## فهت مضامین آبینه حقیقت نماحقه اول دبیاط مینی دوم نکه چینی

دىياجير بن اول

انبیام کی بشت کی غرض مسلما بور کام ندومنال پی دورهکومین گمراه کن تاریخیس. اسلانی نشام سلطنه شه کی برتری الميتنه ففيتت نماكي حصوصيت امدامی نطام سلطنت کی تونتیج اسلام ادرا حكام بعثك اسلامى نشا مسلطنت كى نوبيال 49 اسلامي جميدريت كالمقتور ایک مینی سیاح کا بیان ۵. قرآن جمديس احكام بنگ كى مكست ساس ا سلامی جهوریت اور دوسیت لمکون 41 غيرسلول كى جنگ امداسانى جها دين و سرم كى حبمهور بينه يين فرف قرآن مجديد كاليب آيت كيتعلق متمرفين هم غيرسلهول كى صرورى شهادتي ۵٨ أيك غلطنهى كالزاله كاجواب مادري مندركاا عتراض معاندان عطرار آن کا بواپ 40 اثومت ومسأوات وروا واري غيرسلم فربال رواة كالطرزمل 44 4 6 سندو نرمب كى تعليمات سندوستان بيرسلم فانخين كي واوليا 20 40 اسلام سے قبل عیسائی ندہب کی حالت اسلامی تعلیمات منديستان كيفيرسم واليكن فطرزعل 46 بندوستان بى اسلام كاپيهلاقدم الم اسلاى نظام سلطنت سندوستان بول سلام كاست ببيلا مركز دمالابار) 44

اسلامی حکومت کے مد ماغی بدرسانت مل بارك دام كافول اللم ا، راحه واحراور بإنيول كي حمايت غدوستنان يسهيلي متحد 1.4 سندد پرساً مان کے شعاص کا ہوں مران قاسم سے پہلے سندے السلام کی ۲۲ ایک نایخی غلط ضمی کا ازاله ا سنده پرهله 1.4 49 ممر بن قاسم کی سنده کی جانب وانگی ملام کی اُندے وقت ہندوستان میں M دبيل كي نستخ 1.9 كون سا غدمهب دا جج كفا مسلما نوں مے سندھ کوکسطے فتح کیا تلفه بجرى تك مندوستان كى مالت 111 سيومستان پر فبنس 111 كاحساتزه AY كاكاكواميرمندكا خطاب 117 1 ودمع لمرميب مسندهدين بيلي مسحيد مِينَّك شيائك كابيان 1100 1 مولانا اسلامي بدخين سے تناتج 111 A 4 عبورسهندمعا درمتل وامعر 110 19 بين غيب دامرے آخری الااتی 114 بخلةن فاسم مصمحد دغزلذي تك بريهن آباد كي نستخ کی حالت 114 برہن آ إ دے یا شندوں کی دیفھا' 14. 91 الوركينستح بإسب اقل 171 94 الوركاميت خان چند صروی اشارات 174 91 نستح لمتان ممرین قاسم کے حلے کے دقت شدہ کے 144 مخدین واسم کی معاداریاں 140 تاريخي سشبهر 91 فتح سندوكي كميل اورمخدبن قاسم كاستوني بعاتی ہے ہیں کی شادی 94 المعضرت متان كالمالي مندوستان مجاج كاانتقال 144 سلما وں ہے مدورکیسی حکومت کی پربیالماصلہ 94 برہنوں کے حقوق کی رہایت مذرويسلمانول كع علا كه ديمه 91 ايفات عبد . راحیہ واحر 1 --

| ۹ ,  |                                        |      |                                          |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| 140  | ا محدد غراف كاسب مايان كاذام           | ודמ  | مندروں سے لئے جاگیریں                    |  |  |  |  |
| 144  | ع بول كالثر لمك سنده بر                | 100  | مندول كى جيموني جيموني رياستوكاتيا       |  |  |  |  |
| 144  | مسلم فاتحین سے سندھ پاحسان             | 144  | برسنول كماعهدون برتقرر                   |  |  |  |  |
| 140  | سنده کی تویں                           | کی   | ممدين قاسم كے بعد عبر بنو امية بي منديد  |  |  |  |  |
| 349  | اراتيس                                 | 124  | طالبت                                    |  |  |  |  |
|      | مندبن قاسم مصفحمود غزلزي بك            | 149  | مضرت عمرابن عبدا لعزيز                   |  |  |  |  |
| 14-  | مندوستان كي حالت                       | 14.  | يزيدبن عبدالملك                          |  |  |  |  |
| 144  | سا راجپوت ¬                            | 141  | مشام بن عبدالملك                         |  |  |  |  |
|      | باب دوم                                | 144  | محفو <i>ظ</i> ه                          |  |  |  |  |
| 10.  | ا میزا صرارین سسبگتگین                 | 124  | شصوره                                    |  |  |  |  |
| 100  | بے پال                                 | عما  | ما منده خلانت عباسيين                    |  |  |  |  |
|      | البتگين                                | 184  | مسنده كي مختصر تاريخ                     |  |  |  |  |
| F    | سلطنت غزني كي ابتداء                   | 174  | سنديد كي علم وضل وتهديب الثات            |  |  |  |  |
| JA W | بع پال کا حلہ                          | 104  | سندره کی خودمختاری                       |  |  |  |  |
| hat  | ہے پال کی بھیدی                        | سوها | مهدعباسيه بين مندوسلم تعلقات             |  |  |  |  |
| 124  | سکیتگین کا روغل (۱)                    | 100  | مسندمه بب نديبي مناظرهك درميا خنوكا سللم |  |  |  |  |
| 1096 | ۷ ملطان محمد د غزازی ( تاریخ نبدسی اهر | 104  | مندص كطبيب ادرعا لم بغلاديس              |  |  |  |  |
| :41  | بع إلى تبراعله                         | 104  | سندمه کی خودمختا ادامیلای ریامتیں        |  |  |  |  |
| , N  | ممودكي شرافت                           | 100  | قرامطدکے سنا درسندھ یں                   |  |  |  |  |
| 194  | يدربي مودخل سندا يك سوال               | 1090 | سندمد کی اسلامی ریاستوں کی اجرالی کینے   |  |  |  |  |
| 194  | ديش نديت كي ايمإ و                     | 14-  | منصوره کی ریاست                          |  |  |  |  |
| 199  | دلیشنوپران کی تدوین                    | 141  | مسنده کی ہندوریاتیں                      |  |  |  |  |
| 44   | دیشنوپران کی تدوین کی ومب              | 147  | بشاری متعدسی کابیان                      |  |  |  |  |
|      | دياست لمانان اور رياست بما طن          | 141  | منصوره کی ریاست کی بربادی کا انز         |  |  |  |  |
| 4.4  | محمددی عظے سسب                         | 145  | نميهب ترامطه                             |  |  |  |  |
|      | `                                      |      |                                          |  |  |  |  |

|      |                                  | ı        | 4.                                  |
|------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
|      | سلطنت غرافي كامبندوك راويلطان كت | 4.4      | بج ل نے سے جنگ                      |
| 440  | کی اولاو                         | 4.0      | لمتان پرحملہ                        |
| 4 20 | تسلطان مستود                     | 41.      | ببندؤن كاستطهت غزنى برجو تفاحمله    |
| 247  | قلعه بالني                       | 414      | یشادر کے قریب جنگ                   |
|      | سلحفيفول ي كشكش ارسلطان مستود    | 416      | مندپال کی شکست                      |
| 449  | مى شكست                          | 419      | لمركوش كى نستتح                     |
| 40.  | مبندون کرکی غلاری                | 44.      | نندبإل كى ورنواست معانى             |
| 401  | ما حبرًا! _ بسرج بنكية فاحال     | 444      | مثنان اور وريين توامط كااستبعال     |
| 400  | ہندوفوے کا کرمانی کارنامہ        | 440      | ففا بيسرم يحمله                     |
| 404  | س خاندانِ محمود کا زوال 🕆 🤝      | 774      | تضانيهس پرحله کی دهبه               |
| 404  | ا ظاندان غزنی کے عہد تمکیست ایس  | 444      | كشميروممله                          |
|      | مندؤل کی حالت                    | TYN      | بع إل ثاني                          |
| YOA  | من گھڑت فواب                     | yy.      | قنوج ومتعطروغيره ببرحمله            |
| 141  | حن بن سباح                       | إسوم     | محمودكى صفت خطائبثى                 |
| 441  | عاليم اسسلام كن بريشاني          | ۲۳۲      | مختلف راجاؤل كى اطاعت               |
|      | سه مندوستان میں اسلامی حکومت     | 7        | المينيت                             |
| 444  | تأثم ہوسے کا اشر                 | 444      | حبکی تیدری کی نعداد                 |
|      | باپ سوم                          | _        | كالنجرية حمله بنجاب كالحاق كالغبركي |
| 444  | ا خوری خا ندان کے مختصر حالات    | 440      | اطاعت                               |
| 444  | پهلاغوری بادشاه                  | 444      | پنجا ب كاحكوسيط سلاميديس شمول       |
| 749  | علاة الدين بها نسوز              | ype      | والي كالنجركي اطمأعنت               |
| 444  | سيف الدين متمد                   | 444      | سومنات ببرحمله                      |
| 424  | سلطان فبيأث الدين                | 44.      | مومنا شت برحلے وجرہ                 |
| 424  | سلطان شهاب الدين                 | 444      | ہومنات کی نتے کے بعد                |
|      | سلعان شهاب الدين غدرى كى حلادى   | 4 المرام | السلطان ممروكي دفات                 |
|      | ₩ ¥ £                            | j        |                                     |

| بريسي              | ا ملطان مطب الدين ايبك          | YLA         | ، دوت بهندوستان بی هالت                                         |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| بر<br><b>۱۳/۱۰</b> | رفات                            |             | طان شہاب الدین غوری سے حطے                                      |
| ۳۱۰                | إلام شاه ابن قطب الدين ايبك     | 449         | ئەستان پر                                                       |
| ااس                | المنس الدين التش                |             | لمان شهاب الدين كالمتان برجمله                                  |
| ۳11                | تخت لشيني                       | ۲۸۰         | وراور بنجاب كم مغربي اضلاع كى فق                                |
| سالم               | دفات                            | <b>7</b> ^4 | انی راج کے ام خط                                                |
| 414                | تطب بینارکی تعمیر               | 222         | مب الدين أورپر عقى ساچ كابيهلام عركه                            |
| MIM                | لما حده كا ننشه                 | 440         | ى راج كالجحد حال                                                |
| 416                | ركن الدين فيروشاه ابن التمش     | 420         | سرو بإيانين                                                     |
| 412                | يرضيه سلطان                     | 400         | ى راج كا خاندانى شخېرو                                          |
| 411                | ایک غلطی                        | 449         | ن را ح کا مفر <sub>ط</sub> د ہوکر گرفتار تیفنول ہ <sup>نا</sup> |
| rla                | و فات                           | 494         | سداجله                                                          |
| ١٩                 | معزالدين بهرام شاه              | 497         | ن داج کی شکست                                                   |
| ۳۲۰                | وفات                            |             | نى اضلاع كى نتة حانث له تلها الجانيا                            |
| m 4.               | تسلطان طاءالدين مستود           | 490         | نهادت                                                           |
| 441                | سسلطان ناصرالدين محمود          | 794         | ۱ الدین بختیت گویز بندوستان                                     |
| 440                | و فات                           | 499         | ان شهاب الدبن کی شها دن                                         |
| 440                | سلطان غياث الدين بلبن           | ۳           | ه ينگال كانتح هونا                                              |
| 444                | عدل دانصاف                      | 4.1         | دکا گورنر                                                       |
| 4 1%               | <i>دور ا</i> ندلیشی .           |             | مان شهاب الدين كے كارنامون بي                                   |
| بها سو             | بغراخان كوتضيعتين               | W. W        | أنغسر                                                           |
| ا ۱ ۱              | دزبيراعظم                       | W. W        | ائل کی ایکے غلطی                                                |
| MAA                | ملطان سعزالدين كيقباد           | F.0         | ليغلطبياني                                                      |
| <b>المالم</b>      | غلام خاندان کی حکومت پر ایک نظر |             | با ب چہارم                                                      |
| 774                | غلام خاندان كا اصبان عظيم       | W. L        | . غلاان                                                         |
|                    |                                 | •           |                                                                 |

244

وفات

ملطان فطب لدين مبارك شما وفلي خدوخان ادرحهام الدبن خدروخان کی حفیہ عداریاں تاضى ضبار الدين كامخلعنا نهشوره شهرا دن خسروخال نمك حرام اصلامى سلطنت كوبندوسلفزت بنايع كممنسوي خسرد خان كآمثل ت بل توقیه

محتر تغلق کی وزات ملطان مخد تغلق محضائل بطور 241 سلطان فيروزنغلن ابدئبرثنا وتغلق مسلما يؤل كاذات بإن كى قبيه سطّ زايناً نا صرا لدين مخدشا وتفلق خاجرجال ملك احدايا زكاسفتول بونا سكندرشاه بن اصرالدين محمد شاه 044 اتغلق سلطان مختفل كى مفات كاسبب بہت مشکوک ہے ناصرالدين محمود شأه بن نامرُلدين DNI تنك نظرمراسم برستول كا دور دوره متمدنتاه تغلق DAY عبد فيروز لفالق كفابل تذكره حالات مهه حملة نيمور DAY بنكاله يرحييهاتي افسال خاب لودهي 000 0 94 فيروز تغلق كى مندوبيوى دولت خال لودسى DNA 84A شابان حجايت وسلسله نشد خضرفال ابن كمكسلمان 004 بنگا له پر دوسری چرسماتی خضرفال سبيد دتما 004 ففرفا وكاعه يحكومت ونيدكا أباويمنا 00N ما جنگرادراً ڈیپر کا سفر مبارك شاه ابن خطرخان 004 فيروز بيركى تعبراور كالكرم برجزهائي ننبصره DOM تحشركي جانب نورجكثى ا درام كاكى نحاضت سلطان مبارك شاه كي شها 441 جام ادر با بنیہ کے ساتھ رمایت متزشاه بن نرید خساں بن خفر 040 خان مهال لامسلم اورمتعرق حالات خاں 044 410 خان جان نان کی ندراست بهلول خال لودهي كاعودج DYA فيردرتغلق كى گومشدنشينى اوردفات 049 فيرار لغافيان براكب منظر 04. مندوي فالمريش ادرافن وفي الايداد 104 يْرِدِ (نْفَلُوْ مُنْ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى مِنْ الْمُعْمِينَةُ الْمُعْمِعِينَا }

## رُّمْ حُوالَمِتِ الْمُصَالِينِهُ حَقِيقًا لِمُنْ الْمُعَنِينَ الْمُعِنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِينِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى

مغرمشرق دمعنغدميثوربهان جمبرانسا تيكلوبريرا تاريخ چارلس بنجم رمصنفدرابركس) تاریخ جنگ صلیبی در مستقدمیشوریهان) ميران الحق وسمنف يا درى فندر ليكجرزان هبروز دمصنعهطاس كارلائل منوسمرقى بإمنوشاستر حینی سیاح ہیو گگ شیا نگ کاسفرنامہ مصركا انعبا رسوسومه أبحبيب بيروت كالمسجى انعبادا لوطن تاريخ بندمصنف فاكر فرباو ولمونه وساب کیرلِ اتبتی اشوك كى لاحقول سے كتے جلينوا بومبور في كرو فيسرا يليورد موسنك لأدلف كريبل مومسببوليلي اي ليغورك فلاسفه ارگد لنیمه ترحمهٔ قرآن انگریزی را طحعیل کا وبباجيزنگار واكط تهوئيل حامس

فرقان مجمد و فرقان حميد مروع الذبهب ومصغالها لحتظى المسعودى) وجع نامه ماريخ ابن خليدن تارتخ نرشنة سفرنامه ابن بطوطه رسالەمىرت رسالهمعارف تاريخ تبيت ت*اریخ مولوی ذکا را*لند سفرنام سليان سيرانى سفرنامه إبوزيد سيراني عجانتيبالاسفار تخفته المجابدين تمدن عرب دمصنفه كاكثركشا ولى بان فرانسيي) بريجنگ ف اسلام ومعنف واکثرولمولی لاقت أنب مخد (معند سروليم يهود)

ا دایم؛ طالسطاتی روسی فلاسفر د ۱۹۹ جی ابم را دوبل منزجم انگرین نزجمه اوس، مشهورمورخ گبن رسم) بھون کو ہون بورط صاحب

(١٩١٨) خنير تاريخ چه يع

### (۱۸) سرون متشرق عما لؤيل طولوش كتب والمهات أثبنه ضيفت خاصة اول وحصد دوم

دا) تأسيخ طرى ترجمه فادسى مترجمه الموعلى محدوديها داد) تأديخ نظاى ومعنف نظام الدين بروكا

راوالا ردضتم الصغا ومعنند خاوندشاه بالوثنان

دير) طبقات ناحري ومعنف ابوعرضها ي مراجع دا٢) طبقات أكبري ومصنفه خاحب نظام الدين حمد

بردی)

(۲۲) غزا نامدمسعود ومعشفه عنا پی<u>ت</u>سین بگر**ای** 

(سرم) تاريخ بيبقى دمصنفه الوافعنل بيقى)

(به۲) مغتاح التواديخ

ره) جامع التؤاميخ ومعنفة فاضى فقرع وملاً؛ | ده ، سغ إم يمكم ناصر ضروايراني ومرّوم حكيم

(۲۷) تاریخ میندومصنفه واکثر و الموطو المنظرص

اد،۲) ملكم صاحب كى تاسيخ

رمه اميرنامه ومعشفه سيسعيد احرصاحب

ل٧١) نتخب التواتيج لمعنف لملاعب الغثبا در برالون)

(١٧) تائيخ مندومعنفه لمنسمن صاحب

(۱۳) سوائح عمری حکیم نا صرخسرو ایرانی دمرتوم مولاناحالي)

الوصالح بن منصورسامان بادشاه بخاله الاما، تاريخ يميني دی، رج نامیر

اس تار تخ سندردمعصوی

د ۱۲۰۸) ريو د سنا خو لمي استيفن

رسى تذكرة الحفاظ

ده) مرون الذسب دازمسعودي)

(۲) عجا تب الهندومصنف بزرگ بن تنهرای

ر،) تاریخ اسلام

(٨) "أرتشُّ وكارالنُّر

(١١٠) زين الإخبار بحوالة مرشسته

ر۱۱) تاریخ این خلیعان

ر١١١) ناسخ التواريخ

رسا) روضته الماصغيا المصنفه مقتى غلام مرور

دیما) "بات المآثرومسنفرخاص مدنظای)

ده۱) تانیخ نورشسته

ر١٧) پريجينگ آف اسلام ومعنفهُ اکراه بلوکي اردلف

وجه العي زين المأثر (١٠٠) "بايني الوه ومصنفه نمشي كرم على بير نمشي

رزيدني انددب

ديريه عام راسيستان

وبوس الرمج فيروز شابق استنفه ضيار رفي

ريه) سفرنامداد» الطويض

و١٣٨ بندوستان برسط ومعشف ددئ بجر الايم منگ بردان

وبزل ابل این بیولیوف)

روس بوابرفريدي

واسم المندوسة الدي تاريخي كها عمال والمناف أوسه التي سد ومعلف عال وجدة الدين

جی سی اہلین سا دسی،

داله التجريك كالخان رسهم) ابن حوفل

رسهم بنارى متدسى

ردم، اريخي سلسله حكايات ومعدد كالرسلان (٧٧) آين تالي خارمند براهيشير إلهاه ستاره

رهم) سفرنامد تطرري ريمنفه مخدملم انساري الديم مختصر سيركش بندوممنف لالالوراس إيهم) خلامستة الموّاريخ وسعنف شن سحان رائ

مجعني ويطالعي

ود، تاسيخ سندقديم و مصنفه كايم فأمادا م الاه وقالع راجيدتا فور عد شرابه السهاك

يد وز الاستخارين ومصنف سروي ميكنري فال الدوي حضرا فيدوا فليريش ولاي عان در بنا لدى ا

ويهن الغ عالات بندويسا غير إينا لا العب

(٥٥) ما مع الشاليخ و معنقيري المستقري الماستدايدي أ ( ١٥١) "إليخ ابوا لغدا--

#### حَامِّلُ ومَصَليًا

# دسائي. ح دوم

ا ساآن لوگوں کی ہمیشہ دن کرنا ہوں جو بخرض اصلاح میرے کامول پر کنتھنی کی میں جائے ہیں اس کا میں اور انتہات کی میں میں میں ہولوگ ازراہ شایت ادر ایشات میں میں میں ہولوگ ازراہ شایت ادر ایشات میں میں میں ہول اُن کوجواب دینا یا اُن کی طرف و توجہ ہونا یاں اینی تو ہیں ہولکا تا ہوں ۔ میرے میش دہستوں سے ازراو شرادت نہیں بلکہ اس زمادی ایک تعدیدی برعث سے متنا شر ہوکر نہایت میک نیتی کے ساتھ میا عتراض کیا کہ آئینہ خیتہ میں بان کے ساتھ صفحات کیا کہ آئینہ خیتہ میں ان کے ساتھ صفحات کے ہندسے بھی کیول درج نہیں کے گئے اور بھی باقوں کو جمل اور بلا تفقیل کیول رکھا

هم مقید سازه کا

کیا ۔ یہ اعتراض چونکہ نہایت سادگی اور ناط فہی کی بنا پر کیا گیا۔ ہنے لہذا دوسرے ایکرنیشن سے اس ریباچہیں میں اس کا جواب دینا صروری سمھتنا ہوں۔

ميرى طرف سد ندكوره اعتراض كاجراب بهست كميس كاس زمام كودمرسد مصنفین کی طرح : تہیں کیا کہ کتا ہے کا مسودہ لکھ پلنے کے بعدورج مشدہ مطالب ورسی کتنا ہول پیں تلاش کریک آن کتا ہوں کے نام ادرصغیا سے ہندست حاضبہ ہیں درے کرنیے ہوا ادرا بنی نکھی ہوتی ایک ایک سط کے لئے تین تین حاشیت ورج کے ہوں ، باس ندر آسان كام تفاكراس سے زیادہ آسان میریت سدو سرائ منہیں ہرسكتا تفاییں تودودس معنفین کے اس الترام کا بیرمفید بلکه گمراه کئ بونا حسوس کرجیکا ہوں ادرمربرا مختریہ اس کے متعلق نها بت تلخ مع - يس ينجس مقصدكويش نظر كمكريد كتاب كسي سعا ن ماداخ مذكره ديا برطيع اول بس موجودسك رائس محدوة تعين مقصدكوحاصل كرك اورليتين كو عین الیقین کے متنبہ کک پہنچا ہے کے لئے جہاں جہاں حالہ کی صرورت محسوس بر تی د ہاں ی سے محدلہ کتب ادر محولہ معنفین سے اصل الفاظ نقل کردیت میں تاکہ سیخص أن الفاظ ہر غور كرسط امرأن سے خود نتا ع اخذ كر كر تسكين باريك ريد نهير كياكه دوسرول يك الفاظ كاسطلب ابنى عبارت بين درج كري ما مشيه پرصفحه كائنبرلكمد يا مور عها ل مطالب ا بنی شہرت کے سبب معلوم عوام محق اور اسل الغاظ کا نقل کرنا صروری ند کھا و ہال منر كتاب يامعنف كانام بي كرأ ن كى عدارت كاخلاصه يامحض اشاره بى كافى معمالي \_ يسك برهكما بن مقصد كوجود بياحديس بيان بوجيكا عما پيش نظر كها إمداسي تقاصف سے سی کوزیا دہ صروری کسی کو کم ضروری ادرکسی کو بغیر صروری قرار دیا ۔ اسکن پراست مالول میں المیل حصرات مجی ہوسکتے بیل کردہ اس اتنا بے اعمل متعمد کے سوا اپنے ودسرس مقاصدهمي إسى كتاب سعاما صل كرنا جاست مول ادرأن دوسرس مقاصد مع تعلَّق ركم والمحرى بات معلى اجال يأسرسرى بيان ويكهكرا وركمل تحيَّن من ياكر معترض مدے ہوں ۔ مثلاً اس کتاب یں سکتگین اور محمد دغز لای کا تذکرہ آیا ہے ایک فنخص جومحمود غزاذى بركوتى مضمون بإرسإله لكعفنا جابتا هيته وهمحمودى عمار ب كمنعلق تو ا كي طويل إب أس كتاب ين إامام اليكن أس كوممود غرادى كالمرة لنب اورا ملك اولانے کے تعقیلی حالات مظرمہیں آتے تودہ اپنی کم فہی کے سبب ناراض ہونا ہے اور

اس بات كو كهول حبا البرير كه اس كتاب كالمقصد سلطان ممدد اورغز لؤى سلطنت كى مكسل "اريخ بهان كرنا فهين ب مبكداس كتاب كي تصنيف كإجداعل مقصد به وه بحد الندنع ال اس بين بدرجة اتم موجود ہے۔ بن چیزوں کو وہ تلاش نمزاجا بتاہة أن كواس كن ب يين ارادًا جنرز رئي محمكر ترك كروبا كيا ها -اسى سلسله ين اكما با سكتا ها كه المسس كناب يس حوالما يشبوت ك التي جوسكيرول عباريس بابها ووسرى كتا بود ، سنقل كى گئی ہیں اُن کے ساتھ اگریمفرکا نمبرکھی درئ کردیا دہا"؛ آؤکیا مرج منعا حالانکہ یں سسلے جن کتا ہوں سے اصل عبار بن تفل کی میں آن ہیں سے زیادہ المبی بیں جو فلمی ہی اور اللم كتابون پرسنوات كے شهرموالان ورت أكران فلى كتابول كي صفعات بر منبراب المعديدة جات ادروہی راوں کے ساتھ ورج سمے مبات تواس سے بڑ سے والوں کو کہا فائرہ مہنجتا، لبكن يس صفحان ك مندست درج كرسط كوبرحالت بس فنول اور ينوا م بحشا بدل اس الله كركسى با دشاه باكسى وللم ياكسى ابم وانغر يفنعلن ركف والى جومبارت كس كتاب سے نظل ك كوكى بعد أس كتناب بيس أس بإ ورث و بااش الرائى إاس وافغه كالذكرة "للاش كرايينا كونى وشوار كام نہيں عب شخص من حوالدى عائق برتال سے مقداس صل كتاب كرتال سركريم بهم بين اليا ہواس سے سے کتا ہے ہیں سے وہ تقام جہاں کی عبارت تال کی تمی ہے: الاش اردیا الیاشکل س ہے لیکن اوالے کچھ ابیا ہوگیا ہے کہ ارگ موالاں سے ساتھ منعات سے ہندہے دکیفکر مرور به الدواسان ادراصل كتا إدار ك ساخد مقا لمركب كى بهت بن تم توفيق ماسته بار -یں اسی مفتر سے تا سے ہندی جلداول سے کام مینی اس کی تا یف وائر تبہب و مهدیب ے کا م میں ہمةن مصروف يدتا ہوں المخداس دو سرے الدیشن كى كا بما ل برسف اور كتابت کی افلاً اسکد فع کرسد انیزاس کناب سے شائع کردن کا کام میری طرف سے ادر میری اعازت سے برخوردار محدایوب خال مغیر کمتیر عبرت الحام دیں گے میں سے میندسطور نہایت عملت ہر اللم ارداث تنکھی ہیں جب کد ور سرے الله ایش کی کتابت سے سے مسودہ کا تب صاحب مے با س محیوا جارہا ہے۔ والت الم

۵ اگرشاه فان ۵ ارابریل مستقلم فرنجیب آباد

### بسم الله الزمل الرحم، بم ويريا والمعالية القال من بربالله من الشبطان الرجم

فشت ا دّل جون نهد معساد کئ تا شربی سیسرد و دارد کئی لهٰ: به یجه مکن خماکدان کاکام شروع کرته بهت اس چش ورایم از ایسان صواات كادنه بنا يا ما مًا اورز بان برسب اختيارهم النّدالرصن الرجيم كاروم بردر كلمدن آجامًا. الْحَمْدُ للهِ وكتِ الْحَالُوبُينَ

ده الشروه معبود ده محموب وه مقصود جو بهراكي سفت من الله عاصف اوربر ایک ، جیب واقص سے متراہے نہ صرف ملما نول کا بلک مندوول المامون معون البودول مجوز ميدان بيفينيون أرت بيستون ندريتون اوا وريتون المستري رياتون الهيوستون أر. تورييس فول كامجى بعدوش كننده بعادر منهرف انسان بى أس ارد بوزيت معمينواية مسى بلكه جا دات منا ات الميوانات سب أس كفيض ترميد الله المات بوك اغر كتة بن جس طيع مبكل كالمتى أس سے الغالت كامورد بن كرم عدر عدة الى طهد . ي زيين پر جلنے دائي چين کي اس مے زير بيعدش من ادرازاد سند ، ان اال سن داا إيس ادر مندری، ربندوالی ولی تحیلی سب اسی سائن کات ادرای سه سهارسد مید أَدْ السَّامُ مِينَ لَسَ سِن مُصرف اصال وللكَالَ في بين باستَ مَلِكُ الدِّرِ الذاها في الدَّالِ الجن مجيى اس كى دى مونى مهارت كوابنى وامش كيم موافق كادر الله الدراد الراد بهیوبی اس کی پیداکی مونی شی جاش جاش کردید تابل زمرا ایر ایران کرد ایر ایس موس کر جمارے وہم وغیال کے وسید اصاطریس جو کھے ہمی سن کنتا ہد فرا نے تعاسط کی ربوبیت پراس علی نبیا و اورائی سے دیس براس کے وجود فی آنتا رہے۔ اسی سنة الن كانام دستها لعالمين سه اور اسى سلة وه برايك أم كى نسرديث وتخبيدة مسني سبته اوراسی سلت معذلت سوز جنس اورالفت ساز شروش کسر سائف بنیا اور مان تا ش انان يب يكا بك رباك براكيا كالحدللدرب العاليين -

الله تُمْ صَلِي الله مَدَيْكِ مَا مُعَمِّدُ وَعَلَىٰ الْ سَبِدِ. " مَعَارِيهُ عَمَالُهُ عَلَىٰ الْ سَبِدِ. " مُعَارِيهُ عَمَالُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَ

مسبيداً لبشرخانم الانبياء فنافع روزجنا حضرت محد معيطف سلى التُدعليد والروسلم كاوجود باوجدد موكا جس سنع مبعوث موكران ان كو بالغلاق انسان اور باضراانهان بنايا كخلوق كوخالن سے آشناكيا - اربى سے كال كريوشنى ميں لايا ووزائے ہے كيا كرينت، داست · فلها یا . دنیا کی پهیمیت و جربیت کوم اکردافت و رسمت کادر با: را یا . و ای حاست جسیع ممالات النا نيريقي سنده مناك كوأس كاستان كالاستان كالاستراك بهماياك س أيك توم الرمه إلى ما لمنذ مكر بيثيوا قال ألي تكريم كرنا بإحدا النالان مع فرض ادلين مهدان كا احمان مدسرف المالفك بريب بلكم يورو إول أور بيرا يول بريجي كيونكا أسدة حصرت مولى عليه السالام ا درحضرت سبلي عليدالسلام ك بي الدين ك تصديق كران مجوب مب العالمين سے احداث مدرز عياقول اور يبودايد الك الله الله الله الله الله سے واصف امتا مدند نیما نان بر اور و مکل توج سا رے ارشا دات اللی ہم کے بہنیا كر مرسلمان كو بعصا يأكه ايراينول أورانيول وينيبول الور مندوول وغيروسب ك بزرگول ي ضائے معالی ک فرسننادے آئے رہے ۔ المنائم و وسری توموں ادر و وسرس ندموں کے يشيدان كى عزيد لوكريسكة بولكن كالكرس كونهيس دس سكة وأس ي بهار اللاق كوبيهال يكب وسيع ودل كربا بنا ياكه أبك بنمان كي زبان كى ثبت بدست بريست و باطسل كى ومشنام دين ريب المسلة مجى وانهين بوسكتى - المذاكونى تدم ادركونى المد، ادركوتى المت اليي نهيل باني جامكتي جر برمعنرت محدصلي المندعليد والريطيخ كا احدال فابست مذموا الميترصل على محد وعلى ال معمل وصحه داذ داجه و ودرياته وبارده وشكسر نلاصة كلام يدكدسه

منداددا تفادمد ما نيست محرجشم برداو ان نيست مد ما بدسيد خد اكبس خدا تراح سفان معيطفا ان

عرضي مندعا

مبندوستان کی نیس بنیس کروٹریا اس سے بھی زیادہ النا اوں کی آبادی سی بندد سلمان دورسی قویس تعداد نفوس اور اثروا تداریک اغتبارے، قابل تذکرہ اور دوسرے کی مدمقابل جمعی حاتی ہیں۔

بين اوروه ول جي ول ين اس شخص كي بالول پر پنينة اورائس كه تول كونادًا بل التفايت معت ين و ي به كرجمول كر آك به كورونا برا مهدوستان در بب مندومسلما لون كوابك دوسريد سيرداسط براامس وتوت عصد فكر مدرية ملاع المس بندوسة ان كى تمام تاريس بويم عرد مورانون كابي چشم ديدهالات براكهمين سب فارسى زبان يس بيس ـ اپني آنكهول ويلهد أيك وا تعدكوكني مور نول ساء عباريبدا الهيف ياف رنگ، بیں اس طسرے لکما ہے کہ سرشخص کی ایک زمائے سے حالات باکن ایک اقد كى كيغيث معلوم كر ين كسية كئ كني الريخ إلى كا بالان تراك بين نظر ركف مني تستاد اصليمت عن بخوالي آگاه برسكتاب، مُركمراه كن اليفول ميك واج او النان الدان كا د فقر كا و نورد جوجائة كرسب كسى كواتنا و ماغ اوراس قدر: رام مندرين ما جال و مراسى سنه بروسه كوچاك كرك تفية من كاشنا سنهاور دوسرول كه خايا أسيار و منكاك مرد در الراه كن الريخون ال بهم مندوستا ينول كي معين مندوس الما ينول كي معين مند و الما ين المان المراجة و الم آب و مواليد مهمت عد النائدة فرف اور في الاربيدا ليدر بيداكر وسية بين ١٠٠) اي بررا وار بس آیا ۔ انسافر قدنیمی بہیدا ہوا جس سے اپنی تمام تر ہمنت وطا آت ، س کوسٹ اُن یس صرف کرد کیا کہ جہاں تک مکن جوسلمانوں کو گا دیاں دی جا بیں اور ناسدا کہا کہ أن كا رَلْ مُ لِما إلا الله السلسل من سب من دياده بلبدكوت شي يدمون نه مند ال كمسلم ن فرال رواو كفيلم ونالا تقى مع بد جاطور برتهم كيد امراك برا نواع . اقسام كي مو ب بخوسيف ك لي جهو في افسانول اور فرمني ناولون كا ملسله جهاري يرك المعادام أوكمراه ادر مندوسلما ون ك درمياني على كو اورجي وسي كيا كيا . سخرت تعجب اورببرت كامتعام بعد كراس قسم كى شروانگيز كارد وائيول اور درد رغ بافول كم مرتكب مطلق الدر المرائد ادر بربین رکھے این که عدق واستی پرکدرب در وسا فالدب بات كااور تبيقت واصليت معيشك سلة رد إيش د مدول مرا الله كاأري ابن نميال است وكاللمت دون

ان نامندنی فارد دایگدل کاید افوسسناک مجتبر به در مندوستان میم دفات این میم دندگاری نام دادی می افتال از انداز ا نقامت کارانیس مونانلا بریس نگا بول کوفیرمکر به علوم برست نگارید.

ا یس سے ہند وسلمالاں کے کیارہ سوسال ر منظیرے سے منشار یو تلک ایکے تعلقات ہے۔ الديخي واقدات كے وربع روشنى والى ب اور ابيامراد فراسم كرديا ب مسم سام كربة والم يح ول من كوتى شك وسشه الشار الله تعالى با في نهيس ره سكم كا غلط نہیں کے بادل مجے ا با بی سے اوراس طبقت کا بہرہ کہ مسامالاں سے اپنے عہدمگر یں ہندوں کے ساتھ کیا اسلوک کیا ؟ صاف نظراً جائے گااسی سے اس کتاب کا نام بي يد الزئينة صبقت سرا " بخويزكياب راس كتاب كومن وستان كي وه ناسيخ سائها علت میں کے شارتع کر ایکا میں پہلے اعلان کر کہا تدل اور جواس کے بعد انشا ماللہ المالي شاري سود والى بعداس كتاب يس صف ويى واتفات ورح ك ترك اين جن معد وسلانول کے توریح انداز است کا جمع اندازہ کیا جا سکے اس مخصر سک پرتدین سے باسی ازادہ ہرسکے گاکا ان کل موجودہ معودال کو زنفر کے کرندوستنان كى صيى ادر كسل الرائع مرتب كراكس قدر صرورى اورا بم كام مد مور فين كاد ستور بہے کہ مد کتا ب کے دیا ہے ہیں آن تاریخی کتا ہوں کی ایک نورست ورج کردیا کیا۔ ریں جن سے آتھوں نے اس تعنیف یں مدلی ہے میکن یں اگر ایسی کتا اول کی مر ورج كرنا چامون تواس فهرست كالمنبر شمار شايدس كير ون سي گذر برارون كاس ويني عاسف البلاش بي كام تاريب كرام ك ميروك إمول ود اكركوتى مخترى فهرست مرتب كرنا بهايين أو ال كذاب كوم عالعه فرات سوك خودى مرتب فرانس كيونكريس ليمتأمور تاریخول بالحضوص مندوا ورمندو پرست مصنفول کی کتابوں سے جا بجا افتہا سات نعال کر۔ دیتے ہیں جومطا لد کرے اور ے سے علم کو عین النفین تک پہنچا دینے کے لئے کا زہدا۔ انهم اس بات کا عراف کروا بول کر میرے اس کام بیں بہت سے اسقام اورا قائص ريد علية بول مر يس أدران مول اور عام أن في كمزو دايل من بالا ترنبيل مدك ان سنا بالام كن قد الإساد المانيان ك عالم الماكا بها ورا عمراً في وتباييه م مو تعد مي شهيل الله ونك روي و دوه

> نار سامل مدم وريشال براند ام عني كن ارش يهجرال نوشت ام

گرچ کی میری نیت نیک ہے اور ثواب سمحد کریکام کیا ہے لہذا خدات تعاسط ہے اجرئی ترقع رکھتا ہوں اور دہی اگراس نا چنرکوسٹش کو قبول خرا سے تو سیسدا بیڑا

اكبرسشاء خال

ىخىيىپ أيادى

دَبِّ اخْفِيْ وَادْحَهْ وَأَنْتَ خَتْرُ إِلَّا إِمِيرُهِ.

### نبم الذرالرمن الرسسيم



اس مقدمہ کو چند چھوٹے مقد ات کا مجموعہ بھنا چا ہے وہل یں چن بنہایت صنوری بابنی اس لئے دیل یں چن بنہایت صنوری بابنی اس لئے درج کردینا عزوری سجمتا ہوں کہ کتا ب کی تصنیف ونالیف کا مقعد، بودیدا صن بورا ہو اور مطالعہ کرسنے والے کے داغ یں ایسی صفا چیت پیدا ہوجا ہے کہ دہ سکون فلس کے مانتھ ابواب کتا ب کومطالعہ کرسکے ادرائی کے علم اور وا تفیت میں اضافہ ہو۔

دا) اسلام اورا حکام جنگ

مزدگی بداخلاقی کا جا مدیمین جیکا تفاء و ہال نفس پرسنتی اور بدجلنی سند شاہی دریا۔ ون الح شرفا کے گھروں کی چار دایوار ایوں میں بھی اپنا علی دخل بھا لیا تفا ۔ افرع اشان کی ترز پہند مساحب جلہل وعلم اور طاقور لوگوں کا حصد بن کریا تی تمام الشا لان کوچ یاؤس کی موزی پیند مساحب جلہل دیا گہا تھا ۔ ہندوستان میں مذو کی ندہد بدی کامٹنتی یام مادکی خرجہ میں ایمان کے میں ایمان کی مرد سیر موجود تفا ۔ ان مارکیوں کا حرف انام بی سے دیناکا تی ہتہ جس سے النا میں اور کا نا ہا تھا ا

اكى د دارد دارد الكريسية سياحه ونكساشيانك مندوستان محمركو بهي بقول مصفالي نهيس بتانا اور مرجوا عال الانتهاني بالهاب الانتهالية منف آن سك منظم سنة بيرمند مح ألى بين أرا شان أس كرد الداري المرازا الداري المرازا سر ويكن الداريتي ورة الموند يون يرفي وجا "يا - يتمردان والمنان الدرياذان الإما الطاروال اور سا بنوں سے گن کر عرد منت و مردّ کی کہر م تفازوں کی ۔ مکدائن الایان دیا کا ماہو و اُڈھو و ۔ بنالیا مخفا ۔ بونال دروم کی تبت بڑے تی جائد و اڑان ٹی ٹریمہ پڑیا ٹی ۔۔۔ کس طوع کم بنتمی ، ہا تجلى جيدها فتق احد صأحب المنزارة بين را يعني باد شام بول مسيد سااار والأوا ورم ول كو نعداتى كے دعو سے سنظ مور ير لوك البيد عم نس النيا لؤك كواب ندر دابل سيمن اور الب منظالم أن پررددا دسكف يخت كرآئ ألوأن كالحشر بشيظ لم بمي كوت يخص كمي بيل بإلكمو "رست. ره استطح تدائس برفورًا مقدم مواعم بهو حاست او رفيد وحمد الذكي منز إلى ين والاسترات كو ترغيب دى جاتى تفى كه ده خريك كون اور او ينيدا د بينه بها الله دل كى چارد ل سي مراد تما شايمول ك ك مل سامان عمريك بنين و مدارة واحدكانام بينه والااور بول كري من ر جذاكى عباوت كريد والاأن عكوب من الاش نهبن كما جاء كالاسكار الى المراري المرارية المرارية سارى كى سادى دنيا يرحينى فللم ببرحها في - حاك ادريها لسنت بن الله به فرندره الله الجرير المار أبي ا لمك عرب إن تمام رفالنوق الرجه النول كالمرزياج الخفا كيونك بدالا أمتبال اس ألا .. . يثي رسيم ترباده ترقی کرچکی منسیل رابیلے زباسے اور لبیلے مکسیس آٹے رہت محمد کی اللہ علیہ دو ارسلم سے بیا کی اس مغالت اور بلیدی کودور کرسے کے سلتے توصید کا علم بلند کہا ، ذکھیں سال سے کم موسے بی ملك عرب سر با نشندون كونتام ونياكا معلم اور رهبر بنا ويك

شرع مَامر فيون الذي بين مَا رَضَى به الأَوْالَّذِي اَو هِنِهَا الْبِيثُ مَا حِسَى به الأَوْالَّذِي اَو هِنِهَا البِيثُ مَا حِسناً المِن الله المناهم و موسلى ويمليى الت التي والدين و الرشوري في المناهم من المناهم ا

ناجتنبراالزجی صن که دیّان طاحتنبرا قول المزود دسوره ج دکه ۱۳۵۰ دمبا دالوطن الذی بمشون کی کاوف هَدُنًا وّافا خاط به مرا نجاهلود تاکوا

ضدات خصارت من دین کا ده داسته بنا است بنا است بنا مکم ان کو دیا کی ادر پیر محد صلعم براس کی دی سیم ادر اجلائیم دیگی دعبتی کو بعی اُسی کا حکم دیا تفا کردین پرسید مصیلوالی ین تفرق شرالو

ادیومن لیندگا ول کومشوے سے طحکیا کرتے ہیں کمی قیم کی عداوت سے سبب اُس قوم سے الغدا فی معت کسد کیلہ انفیا ف کروہ '

الفداف برقائم موجات وائ برجاد المترسك كوابى دد جائد المترسك كوابى دد جائد المترسك المرشدة والدول كم يرخلاف كرابى دد رول كم يرخلاف كرابى دينى يثير المدين المدينة والمدينة وال

بول كى نا ياك مع بجواد رجو فى بانول مع بجو

اور و من کے بندے وہ ہیں جو زمین پر صلح کاری سے بطقے میں اور جب جاہل اُت سے خطاب کریس توسلامتی کی

سلامًا در به بزاد ، ركدع به وان جنح اللسلم فا جنح لها وان جنحواللسلم فا جنح لها وسودة الانفال دكوت مه الصلح خير رسور دلنا د دكوع ۱۹ ولا تنخسوا الناسل شياء هم ويك تفسيل في الانها من بدل صلاحها دسوية الما يك لم يقاتلوكم في الله بين ولم يخرجو كمرمن و بأهم ان تبوره مر و تقسطوا البحم الن الله الناسلة عمر و تقسطوا البحم الن الله المنسطيين وسور و متى يمكوع ۱۲ والم

وتعاولااعلى البرواتقوى دلاتناطرا على كلاثم والدادات (سرتها مدّ كلان ادفع بالتي هي احسن فاذ اللاي بنيث دبنية مل ادلة كاناه دلي حميم وما يلقلها الااللابين صبورا وما يلقلها الازوعظ غطيم

دم سحده دکوره ها دم سحده دکوره ها وکا شه وکا تسبواالک علی در الله علی در الله و در الله و در الله و در و دوره الله مرکوع مود

أوع الى سبيل دربث بالحكمة والمغطة الحسنة ومباولهمر بالتى هاحس. ان رربك هواعلم مبين خسل عن سبيلة دهواعلم بالمهتدين وان

ا إنين كرته بين -

ارد اگر نوک ملع کرسے پر مائل ہوں نو تو بھی صلع کی طرف بُخھک جا۔

صلح فيرو بركت بيد.

اورلوگوں کو آن کی چیزیں کم نا دواور زبین بل اللہ سے بعدفسا ونہ مجاز۔

جن لوگوں نے مم سے دین کے بارسے میں بنگ نہیں کی اور تم کو تمصارت گھروں سے نہیں کا لا اللہ بم کواس بات سے نہیں رو کیا کہ تم آن سے نیک سلوک کرد اور ان سے انسا ف اللہ لیند کرتا ہے انسا ف کرے داوں کو۔

ا در ایک دوسرے کی خلا ترسی ادر نبکی کے کاموں میں در کروا در بغاویت و برکاری کے کاموں میں مدونہ کرو.

ن بڑی ان کو نیک بات کے موش بی ال دسترب جلد بہا وشن مجی دنی دوست بوجائے گا اس کام کا وم انظانا بڑی بروانست والوں کا کام سے اوراسے برطے لفیدب والے اختیار کرتے ہیں۔

مشركوں كے سائق بدربانى كا برتاد مت كروورندى و

لوگوں کو اپنے رہے راستے کی طرف حکمت اوا بھی نعیجت سے وربعہ بلا کا دراکن سے مہا حشر کرد تربہت پہندیدہ طدر پر کرد تیرارب آن لوگوں کو بھی خوب جاننا ہے ہواس سے واشتے سے بہک گئے ا دروہ راہ پاسٹ والوں سے بخ بی قام ہے مخالفین کے ساتھ اتقا ٹاسختی بھی کرد تو دیبی ہی کرو جسی ختی تھا رے ساتھ کی گئی ہوا وساگر ایداؤں پرصبر گرد تو بہر حال صبر کرینے والوں کے حق بن صبر کرنا ہی بہترہے.

عامّبتم نعا نبوا بمثل ماعرَفبتم به دلهٔ صبر فررنه وعبوالصابري رس، عل رکوع ۱۰۱

ان آیات برغور کرسے سے ایک خالی الذہن منصف خراج تخص بر آبابت ہو سکتا ہے کہ اسلام اور سلمان لی پر ٹوگوں نے قتل وغارت اور طلم سنم کی تہمین سگانے بیں بڑی ہے انعمانی سے کام لیا ہے ۔اس حگر بہ بھی بنا دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید بیں ایک مجھی آیت ایسی نہیں عب بی مال وو ولت حاصل کرتے یا ملک گیری کے لئے لوگوں برزیادتی اوراعتدا کی اجازت وی گئی ہو ہا آیت اور ترغیب کا نوزو کری کیا۔

ا با قران مجیرین احکام جنگ کی صکمت اوه تمام احکام جنگ مین بین بین بین اوه تمام احکام جنگ مین بین بین بین خود حفاظتی مین دقران کریم سے مسلمالان کو اس سے جنگ کی اجازت دی ہے کہ وہ فتنہ وضاد اور بدامنی کو مثاکر دنیا میں امن وا مان قائم کردیں ماسلام چو کہ مین فطرت انسانی کے مناسب ندہ ب ہے لہذا اسلام کو سمجھ اورائس پر آزاوانہ فور کر سے کے نے صرور ست ہے کہ دُنیا میں امن وا مان قائم اور سران ان کو ائس کی جائز آزادی حاصل ہو، تاکہ ندہ ب کے سمجھ اورائس کے افعتیا رکرنے میں کوئی بے جائز کا دش حائل نہ رہے ۔ بنابریں اسلام سب سے زیادہ امن وا مان اور صلح واست کی خرض سے اگر صرورت ہوتو جنگ کرنا بھی صروری میں سالے اور اس کے افتیا کرنا بھی مزوری میں سالے اور اس کے قابل افتراض اور سمجھ دار اس کے واشخص ایسا ہے جو اسلام کی اس تعلیم کو قابلی افتراض اور شموم تواردے سکے۔

غیم سلمول کی جنگ وراسلامی جہاد میں فرق ادر ہندوں و نیرہ کے ناہب بیں جس تم کی رائد کی جنگ وراسلامی جہاد میں فرق ادر ہندوں و نیرہ کے ناہب بیں جس تم کی رائد یکوں کے اعلام بیں آن کو اگراب لامی احکام جنگ کے مقابل رکھ جائے اور عدل والنسان کی عینک دگا کر پر کھا جائے تو یقینا کسی عبسائی مجوسی یہودی آریہ اور ہندوکواسلام کے شعلق ایک لفظ مجھی معترضا نہ ہجو بیں تریان تک اللانے کی جرآت مہیں موسکتی ان خدا جب بیں کوئی مجی خرب ایسا ہمیں ہے جس سے جس سے جنگ کے ہے۔

ترغیب دوی مو یا اس ندبب کی جائز وار دا ده جنگ اسلامی جها دسه زیاده با اسلای جها دکی برابرمعتول ادرمناسب توار دی حاسکے - قرآن بمبد صاف صاف فرا تا ہے -

من الني ديترركوع ١١٠٠

قاتلواني سبيل الله الدين يقاتلوكم الممثلين ديني ركوعهم

ازد س بن بنا تلون با نهم ظلموا والثاالله على لفئ لعم لفل برد وسورة ع ركوع ١١

الله يتأثلون تومًّا تكثوا ا يما نهم وحموا بأخواج الوسول مصميل وككر الك مراتي وسوده توبر مكرع ١٠

ا الراء في الدين قدة بني الرشد ادين من كوئي منبي بعد بدايت اوركراي من يقينًا كملاكمة ا فرق طام ہو گیا ہے جوادر زمیتی کی کیا مزورت ہے۔ قرآن بحبید فرن مالات من جگ کی امانت دی ہے دیل کی آیات سے طاہرے۔ ملمالاإ بولوك تمسعالين تم بمى الشك رست يني كاتمتل عاات الله لا بحيب ادين كي حايت يس أن سے اور ادر زيادتي شرود الله کی طرح زیادتی کرسندوالون کو بندنهی کتا . اجازت دی جاتی ہے اُن لوگوں کو جن سے جنگ کی جا

ركىيى كرالنداك كى تعرت يرتادرس تم كيول بركك نهي كوشف أك وكول سي جنسول ساتورديا ا بنی قسموں کومبد کے احدا در پختدا را دہ کرانیا مرول کے نکال دینے کا اور اسمیس لوگوں سے پہلی دفعاتم سے

ري سه كرده بي جنك كيس اس سنة كروه نظلوم بي ادر باو

بنگ كرسے يس ابتداكى .

قرآن جمیسیه مسلمان ک ومرف انعیس اوگول کا متعا بلرکسیزی اجازت دی ہے بريا وح مكة آ درمول ا درتسول ا درمهر نا مول كونوركر فتن وفسا وبريا كرسن كليس اوسلماليل كوچين سے نہ بنيف دي اورمسلمانوں ك قال كرسانديں ابتداكر يكل بي -

دان احدمن المشركين استمال الربخدسة كوتى فخص مشركول بس سعديناه كاخاستكار فاجريدةى يسمع كلامرالله تعراملا برتوأس كويناه دسه ادرأس وتست كاس كوايني يناه مامند ودع با نهم قوم لايعلوك يس ركدك وه المينا ن عضراك كلام كوس بحداد رياس دسده قدر دكستان كالكيدوان بينياوك يدعان النكا

ك حق يس اس ع مزودى ب كريد لوگ اساام كى تعيقت سے واتف ننس بى -ظاهر بعك الرقراك مجيديس جردتعدى كالعليم بونى تويهمكم دبواكه جريا فرواك مجيد كوسننا جاب ادر سفف ك بعدسلمان وبولواس كواس كاس ك مكريمين وديلكري

عكم بوتاكر حب البياكافرقالد بس اجاسة قواش كوفراز بروسى معلمان بنالوه ترآن مجيكي البك آيت كمتعلق معترضين كاجواب ہاں! قرآن مجدیں برحکم بھی موجودہے کہا۔

تا الواالن بين لا يومنون بالله ولا أوه ابل كتاب بونه خداكران بي ادر شاخرت برايان للق می اور د فعدا در اس سے رسول کی حرام کی ہوتی چیزوں کوجام الله دوسوله ولايل ينوك دين بمسلمد دريانت ادريجا في كى راه كواختياركية بي أن الحقمن الذين ادقوالكتابي احتم الوديال كك كذليل بوكرابي إسمول س

بالبوم الاتخودلا بمحرمون ماحوم بعطوا لحزية عن بل قعمها غرد منه دي .

دسورته تحبه دکوع ۲۲

بس يبي ايك آيت مع حل عد بنا دان معترضول كورموكم نكام كرقران شراف یں اوگوں کوسلمان بنانے کے اواتی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس آیت یں اوراس سے اسے کی ایت یں بنانے کا کوئی حکم یا وکرنہیں ہے۔ اعظے رکوئے کے پڑھنے اسے کا کوئی حکم یا وکرنہیں ہے۔ اعظے رکوئے کے پڑھنے ے صاف معلوم برجا تاہے کہ بدآن اہلِ کتاب کا وکرہے جوملا نید طور پرجرائم چشرمیکے تع مياكه ضائة تعالى فراتا ب.

وتولى كثيرا منهم ليبا دعوت فى الم شعروالعل والا واكله المرحت بهنتعوی . سرنة ایمه رکوع ۹)

ادرات بغیرتم ان بس سے بہتروں کود کموے کر گنا ہ کی بإن بيني جوث اورهم ادر ال حرام مع كعلسة يركر مدينية البئس ما ما والعادد و لا يفا مي بيت بي بيد بي معام جويد وك كمت سه بيان معرالت اندن والاحبادين قلعم كوان كري يني شائع ادر علما بمعوث بيسك امدالما الا تعروا كليد المعين لبس ما كال ككمل علي سيول من اليل كين - ببت مي برى بعده درگذرہ ان کے مشائخ اورطما کرتے رہے ہیں۔ ميمران كى بدر إيون حستانيون اورادباشا مطروعل كاوكرك فراياكم.

كتها احتدروا كالالحوب اطغاعا الله والمعون في كلازان أسأ دًّا ما ألله المهب المنسلات والمعادكمة ١٦

جب كبى يد الله أي كي مك بعر كات بي طفا اس كوتجها دينا بعادر لك ين نساو كبيلت بيت بعرت بن ادر الله فساديون كودوست نبيل وكمتار

یا وری فرور کا اعتراف بادری مندر اپنی کتاب میزان المق بین اس امری تعدی کتالو،

کمتاہے کہ درخیقت لمک عرب میں جوعیائی ادربیوسی سکتے وہ سخت برحلن ہو گئے منف ادر ملک کے ان کا دجو دخطرناک تعاد قرآن کریم میں ان ہی لوگوں سے متعلق لیک عكم ارث دسه كه

ابل كتاب ك اكثر عالم ادر شائع لوكون ك ال ناحق الدوا برب كرت ادراه ضرائك لوگول كوروكتي بي ادرج لوگ مونااورهایندی جن کرتے رہتے اوراس کرحدا کی را ہ می خیے نبيس كرشف لواست ينجبران كوروز نبياست كعفاب ودوناك کی خوش خبری شسنا دو۔

ان كثيرمن كلاحباد والرصبان بیکفوت اموال الناس إنباطل مه بيد و دوس سبب الله دمکیزون الذهب والنضة كا ينفعرنها نىسبى الله عشم حميبن المليم

دسورة نوب ركورع ۵)

ایک دوسری مگرارشا و بهیا .

ومن أهل الكتاب من ان المنه بقنطأ ديرتيخ الياث ومنهمرمن الن تاسه بدينا كلاية دلا البيث الاما دمت مليه فأتمأ ذاك بالممرقالوا ليى علينا فى الاميين سبيل ويويون على الكنب ومعربيلون -(१० ७) १० ।

ادرائي كتابيس سے بعض ايسے بي كالرأن كياس زرنقد كالبرميرهمي الانت ركعوا ووتوجب المكوأ تصائمها تتعاسي حاسه كيس اوران يسد بعض ايد بب كرياد ونهي ایک بہت چیوٹی سی انٹرنی بھی اُن کے پاس امانت رکھو و و متم کو بدون اس کے واپس مذوی که بروقست تقاسف ے سلت اُن کے سرم کھونے رہوان لوگوں میں بدیدمعا ملی اس دجه سه آنی که وه پکاست مگل که تین که عرب که جا بلول

كاحق اربيفين بم سے بازير بنيس بوكى اور مان بو ممكر التدر جهوت بيسانيس -

وب سے مشرکول کی طرح یہود و لفا رئی مجی سخت بمیان اور جرائم بیشر ہو بھکے ستے۔ تنام كمك مطلق العنان عقاء ب يس مركوتي باقاعد وسلطنت متى شكرتي لمكي قالذن تقاص كي پایندی سب پر لازم بوتی ایسی حا لت پس جرائم چثیر لوگول کو منزاد ینا- ان سعدا قرارا ها عست كيزان كوخساد ادرجرائم سے باز ركم كراس وا مان قائم ركھنے واسے قانون سكم المخسَّت بنا نا قابل اعتراض كيسه بوسكتاب، إلى أكراس معاطبيس الخضرت ملعم مد فعليت ادركم النفاتى مرود بوتى تومرجب الزام تعااسى من خدائ تعالى من درايكار دفا تكوافى سيك الله الدين يفاعل كم مداكى راه ين أن لركون سواط وتم سوق بن.

ولانقتل دا ات الله لا يحب المعتلين (دوسرول مع كيد فرض دركهم اورزيادي مت كروم خدا ئے تعالی نیادتی کرے دالوں کو بیندنہیں کرتا

اس حكم كو تبليغ دين اوراشاعت اسلام مے كوتى نعلق نہيں كيونكما سلام كى اشاعت

اوردین کی تبلیے کے متعلق توصاف حکم قرآن محدیس موجودے .

وتعل للن بن ادرّالكتاب ولل متيب المع يغير ابل كتاب اورعرب عجالمون سه كموككياتم وين أسلمتم فات اسلوا فقل اهتل وأواق اسلام بس داخل بوسة بويس اراسلام قبول كريس ار مهایت با گئے اور اگرمند موریس تو تعمالا تو مرف اتعابی قرانا مُاعليك إلبلاغ -

د آل عمران رکوع ۲۲۰ كام سب كرحكم اللي يبنيا دد-

اس آیت یں یہ نہیں مکما کر تھا را یہ بھی کام بے کہ تم ان سے جنگ کرولی ظاہرہ كم جنك أن جرائم بيثير لوگوں سے كى جانى تھى جومسلما لۆل كرتمال كرتے سے يا امن عاميہ ين خلل والت تط بيم ايك حكم عمر السك

أذك للذيك يما تلوك بالمفعرطلوا أبن سلما ول سيما فراوت بي اب أن كومبي ألك فرو ے السا کی اجازت ہے اس داسطے کران برطلم برد اسے اور كي فرك وشب مين كذا التدائن كى موكر عاير قادر ب ان يقولواد بنا الله ولوي دفع الله التا يردو معلوم لك بين بويي رس من اتن إت مركيد بعضهم ببعث لهد مت صواح مربادا بروردگار الترب ناع اردا این گرول س ے دیاداتا مبتا تو لفائی کے صوف ادر کرے در اور مدالا نام ليا وأناب مي ك وما عرفه بعد بوت اوروا كام ي مذكرت كا الذبكي مزومان كي موكرت كاليك

بيع دصلوات ومساحد بين كونيما المنال ويقسك ادراكر التدلوكول كواك وومرسه كم اسمالله كثيرًا لا ولينصا ف الله من بنقس کا الله مقرى مديد ك ميادت فلط ادرساما لال ك مدين بن كرت ب

وان الله على بشراهم لقل يوللني

ا فوجوامن ديادهم بنيرجي الا

وفريس كالتداردت ارمب والتبي وال بحيد ترمرف مودل كى خاطنت كوفرورى بمسالية بلك دة وومرا ما بناين كى میاد ت کا بول کر بھی فنا لول کے القت ہے کا ای بٹا ہے اور ظاہر ہے کر قرآن جمید شنط عبامت الايراك موراك و والل اوري الاولى الله الله الله المنافي المنافي المنافي المنافية rn view

اجازت محض اس سے دی ہے کہ ذہرب سے سمخے اور قبول کرنے یں کسی قسم کے جرداگرا اور جور و تعدی کو دخل در جدر و تعدی کو دخل در ہد اسلام چو کم میں فطرت انسانی کے موافق اور دلائل حقد و براگا نیرو سے موتید ذہرب ہے جب کہ ہر خسم نیرو سے موتید ذہرب ہے جب کہ ہر خسم موافق امان دنیا میں قائم ہوا ور اسلام کے سمجھ اورائس سے واقف ہوسے کا موقع لوگول کو چسر ہو۔ یہی وجہ کہ اسلام سب سے زیاوہ فقنہ وفسا واحد بدا منی کا دشن اورامن والا کا خوا ہاں ہے لا تعنید دائی الاصف بعد احداد مواسی سے آگر مزدرت ہو تر ووا من و الان کے قائم کرنے کی خوض سے جنگ کرنے اور الحرارے کا میلئے کو بھی جائز بلکہ مزود می جمعتا ہے ا

#### رب، اخوت ومساوات ورواداری

بم كواس بات كا افاركرنا چاسية كه ايك مرتبه مبندوستان قديم مي بعى اخوست ومساولت ا آوانه للندود چاہے بینی کوتم بصلے سیاسی دوی دندہی مفوق یں مسا دات بیدا کرسے کی نہایت موٹرکوشش کی ا دراس سے ہم گئتم بدم کو تدیم ہند درستان کامعیلج افعلم كه سكة يس كريم مُرصى قائم كة بوع ذبرب كو بمارام الثوك ك زادي سبد نیاده مودی مامل مواادد بندوستان بی بهارام انوک ادر چندگیت کوز اسفی ی شنشاي قائم برسكي ندا فوت الساق ا درمساوات وردا داري كي كوتي شال قائم بوتي -و دون کے ز لمانے کے مام بندوا خلاق اور آس کی خمیل یا مندوندب كي تعليمات ايكال كرياك كرياكا يدموند نهي بدان وتت اسی قدر بیان کردیناکانی ہے کر ہندو نرمب کے روشن کیلوا در مندوقوم کے قابل تعریب اخلاق کا خلاصہ ادرختہائے ترتی ہے ہے کہ اننا ن ایک الدینا ادر تام ملا تق سے منقطع موكر مظلول بهاطول اور فارول من تنها فى كى دندكى بسركيد يهى ومرجه عد كريد نيت ا درمهردیت کی قابل تذکره شالیس بندورستان کی تدیم تا سی بس مرج دنهیں بی بندوں كى جمعوت جمات اوررين مهترى ويش، شودك تعتيم بندور كاسياس الفلافي ايد ىدىمانى تنزل كاسبىسى بۇابىسىسىك .متۆمھا دان سى لېمن كې بىندومسىتان كاشىن مېغم كباجأناهه ابن شاستري بربهون التدار برصل امرشوه ول كحقوق كوإلكربا ادرمنا كهدين كمسكة اسبير مخست قوائين دآيين بناستة اسسع بزمدكنسل انساني يشايد

آین خیتمت نا ۹ سر

ہی کوئی ظلم کہیں ہوا ہو۔

قا لاكِ منوكى روسي شوددجنى فلام بي - فلا مى ان كاطبى خامرس مالك ك ازاد كردينے كے باوجومى وہ آزاد نہيں كملا سكة - اعلى دات كے مندوں كے سان كامس كرنا توكياسايد معى باعدف نا إكى ب ربه شودر وه لوك من جوايران كى طرف آربیں سے مندوستان بس آسے سے پٹیڑاس ملک بس آزاداند زندگی بسر کرتے تھے۔ آداد سے جب اُن کومعلوب کرے اپنا محکوم بنا لیا توان کواپنی تہذیب اپنے علوم المدینے اخلاق سکما سے منها ہے بلکہ برامتبارے اُن کو پسن وولیل ہی رکمنا چا ارادرشو در كاخطاب دے كرأن سے اس طرح ضرات ليني شروع كيس جس طرح چوبا إو سے اضان خدمت لیتا ہے چنا کنہ اس کے ثبوت میں منوشا ستر کے وہ الداب پیش کے ما سکتے ہیں بحبرمہنوں اور شودروں سے حقوق کو واضح اور متعین کرتے ہیں۔ منوثما سر کی رو سے برجن کا کام شاستر پڑھنا پڑھا نا۔ بگ کرنا گی کرانا واعلی واقد سی پروجتی کرنا ادر تحاكف لينا عقا ربر بهنول كى عورتيس داديال ادربرين ولي كملات عظ يشودر اكريكى بوقى ردنی کوچیودے تورہ روٹی پلید ہوجاتی تھی۔ ورجی فوامکی وات کی موں مودل کے مقابله بس دليل تنيس شدور ويدكوش بعي نهي سكتا منا ادراكربلا اراده أس يحال یں وید کے الفاظ پر جا یس تواس کونہایت اؤیت کے ساتھ بہرا بنادیا مروری مقابرین أكركونى فظيم الثان جرم كريد تب يمى اص كوقتل نهي كيا مانا عما دنيا يس كوفى جزير ووركى کیت نہیں تھی۔

منوشاستر کے پانچوں باب بن مان، نکورہ کہ شودرکو جو ٹی نوراک کھانا، پہلا کوئی بڑا ادر کماا ساب فا دواری رکھنا چاہتے اورکوئی شودربرمن یا چینری کی بت کوئی بڑا لفظ زبان سے نکائے تو اس کی زبان کاشینی چلبتے کونکہ دہ نمی وات کا آدی ہے۔ آ مخویں باب بن ہے کہ اگر کوئی نیمی وات کا آدی اعلی وات کے آدی کے ساتھ اُس کی برابر بیٹے تو اس کی پیٹیا تی پرواغ لگا کرجلا وطن کردینا چاہتے یا راج اس کی پٹی بن سے ایک حصہ گوشت کا کا شاداے شودرکواگر کوئی بریمن بلادے قبل کر دے تو اس کے قصاص بی بریمن کو سرگز قبل نہیں کیا جاسکتا ریادہ سے نادہ اُس کوجہ اند اداکا کی آواز دیتے جاتیں تاکہ اعلیٰ وات کے آدمی خروار موجا بیں اور اُن پراُس شودر کا ساتے یہ رام سے ماتے یہ

نوس اس تسم کے صدیا قوائین سے جن کا کچہ کچھ مٹا ہوا انرآن کہ بھی ہند قر سے مور ہے کہ وہ بیج وات کے لوگل سے ہمرانہ سلوک روانہیں رکھے منوشا سترکی روسے مشترکہ خاندان میں عورتیں دراشت سے محروم ہیں یعنی باپ کے تمام ترکہ کے ماک بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں محروم الارث قار دی گئی ہیں رغوض منو کے قانون کی روسے ہند درستان کی آبادی کا ایک بڑا حصة ممکنا مجمورہ کہ وحشیا نہ زندگی بسر کرسے اور اس کے ساتھ نہایت ظالما دبرتا ہی کیا جائے۔ خلاصت کلام بہ کہ ہندوں ہی اخوت اور اس کے ساتھ نہایت فالما دبرتا ہی کیا اسی ناقا بل جول مجمود عرف احکام کو مکھیکم ادر اس کے ساتھ نہایت فالما دبرتا ہی ہید ابورہ ہے ہیں بوشو دروں کے ساتھ رہا ہی ہیں ان کے ساتھ رہا ہی اسی ناقا بل جول مجمود عرف میں ساتھ رہا ہی سے بہدا ہورہ ہے ہیں بوشو دروں کے ساتھ رہا ہی سے بہدا ہورہ ہے ہیں بوشو دروں کے ساتھ رہا ہی سے ساتھ نہ ہیں ۔ گر ہندتوں کے خراب کی علما مربینی برہی لوگ ان سے محال ان میں ان اسلام سے بہلے جباتی خراب کی صالت میں اور عیدا تیوں سے انہا کو میں انہا کہ کہ بست کی صالت کی وصالت میں اور عیدا تیوں سے انہا کہ میں انہا کہ میں انہا کہ میں انہا کی ان کے تصور سے بدن کے دوشلے کھڑے ہوستے انہا کہ میں انہا کہ میں میں انہا کہ میں انہا کہ کہ بست کی صالت کی دوسا کہ دوسے ہیں ہیں کہ دوسے کی صالت کی دوسا کی دوسے ہیں کی دوستا کی موسان کی دوسا کے دوستان کی دوسا کی دوسا کی دوسا کہ دوسے ہوسے کی صالت کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کہ دوست کی دوسا کی دیکھ کھڑے کہ دوست کی دوسا کہ دوسا کہ دوسا کہ دوسا کہ دوسا کہ دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کہ دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کہ دوسا کی دوسا کی دوسا کہ دوسا کی دوسا کہ دوسا کی دوس

یویا ایل مسے زیادہ مرتبه حاصل منتقا عیا آی بهودی مجوسی و غیرہ ندا مب اورایانی یونانی ، ردی وغیرواتوام پر نظری جاست نواخوت وساوات اور دواداری کی مندو ب ے مجی برترما اس ان بل نظر آئی ہے۔ تمام ملوں اور نوموں کامفصل تذکرہ اس مفقر كتابيس ببإن نهيس كيا جاسكتاراس وقت توصرف يربيان كرناسه كراسلام اس معالمه يس كيا تعليم ديتاب -

. اسلام نبی وقوی اسیاز کوبانکل مثاته ادر تمام بنی نوع انسان اسلامی تعلیمات کومها دی درجه عطا فراتا به اسی طرح تالون حقوق سب کے مساوی طمیراتا ہے۔ ہاں! اسدام اس بات کا قائل ہے کہ و تعمی زیادہ با اخلاق او باضل ہوائس کی زیاوہ عرت کی جاتے اور جوزبادہ ممنت کرے ادر زبادہ کمائے وہ آ وانظلب نكمة اورتكمشة ويمول كم مقابط من الرزياده دولت اورزياده سامان معيشت كامالك ہو تو کھیے حرج نہیں ہے۔

ا شما المومنون افوية رسوره مجرات بإيها الناس اناخلقنا كمرسن نكردا نثى وجلنا كمرشعوكا ق تبائل لتقادنوان اكومكم عنالله اتفاكمر دمجرات

مىلمان مىپ بىلىس بى بىيا تى بىياتى،يں ر لوگر سم سے تم كوايك سوء اوه سے پريداكيا اور تم كو خلف اقدام وقبائل بنا ديا تاكه ابس بن ايك ووسرك كويهاين وندائے نزدیک تم یں سبسے برگ اور مکرتم وقع

الم تخفرت محد صلے النّدعليد والدي الم ساح ساف العاظيس فراديا ہے كدعوب ك لوگوں کو عجم کے لوگوں پر اور عجم کے لوگوں کو عرب کے لوگوں پر محض عزنی یا عجی مدین کی وجرسه كوفئ فغيلت بنيس كم حضرت بال رضى التُدعن منفى غلام من جن كوحصرت الديكرصدين شي خربدكرة واوكر ديا تعما - حضرت عمر فاروق حضرت ملال كوا پذا أقاكها كيت عقد حصرت سلمات وعفرت حدافية حصرت صبيب بمي فلام بي عظ اورصابه كرام ك اعلى ترين طبقدين أن كاشماري -

بإايها المن يد امنواكرن اتوامين ايان والوخداك واسط تائم اور انساف مكاواه ريكي. لله شهد ا عرافقسط ولا يجرمنكم تمم كى وشنى اس بات كا باعث ندم كونم انشاف دكريد شناه توج ملى الت كندن لا العراق الفراف كردكريد بانت تقريب تربيد ا

هو اقن ب التقوى - (آل مران) وإذا فلتم فاعل لوا ولوكان فاقرابي اجب كبوالنساف كى بات كبوچا سه كسى ترابت دارى كم . دسوره القام ،

ا نقعمان كيول شهيخير-

ندكوره دولان آيتون سے صاف ظاہر ہے كدورت وقمن اوررشدة وار غيررشة وارس سے سائغ عدل ومسا وات سے برتا ذکا حکم ہے کسی سے ساٹھ بے انعمانی باہے جا طرف واری کی مطلق اعالت بنیں۔ادھ منوشاستریں علمو دراور پر بہن کی جان میں کوئی مساوات تنہیل دم قرآن ممید یں انفس بانفس رجان کے بدے جان) کمکرسب یں سا وات قائم کردی ۔ دوسرى حبر كتب عليكم العقما من فى الفتلى دتم يرمقنوين كا تعماص وض كيا كيا فرماكر كسى قاتل كيد كورى جامع بناه باتى نبيس ركمى الركري فاطى ياكوني برمبن كسي فلام یا شودر کونا حق قمل کرے گا تواس فاظمی یا اُس برہمن سے صرور تصاص بیا جاسے گا بہی نہیں کہ یہ احکام قرآن محدیدیں ملکھ رہنے کے لئے میں اورمسلما لذں سے ان پرمل ' شکیا ہو بکہ فرآن بھیدما ایک ایک حرف مسلما لال کے سلے آن کی زندگی کا دستورالعل را به ایک مرتب سفریس لوگول سے کھا نا پکاسے سکسلے کام تعلیم کرسے آ تخفرت مسلم مبى أس قا فلديس موجودا مدآن سب لوكون كراتا وشينشاه وسير سالاستع آب سے فاریاں لاسے کا کام اسے ومرسے لیا۔

حضرت فارون اعظم سيخ اسن عهد خلافت يس ميندمنوره سع بريت المقدس تك ايك أونث برسفركيا أيك فلام بعي بمراو تها رأس ادنث برفا روق اعظم ادر اكن كا غلام إدى باري سے سوار برستے مقے - شہر قریب آیا توآخری باری غلام کی امتی ہ فاروق المنظم اون كى مها ريك مدة اعما الحرائي بيدل بل مديد عظ فلام ي ون كياكم شهر قريب آگيا ہے اب آپ سوار بوجائل اوري اوس كى مهار پاركر آسے عال فاردق المطهنسية كهاكربيس سوار بوسنة كى بارى تغمارى بى سند - چنا بخداسى ما لسنديس جب كرخليفة اسلام كي شان وعلست ديم ف كمسك لوك وق حق مول سي على اك منع داخل مست أيك مرتبه ايك ومسلم بادث ويعنى جبله عنا في كوايك معدى غريب آدی کے ناجائز طور پر تھیڑ ار وسیف کے جرم یس مجرم قرار وسے کو مکم مرزا صاور مواجس کی معدم سے بعد مرتب مالی مرتب فلیفت چہارم حصرت علی کرم المند وجہ کو مقامت ولانقتل دا ات الله لا يحب المعتلين (دوسرول مع كيد فرض دركهم اورزيادي مت كروم خدا ئے تعالی نیادتی کرے دالوں کو بیندنہیں کرتا

اس حكم كو تبليغ دين اوراشاعت اسلام مے كوتى نعلق نہيں كيونكما سلام كى اشاعت

اوردین کی تبلیے کے متعلق توصاف حکم قرآن محدیس موجودے .

وتعل للن بن ادرّالكتاب ولله متيب المع يغير ابل كتاب اورعرب عجالون سه كموككياتم وين أسلمتم فات اسلوا فقل اهتل وأواق اسلام بس داخل بوسة بويس اراسلام قبول كريس ار مهایت با گئے اور اگرمند موریس تو تعمالا تو مرف اتعابی قرانا مُاعليك إلبلاغ -

د آل عمران رکوع ۲۲۰ كام سب كرحكم اللي يبنيا دد-

اس آیت یں یہ نہیں مکما کر تھا را یہ بھی کام بے کہ تم ان سے جنگ کرولی ظاہرہ كم جنك أن جرائم بيثير لوگوں سے كى جانى تھى جومسلما لۆل كرتمال كرتے سے يا امن عاميہ ين خلل والت تط بيم ايك حكم عمر السك

أذك للذيك يما تلوك بالمفعرطلوا أبن سلما ول سيما فراوت بي اب أن كومبي ألك فرو ے السا کی اجازت ہے اس داسطے کران برطلم برد اسے اور كي فرك وشب مين كذا التدائن كى موكر عاير قادر ب ان يقولواد بنا الله ولوي دفع الله التا يردو معلوم لك بين بويي رس من اتن إت مركيد بعضهم ببعث لهد مت صواح مربادا بروردگار الترب ناع اردا این گرول س ے دیاداتا مبتا تو لفائی کے صوف ادر کرے در اور مدالا نام ليا وأناب مي ك وما عرفه بعد بوت اوروا كام ي مذكرت كا الذبكي مزومان كي موكرت كاليك

بيع دصلوات ومساحد بين كونيما المنال ويقسك ادراكر التدلوكول كواك وومرسه كم اسمالله كثيرًا لا ولينصا ف الله من بنقس کا الله مقرى مديد ك ميادت فلط ادرساما لال ك مدين بن كرت ب

وان الله على بشراهم لقل يوللني

ا فوجوامن ديادهم بنيرجي الا

وفريس كالتداردت ارمب والتبي وال بحيد ترمرف مودل كى خاطنت كوفرورى بمسالية بلك دة وومرا ما بناين كى میاد ت کا بول کر بھی فنا لول کے القت ہے کا ای بٹا ہے اور ظاہر ہے کر قرآن جمید شنط عبامت الايراك موراك و والل اوري الاولى الله الله الله المنافي المنافي المنافي المنافية

ایلیا دہیت المقدس، کے باسٹندول میں سے کوئی شخص ردمیوں کے ساتھ ما ناچاہے تواس کوہمی امن ہے بہاں مک کہ وہ محفوظ مقام مک پنج جاتے ا اس عبدنا مدير آب ي مرداران كريمهي وشخط كراديت عقد تأكره وسب معي اس کے گواہ رہیں اورکسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہوسانا پاسے اس سے احد شام فلسطین ے ادر بھی کئی شہروں سے السی فسم کے امان نامے حاصل کرکے اپنے آپ کو بخبر مقا بلہ کے نوشی خوشی مسلمالول کی حفاظت میں دے دیا . فاردت انظیم کی حکومت وسلطنست تريمًا تيس لا كدميل مربع رفه برتقى اس فدر وسيع سلطنت كي فرمال روا اوربين زبك یں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتورشہنا وکوکسی مرض کی وجہ سے کسی سے شہد کھا سے کو بتا باآب كيهال شهدنه خفاا وركسى حكمه سے بھى شهدىنيى مل سكنا خفا البته بيت المال لینی سرکاری خرائے میں تعوال سا شہد موجود تھا لوگوں نے کہاکہ آب اس شہد کو استعمال کریں ۔ فاروق اعظم شے جواب دیا کہ یہ توتمام لوگوں کا مال ہے جب تک عام فوگ ہوسکو اجازت نددیں میں استعمال نہیں کر سکتا۔ آب سے ضلیفہ ہوسے مح بعد ابتدار مدتوں بیت المال سے ایک حبر مجی نہیں لیا رفت رفت نو بت یہاں کے پہنی کہ آپ رافلا مستولی برد ی انگا اور نقروفا ترکی اوبت پنیل انگی تب آپ نے محالبر کرام ا کومسجد نبوی یں جمع کرے فرایا کہ یں کارد بارخلانت یں اس قدیم صروف رہتا ہوں کہ اسے لفنتہ کا کوئی ابتمام نہیں گرسکتا آپ سب مل کرمیرے سے مجید مقر کرد یہے ۔ حضرت علی کرم الله وجهد ف فروايا كم صبح وشام كاكعا ناآب كوبيت المال سد الكراء كا. فاردق معلم سے اسی کومنغلورکرکیا ۔اس کھاسے کا اندازہ اس طریت ہوسکتا ہے کہ دورورا زسکھوہ ادرعالمول کے سفیر دیند منورہ بس پیغام سے کرحاض موسنے تووہ فاردی اعظم ہی کے ساتھ وسترخوان برکھانا کھاتے ۔ان سفیروں کوعموما اس بات کی شکا بت ہوتی کہ مدینہ یس ہم کو كهانا بهت بى معمولى اورادسيا ورحد كالمتاسية مد

### رس اسلامی نظام سلطنت

فکرمین اورکافی خورد تدقیق سے کام لیا جائے تو یہ تعققت طرور تباعیر وہ بوجائے گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی باکست اور لاع السان کی سب سے بڑی باکست اور

یہ ہے کہ طاقوراندان کروراندان کود بائے ڈرائے اس کے حقق چینے ادر فصب کر لے پہد

آ مادہ ہوجاتا ہے دو مرسے نفظوں ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا ہیں عام طور پر عدل العاف کے ذیام ہیں مشکلا ہے مائل رہی ہیں اربوں نے طاقت پاکر فیرار لیں کو ۔ بر مہنوں اور جی لی سے فیام سے متعون سے محروم کیا عالم آشکارا ہے ۔

مائٹ شودروں کو جس طسرح و با یا ہو دایا اور اُن کے حقوق سے محروم کیا عالم آشکارا ہے ۔

مذیوں سے افریقیوں پر فلمہ پا یا توکسی ورگندا در رعا بت کوجائز در کھا۔ معرود سے شامیوں کو اور ایز ایول سے افرائیوں کو اپنے آپ سے کمزور پاکر خون کے دریا بہا نے اور کمزوروں کو افران حقوق سے محروم کرنے میں کوئی کوٹا ہی مواندر کھی ۔ کا مقا ورگال سے طاقت پاکر کوروں کو جیلی جگل کے در نہ وں اور بھو ہولوں کو مارت کردیا ۔ لؤع انسان میں مورت مرد کے مقابلہ میں کردیا ۔

و جات ہول سے بدتر بھو اور مغول نے چیرہ و دست ہوکر شعلو لوں کے لوٹے ۔ تقل کرسے ہیں مورک مورث مرد کے مقابلہ میں کردیا ۔ لؤع انسان میں مورت مرد کے مقابلہ میں کردیا ۔ کو عالی اور جادی جاتھ اور کو مرد کی جوز ان مکر ہے انسان میں مورث مرد کی جوز ان مکر ہے اور کا میں کوروں سے انسان میں مورث میں اور جادی جاتھ اس کے مورث مرد کی جوز ان مکر ہو اور ان مورث کی کو جوز ان مکر ہو انسان میں مورث کی مورث کی مورث مورک میں اسے اس کی مورث کی مورث مورث کی مورث کو کو میں اور مورث کور کی مورث کو میں اور کو مورث کوروں کو مورث کی مورث کا میں مورث کی مورث کی مورث کوروں کوروں سے انسان مورث کی مورث کوروں کوروں کے دور کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں

عرض دنیاکا کوئی ملک ایسانہیں بڑایا جاسکتاجہاں طاقتود سے مگردوں کو مظالم ما تختہ مشق نہ بنایا ہو اور ضعیفوں کو طاقتور وں کے آگے اپنے شرف ان این بہت سے وست بروار عہدا پڑا ہو۔ فرعون معرب آگر خان کا دعویٰ کرے لوگوں سے اپنے مدیرہ تحیہ کرایا تھا تو اس تہذیب وشائستگی کے زمانے میں آئے بھی اکثر عمالی سلطنت کے متعلق منا جاتا ہے کہ اس تہذیب وشائستگی کے زمانے میں آئے محرب نہ ہوئے پراٹس کو بڑواتے اور بعن اوقات تو تعول کر پڑوا تے اور بعن اوقائی کی بردی اور بعن اوقات تو تعول کر پڑوا تے اور بعن اوقات تو تعول کر پڑوا تے اور بعن اور میں کی بردی اور بینے ہیں۔ دنیا میں طاقتوں العمر کے طلعم یو فرور کی جس قدر کمی فرست آئی قدر کم دور میں کی بردی اور سب سے زیادہ النا فی ترف کو براوکرے مانے ہیں راخوی موس سب نے زیادہ پہلے اور سب سے زیادہ النا فی توفی النا فی توفیت اور سب سے زیادہ النا کی خوفت ای کی موفت او براوکرے مانے ہیں راخوی کا مرتب کی اور دس یہ بنایا یا مشرک اور بہت پر ست بناکری ہوں عبادت سے یا زرکھ کر یا تو فرون کا مرتب کا اور دس یہ بنایا یا مشرک اور بہت پر ست بناکری ہوں ان وولاں تدکورہ بیاریوں کے دور کرے اور البنان کو مدارے اور البنان کو خوات اور البنان کو خوات اور البنان کو خوات اور البنان کو خوات کی خوف ان کا سرتب کا یا۔

آنيقيت نا ٢٦

اس كى شرافت بدقائم ركف كمسلة طدائة تعاسط سن مرز اب يس بادى - دبسرا پينيبر اوتار ، وخشور مدرافت، بنی اور رسول مسیع جمنول سے طائنورول کوظلم وستم سے رو کے اور كزورول كوظ المول مع مقابط بس ا بن صقوق كى حفاظت بدآ اده كريد ينى تمام طاقتون کے مالک اورمعبود تقبقی کی عبا دت وفرال برداری بجالاسندرسنعد کیا رجب سے اس ساج مسكون برنسل النافي باوسه أسى ومت سع فكوره دولال ميا رياب النالال يسموج و رمیں اور اس وقت سے ان وووں بہار ہوں کے معالج مینی پیغیروں کی تعلیمات سما سلسله جاری سے وات مت امة كه خلافيها نن ير ان پنيبروں امر با ديوں سفيميشہ ا دنیان کو انشا نیت پر قائم سکے کی کوششش کی اور انشان سے باہی تعلقات کونوش گوار ركم كم معبود حيتى كى عبادت بما لاسنے كى فراغت أن سے سات ميلىكى اس كوشش س اُن كوكم ي ومنط و يندست كام لينا يرا عمى منيعوں كوبه إور بنا كركم فهم اور سركش فالول كا سرلورسك اور أن ك كروغود كوخاك ش الماسة كى مزورت بيش آئى - ونياسكم إوليل ادر بنجبروں کی تاریخ اس ممس کے واقعات سے لبریزسے واضیں با وبوں اور مبرول کی لاتی ہوتی تعلیما سے نیتھ تھا کہ دنیا میں بار بارطلم ومصیاں اور جرد طغیاں کے طوفان بریا بوسے کے بعد فرم موہو گئے۔ سب سے بڑا اورمنلیم الشان طوفان جس سے تمام دیع مسکون کا اما طدکراییا تھا اُس ونست آیا جب کدرہ پڑیا مل ما ہم ا دنیا نہست کی اكس كاحتى واليس ولاسك كرسك مهوث موسك والاعتمار ملي المتدهليدوا لريسلم مندرحة بالانتهيس غالبا يدات بخرى سم ين احمى بركى كداننا ق اوى اسم من نظام سلطنت جن چنركا نام معدوه أكرونيا يس صل وانساف فائم كرسا اورخوق الناني كى طاطنت كا دربيه سبع توده إديان برحق كى تعليمات كانيتم بوسكتًا سع ادر اسى سلة كها حاسكتا ب كدنسل انساني كى بعبود و فلاح كسلة سلطنت وحكومت ك جس فدّ نظام تا مم بدے دہ سب کے سب بغیروں ، رسولوں امد با دلوں کے تاہم کے مرت باأن كى تعليمات سے افزوتے -اكفوزت ممدملى المتدعليد والديسلم ج كلد ونها سك آخری ادرسب سے بھے اوی سے اس سے لاع النان کی بہرد و فلای کے سطة آپ کی لاتی ہوتی شریعت بینی اسلام سے ہم کوسب سے بڑی یہی توقع ہوسکتی تھی کر وه سب سے بہرنفام سلطنت وی کیسے کا الم تم اپنی مکروئیدا مرفع وعظل کی کیونی

پرہی اس کو پرکھ کرد کیملیں۔

اسلامي نظام سلطنت كي بررى اطاطت كي ونعام سلفنت المك تے وہ میشدن ان اسان کی ندکورہ اٹنینی بھا ریوں سے بار بار مودکر آئے سے سبب درہم برہم ہو ہوگئے اور سنے اور نے اور نے رسولوں کے آسے کی مزورت پیش آئی رہی \_ أنفرت محدملى المدعليدوا لروسلم ايك اليي شرايت عدرات واج كيسه كل الوجوه معفوظ الدمرم كى تخريف وتبديل سے باك موجودس اورا منده مجى أسك شغيرو تبيدل بعسك كأكوتى إمكان نهيل لهذا اسداى نظام سلطنت پس أكر انسا ن کی قدیمی بیا روں سے عود کراسے کی دم سے کوئی اختلال پدیا ہو تواس کی اصلامے لے ہم کو صرف شریعت اسلای کی طرف متوج ہونا پڑے کا بو محفوظ وموج وسعے کسی ووسری شراعت ادردوسرے ہا دی سے انظاری مزورت نہیں جس طرح ہرشر ایمت ایک اور پنیبری اطاعت انسان سے چاہی ہے اس طرح اسلام ہی درجانسا كى فلاح وبهود كے لئے انسان سے پنيراسلام كى اطاعت ادرنظام اسلام يىنى قرآن کریم کی دی بوتی تعلیم کی تعبیل جا بتاسه جس طرح سرایک ندیمب اسان کوغلای اورخواری سے کال کرآ وا دلی وحریت مطاکر اے سات احکام فداوندی اینی نرمب اوراحکام نصب کی اطاعت جا ہتا ہے اس طرح اسلام بھی انٹان کو غلای کے طرق سے آ زاد کرسے کے مع فرماں برواری افوا بال ہے۔ تمام منابب سے احکام ووحقول میں فتیم كة ما سكة بي أكيب كوتعظيم المراللداور دومريد كوشفقت على خلق اللريا ايك كوعبادا اورددمرے كومعا لمات كم سكتے بي اى دوسرے مص كوملطنت جمدا جا ہتے -

لبكن ايد انعتيارات حاصل نهيس مرسكة كرده مستول نه موسك بلكه دوفا لؤن بيني نماريت ے قاتم کئے ہوئے اصولوں اور حکموں کے ماتحت، ایک وقوم میں امن وانتظام قائم رکھنے کا ومہ دار ہوتا ہے۔ اور ہرا یک شخص اُس کوکوئی خلا نٹ قا لان کام کرنے مہولے و کیمکر روک اوک کرسکتا اور برمعا لمدین اس سند بواب طلب کرسن کا آزادا ندین ركفتا مهداس امريا شهنشا وكوفليفه كيتريس فليفه كربيت المال كالجفي انتظام كرنا پرتا ہے۔ بیت المال بیں جردیہ یا مال جمع ہوتا ہے وہ رعایا کا مشترکہ خزانہ ہے خلیفہ کواپنی وات یا اپنی واتی فواہشات کے بیت بریت المال سے مجھ بھی خریق کریے کا اختیار نهین اس کی حثیبت محض ایک این یافتهم کی موتی سے وہ رفاہ رعایا اور مخلوب فدا ك فاتد ع مع الق اس خزاس كوخري كرالهه - يتيون ابيداء ن مختاول مازو كى ا داد ا در نوع و بوليس و غيره ك معارف بن بيت المال كا روسيه خرج بو" است-اگر لمک میں بناوت سوتو اس کے فرو کرسے اور برامنی کوامن وا مان سے تربیال کرسانے کی تدا برعل بین لاتا ہے مظلومول کے حقوق فل امول سند ولاتا اور سرایک بدمعاش کو تنكلے كى طرح سيعا بنا دنيا ہے -چررول مواكوتول ادر رہنرانوں كو منرائيں وينا اور رما ياكى جان و مال دا بروكی طائلت ونگرانی كرنا بهد انفسال خصومات بس عدل وانساف كوندهر ر کھتا اور سلم وفیر مسلم کا اس عدل کے معاسطے میں مطلق لحاظ نبیس رکھنا ہے تمام بے حیاتی سے کا مول کو روکتا ہے اور لوگوں کو پراسن ا در سخیدہ زندگی بسر کے سنے کی ترغیس دنیا ہے۔ ملک کی مفاطت کے سلتے نوج کی مدورت موتوسلمانوں کی نومی معرق كرتاب البكن فيرسلول كوفوع بس بعرتى بوسينك سلة بمبدر بنيس كرا بيرونى حملات اندرونی نسا وات اور برسم کی بے راہ روی کے مٹاسے امر وور کرسے نیزرانا ہ رمایا کے ابتمام سے سے بیت المال یں خزانہ نواہم موسع کے درائع یہ بی کرمسلما وال سے ذکرة ومشرك وربيدر دبيه وصول بوالم سعاص كى تشريح خود عكام شرع بس موجود سعد اسى طرح فيرسلول سع ابك نهايت منيف اورسمولي مكيس جزيد سے نام سيديل كيا جانا سه غيرسلمون كوسوات اس جزيه عداوركوتي شكس اوا كرنا تنبين برتا راميكن مسلمالان كوزكاة ك علاده صدقات اورمزورت الله وافت يرسد بريد والمدن

بشنة بين مسلمان ومحاحد مانت اداكرك بربعي مجود بي ادر زكاة وفيره سع مجاكي مات

بیں معاف نہیں کے جاسکتے غیر مسلم اگر اپنی نوشی سے نوجی خدات اواکر سے پرآ ادہ ہول نوجز بہ سے معاف ہوجائے ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلہ بیں مسلما لاس کے جان وال کو اس سے زیادہ خرچ کہا جاتا ہے کہ یہ لاع النان کی فلاح وبہبوہ ایک نے زیادہ خوا ہاں اوراس سے زیادہ خرچ کہا جاتا ہے کہ یہ لاع النان کی فلاح وبہبوہ ایک نے زیادہ ذمت خوا ہاں اوراس داری کی قدرہ فیرہ بی اسے کے سبب اس کے تیام کے زیادہ ذمت داری یہ خطیفہ مسلما لال کو منماز وروزہ برج کرلاۃ وغیرہ عبادات برقائم رکھتا اوران چیزوں کے اواکرالے کا ابتمام کرتا ہے۔ غیرسلم رعایا کے عبادت خالاں کی صافلت اس ما خص ہے راسٹوں کی صافلت اس ما خرص ہے راسٹوں کی صافلت اس می خالیہ کے مناظمت اس منا خرص ہے راسٹوں کی صافلت اس می خلیفہ کے دلین میں واضل ہے۔ خود رو پیدا واریعنی حکیلوں ایم ہولے والی میں ما موسینے والی بیں واضل ہے۔ خود رو پیدا واریعنی حکیلوں ایم ہولے والی جیزیس نمام لوگوں کی مشتر کہ ملکرت ہیں ان پر کوئی شکیس حکومت کی طرف سے عا مدنہ سرکہا جا سکتنا ۔ اسلامی نظام سلطنت کا کا مل منونہ خلفاتے را شدین کی حکومت وسلطنت جو خص پورے اور کمہل اسلامی نظام سلطنت سے وا وف ہونا چاہے وہ خلفا کے راشدین کی حکومت وسلطنت راشدین کی حکومت وسلطنت کا ما شاہدین کے والات کا مطا لوہ کرے۔

اسلامی نظام سلطنت کی خوبیال اجلام سے اپنے سکھاتے ہوئے اخلاق پر دوسری تو موں بعنی دوسرے خام ہوہ والوں پر حکومت رکھا ہے لہذائی سے دوسری تو موں بعنی دوسرے خام ہوہ کا اختار اس بات کی بھی اجازت دے دی کہتم دوسری قوموں بینی دوسرے خرب والوں کو بھی عالمانہ عہدے دے سکتے ہو کیونکہ سلمان اگر پہتے ہوئی سلمان ہوں تو کبھی اس قدر کمزور ہوہی نہیں سکتے کہ دوسروں سے مغلوب ہوجاتیں بخلاف دوسروں تو کبھی اس قدر کمزور ہوہی نہیں سکتے کہ دوسروں سے مغلوب ہوجاتیں بخلاف دوسروں پرسطانی معزول کرسکتی اور دوسری توموں کے کہ انعموں نے دوسروں پرسطانی معزول کرسکتی اور دوسرے موزوں شخص کو انتخاب کر بینے کا حق رکھتی ہے لیکن بلاچہ معزول کرسکتی اور دوسرے موزوں شخص کو انتخاب کر بینے کا حق رکھتی ہے لیکن بلاچہ خلیفہ سے سرتابی اور ائس کی نا نوبائی چرم منظیم اور بغاوت سے ان گئی ہے جلیف خلیفہ کے انتخاب بیں کسی دراثوں کسی خاندائی یا تو می ستھاتی کورتی برابر کبھی دخل نہیں ہیں۔ کہ انتخاب بیں کسی دراثوں کی دوسری اور بخاوت رہی دائیں۔ کی بنائج

مسلمالاں کے خلیفہ متخب ہوئے اُن کے بعد باوجرواس کے کران کے جوان ارمہادرا عقلہ نے دورات میں اورائی میں میں مقارد اورائی جینے موجود ۔ بننے حصرت عمر فیا روق اعظم فیلینہ متخب بردر موجود رہ اورائی میں رہ سند داری مہیں رکھتے کے دفاروق اعظم سند اور کی تعید سندرات منان فنی خلیفہ ہوئے حالا کہ فاروق اعظم کے نہا بہت لائق وفائن جیئے سندرات منان عمن موجود کے حمارت فتان عمنی کے بعد معنوت علی کرم الدوج سب مالاند بن عرض موجود کے حمارت فتان عمنی کے بعد معنوت علی کرم الدوج سب فلیف منان منان کے حالان میں ایسی میں ارشدہ سے حالان کی خاص کے فاروان اور کی مسلمات اور کو برت کسی خاص خاندان اور کسی مخصوص قبیلہ کا حق نہیں ہے ۔ اسلام اگراس خاندانی حق اور امر سلمانت بیں وراث کو کر نہیں ہوگئی مسلمانت بیں وراث کو کر نہیں ہوگئی میں ایسی بے حذوانی مرکز نہیں ہوگئی سلمانت بیں وراث کو کر نہیں ہوگئی میں ایسی بے حذوانی مرکز نہیں ہوگئی سلمانت بیں وراث کو کر نہیں ہوگئی میں ایسی بے حذوانی مرکز نہیں ہوگئی میں ایسی بے حذوان مرکز نہیں ہوگئی میں ایسی بے حذوانی مرکز نہیں ہوگئی اور کیسی بھی ہوگئی اور کیسی بھی اور کی کو کا کھی ہوں اسلام کیں ایسی بی مین ایسی بی منوانی مرکز نہیں ہوگئی ہوگئی

اسلامی جمہوریت کانصور روائتی تحضی سلطنت کی بعنت کو دنیا ہے مٹایا اور بٹایا کہ حکومت وسلطنت ایک امانت ہے جو تمام لوگوں کی طرف سے کسی ایک مخفس کوسہ وکی جاتی ہے۔

مب وہ شخص نوت ہو یا معزول کیا جائے تواش کی حبکہ بھر تمام ہمحد دار لوگ کمی دوہر نے خص کو نتخب کرے قائم کردیں اس طرح دنیا میں نہ کوئی شاہی خا ندان موجود ہوسکتا ہے نہ کوئی فراں روا اپنے بیٹے کواپنا ویسمد بناسنے کا خیال دل میں اسکتا ہے ۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی لازی قرار دیا کہ ہر ظیفہ تمام اعاظم امور میں اقدام سے پٹینے لوگول سے مشورہ حزور کرے ادرایک مجلس شور کی ہمیشہ امور سلمانت میں خلیفہ کوا داو پہنچاتی رہے ۔ خلفا تے را شدین کو جب کوئی اہم معالمہ پٹین آتا تو وہ مشادی کو حکم وبیتے کہ الصلون ما مقد کی آواز باند کرتا ہوا گئی کوچ ل میں سے گذر جا ہے ۔ کو حکم وبیتے کہ الصلون ما مقد کی آواز باند کرتا ہوا گئی کوچ ل میں سے گذر جا ہے ۔ معدو نفست کے بعد حاضرین کے سامنے ایک مختصر اور جا مع تقرید میں وہ مسئلہ پٹی محمد وفست کے بعد حاضرین کے سامنے ایک مختصر اور جا مع تقرید میں اس مسئلہ پٹی کھر میتا رصا حسب الوائے ادر مجمعل لوگ باری باری سے تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا ما حضرت اور بیا میں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا مع تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا مع تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا ما وہ میں اور جا میں اور جا میں اور خوا کے دیں اور جا میں اور خوا کو میں اور جا میں اور خوا کی دیا ہو جا کا حصرت اور جا کو کو میں اور جا کو کو کے دیا ہو جا کا دیا تھ کی دیا کہ کو میں اور کا دیا ہو جا کا رحصرت اور کو کی اور کی کا دیا کہ کو کھر کے دیا کہ کو کیا ہما کو کی اور کی کو کو کی اور کو کو کی اور کے دیا کہ کو کھر کی اور کو کی اور کی کو کھر کے دیا کہ کو کھر کی اور کی کا کی کو کھر کی اور کی کھر کے دیا کہ کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کے دیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے دیے کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کر کے کہ کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کے کو کھر کے کھر کی کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کو کھر کے کھر

عندے خلیفہ نتخنب ہوسے کے بعدا پی سب سے پہلی تقریر میں فرایا کہ
" نوگویس متھا را خلیفہ مقرر موا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں ......
اگر بس تھیک کام کروں تو بچھ مدد دوا دراگر بس فلط ردی اختیار کردل تو مجھ کو سے میصا کردہ :

معنرت فاروق اعظم کے عہد خلافت یں ایک مرتبہ مجلس شوری منعقد ہوئی اور اختلاف آراہوا تو فاروق المنظم کے عہد خلافت یں ایک تقریم کی جس میں فرایا کہ اختلاف آراہوا تو فاروق المنظم کے اس موقعہ کہ ایک ہے ہرابر ہوں ۔۔۔ میرا پیر نمٹا نہیں کہ یں جو چا ہتا ہوں اس کواکٹ کھی مان لیں ؟

بہرمال اسلام سے سب سے پہلے باقا عدہ ادر موشطر پیقے سے خصی دراتی سلطنت ادر کے سلسلے کو مشاہے کی کوسٹش کی۔ اگرچہ کچہ دلاں کے بعد سلما لال کی نخلت ادر بدفیدی سے نودسلما لال کی نخلت ادر موروثی سلطنت کا سلسلہ جاری ہوگیا گر بھر بھی مسلما لال جی اسلامی نظام سلطنت کے اصول نمایاں رہے مسلما لال بی کی تعلیم مسلما لال جی اسلامی نظام سلطنت کے بہری سلطنت کی نبیا در کھی گئی اُس کے بعد امریکہ بیں بھی جہوریت قائم ہوئی امدائی تود نیا کے بہرت سے ملکول می جہوریت قائم ہوئی امدائی تود نیا کے بہرت سے ملکول می جہوریت سلطنین قائم ہوئی در تعیقت اسلامی تعلیمات سے متاثر سیسے نا ایک نیٹھ ہے۔

اسلامی جہوریت ورو وسر ملکول کی جہوریت بیں فری فرابیانی نفل م سلطنت بیں ربین وا سمان کا فرق ہے اس مروج جہوریت بیں جرج خرابیان تحصی سلطنت کے ماہیوں نے بیان کی بیں اسلام کی جوزہ سلطنت بیں اس قسم کی خرابیوں بیں ہے ایک بھی شاہت نہیں کی جاسکتی بمسلمان آپنے حکم ال کو اگر وہ خدا ورسول کے حکم کی مخالفت بیں کوئی حرکت کرے قرفی اور اور کے اور اور کے کا قالونی می رکھتے ہیں لیکن اس منا الفت بیں کوئی حرکت کرے قرفی و سلست سے خلاف نہ بوطروری جمعتے ادرائس سے بیا دیت و سرکھی کے خوال تک کوول بیں نہیں آپ وہ خواد ربیول کے احکام کی نعلانی ورزی پراپنے فلیفہ کو معزول کرسکتے، میں تو بھراس سے بڑھ کراور کیا حاقت ہوگئی ہے کہ ایک بخبرہ کارمنید ملک وقوم، نیک طینت، نیک نیت اور قبیتی شخص کو جو اسپنے فرانس عدگی ہے بجا لارا ہے محض اس نے کہ اُس کو تین یا پا بخ سال کی مت گذر بھی ہے معزول کرکے نئے انتخاب کی زحمت گواراکریں اور کسی نئے مخبرہ کی مصیبت میں اپنے آپ کو بہلا کریں و

عیسائیت سے ال ودوات کا مزنب ند مبااس قدر دلیل طهرایا ہے که دوات مندو كوا سماني بإدشا بت بي واخل موكنس روك دياس - بودس نمهب فيشواياك ندہب کوگدا گریننے کی اجازت دی ہے گرار الام سے مال کو سا مان معیشت فراد سے ائس کا اصلی مرتبه ظا مرفرا و باسے - ماک اے تمام باث ندول با تمام بنی او ع انسان م اندر مالی مساوات محال اورعقلا اشتراکیت و بولستو بهت اصول ا قابل عمل بی گر مكك وقع كى فلاح وبهبود كے لئے يہ ماننا صورى سے كه جس قدر مال ود والت افراد ك تبصدين ب ده تمام مموى طورير لك وتوم كى دولت ب اوراسى في أوم ك برورد کا فرض ہے کہ وہ دمسے تخص کی دولت کوبر باد اور لمف ہوسے سے بحالے تاک كمك وتوم كى دولت بي كمى واتع نه بهوادر أكركوتى شخص اپنى دولت حود البند باتم سے بر باو کرد ما ہو تودوسرے کا وض ہوکہ وہ اس کواس علطی ست روک دے اسلام ے اس حقیقت کو تذنظرر کو ارسکم دیا ہے کہ او قرادسفھاء اموالکم دیا ہے اموال ب د توفوں کے سپروندکروں اس طرح لیس للد دنسان الاماسی دانسان ج کیر کوشسش کوٹا ہے وہی اُس سے سفے ہے) فراکر تُرخص کو کسب معاش کی طرف متوج کردیا ہے۔ رشوت كوج النان كے ك بلاستمقا ق آندنى سے اسلام ك ناجا تر قرار و إسه بخات کی تواسلام سے ترغیب وی ہے میکن سموخرری کواس سے ممنوع قرار دیا کہ اس میں بہت سی افلاتی اوراتنفدادی معزقی معمرین سودخری سے النان کی باہمی محست معرواتی د بهدردی کی صفیت صنه معدوم بر جاتی سے - باعضت و دولت کماسانت النال ارام طلب ادربردل موجانا ب سود فوری سے روائے سے ماکس کی تمام دولت بتدر کے سبت کرایک محدود کردو کے تبعندیں آجاتی ہے اور اتی لوگوں کو مظلوا نرطور پرسہ إلى من بتلا بونا پر تابع - فله إو وسرى مرور يات زندگى كى چيرون كوگران ك ا مین حمیقت تا

انتظار میں نووخت شکرسے اور روکے رکھنے کو بھی اسلام سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے اگرچہ ایک شخص کوفائدہ پہنچہا ہے لیکن باتی تمام لوگوں کواس سے اذبیت ہوتی ہے تمار بازی اور شراب خواری کو بھی اسلام سے ممنوع واردیا ہے۔کیونکہ ان چیزوں سے نقنے اور ضادات یہ یا ہوتے ہیں۔

آٹ کل کے بورپی ملکول کواپنی تہدیب اور ترتی یا فقالت پر بڑا غور اور گھمنٹے لیکن اضیں ملکول میں آئے دن اُن کے نظام سلطنت کوخا لمانہ وار وینے والے گروہ پہیا ہور ہے تیں ای بلفورٹ ایک نظام کا قول ہے۔

" وہ وقت قریب ہے ہو کہ کسی انسان کو نمیب وطن پاوطن پررست کہ دینا انسان کو نمیب وطن پاوطن پررست کہ دینا انس کی انتہائی تو ہین ہوگی کیونکہ ہم انھا تی سے ایک اسلے زماسے ہیں پیا ہوئے ہیں جس میں مخصوص نھام حکومت اور ممتا زطبقہ کے افراد سے مفاد کی خاطر غارت گری کو صب الوطنی کہا جا آئے ہوئے ہوتی کی حہذب عبداتی سلطنتوں اور جمہورتین اس تول سے قائل اتی بلغور سے سے آئے کل کی حہذب عبداتی سلطنتوں اور جمہورتین کی بدا عمالیوں سے تنگ آکر مندرجہ بالا الفاظ کہے ہیں۔

روس کا سب سے بڑا مربط اسطائی کہتا ہے کہ ادبی انسان بی سے ہرقہ کم کمئی و توی وفا ندائی ا تنیا زات بھی مٹا دینے چا ہیں۔ ان لوگوں نے بورپی اور میسائی جہور تبول کے مفاسد و مطالم کا گہرا مطالعہ کرسٹ کے بعد بہ بایتی زبان سے بھائی ہیں لیکن اسلام کمئی و قوی انتیا زات کو سلیم کرتا ہوا وہ نظام سلطنت اور وہ افلا تی تعلیم پیش کرتا ہوا وہ نظام سلطنت اور وہ افلا تی تعلیم پیش کرتا ہے کہ ای بلفورٹ اور طالسطائی کو اس تیم کی خلاف وطرت انسانی نجاویز پیش کرسٹ کی مزورت باتی نہیں رہی اور مرقبے کے مفاسد و منطالم کا پورے طور پر ستہ باب ہوجاتا ہے اور انسان نہایت آسانی سے سعا و سے انسانی تک پہنے کی سبولست یا جاتا ہے اور انسان نہایت آسانی سے سعا و سے انسانی تک پہنے کی سہولست یا جاتا ہے منطقہ حالتہ کوجی طبح منطقہ اور وہ نہیں بنایا جاسکتا اسی طرح اقوا عالم سے خصوصی انتیازات اور انسان کی حب الوطنی کی بخرب تربی کیا جاسکتا ۔ لہذا اسلام عالم سے خصوصی اندیازات اور انسان کی حب الوطنی کی بخرب تربی وی اور حب الوطنی کی بخرب میں ایسا ناجائز موقعہ نہیں ویا کہ وہ نور عائسانی مدار کے کا دور بید بن سکے۔

## ربه، غیر المول کی صروری شها دنیں

ون امریکہ کے مشہور عالم فرریمپر کا قول ہے۔

" دنیا کی "ار سے میں کوئی مدمب اسنی طلدی اوراس تدر وست کے ساتھ مہیں بهلاجتنا كو غرب اسلام تعوليد بى عرصه ين كوه الثاتى سے ك كر بحرالكا بل مك اور ایشیا کے مرکزے افراقہ کے مغزی کنا رول کک جاپہنچا "

اس ول كو پرمسكرسوچا جاسيك كه اسلام كى بدجرت الكينراشا عت الموارييني جرم تشدد کے درویہ م تی تمی یا اپنے اعلی اصول ادر مفیدتعلیمات کے درویہ -

د ۱) سرولیم بیور د لاگف گف مخدکا معنف) بواسلام کی مخالفت یس شهریت حاسل كرجيكا مع ايك حكد مندرج ويل الغاظ كفف برجبور موكيا س

"اسلام لے ہیشہ کے واسط تو ہمات باطلہ کوجن کی تاریکی مرتوں سے جیماری تقى كا لعدم كرديا ـ بُت پرستى مو توف بوكئ ادر فداكى وحدا نيت اور فيرمحدودكمالات ادر سرایک حکمہ محیط قدرت کاستلہ معنزت محدر صلعم اے مققد ول کے دلول اور جانوں میں ایسا ہی زندہ آصول ہوگیا ہے جیاکہ حضرت محدرصلم) کے ول میں تھا ندس سلم یں سب سے بہلی بات بوخاص سلام کا منبوم سے یہ ہے کہ خدا کی مرضى پركائل بمروسه اور تذكل كرنا جا سيّے بلحاظ معاشرت كے بهى اسلام يس كچمه كم عربال مبين بي چنائي نربب اسلام بين يه مبايت سه كرسب سلمان آ بيل يراكب دوسرے کے ساتھ مرا درا نم مجست رکھیں . بیپوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتیے فلامول کے ساتھ نہا یت شفقت سے پیش انا چا ہے۔ انشہ کی چیزوں کی ما نعت ہے۔ ندہب اسلام اس بات پر نو کرسکتا ہے کہ اس بس پرمیز گاری کا آباب اميا درج مرجوب جوسى اور ندبب مس نبيس إ بإجاماء

رس چيبروان سائيكلو پيديايس ايك آرمكل كفي والاسلام ا داسلامي معليم كانسبت

مر ندیب اسلام سے مہایت کال اس کشن مصریعی قرآن محدی اخلاقی تعلیم پس نا انصانی -کذب مغود - انتقام ·فیبت - اسستهزا طبع · اسراف، عیاشی • مدکمانی نهایت

ا بينه حيقت ما 00

قابلِ الست قرار دی گئی ہے - نیک نیتی افیاضی ویا انتمل اصبر برد باری اکذا یت شعاری - سیاتی اراست بانی اوب صلح اسی مخت ادرسب سے پہلے خدا پرایمان لانا اور أس كى مضى پر توكل كرتا يمى ايمان دارى كاركن اور سيح مسلمان كى نشا فى ضيال كى كى بى دروروب يى علوم دنى كى ترقى كا اصل سبب بھى اسلام اي موا

را، ﴿ اللَّهُ كُسِّنا دلى بان وانسيسي لَكُمنا بهه كه

" جب وقت ہم فوحات عرب پر نفر والیس سے اور اُن کی کا میابی کے اساب كو أبحاركردكهايس سطة تومعلوم بوكاكم الثاعت ذبب بي الوارسة معلق كام نهيل ليا الباكيو كم مسلمان مهينه مفتوح اتوام كوابي ندامب كى بابندى ير، آزاد چهور وين مے اگر اقوام عببوی سے اپنے فاتخین کے دین کو قبول کرایا اور بالا خران کی زبان کو بھی اختیار کیا کو پیمحض اس وجہسے تھاکہ اٹمغوں سے اپنے صدید حاکموں کو اُن قدیم حاکول نسے جن کی حکومت میں اُس وقت تک تھے بہت زیاوہ منصف یا باان سکے ندہب کو اپنے ندہب سے بہت ریاوہ ستیا اور سادہ با یا۔ یہ امرتاری سے نابت ہو کیا ے کو کی مذہب بزور شمشیر نہیں کھیل سکتا ۔ ص وفت عیسولی سے اندلس کو ورا سے نقح کرلیا اس وقت اس مفتوح توم سے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلٹنا تبول نہیں کیا ۔ فی الوا تع دین اسلام لبوض اس کے کریز درشمشیر کھیلا یا گیا ہو محض بر ترغیب اور بزور تقریرشائع کیا گیاہے اور یہی ترغیب عمی حسے اتوام ترک و مغل کو مجمع جفول سے آگے چل کر عربوں کو مغلوب کیا دین اسلام قبول کرسے پر آ اده كرديا- چين يس مجى اشاعت اسلام مجه كم منين موتى مارى كمتاب كاك ووسرے عصدیں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں بھی اسلام کس ور مبد کھیلا اگر جہد عربوں کے چین میں گز بھرزمین پر بھی قبضہ نہیں کیاتا ہماس وقت چین میں کروڑوں مسلمان ہیں و دستول ارتمدن عرب،

(۵) رابرٹس اپنی تاریخ چارلس پنجم میں مکھتا ہے کہ ۔ وہ سلمان ہی منتے جن یں اشاعت نہب سے جوش کے ساتھ روا داری ملی ہوئی تھی ایک طرف تو مہ اپنے پغیبر کے دین کو پھیلاتے تھے دوسری طرف اُک اُنخاص کو جوا سے قبول نہیں کرتے اپنے اصلی ا دیان پر فائم رہف ویتے تھے " ود) بیشور سبان اپنی کتاب سفرِمشرق بیں کھتا ہے کہ

میں ایک بڑا تالان مروت ہے عیسا یتوں کو مسلمالاں سے سکہ ندہبی روا داری جرخمالف، اتوام میں ایک بڑا تالان مروت ہے عیسا یتوں کو مسلمالاں سے سکھایا۔ یہ آئی ایک تواب کا کام ہے کہ النا ن دوسرے سے ند ہرب کی عزت کے اور کسی کرننہ ہے۔ کے تبہال کرٹ برجمور مذکرے و

ر، تا الح جناك صليبي مين مذكوره مصنف ميشو كاستا سهاكم

"جس وقت حصرت عرط نے بیت المقدس کو نفتح کمیا تو استعدل سے بدیا یول کو مطلق بنیں ستایا بر فعلان اس کے جب صلیبوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو اُنهموں نے نہایت ہے رحمی سے مسلما نون کا قتل عام کمیا اور بیہود اول کو علادیا "
دی نمتے ہیت المقدس کے متعلق اول کا گستاؤلی ہاں لکھتا ہے کہ

"بیت المقدس کی نقع کے وقت حضرت عرض کا اضلات ہم بر اب کر است کہ لمک ان است کہ لمک ان است کہ لمک ان اسلام مفترت اتوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے گے اور یہ ساوک اس اس ان کیم ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے گئے اور یہ ساوک اس اس میں بہت پی خصورت افغاص کے ساتھ کی مقابل ہوت ہے تھے اور آپ نے سفر وین بطرات سے در نوا ست کی کہ مقابات و تر سر کی نیا انگیز معلوم ہوتا ہے جماہ بطر و نیا سے در نوا ست کی کہ مقابات و تر سر کی نیا میں ایس کی کہ مقابات و تر سر کی نیا اس کی اور ساسان میں آپ کے ہماہ بطل اور اُن کی عبا وت گا ہوں کی حمت کی جات کی اور ساسان میں ایس کی گروں ہیں نماو پر ساتھ کیا وہ اس سے کم نر نقا اس سے با شندگان مصر سے وعدہ کیا کہ اُن خوب ہوری کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نر نقا اس سے با شندگان مصر سے وعدہ کیا کہ اُن خوب ہوری کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نر نقا اس سے با شندگان مصر سے وعدہ کیا کہ آن خوب ہوری کے در آن ظالمان اور فیر محدود سطالموں کے موض میں جو بینا تی شہنشاہ اُن سے وسول کیا کرتے سے صرف ایک جزید لیا جائے گا جس کی تعداد وس دو بیہ سالانہ تھی رما یا سے موری اِن شائموں نے بیشکی اوا کروی ۔ عمالی اسلام اس خوب عبد پر اس ور وہر سراس ور میان میں خوری اُن میں دو جیان میں شر کے ہوگئے اور وزیر یہ کی رقم انحمول سے بیشکی اوا کروی ۔ عمالی اسلام اس خوب عبد پر اس ور وہر ساتھ کم

آ يَنهُ حَتِيقت نا

رہے اور اُتھوں نے اُن لوگوں کے ساتھ جو سروز شا ہنشا و قسطنطنیہ کے عاطوں کے ہاتھ سے انواع وافسام کے منطا لم مہاکرتے تھے اس طرح کا عدہ برتاؤ کیا کہ سانے لمک سے پیکشا وہ پیشانی دین اسلام اور عزبی زبان کو قبول کر ایا ۔ یں باربار کہوں گا کہ یہ وہ نیتی ہے جو ہرگز بزور شمشیر نہیں حاصل ہوسکتا "

ره، مصرکے مشہورا خبارا بجیف میں ایک سبی نے مکما تھاکہ

مہم عبیا تیت اوراسلام کا مقالمہ کرتے ہیں قوایک خایاں فرق یہ نظراً تاہے کہ عبیاتی ندہری کے درسے میں جب علوم وفنون آگئے توائی نے نہا بہت بدردی سے ان کو پا ال کیا لیکن اسلام نے خود علوم وفنون کی نبیادی قائم کیں اور عیبا تیت وجو سیرت سے جن شاکھین علوم کو شوق علم کے جرم میں حبلا وطن کیا اسلام نے ان کو ایٹ وامن میں پناہ دی ۔ ۔۔۔۔ جس طرح عیبا یہت علم اور تردن کے میدان میں اسلام کے دوش بدوش نہیں چل سکتی اسی طرح اخلاقی حقیقت سے بھی اسلام کے دوش بدوش نہیں چل سکتی اسی طرح اخلاقی حقیقت سے بھی اسلام کو میڈ بین اسلام کے دوش بدوش نہیں چل سکتی اسی طرح اخلاقی حقیقت سے بھی اسلام کو میڈ بین کرسکتی ا

(۱۰) بیروت کے ایک سیمی ا خہار الوطن پس ایک بی نامہ نگا رہے آ مخفرت صلعم کے متعلق ایک فیمون مکھا اس میں وہ نکھتا ہے کہ

آبَيْ: صِيَت نما ٨٥

ہے جوائی کی اولاد کو بننے پہنچائے۔ ۔ اُتخدی دینے حورت کے ربّیہ کو بلزد بردیا ، بین المال کے سلنے تواسد مرتنب کے او تکست و وانائی کو سلما ان کا گم شدد اللہ ترار دیا اور اُس کے صاصل کرسے کی تاکید کی لا

و ۱۱) بون ولون پورٹ و احب کھتے ہیں کہ

الا) مشمهورمورخ الدورادكين لكمتاب كد

" تدرست کے قانون میں شخص اسلحہ کے در بیدا پنی وات و ملکیت کی حفاظت کا حق رکھتا ہے وہ اپنے وشمنوں کو دفع کرسکتا یا آن سے زیادتی کا بدار کے سکتا ہے اور اپنے انتقام و معا وضد کو ایک مناسب حد تک دسیع کرسکتا ہے۔ محمد صاحب رمیلعم، کو آن کے ہم وطنوں کی نا انصافی سے آس وقت محروم و مبلا دطن کیا جب کہ وہ اپنے فیراندلیش ندہرب اور صلح آمیز رسالت پر عامل تھے۔

والما مشرطامس كارلائل ابني كتاب ملي يردان ميروز "بي المحتنا سنة كم

ماسلام کا آنا عرب کی قوم کے حق بین گویا تاریکی بین روشنی کا آنا کھا عرب پہلے ہی پہل اس کے در بید زندہ مواد اہل عرب گلہ بالال کی غربب قوم کئی اورجب سے دنیا بی تھی عرب کے چٹیل مہدالال بیں پھراکر نی تھی اور کسی خص کوان کا کرتی خیال میں میں نہتا اس قوم میں ایک اولوالعزم بینجبر اسے کلام کے ساتھ جس بروہ یقین کرتے سے بھی بھیجا گیا داب دکھیو کرجس چیرسے کوئی واقف ہی خرتھا وہ تمام ونیا بیں مضمور و معرف برگئی اور چھوٹی چیز بہا ہے بڑی بن گئی اس کے بعدایک صدی سے اندرایک معرف برگئی اور چھوٹی چیز بہا ہوئی بن گئی اس کے بعدایک صدی سے اندرایک میں برای ۔۔۔ معرف براناطراد را یک طرف دہلی ہوگئی ۔۔۔۔۔ ایک چٹھاری ابیات ملک میں برای ۔۔۔

چوظلست میں جھیا ہوار گیستان تھا گردیکھواس سے زور شورسے اراجانے والی بارد میں جھیا ہوار گیستان تھا گردیکھواس سے زویعہ وہی سے تاب غرناطر روشن کردیا۔ کی طرح نیلی آسان کے اُٹھتے ہوئے شعلوں کے دربعہ وہی سے تاب غرناطر روشن کردیا۔ دمیں جی ایم - راڈویل کہتا ہے کہ

"دلیلول سے فاہت ہے کہ انخضرت وصلم اس سیک اس نیک نیتی کی تحریک سے ہونے تھے کہ لوگوں کو جہالت ادر بحث ہے گاری اور بیرکہ اُن کی زیادہ سے زیادہ خواہش بیتی کہ اور بیرکہ اُن کی زیادہ سے ہور ہا تھا اُس کا خوش جو اُن کی روح پر فایت ورجر مستولی ہور ہا تھا اُس کا خوب اشتہار واظہار کریں اُن کی فات کریم اور میرت صوافت منتون کی نبیت اُن لوگوں کا تصور کرنا چا ہے جن کے اظلاق اور ایمان کوا بنار طبس سے تمام امور دنیوی پر کا مل افتیار حاصل ہے ۔۔۔۔۔ قرآن میں ایک نہا بت گہری حقا نیت ہے جو اُن فظوں میں بریان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صبح رہا تی اور الہای حکمتوں سے ملوبیں و

دها) جرمن متشرق عا وبل ديش لكمتا بك

" قرآن محدی مدد سے عربوں سے سکندرا ظلم اور رومیوں کی سلطنت سے بڑی دنیا نوخ کرئی۔ فقو حات کا بوکام مومیوں سے سیڑوں ہرس میں ہوا تھا عربوں سے انہا ما کی دسویں حصنہ وقت میں انجام پر پہنچا یا۔ اسی قرآن کی مدو سے تمام سای اقوام میں صرف عرب ہی یورپ میں شما او حیثیت سے داخل ہوئے جہاں اہل فینٹ یا بلطور تاجروں کے اور بہروی کو گئی اس مورکے جہاں اہل فینٹ یا بلطور تاجروں کے النان کو روشنی دکھالاتی جب کہ جاروں کی حالت میں پنہے ،ان عربوں نمی ان عربوں نمی ورشنی کو فلسفہ اس کو کہ تھی ان عربوں کی تعلیم دی اور موج دہ سائنس کے جنم لینے میں انحفوں سے حقد لیا - ہم ہمیشہ اس روز کی تعلیم دی اور موج دہ سائنس کے جنم لینے میں انحفوں سے حقد لیا - ہم ہمیشہ اس روز کا مائم کریں سے حس دن غراط مولوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔

" قرآن کے مطالب ایسے ہمدگیریں اور ہزر ادکے لئے اس قدر موروں ہیں کہ زمانہ کے لئے اس قدر موروں ہیں کہ زمانہ کی تمام صلا تیں نواہ بخواہ اس کو تبول کر لیتی ہیں اور وہ محلول ، ریگ نالوں، شہول اور سلطنتوں میں گو بختا ہے ۔۔۔۔ وہ ایسی کارکن قوت بن گیا جس کے جھو بعہ سے اور سلطنتوں میں گو بختا ہے ۔۔۔۔ وہ ایسی کارکن قوت بن گیا جس کے جھو بعہ سے

آئينهُ حقيقت نما

جس دقست عیمائیت تاریکی کی ملکہ بنی ہوئی تھی یونان اور ایشیا کی نمام روشنی عیسائی یورپ کے گہرے اندھیرے میں پنجی "

(١٤) ارگولتهد آنگریزی ترجمه قرآن دمترجمته راه ویل ، عددیبا چدیس مکمتای که

یتحقیقات سے پیرظا ہر ہوگیا ہے کہ اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے پیٹیتر اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے پیٹیتر اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے وہ تقریبا سب کا سب کھلی عربی کتا اول سے لاطینی ترجموں سے در بھہ سے انھیں مال ہوا خفا۔ قرآن ہی کے مشروع میں کنا بیٹر ان علوم سے حاصل کرین کا دوق شوق عروں اور اکن سے دوستوں میں پیدا کیا تھا ہ

" قرآن بین عقائد۔ اندلاق اور ان کی بنا پر قانون کا کممل مجموعہ موجودہے اس بیں ایک وسیع جمہدری سلطنت کے سرشعبہ کی نبیا دیں بھی رکھدی گئی ہیں عدالست! حمد لی انتظا مات الدین اور نہا ہت مختاط قانون غربا وغیرہ کی منیا دیں خداتے واحد سے بقین پر رکھی گئی ہیں !!

و١٩) رادربيار وبليوك شيفن لكفناب ك

"آخضرت" ہے بہت پرستی کے ایک متشرانہار کے عوش بی خالص تو صدی کاعقیدہ قاسم کیا۔ آپ سے لوگوں کے اضاتی معیار کو بلند کیا اور ان کی تمدی حالت کو ترقی دی اور ایک تبدیہ اور سعقول طریق عبا دت جاری کیا آخرکار آپ نے اس ور بیسے بہت سے دعثی اور آزاد قبیلوں کو جومحض و رول کی طرح او معراؤ سو آڑتے پھرتے ہے ملے بہم بلا کرایک محصوس ملکی جما عت کی شکل میں نتقل کردیا آپ ایک ایسے ملک میں پدیا ہوئے سنے جہاں ملکی نظام معقول اعتقاداور خالص اظلاق سے لوگ ناواتف نے آپ سے اس مقول اعتقاداور خالص اظلاق سے لوگ ناواتف نے آپ کی اصلاح کردی بہت سے آنا د قبیلوں کی حگر آپ سے ایک قوم چھوڑی۔ بہت سے معداد ندول کو قبال عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی کو تعلیم دی کدوہ اس نویال کے ماتھ گررطن و بیٹیم خداکا معتول عقیدہ قائم کیا لوگوں کو تعلیم دی کدوہ اس نویال کے ماتھ

زندگی بسرکریں کہ وہ وجود مطلق ہروم ہمارا میا فظود نگہبا نہے۔ اسی کو نیکیوں کا جزا دینے والا سبھیں اوراسی کو بدول کا سزا دینے والا سبھیکرائس سے موریں۔ بہت سی تاہل نفرت اور وحثت انگیز رسیس جوآپ کے زمانہ کل عرب میں رائج تھیں ان پر آپ نے زبرد ست حملہ کیا۔ اوبا شا نہ بدکاری کی بجائے تعدو زوجات کا ایک بااحتیا اور باضا لبطہ اصول منضبط کیا گیا۔ وخردشی کی رسم کا پورا پورا النداد کیا۔ ترک جندتا فی صبی اور باضا لبطہ اصول منضبط کیا گیا۔ وخردشی کی رسم کا پورا پورا النداد کیا۔ ترک جندتا فی صبی اور بربری اس بات پر بور ہوگئے کہ اپنے بتوں کو اُٹھا کر پھینک دیں اپنے رفدان سسم وروائ کو جر باد کہدیں اور خدائے واحد کی پرستش میں شا استاط نے وادت اور ایک سسم وروائ کو جر باد کہدیں اور خدائی سال میں جا اسلام سے یہ بات سیکھ لی کہ نیکی و بدی کی دو ہمر تو تیں دیزوان ہوگیا اور اُنھوں سے اسلام سے یہ بات سیکھ لی کہ نیکی و بدی کی دو ہمر تو تیں دیزوان واہرمن ، نہیں ہیں بلکہ نیکی و بدی دو لال اُسی حکیم اور قدوس کر زیو فران ہیں جاسکا و رئین کی نمام چیزوں پر حکم ان کرتا ہے ہو۔

(بر) مواکٹر و بلیو فی آرنلڈ کی کتاب پریچنگ آف اسلام اسی موضوع پر تھی گئی ہے کہ"ا سلام کی اشا عت بزور ششیر نہیں بلکہ صلح واشتی سے ساتھ ہوئی ہے ہے بو تابل مطالعہ ہے۔ اور اس کا اُردو ترجمہ دعوت اسلام کے نام سے مشالعے سو حکاسیں۔

را۲) موسیونبلی جنموں سے ایک بے نظرکتا بمشرق پرکھی ہے اور جو ایک نہایت مقت اور ندہی مصنف ہیں آن کا قول فواکو گستا ولی با ن سے اپنی کتاب تمدن عرب بیں اس طدرے نقل کیا ہے۔

"سَلَما ن اَن نظامات بین جواتوام مزدوری پیشه کی بہبودی سے تعلق ہیں اس وقعت کک اُن سخت فلطیول سے بیچ ہوئے ہیں جو مغرب بیں واقع ہوئی ہیں۔ ان بین ابت کا مل طور سے باتی ہیں جن سے دربعہ سے انحصوں سے میں وغریب و نظام و ما لک بین صلح تا عم رکھی ہے اس قدر کہنا کا فی ہے کہ وہ قوم جن کو تعلیم دبینے کا دعوی پورپ کررہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خودا سے سبق لبینا جا ہیں ہے۔

(۲۲) بد دنیسراید در د مونندف به رونیسرال نامشرقیه جنیوا یونیوسی کهتیس که محم

می نومنرت صلی الشرعلیہ وسلم کواصلاخ اخلاق اور سوسائٹی کی سفلن برکاریابی ہوئی اس کے اعتبارے آپ کو السانی سی النسین الفطم لیٹین کرنا پڑانا ہے ،
موتی ائس کے اعتبارے آپ کو السانی سی النسین الفطم لیٹین کرنا پڑانا ہے ،
م

رها ایک الله الله الله

ہارے زماندی پردامشدہ خرارانوں من خصوبیت سے ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کدا سلام کو مور والزام بنانے کے لئے بعض نام کے سلمان سلاطین کی باعلیہ کا تذکرہ نہا بہت بلندا سنگی سے ساتھ بطور ثبوت پیش کیا جا ا ہے۔ جالانکہ ونیا یس کوئی نہ ہب ایسانہیں بتا یا جاسکتا جس سے نسوب ہدے والا سرایک شخص اس مذہب كى خلاف ورزى برنادر منهو سكے محوسيول ، لود صول ، مندوّل ، يهو دلول اور عيد ايمول کی تعداد آج بھی دنیا بیں لا کھوں سے گذر کر کروٹرون کے پہنچتی ہے کیا کوئی شخص مرد میدان بن کراس بات کے ابت کرنے پرآ مادہ ہوسکتا ہے کہ ان ندکورہ مذاہب ك مان والول يس في صدى بايخ آدى .... يجي ايد ل سكة مي عبه وجه ا پنے احکام ذہبی کے پائدموں اور اُن کی علی زندگی اینے اپنے مذابهب کا ایساکا ال منونه بوكرمس بين خلام ورزى ندبب كاكوني شائبة للاش مذكيا ما سك وانساتي كزدرى النانى غفلت النماتى سهوونسيان ادر النانى سكشى ونادان كابيرنيتمبه کرونیایس ہیشہ سے النان کے قدم بھکتے رہے ہیں - ال یہ بی ہے کر کسی ندہب ك تعلِيات كے اچھے إ برے تا ع كا فيصلہ كرے كے سے ہم اس مرب كے اپنے مالوں کی علی و اخلانی حالت پر صرور نظر والیں کے۔ لیکن ہماری نظر زمین پر رسینگنے والے ایسے کیرے کی نظرے مشاب مد ہونی جا ہے جودوا من سے زیادہ فاصلہ کی کوئی چزنہیں دیکھ سکتا۔ ہرندمب سے اسنے والوں میں ایک تعدا ونا فر الان اور بافتیاط<sup>یں</sup> كى تجى نا مل ر إكرتى ب ميكن أس خربى جاعت كاجموى مزاع بهيشداس خرب کی تعلیات کانتی ہواکرالہے کسی قوم یا لک کے مزاع اورجموعی اخلاق کا اندازہ اس وم یا کمک کے مرف ملیل تدین حقہ کے سطا لعہ نہیں بلکہ کٹیر حعقہ کے مطا لعہ سيركيا جأناب ادراس اصدل سے انكاركى كسى مثل دفراست كو جرارت بنيى برسكنى بولوگ پاسلام کو میا شی کا محرک نا مت کرسے سے تا این کے ہندیں سے محدث ا معلی

جهان وار را والموروان المي شاه ريح حالات جوش وغروش سے ساتھ پيش كرتے اين و و النوع المنظم مندين المرالدين محمود شمس الدين التمش و عبيا سف الدين بلبن نان شهريه علال الدين على - نيروز تغلق - ببلول لادى - مكندر لودى . شيرث واعظم، اكبر شاريها ك عامليرويزه كه حالات كيون ما حظه نهين فرات اور جو لوك تيموركي ن ن انماست ناگراذع انسان کی ہدردی کا ثبوت دینے کے ہے اور فوا م إن والله الله الله المروجها كميركي مندولذا زيول كي وادكيول نهيل وييقي ا مكام نرسى كى پابندى مين سب سے زياد كاسست يا وشا موں اور اسيرون كاكروه ہواکرتا ہے۔ دنیا کے تمام ماہب یں صرف اسلام ہی کو بہ شرف ماصل ہے کہ اُس بے ان فر مال روا قال كعطبقه لى بهى اصلاح كرك مطلق العناني كافاً تمركيا اورس و وكدا وولاں کر ایک ہی صف میں کھواکردیا بلیکن جو لوگ احکام اسلامی سے غفلت اور روگردانی کریے مطلق العنان فرماک رواتی سے بذہبی جرم میں گرفتا رہوں اُن کو ندم ب اسلام سے ناقص ہوسے کی دلیل میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے قرآن محمدے خود ا لهاكمرالنكا تواور اكابر عجم بيها فراكر بتاديا كرسب ست زياده ناقص اور موروالزا لوگ امیرول ادر منبروارول کے طبقہیں کلاش کے جاسکتے،یں - آئ می یور ب کی عیاقی قویں اور عیبائی سلاطین انجیل کی تعلیمات کے خلاف علی درآ مد کررہے ہیں اور ایک گال برطائج کھا کردوسراگال سامنے نہیں کرنے بلکہ دات دن اذع انسان کے ملل ادر سفک وم سے سے انواع واقسام سے آلات واسلحہ ایجا و کرنے ہیں مصروف ہیں لیسکن عیسائی پادرایال سے برسب کچہ و بیچنے موتے عیسائی خامب کا ناقص وناورست مونالمیلم تنہیں کیا۔ مہانجا رہت ادر را ما تن کے افسا لاں میں کنش وجرآسند د راوی وفیرہ راجامی تع تعة برسط والول كو بهاسمقاق كي ماصل بوسكتاب كه بندوستان كسلان بادشا بول كوجو بإبندي احكام اسلامى بس زياده چست ادر ستنعدند تع منون قاردىكر اسلای تعلیمات اورسلمان سنع مام اخلاق کامطا اعرفرمزوری واردید.

معاندان سطما وران کا جواب است کی طرف توج دلانا داتی سید ده به کرمهان اور بندوستان کرمسلمان با وشا بول برامتان و معاکدین واب معمون قام

محود غرونی مشهاب الدین غوری ما ما دالدین طبی معالمگیراورنگ زیب کومورد الزام نیات وقست اورائس ز مانے کے مسلمانوں کا وکر کرتے ہوئے بعد نمانی اور اُس کے متعلقا ست كوبإلكل فراموش كرديق بين وه جب محمود وشهاب الدين كانوكركية مي تواس زيايا ك مهدوستان كوآج كا مندوستان . اص ز مائ كى دنياكو آئ كى ونيا اد. اس زمائ کے ترن ومعا شرت کو آج کا ترن ومعاشرت وض کریلنے اوراسی مفروض کی بنا پرلوگوں كويقين ولات اوراس حيفت كو إلكل نظراندازكر ويتميس كرمسلما لاس كى أبريت بالبتر اس ملک کے باشندوں کی معاشرت کس قدر کثیف ان کے افلاق کس قدرلیات ادران کاتدن کس تعدرادی درجه کا تھا۔ یہ مجی محول بات میں کداس نا ان یا سے یس ہند دستان کے سوا باقی تمام دنیا کی کیا حالت تھی اورمسلما لؤں سنذاس کمکب پس ماخل موكر مندون كوكس قدر نوا مدين الياسة ادران مي كيسى ريشن خيالي بدراكي -آج کل اہل ہندکی آنکھیں پورپ کی تہذیب وتر تی کے آگے خیرہ ہورہی، یس لیسکن أن كواس بات كے تعیقت كرسے كى فرصت مسرتهيں كريورب كى بدتمام تر قيات اسلاى تعلیمات اورسلما لؤں کے اخلاق وتر تی کا میتجہ میں ، اُن کوشاید بہر بھی تھو سے سے خیال نہیں آنا کرسلما لاں کی آ مدسے پیٹیتر مہنتوں کا لمباس کیا ساتھا -ان کی خوراک برتن اگن کی بستیاں ، مکا نامن دسین و دروا زے کیسے ہوتے سنتے ۔اُن سے میلول ٹھیلال ادرآ داب محلس کی کیا جا لت تھی۔ اُن کے علوم وفنون کیا اورکس حثیبت سے تعطیان كى سواربان اوراسلى ونگ اورفنون حرب كاكيا مرتبه تفار أن كے خيالات وجذبات میں کس تدریخبیدگی اورمتا نت تھی اور اُن کی حمتیت و فیرت کا اعلی معیار کیا تھا ، یہ تنام باتين أيك تقل تصنيف كى خوا بال ايد -

عمسلم فرمانرواوں کا طرول ایس مسلمان بندوستان کوفع کرے اس بھات کررہ سے خیرسلم فرمانرواوں کا طرول کا طرول کی مسلمان بندوستان کوفع کرے اس بھات کررہ سے تنے ادر بندومفتوح نہا بت آلا دی کے ساتھ اپنے مندروں کے اندر فوجا باٹ میں مصروف تنے اُس زیاج میں دوسرے فیرسلم نوباں روا وَں کا طروعل اپنی روا یا کے ساتھ کہا تھا کہ منکوین عقا تھ کیتھولک کو زندہ رہے کا کوئی می نہیں ہے ۔ اندس کی اسلامی ہو نیوسٹیوں میں تعلیم یا ہے ہوئے زندہ رہے کا کوئی می نہیں ہے ۔ اندس کی اسلامی ہو نیوسٹیوں میں تعلیم یا ہے ہوئے

عیسا بنوں سے جب یورب سے عیسانی ملکوں میں جاکر علم اور عقل کی ہاتوں کا اطہار كيا أو و و بر حكم ستات اور تنگ كئ شكة كيونكه أس زاي كا تاريك يوريكسي علم ونهذيب كي شعاع كوبرواشت نبين كرسكتا تها وانحيس ندكوره عيساتيون ير سے ایک سے جب توں ترح کی سبت کہا کہ یہ خداکی انتقام بینے دالی کما ل نہیں ہے بك ما في ك وطرات برآنتا بكى روشنى برك عن ما يان موتى به توأس كوميركيا نیا اور جب وہ تعید خانہ بیں مرکمیا اور اس کو ذمن کر دیا گیا تو بعد میں نہ ہی فترے کے موانق أسكى لاش تبرے كال كراك ين علائى كئى۔ علم ونغل كى باتيں جواندلس کی اسلامی درس کا زول سے در بحد بورب میں شاتع ہور ہی کتھیں اُن کے روکے اور تاریکی ئو بانی رکھنے کے لئے ایک عاسوسی کا محکمہ فائم کیا گیا کہ کوئی کتاب پوپ کی اجازت کے بغیرشاتع نه ہوسکے بنانخیاں محکمدے دربیہ مائلاءے مالا الموکا ایک لا کوچود ہزا لا سوج بدا وی محسن اس کنت مجرم تراردیئے گئے که وہ علم وحکمت اور فلسفہ کی باتیں زبان بازیان علم مک لائے ہے۔ ان یس سے ایک نبرات کو زندہ آگ بی دال کر ملایا گیا اور سوف نرام اشع سرساطه ۱۹۱ او کهاانسی براسکا یاکیا - باتی کو دوسری سخت مزایس دی سن . مندوستنان بیم مانتجین کی واداریان ایره زمانه تنفاجب که مندوستنان مندوستنان بیم مانتجین کی واداریان ادوی خراب روا من اورمهندون کو فارسی زبان بشها برما کربرے برے برے شاہی عبدے لفولیش کررہے سے ادر کبیرواس ایٹ نیالات کی آزادان نشرواشا عت بس معروف ادراب في كيرنبتى نربب كى نبا و رسم ي شغول ته -أدهراندلس يس عيا يُول ال جیرہ دست ہوکر ساوس لیم میں تیرو لاکھیے مزر اور امن پسندمسلماً کن کوسما ہو سے فلان صرف اس معه سه اگ ش زنده هوال کرهاله یا که وه بیسانی مذیخه اور إوموسر سلطان سکندر لودسی مندول کو حکومت کے عبدول پر امرد کرر ا تھا کیا کسی مندون ے با شندے کی برخوا بیش بوسکتی ہے کہ وہ یا اس سے اب وا دا بہلول لووسی اورسکند لودی کے زیر مکوشت مندرستان میں نہدیتے بلدائلی یا اسپین میں ہوتے جہاں ا خلاف عقائد کی معرے زندہ آگ میں وال کر جلایا مار استمار ہندوستان کے اندر جس ز بادر تا مغلون کی سلطنت قائم بور ہی تھی اور شیرف وا مظم ایک اور اطبعہ کے

ہند دکی شکا یت پراپنے عزیز بیٹے اور ولی عہدسلطنت کو خت مزاد بینے کا حکم دے کر عدل وا نفاف کی پوری پوری واود ہے چکا تھا اس زمائے بی تہذیب کے علم واراور عدل وا نفاف کے وعدر وار پورپ کے لیف سپرالا رول سے بہ عزم کرایا تھا کامریکی عدل وا نفاف کے وعدر وار پورپ کے لیف سپرالا رول سے بہ عزم کریا تھا کامریکی کے لک کمیکوکو با نکل ویران کرے و بال اپنی ایک لا آباوی تا کم کریس چنانچ سیک کی تعدیم یا وشف و کوگر فتار کرکے الٹا لٹکا یا گیا اوراش کے سا ہے اس کی مدایا یا کوجلتی ہو گاگ بیس بن وال وال کر صلا ہے کا ولی بیپ کام شروع کیا گیا اوراس طرح نہزار ابندگان فی خداکو آگ بیس بن جلا ہے کہ علاوہ پہاڑوں اور وبنگلول میں بنا ہ لینے والوں کو کتوں سے پھڑوا ایا گیا اس الا ان تہذیب کا مورد و کھا ہے واسے وہی مہذیب و شاقت ہے الای سے جمعوں اس میں الارک کو اندلس سے بالاور یہ دین قرم ہے ۔ جونی امریکہ کے لگ بیرو میں اظمل کے ایک جمہول النسب سے سالار سے دین طرح قمل وفارت کا بازادگرم کرے و ان کے قدیم باشند وں کو فناکیا اس کی رو محدا و میں جدیم باشند وں کو فناکیا اس کی رو محدا و سبی جسم کے دو گئے کھوٹے کرلے میں ہیا لای مطافح میں طرح کر جی مہدیم باشند وں کو فناکیا اس کی رو محدا و میں جسم کے دو گئے کھوٹے کرلے میں ہیا لای مطافح ہے کسی طرح کر جیس ہے۔

کال کا گوی بجبیوں نے وہاں کے ہاشد وں کو مرف پندتو کہ ربڑی چوری کے الزام یں مسطح ستایا در مل وغارت سے جو ہنگا ہے برپائے اس کی مثا ایم جنگیزو ہلاکو کے کا رناموں یں بھی تلاسٹس نہیں کی جاسکتیں ۔ مطریلیا اور مسانیہ کے باشند و ف کو جس طرع صفح نہنی سے معددم ہونا پڑا وہ بھی کچہ کم حسرت انگیز نہیں ہے ۔ یہ سب اس زیالے کی داستا ہیں ہیں جب کہ ہند دستا ن یں مسلما ن فاتھیں سے ہند وفق جین بر عدل و انصاف اور مسانی مرح ورت وول دہی کی بارٹیس برسا مکمی تعین اور ہند دول کو فرارت عظمی اور ہند دول کو وزارت عظمی اور انتحان کی عہدے تعویی سا مرہ بوسانی ان کے اند یہ جمیب وغریب تا دن جاری تعالی مورت پرکوئی شخص سا مرہ بوسانی کا اند یہ جمیب وغریب غرص ساحرہ بونانی ہیں اور استحان کی جن براک وہ عورت یا نی بیں طورب کو مرکئی تو برت بڑا کہ دہ ساحرہ دو تھی اور اگرکسی طرح فو وسنے سے بھی گئی تو اس کا ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی نہ براک کو تعنی ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی خواس کو میں مورت پرکوئی فعنی ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی الم اس کو ہونانی ہنتہ ہوگی خواس کو میں مورت پرکوئی فعنی ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی خواس کو میں مورت پرکوئی فعنی ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی خواس ساحرہ ہونانی ہنتہ ہوگی خواس کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کا میں خورت کی مورت کا میں خورتیں مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کا میں خورتیں مورت کی مورت

کسی ان بے گناہ عور توں کے نافنوں میں کمیلیں کھونکی جاتی تھیں اور لو ہا گرم کرکے داغ دیتے جاتے نظے اس طرح اول اُن سے جرم کا قرار کرایا جاتا نضا جب ان ناقابل بدات اذبتوں کے متعا بلہ میں وہ اقرار جرم کرلیتی تحصیل تو فورًا اُن کو قبل کر دیا جاتا تھا۔ کیا اور عدل و معرب طرنه حکومت کے متعا بل اُسی زائے میں ہندوستان کے اعدمدل و ان بریب وغریب طرنه حکومت کے متعا بل اُسی زائے میں ہندوستان کے اعدمدل و ان مان فسم کی کوئی منال ملائل کی جاسکتی ہے ؟

ہندوننان کے غیرسلم فانحین طرق کی آریوں نے ہندوستان میں وافل ہؤر غیر ہندوستان میں وافل ہؤر غیر اسد کی اعقا اور برمہنی ند بہب سے مانے والول سے بود صول کوکس طرح مندوستنان سے حلاوطن اور نا پید کرانے کی کوشش کی تھی ۔ان بھائی واستالوں کے دومرائے اور باد دلانے کی صرورت نہیں آؤ آخری زمائے میں جب کہ ہندومفتوح اور سلائ فاتحوں کو اس لك يس ايك دوسرے كے ساتھ رہتے ہوئے سير وں براروں برس كدر بيك تصاور ہسائیگی وہم وطنی کے سبب مجمت وا فلاص کے تعلقات بہت توی ہو گئے تھے دیجیس اور تحقیق کریں کہ ہندوں سے چیرہ وست ہوکرمسلما لاں کے سائھ کس تسم کا سلوک کیا ا تقا - بنجا ب بین مزب چالیس پجایس سال تک سکھوں کی سلطنت قائم کہی سیکن ہم آئ کے بنجاب کے سلما لوں سے سکھوں کے طلم دجور کی عجبب عجیب واسا بیس سنتے این اور جربت زده موتے ہیں دکن بین مرمہوں کی سلطنت معبی تمجید عرصہ کے انتم مد گئی تنھی لیکن اس مرم شاسلطنت کی چندروزہ تاریخ میں قتل و غارت سے ہنگا ہے۔ مظلوموں کی آ ہ د بھا کا شورلستیوں کے جلنے کا وصوال نون کے سالاب تر بھیتی ہوتی لائیں ادرسار شدہ مکانات سے اینٹ ہتھ وں سے انبار ممنحہ پر بھیلے ہوئے نظراً تے ہیں۔ ا بیجا رسه سکه مدن او ر مرسطون بی کی کیا خطام مرجوده مهذب بدرب کو دیکیمو کرمفوحه تومول کے ساتھان فائحین کا سلوک کس قسم کا ہے اور یہ تعلیم بافتہ فائخین اینے معوّصین کوکہاں تک اُن سے اسانی حقوق مطالم سے برا اوہ ہیں۔

تومن دنیای کوئی قدم ایسی نہیں بڑائی جاسکتی جس مے فتح مند ہو کرمفتو حوں کے ساتھ اس سالمت ، روا داری ، نری ، رعایت مساوات اور عدل والضائب کاسلوک میں

کیا ہوجیا کہ سلمان سے مام طور پرا پنیمنعتو جین سے کیا ۔ جن المول ہیں سیکڑوں برسے سلمان اور نوارغ المبالی کے ساتھ زندگی بسرکر رہے ہیں اور جا نظور پرکہ کی مہم شکا یہ بیان نہیں کی جاسکتی ۔ خو ہندوستان میں مسلمان ل کے ساتھ زندگی بسرکر رہے ہیں اور جا نظور پرکہ کی مہم شکا یہ بیت بیان نہیں کی جاسکتی ۔ خو ہندوستان میں مسلمان ل کے ساتھ ، رہ سال شکا یہ بیت کی میں مسلمان سے بیان نہیں کی جاسکتی ۔ خو ہندوستان میں مسلمان ک کے ساتھ ، رہ بیت کہ میں مسلمان ک ساتھ ، رہ تفلید بی حجول سلمان کی بہت آبادی کی مگراس کے خلاف ہم ویکھتے ہیں لا انڈس اور تفلید بیل جہاں سلمان ک کی بہت آبادی کئی آتا او ۔ ان کے مہاں سلمان ک کی بہت آبادی کئی آت ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا او ۔ ان کے ماس میں والی کے دو انہیں ایک کی ساتھ ہوئی سے ایک کی ساتھ جوسلوک ناتھیں نے کہا وہ کسی سے پوشیدہ منہ نات کی ساتھ ہوئی اور در سے کی اور اس کے دو انہیں ایک کی مسلم آبادی سے بال کرد در ہی تحویل کی اور در سے کا کہ کہ میں اس کا کہ موجد جب اگل کے دو انہ ایک کے دو انہ ایک کے دو انہ ایک کے دو انہ ایک کے دو انہ کے دو انہ کی مسلم آبادی سے بو طالم ان در برتاؤ کیا کی سے پوشید بین مسلمانان رو بس سے بو کی دون کے ساتھ رونین کیا کہ کے دو انہ کے دو ان کے دو انہ بین مسلمانان رون کی ساتھ رونین کیا کہ کے دو ان کے دو ان کے دولیل کو ہمیں ۔ لیکن یہ جو دولیل کو ہمیشہ بینا و ملتی رونی کو بینی بوئی نہیں ہو دولیل کو ہمیشہ بینا و ملتی رہی بوئی نہیں ہو دولیل کو ہمیشہ بینا و ملتی رہی ۔

اسی سلسله پیس اس وجل و زیب کا مجھی تذکرہ صروری سعلوم ہوتا ہے کہ اکثر جا لاک مور خین جب ہندوسنان کے کسی مسلمان پا دشاہ کا وکر کرنے ہیں تو بڑی کرم بوشی ادر ہدروی کے ساتھ اٹس کی خوبیں اور تعریف و لانے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اپنی تف کرانہا کرکے پیڑھے والے کو اس بات کا بھین و لانے ہیں کہ ہم بڑے ہوئی سات کو اور منسف مزاج ہیں کہ ہم بڑے ہیں کہ ہم بڑے ہوئی کو منسف مزاج ہیں کہ ہا تا کہ مور سات کا بھیاں اس پا و شام کی تعقیل بیان کرے اخر ہیں ہو مختصر جسلم کا مور منسف کا مور منسف کا مور ہوئیں کہ یہ تنام غلطیاں اس پا و شاہ سے اس سات سرنے و مون کہ دہ نہ ہو اسلام کا زیادہ پا بند کھا اس طرح وہ اپنی کا ب کے مطابعہ کرے والول کو اس بات کی ایم بیت کو اور وی کا بیت کی تا ہے موالی کو اس بات کی بیا بندی سے النان ظلم و تحصیان اور ہے داہ رو ی بیت ہوگئی ہے ہو کہ دور مون کہ ہیں ہوگئی ہی پرمجور ہوجا تا ہے حالا کہ اس سے بڑھ کر شرارت اور وروغ بیانی دوسری نہیں ہوگئی ہیا ہوگئی ہی برمجور ہوجا تا ہے حالا کہ اس سے بڑھ کر شرارت اور وروغ بیانی دوسری نہیں ہوگئی ہیا ہوگئی ہو مور نی کو تا ہ نظرادر کم نیم لوگوں کی کا ویس بڑے منسف مزاج اور صداقت شعار ہمی مورخین کو تا ہ نظرادر کم نیم لوگوں کی کا ویس بڑے من بڑے اور صداقت شعار بھی مورخین کو تا ہ نظرادر کم نیم لوگوں کی کا ویس بڑے من بڑے اور صداقت شعار بھی

مثهور ہو جاتے ہیں

## (١) مندوستان بيس كلام كاببهلا قدم

عام طور پردہی مشہورہ کے کمسلمان سبسے پہلے سندھ یں واضل ہوئے اورتبرو شمشیرک وربید واخل ہوئے۔ اورتبرو شمشیرک وربید واخل ہند موسے ۔ گراس ہات کے تسلیم کرینے سے پیشتر بعض ضروری صالات کا زیر مطالعہ آجا ناازبس صروری ہے۔ سندھ کے ملک میں مجھی تیروشمشیر کے سایہ سے آگا سالم پنجے چکا تھا یہ صیفت آگے بیان ہوئے والی ہے۔

مندوستان مبراسلام کا سے ببلامرکز رطابار) اس و قت صرف به بتانامقصود بیندوست مجی بيه لل بارا وكن ) ك علاق يس بلا تيخ و شرواخل مو چكا تخا اور و ال سنقل طور بي ف ابنی نوبیوں کے سبب نشووشا پاتا رہا سسندمدامد پنجا بیس محدین فاسم اور محمود بن سكتاًين جب مصروف جراكب عظ اس واحت جوبي بنديس مسلمان نهايت يرامن طريقہ سے تبلی اسلام میں معروف سقے - چنکہ ملا بار میں مسلمان فاتحانہ حیثیت سے تیج و علم بے کر نہیں آتے سے لہذا ملا باریں اسلام سے داخل موسے کا مختصر حال اسس وق مديس بياك كردينا مناسب ب تاكر ابوابكتابي حكومت اسلاسيك مالات پڑسے ہوے الا بارے تصور سے ہم بالکل بیگا ندند موں ۔ بین اس سے بیٹیتر اپ سلفاء کے عبرت بین ملا بارکی ایک مختصر گر جا سے تاریخ کلمد چکا موں ، جوری سات فار و کے معارف میں مولانا سے پیلیمان ساحب نموی مندوستان میں اسلام کی اشاعت پراکیہ دلچ ہے اور مند منسون لکھ چکے رہیں جواسلام کے ملابار میں شاکع ہوئے سے متعلق ہے اس وقت عبرتنداورمعا رق کے دولوں مذکورہ پریے بھی میرے سامنے سوجود ہیں ۔ بخذبی سند بالخصوص لا بار میں آ مخصرت صلعم کی بعثت کے وقت بدھ ندسب برتمنی ندیب ایبودی، عباتی، جینی، محوشی، ہندوستان کے قدیم غیرار برسب موجود ستے . انعیں بیں عرب کے مشرکین ا درصابی لوگوں کو تھی شامل کرلینا چا ہتے جو سیکڑوں برس

پٹیتر سے ملا بارے سائم تجارتی تعلقات رکھے ادراس ملک میں معبض رہ مجمی پڑے

منع اس داسد بین ملا بارچند عجولی جهوتی ریاستون بین منصم تفا اوریه عجو تاریجموتی

حکومتیں جازوین ومنفطونارس کے تا جدوں کے ساتھا پینے سنا نیے کی ،جرب نے نہایت نری اور رواداری کا سلوک روار کفے برمحبور تھیں۔ ایک جیمو نے ت خطہ الک بلس تدرکشرا لنعداد مذابب کاموجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ننمالی ہند کی السسرٹ للا باريس مذهبي تعصب كا دور دوره منه تقار اور حكومت كا مذهب بهي غالبًا برعه بريهني غرآ دبير كامركب نرمب عضا كرائس كوئد مد ندمب كسوا ووسرا نام نهي و إجا سكتا-حصرت عبلی علیه اللم مے حواری مبتنط طومات بولی ہندہیں آگر میلا بورے راجہ ساگا موس نامی کو میسوی ندمها کا پیرو بنالیا تفاص کی دبر سے یہ راجرا بنی عایاک ا کتھ سے مقتول جوا رد کیھو مختصر این چیدھی سے مجھی دلیل اس بات کی ہے کہ جنوبی ہندیں پہلے ہی سے برقسم کے لوگول کی آ مدو رفت جا ہی تھی۔ عرب لوگ بعثت بنوی سے بہلے شال کی جانب بحراسود کے ساحل اور روس کے اور جنوب ومشرق میں ملا إربام ومنڈل سراندیب اجاما سا شرا اور مین سے ساحل کے اوانی کشینوں میں میمکد بغرض تبارت ملنے کے بہی وج ہے کہ تحضرت سلعمے ایک صحابی کا مزار بین سے بندر و کا نشن یں بیان کیا جاتا ہے جن کا نام و بہت ہے اور اوسرے صحابی عکا نشہ کامزار محمود بندر یں ارر تیسرے صحابی نتیم الضاری کا مزار مداس سے اسال مبل جنوب کی ابانب سامل کولم دمیلابور) بیں بتا یا عاما ہے۔اگر عرب لوگ پہلے ہی سے ان وور وراز مفا است پر ا مدور نعت در کھتے ہوتے تو آنخضرت صلم سے صحابہ ان مقامات برجباب اسلای مكومت سبيلوول برس بعد بك بمبى نهيس بيني جاكر فوت نه موت ، فرشت مكمتا هدك وينش انظهورا سسلام وبعدا زظهورا سسلام طاكف بيبود ولفارى بريم تنجارت ادراه وریا بدال وباراً مدومت دی کردند ودرآ خرالامرمیان لیباریان دا پوا سطرمنا فع دنیوی اسلفت بهم رسسیده از با زرگا نال بهوود نعیاری ویهریات لميبارساكن مشده منازل ولباطين ساختندا

منسه ورمورخ لی بان فرانسینی اپنی کمتاب تهدن وب بین مکحننا ہے کہ شروع اسلاً اس مولاں سے تجارتی تعلقات کو بہت بڑی وسعت لور ترقی وہ بہت حبلہ کاحل کارو منڈل ملا بار۔ سما ٹرا۔ جزائر بھر مہند کوسطے کرتے ہوئے جنوبی چین تک پہنچے مگتے ع

چونکه عربول کی آ مدور فدت پہلے عہدِر سالٹ بیں ملا بارے رائجا قبولِ ملام ا بى سے لما باریس تقى لہذا أنحفر صام کی بیشت کا طال الماریس آخضرت صلعم ہی کے زائے یں لوگوں کو ۔ سلوم بریکا تخسا اس زالے یک الا بار کا راجه زمورن اِسامری ك نام سيمشهور تقا جوفا ندان إلوا يا يا لويا بلاواس تعلق ركمتا عقاراس رامه س محبری فشق التمرکو دیکیصکراس بھیب وا تعہ کے متعلق تحقیق وتفتیش شروع کی اور اس وا تعد کو بطور با دواشت سرکاری روز نامچین در ج کرایا - با نا فراش کومعلوم بواکدوب سے لك بين أيك بنيمريديا موت بن الحفول الا بيمعنية دكما يا سه ويمن كررا عباسلام نبول کر ایا اور تخنید سلطنت اپنے دلی عبدکو سپرو کرے تو دکشتی میں سوار ہوکر ملک عرب کی جانب ردانه بوالسیکن را سظهی میں فوت ہوکرساحلِ کمک بین میں مدفون ہوا۔ راجہ كابير سفرجة نكه عام اطلاع مے بغير نويت ميده طور سيعمل بين آيا تھا للهذا لاكوں سے راحب كے اس طرح نماتب بوجائے کی حقیقت کون سمحا- انفیں ایام میں کچدمسلمان تاجرساندیپ بس آئے اور اسسلام کا پینیام سائٹہ لائے جن عولوں سے اس جزیرہ میں تجارتی ضرور تول ك سبب بودو باش اختياد كرى تعى اول دەمسلمان موست اور كهربهست حلد حزيره مين اسسلام بيصيلي لكاحنى كدسرانديب كاراح بمجى مسلمان موكياا دراينه آب كو خلافت إسلاميه ے والبت كرليا . برات تقيق طلب مىكسراندىپ كارام فلانىت راشده كار ماب میں سلمان موج کا تھا یا خلافت :وامبہ کے ابتدائی زمانے میں سلمان موا بہوال خلا بواميدك ابتداتى ز ملي ين سرنديكارا جدسلمان تحاد ورشتهكا لفاظ بهي -" سرآيَن ماكم سراندبب بنيتراز رابان دگيرمواضع سندوستان برهيقت

سندھ میں داخل ہواہے اس سے بہت پہلے ملا بار میں سلما لال کی آبادی موجودتی ہے کہ اور نود محدین قاسم کے حلے کا سبب الاش کرنے میں یہ بات نا بت ہوجاتی ہے کہ سوائدیہ و ملا بار میں سلمان پہلے ہے آباد سے کیونکہ جن جہازوں کوراجہ داہرے آدمیوں سوائدیہ میں مارائدیہ سے راجے کیا آف اورائس علانے کے عاز الل عے کی ایک تعداد نے مویتے فیلیج عمان کی طرف آ رہے سے اورائس علانے کے عاز الل عے کی ایک سدھ میں آن کا سبب ہوا تھا۔ محدین قاسم کی حلم آوری کے بعد سوب سندھ مالک اللہ میں داخل موجیکا تھا اوری ندھ مالک سید میں داخل ہو جب نشی اورائ میں داخل ہوں ہو جب نشی تعدی اللہ اور موجیکا تھا اوری ندھ ہوں اور ورائشوں اور سیا ہوں کے دور بیم اسلام ہرابرتری کرد اختا اور سط ہند بینی ملک مالو وہیں سندھ کے سلما لال کی جاتے ہوئے میں سیدھ کے سیلم اور کی ہوئی سے دور سے بینی اور سلمان سیا حول کے دور بھر کی سہولیش بہم بہنچا تا تھا جب اکر سلمان سیرانی سے تیسری صدی ہجری کے ابتدا اور ایر زید میرانی کیا ہے کہ الوہ اور سلمان کی ساتھ اطلاق و مروت سے پیش آئے آری ہے کہ اور اسلمان کیا ہے کہ الوہ اور سلمان کیا ہے کہ اور سلمان کیا ہے کہ اور سلمان کیا ہے کہ کیا کوہ کیا کہ کو سلمان کیا ہے کہ کیا کوہ کیا کو کو ک

یا د واست پس موجود نتمی بچرحضور بنی کریم صلی الله علیه وآله سلم کی سبرت اورحالات بیان کردے کے بعدا سلام کی حقیقت اس کو سمجھائی راح پراس تقریر و تبلیغ کا بدا ترمواکم وہ نورًا مسلمان ہوگیا اور خاند کھیہ کی زبارت کے شوق سے اپنے بزرگ راجہ رمور ن پاسا کر نی تقلید بس اس کومجور کیا کہ سفر تا ہے۔ نہیہ بیس مصروف ہو۔ چنا مخیامس سے لمک سے چموے جمودے میکوشن کرے اپنے معمد سروا روں کونسیم کردیتے رجو سردار سب سے زیادہ معتبراور راجه كارازدار خعا أس كودارالسلطنت كاميتم اورباتي سردار ون كاسر بيرست و تگراں مقرر کیا اورخودگوٹ مشین ہوکر تہتیہ سفر ہیں امصروف ہوا۔ سا مان سفر کی ورستی کے بعد بدِست بدطور برههازیس سوار موکر حجازی طرف روان موکسیا اسی سفریس اس کوسفر آخمت بيني أبا وراب للك ين والس أناسبرنه موا مرتف وتت اس ف الني رفيقول كويسيت کی کہ ملا بار بیں تبلیغی اسسلام کے کام کر پوری مستعدی ا دروسیعے پیما نبر پر جاری کیاجائے سائھ ہی ائں سے اپنے اسلطنت کے نام بھی اس مضون کا ایک خط لکھ دیا۔ چنا مخب مشرف بن مالک - مالک بن دینار ادر مالک بن حبیب وجره را حد کے اس خط کو لے کر للابار والبس آئے اور راج مرحوم کے ناتب کی خدمت میں جوداراسلطنت کا والی تفایش كيا اس ن ان عربوب ك سائقه نها يت عمده سلوك كيا اور ملك ك تمام سروارول كو رام سے خطاع مصنمون لکھ کرمیجا ۔اس راح کے شعلق اکثر ملا بارلوں کا یہ خیال فائم ہواکہ دو زنده آسان برجلاگیا ہداور آسان سے چھواپس آکر ملا باریس میکومت کرسے کاسلمانوں کو للا باریس برقهم کی ا مداد وحایت بیستردتی اور راحدکی توم کآدی بکثرت اسلام پس

الک بن دیناراور الک بن جیب نے که نکاور (کالیکٹ)

مین روستان مدین کی مسید

ایستان مدین کی مسید

ایستان مدین کی مسید نامیر ہوتیں ۔ ان اسلای متنا دوں سے صرف

الا بارہی کا ابنی تبلیغ کو محدود نہیں رکھا بلکہ سامل کا رومنڈل یں بھی تبلیغی سلسلہ جاری

کیا اور وہاں میں بہدت سی مسیدیں تعمیر کیں سفرنآمۃ ابن بطوطہ اور شخفۃ المجا بدین کی دورا

کے بموجب ان عرب مبلغین کی بناتی ہوئی مسید دل میں سے چھی صدی ہجری تک مندیج 
نیل مقابات کی مسیدیں موجود مخصیں وا) کا لیکٹ دیما کوئم یاکون دس ہیلی وزیما سری کند

ابورم ره) درمہ بنن ربہاں کا حکمراں بھی سلمان ہوگیا تھا) دم) نندرینہ یا بنارانی رد) علیم رده درمہ بنن ربہاں کا حکمراں بھی سلمان ہوگیا تھا) دمان کا برئین ردم چالیات ردم) خاکوریا رکور ردا منگلور دان کلخبر کو ط ریان کولم یہ مقام ساحل کا رومنڈل ہوا تع ہے رای ندکورہ وا تعہ کو فرشتہ اس طرح دیان

مجدع بی او بھی لوگ بابا آدم کے ندم کا ، کی نیارت کے انے کشتی میں الم موكر سرا نديب كي ظرف ردانه موت ألفا فأكث تي إيه منالف يحتج بيرو سے الیبار پہنی اور یہ لوگ شہر کدنکاوریس اُ ترے اُس عاکم موسوم بہرسامری عقل کا مل ادرافلاقِ شودہ سے شصف تھا اُن ہوگوں سے ملا اور برسم كى باتين ورسيان من آئين بيهان كك كد أن كاند بسب بعى دربايف كياً أعضول ي كها هم مسلمان أي اور حضرت محدصلى الشدعليه وآله وسلم ہمارے رسول ہیں سامری نے کہا کہ ہیں سے بہودوا ضا الی اور ہندوں ست جو تھھا رے نہ ہب کے مخالف ہیں سنا ہے کہ ویب اور دوم وا بران ترکستا یں یہ ندہب رواج ہاگیاہے لیکن امجی کے مسلمانوں سے میں سے مسلما لان کے ندہب کی نسبت دریا فت نہیں کیا میری نواہش سے کہ آپ کہتے مالات مجہ کو اپنے رسول کے سنائیں اور اُن کے معجزات کا مجمال بیان فرائیں ۔ اُن میں ہے ایک سے آنحضرت صلعم کے عالات نبایت غ بی سے سناتے اور سامری کے ول من آنخفرت صلعم کی محبت بدا مولی اس کے بعد جب شن القر کا تذکرہ کیا توسامری سے کہا کہ میم عزو تو بہت ہی توی ہے۔ ہمارے ملک کا دستورہ کے جب کوئی عظیم الف ال واقعہ طهور مذیر بوتا ہے تو ارباب فلم اس کو دفتریں لکھ بینتے ہیں اور مرسے بزرگوں کے تمام د فائر موجود ہیں ہیں اُن د نوروں اور رومبطروں کو ابھی معا تنه کرتا ہوں چنائج آنخفرت صلع کے زمائے کے رجشر نکال کرمطا لعرکتے تواک میں الحقا موا تفاكه فلان تاريخ جا ندود كرف موري ملكيا يد ديكه كسامري بروين ابلام کی صدا قت نطا بربوگئی ادر وه کلمئه شهادت پر معکرمسلمان موگیا چ نکہ اپنی قوم کے سرداروں سے مورنا نفعا اس سے اپنے اسلام کوتھی رکھ

سلمان کو بھی اظہار سے منع کر دیا اوران لوگوں پر احسان وانعام کر کے در نواست کی کہ لہد زیارت قدم کا داسی طرف کو آیس جب دہ لوگ دا پس آئے توان سے کہا کہ زرد ال کے کرسامان سفر مہیا کروں نہمی منعارے ہمرا ہ چلوں گا ۔ بھرایک روز تمام ارکان دولت کو جمع کرے عبلسہ کیا اور کہا کہ محصکہ عباد ت اللی کا شوق ہے جس جا ہتا ہوں کہ انہا ایک گوشہ میں رموں اور کوئی شخص میرے پاس نہ پھٹک سیکے لہذا ہیں انتظام کے لئے ایک وستورالعل بناتے دیتا ہوں تم کو چاہتے کراسی پر عال رموں۔۔ یہ

ان تام إنول كے ساتھ ہى يہ تصور بھى و بن بن ركھنا چاہتے كہ جونى بندكى طرح براكا ہل كے جزيروں جادا و مارا او سنگالورو للا يا و فيرہ بن بھى اسى طرح اسلام شائع ہوا تقاراس وا قور نذكور كے سوبرس لعد تك اسلام اپنے اشرورسوخ كوا ستوار ، وسيح كرتا رہا بندھ بين لمتآن و منصورہ كى ، وسلمان رياسين فائم تحيين اوران كے افلا نى اشر سے الوہ كى مهندوريا ست بہان ك متاثر ہو چكى تفى كه و إلى كراجسه ملما وزن كے ساتھا چھا سلوك كرين كواپنى طويل العمرى كا ببيب جائت تے لك لمك المابار كى مجموعى آبا وى يين وسوال حصر سلمان آبا دى تھى قواكر و بليو و بليو و بليو ها عب نے ابنى تاريخ بهنديس سفا اور كى بيدايش كا زما نہ سن في يوك قريب كا زما نہ جاتا ہے ہے ہو سنتا ہو مسلمان آبا وى تعمر سالگورى ہو سنتا ہو مسلمان آبا وى تعمر سالگورى الله من في بدوايش كا زما نہ سن في يوب كا زما نہ جاتا ہو ہے كا زمان ہو كا زمان ہو كا زمان ہو كا نوان اسى زمائے ہيں شہور مور نے اور سيارے مسعودى بغذاو سے بهندو ستان آبا و ليس مسعودى كے ملا ارين پيدا ہوئے كا نوان مسعودى كے مندوستان آبا و كا دور ہو كے ملا اور ہو كے ملا اور ہو كا دور ہو كے ملا اور ہو كا دور ہو كور ہو كا دور ہو كے كا دور ہو كا كور ہو كا دور ہو كور ہو كور ہو كا دور ہو كا دور ہو كور كور ہو كور ہو

سعودی اینے سفر نامہ موسومہ مرقع الدمبیں ملتان ومنصورہ کی مسلم ریاشوں کا مفصل ذکر کرتا ہے اور یہ بھی بتا تاہے کہ ملتان بیں ہند و وں کو اپنے مندروں میں پرجا پاٹ کی مراسم اوا کرنے کی عام اجازیت اوراً زادی حاصل ہے نیزرائم بلمرا یعنی ملک مالوہ کے راجہ کی نسبت کھتا ہے کہ اس راجہ کی حکومت ہیں مسلما نول کی بڑی وزت ہے یہاں سے پاوشاہ چالیس جالیں اور بچاس بچایس سال حکومہ ۔ آئبنه مغبضت نما

کرتے ہیں ۔ بیہاں سے لوگوں کا اعتقادہ کے ہمارے دا جاؤں کی عربی اسی عدل وافعان اور مسلمانوں کی عزیت کرنے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ گجرات کا راجہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے وکن کا راجہ مسلمانوں کی عزیت کرتا ہے وہ مسعودی سیست وہ بین کا لیک طابک لما باریس آیا ہے وہ کہتا ہے کہ بیہاں سیراف عمان ابھرہ اور بغداد وغیرہ سے بہت سے سال لما باریس آیا وہ بی جفعوں نے بیہیں سے باشندوں بیس شادی بیاہ کرے سکونت اختیار کرئی ہے ان کی تعداد وس بنراو ہے۔ ان میں بعض مشہور اور جرہیں ۔ بیہاں کے مسلمانوں کا رئیس ابوسعید معرد ف بن رکریا ہے ۔

اب غور کرسان اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس لمک ملا بار اور اسی زبات برہمن کا بنیا تھا اپرارٹ پیدا ہوناہت سفنگرا چارج کی سنبت تکھا ہے کہ وہ ملا بارے ایک برہمن کا بنیا تھا سفنگرا چارج کی ان بست تکھا ہے کہ وہ ملا بارے ایک برہمن کا بنیا تھا سنب برا دری اور وات سے فارج کروی گئی تھی اورا سی سے مبا ویوی کی وفات پراس سبب برا دری اور وات سے فارج کوکس سے اگ بی ندوی و وکید کرل اتبتی ) برہ نیہ ایندا تھا ایندا تھا تھ بے موزات پات کے قیود کو وور کرنا چا بتنا نظا کہ یہ وہ زبان ایندا تھا ایندا تھا تکہ یہ وہ زبان تھا کہ برہ وہ زبان بنا تھا کہ برہ وہ تھی اور جس کا انسوس شنگرا چارج سے بین چا تھا کہ برہ وہ تھی اور جس ہی کے زیادہ پرو تھے اور بنوں کی تکریم وہیت اس بی بین چا تھا اس کا اندازہ آبیائی ان کا قیاد اور عام طور پرو بال کے ہندو برہ برہ کے ول پراس وا قدیما کہ اس کی بال قبا وہی ہی ہی تھی ہی اور خوا کہ اس کا اندازہ آبیائی ان کا قیاد اور عام طور پرو بال کے ہندو برہ سے سلما ان کا وہی گورا اور دا وار دوا وار سے باخرا ور متا تزیونا بالکل بی بی کے نیا جا سے با بار اور متا تزیونا بالکل بینی ہا سے بالا بار میں سلما ان کا گور کا میں کے فلا ف ولائل بریان کرنا اور قوصیہ کا وعظ کہنا سب سے بہلا اور طرور دی کام تھا۔

سٹنکراچارے کا بصوں اور مبصوں کی مبت پرستی کے خلاف جہا دید کا دہ مہدجانا کوئی تعجب الگیز اے مہیں - الا بار بادکن میں رہ کر ثبت پرستی کے خلاف وعظ کہنا مرفحہ مذا کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پڑیا سکتا تھا جو مسلمان واعظوں کے وربعہ اس کو ہنچے آتینه حقیقت نما

رہ بھا یا پڑنی چکا تھا برسہ ندہہ کی جو عبار فالی ہوئی تھی وہ اسلام سے پرہوتی تھی یہ مکن نہ خصا کہ کو تی شخص تبریر نہ بہ بعنی بہت پرستی کو چھوٹر و سے اور پھراسلام کے سوا اور کسی مذہب کو قبول کرسے لہذا شنگراچا رہے نے ملا بار سے شما لی ہند کی طرف ترحبہ کی ۔ . و لوزجوا بی کے عالم بیں ملا بار سے جبل ویا کیو کہ و بال اس سے سے سیدان عمسل بالک تنگ تھا۔ اس نے بنارس بیں پہنچ کر بیٹا توں سے معباحثہ کیا اور بہت پرستی کے موا ملہ بیں ان کوشک سے فاتنی وی پھروہ اکثر رائے وصلینوں اور شعب ورشہروں بیں اپنے حد یہ اور نے عقیدہ کی تلقین کرتا ہوا بچوار شنگراچا رہ کے باس مجت پرستی کی تروید پر میسب حد بدید اور نے عقیدہ کی تلقین کرتا ہوا بچوار شنگراچا رہ کرور ہوچکا تھا لہذا چندراہے ایش سے میں بیدا ہوا نہا اور موجد او این اور کو جا اور برائد نہ ہوا تو سے کا عتبار سے بہت کرور ہوچکا تھا لہذا چندراہے ایش سے تربید ہورگ اور اور انہا اور کوہ بالیہ کی پوٹی پر ٹوسٹ ہوا اس کو شیرکا اور اور ان اور آج وہ موجودہ اگریہ سامت فرقد کا تا بل تکریم بزرگ سجھا جا آ ہے۔

سننگراچارے کے زبانے یہ اسلام برابرہندیستان کے اندر ترقی کرد ہا تھا۔ نور بن فاسم کے حلک و زبانو سال گذر بھکے تھے محبود غزلای کی حلہ آوری یہ انجی تاویری باقی ۔ مقع رسندید یس مسلما لال کی وور یا سیس موج و تقییں ۔ الوہ یس مسلمان موجود تھے کاآل الآبار ، مرآندیب میں تورید ، رآس وساصل کا رقمندل یس مسلمان موجود تھے یشنگراچا ہے کو ان حالات اور مسلما لال سنے اعال و فقا ندسے آگا ہی حاصل متھی گرائی ہے اسلام اور مسلما لال سکے فلاف کچھ مجھی کہنے کی جرآت بنہیں کی اور ثبت پرستی کے فلاف کوشش کرائی ہے اسلام کے لئے نہیں تہا رکسٹے کی خدمت انجام دی ۔ اگر شنگرا چارے کا زباد فوجی کو زباد نوبی صدی عیسوی کا ابتدائی زباد فرض کہا جائے جسیا کہ بعض مور خین کا فیال ہے تب مجھی مسلما ن ان مذکورہ تمام مقا اس یی موجود تھے اور شنگرا چارج کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا چارج کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا جارہ کو کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا جارہ کو کو اسلامی تعلیا میں بات یں کو توجی طلح اسلامی تعلیا ہو ہے کو خوجی کو کو ترکی شکر ورث بنہ ہوں کہ کو خوجی کو کو تھی طلح کو تا کو تا ہے کہ بند وستان کی حدود یس اسلام مسلما لاں کے فوجی طلح کو تھی گوگری شکر ورث بہا ہا۔ اور مقبول ہو چکا نفا۔

السلام کی اشاعت بذریعیر مخدبن فاسم سے بہلے سندھ براسلام کی مفید بند ہی میں نہیں ہوئی بلکہ سندھی قوموں میں تھی اسلام اُسی ابتدائی زیاسید میں یعنی جنگی حملوں سے شروع ہوئے سے پہلے مقبول ہو جبکا کھفا جس ر مائے میں کمانوں اورارانیوں کے درمیان سلسلہ جنگ جاری تھاائسی زمامے میں ہندوستان کے جات اپنا آبائی ند جب اور آباتی وطن چسو ار مجهوار کراسالهم انعتیا رکرے اور عالی بین جا جاکرا با دہوسے گئے تھے ان دسلم جاٹوں کو عرب لوگ توم زط کے نام سے تبیر کرتے تھے دیران کی سلطنت ادر سندھ کی سلطنت کے در میان کبھی لڑاتی ہوتی تھی اور تبھی سلے تهمی ایرانی در پائے سندھ تک کا علاقہ ابنے قبضے میں سے آتے اور کہمی سند ص کے حکمراں کران کے پہاڑوں اور میدالؤں یک پہنچ جانے تھے جس زیانے میں ایرانی<sup>وں</sup> ا درسلما ون كى رطاتيان شروع بوئى بين أس زمان بين سنده وايران كدوسيان صلع تھی مگراس سے پہلے ایرانی سلطنت کے صوتہ حقتیرکا گورنر بترمز حبائی بیرہ سار بار بارمسندر سے ساحل برحملہ آور ہوتار ہا اوربیاب سے بہت سے آ دیبوں کو پکرط کر ك كيا نفا يالك سب جاف بى عقدية برمز حضرت فالدبن وليدكم إخف ادا گبا نفار بروس إس ابك بهت برى فرئ انهي اسران طل جالان ك درابم بر نئی تھی کیونکہ ذرج میں بڑی تعداد جا توں ہی کی تھی جب مسلما نوں اور ایرانیوں میں جگ شروع ہوئی توسلطنت ایران سے سندھ کی سلطنت سے صلح کرلی اور برمز ین ان ما لاں کرداسیران جنگ کی شیبت ہے اُس کے قبضے میں سقے اُن کی دل دہی اور خاطر مدارات بحالاكرا يني نوج يس بحرتى موسي بررضا مندكرايا . سرمز ايران كاسب سے بہادر اور لاین سروار مجمعا ماتا تھا اس کی بہاوری کی دماک ایران وہندوستان وعرب ميس مغيمي موتى تقى وه بحرى اوربرى وولذل تسم كى الرايمول كالتجربه كار اوراعلى در كاسباست دال عفا - جا لاں كى فوج مرمزكى فوج كا وہ حصر بخفا حي كے مرسبانى کے پاؤں میں ایک رنجیر بندمی موتی تھی کہ میدان جنگ سے مجاگ نسکیس اِسی سے ا س الوائی کا نام جس بیس مرمز مارا گیا جنگ وا ت السلاسلِ مشهور ہے ۔ یا وَل مِن رَخِير باندمد كرمبيدان جنك يس معركم آرا بونا -سندمد ك جالون يس بيل سارا يح تفا-

ان جا ٹوں بیں سے بہت سے زنجیر بی ترا کر بھاگ خطے اور بہت سے مسلما نوں کے با تھ بیں گرفتا رہوئے اس کے بعد زور شورسے ایرا نیول کے ساتھ سلسلہ جنگ جا ری ہوا۔ جنگ ذات السلاسل سلسلہ بی ہوتی اور بہلی مرتبہ ہندوستا ن سے جات سلما نول کے قبلہ بی اسے اور بھر بخوشی مسلمان موکر بجائے قبلہ ی کا داو مسلم کی زندگی ہے کرسے گئے ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن و دید تو شام کی طرف سلسلم کی زندگی ہے کرسے گئے ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن و دید تو شام کی طرف بھلے گئے، گرا برا نول کے ساتھ سلسلہ جنگ حاری رہا جنگ وات السلاسان عهد مدلی کا داقعہ ہیں۔

جنگ وات السلاسل سے ووبرس بعد معلمة بن بعنگ قادسيموتي ص بن ایران کے بادمشاہ سے پوری تیاری اور پوری طاقت کے ساتھ مسلما لان کو کیل والنا عالم اس دوسال کے وصدیں ایرانی بار بار مسلما لال سے شکست کھا چکے تھے اس سنة يزد جرد ن وايران ي اپنه تمام صولون اور دوسرے پاوشا بون سے بھی مد د طلب کی اُس سے ایک سفارت سندمیں مھی دوبار مجھی سندھے راجسے یہاں سے ندج روا در کی لیکن سعب سے بڑی اور قابل قدر مدد بیاتھی کہ اس سے اپنے حنگی باتنی می قدر بمیم سکتا تخابسب كسب ايرا بنون كى دو كے سے معمسا ا ب حرب روا د کئے ادرا پنی خاص سواری کا مانھی بھی جوسفید تھا روا نہ کر دیا۔ بڑھے ا یس کلمهاست کرمسنده کے راحه کی سواری کا باتھی سفیدرنگ کا جوتا تھا ۔ جرکب تا دسید نین دن رات برا بر جاری رہی اس لڑائی میں سلمالڈں کوسب سے نیا دوجنگی اتھیو<sup>ں۔</sup> کی تطاریے پریشان کیا تیسید دن فیل سفیدم تمام المتیوں کا سردار جمعاع المخفسا ارائمیا ادر مسلمان لسك المنفید كومه كایا- بجریتم سے ارسے جلسك برا مل نتخ حاصل ہوتی رسندے کے را حبالے اپنی خاص سراری کا الم تھی تواسی مرتب دوسرے التحدول کے سائتہ بیمانغالیکن کو ہ اس سے پہلے بھی اپنے اعتمارا غول کے پاس بھیج جبکا تھا جغول سے در باے فرات سے کنا سے اسلامی اشکر بریری ا نست اول کی تھی صفرت ابعیبید تعنی اسلای سی سی سالارکواکی باعتی سی سے شہر کیا عما-مرت برائد منائد المرتب المرائد المرائد من منائل فرائد والعدب كر منائل والعدب كريط في المنائل والعدب كريد والمرائد والمرتبر المرتبر والمرائد والمرائد والمرتبر والمرائد والمرتبر والمرت

فرار ہونے کے بعدا پنی ایک فود منتار حکومت قائم کرلی اور ایرا ینوں سے ملاوہ جا ٹوں
کو مجھی اپنی فوج میں بھرنی کبا اور سندھ کے راجہ سے اعانت طلب کی اسلامی لشکر
ین اس طرف توجہ کی منفا بلہ ہوا سرمزان شکست کھا کر منفام تشریس پہنچا وہاں کے قلعہ
کومضبوط کو ایک و دبارہ منعا بلہ کی تبیا رہی کی تشتر کی جانب جواسلامی فوج روانہ ہوئی اس
کے سپر سالار سفرت ابومولی اشعری تھے انھوں سے تشتہ کامحا ندہ کیا ۔اس محاصرہ کے
دوران بن سندھی فوٹ یعنی جا ٹول کے مروا سے حضرت ابد مولی اشعری کے باس بنا اس محاصرہ کے
بھیجا کہ ہم منھارے ندہب میں واضل ہونا چا ہتے ہیں گرشرط بہ ہے کہم منھارے ساتھ
نیا مل ہوکر ابیا نیوں سے تولی میں اگریم کسی و فت آبیں میں دوگروں ہو کو رائے نے
ملہ کو بن ہو کہ ایران ہو جارہ میں گئو تو ہم نیروانب و کہ ہم بھا کہ بی تو مارہ میں تو تم

اور عربی اسلامی اسلامی استان او استار حاصل موکاکه ہم جہاں چاہیں سکون افتیا رکیں اور عربی سکون اور عربی سکون اسلامی اسلامی استان اور عربی اور عربی اسلامی اور مسلام اسلامی اسلامی

بن فاسم سے سندھ پرحلہ کیا ہے اس وقت المام اعظم کی عمر بارہ تیروسال کی تفی۔ مذکورہ بالاتصریجات سے الم بہت ہواکہ ہند دستانی قرموں میں اسلام محدین قاسم کے شرکورہ بالاتصریجات سے الحل ہوکرنشو و نما حاصل کرچکا تھا۔

## د، اسالم کی امرے وقت ہندوشان میں کون سا منہب رائج تھا

 کے تحنت پر پھی نامی ایک شخص سے تبض کیا ۔اس کے زبانے پی مسلما لال کی حسلہ اوری کے بعض اسب بیریا ہوگئے سے وی کا دکر ابوا ب کتاب ہیں موجود ہے ۔۔۔
اسی راج پھی کا بیٹیا راج والر تخاجس کے عہد حکومت میں محدین قاسم سے مستدس سے عہد حکومت میں محدین قاسم سے مستدس سے حلم کیا ادر راج ارا گیا۔

تک ہندوستان کی ندیں حالت کیاتھی کیونکہ ساف معتاب اسلام محض تبلینی کے دریعہ منديون يس ريوخ حاصل كرتار اورساف يدين مدين قاسم ي حلكيا بوسلانون كى پہلی تابل نذکرہ چامائی مجھی جاتی ہے اس بات کی تحقیق میں ہم کوسب سے پہلے چنی سیاح ہیونگ شیانگ سے سفرنامہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے پیرسیاح متلاشہ میں ملک چیں کے اندر پیداہوا ۔اس کاخاندان بہت وی عزت تھا وہ مجین سے تصبل علوم تن معروف ربااور چنتی سال کی عریس علائة زان اورجین کا سب سے بڑا عالم شمار مہینے لكا ـ اس كے بعد ستال عرصا ابت سفير من مه اپنے لك سے مندوستان كي طرف روانہ ہوا اُس سے یہ سفر ہند ورسنتا ن سے برم علمارسے سائنے اور ندہی کتا ہول کاسطا كرف ك ك اختياركها تما وه جندوستان بي بندره سال بينى المسال برمطا بن تشكيد تك را وه كابل موًا موا تندها راور تمندها رسے مند دستنان بس داخل موا أسك ہندوستان میں واخل موائے وقت سندمد کا راجرساہ سی حکمرال تھا اور ہندوستان سے روانگی کے وفت راجہ چے سندمدکا فراں روا بن چکا تھا ۔ جس زاسے بیں جا لاں كى أكي جعيت ك اسلام قبول كرك عراق بس سكونت اختيار كى تقى اش ز ماسنے ميں ہیں جگ شیاجگ ہند درستان میں دورہ کرر استحا اورجس ز اسے میں سراندیں کے راجہ ين الله بول كيا بدائس زاك يس بهي بيديك شيابك بهندوستان ين موجدينا اس چنی ستیاع سے پندہ سال کے عصدیں ہندوستان کا چتہ چتے حصا ن مارا۔ایک دوسری روایت کے موافق جس کو مولوی ذکارا لتدماحب سے اپنی ان النے میں اختیار کیا بے بیویک شیا گھ جی سال بعنی سط معتک بندوستان میں رہا ۔ وہ پنجاب و مرات سے بگال وال لید کا ادر کوہ جالیے سے میسور و دیا راستریک بھرا اور بعض

مفامات پرائس کودو دو مرتبه مجهی حاسله کا آلفاق مدار اس کا مقصد سفری مدبی عالمول سے مانا تھا اس سند اپنے سفر نامے کو نوب شرح داسط کے ساتھ مکھا ہے لیں میونگ شیانگ کا سفر اسر ہما سے پیش اندار مقد سامے پوراکر سندیں بہت کچھ مدد دے سکتا ہے۔

نبل اس مے کرمین گ شیا گ کی گوامی بین کی جاتے یہ بات بتادینی میرصد فدسسی اسردری سے کہ بدو دہسے انہندوستان میں انج ہوکرقدیم بریمنی ند مهب که دریم برمهم کر دوالا تخصاا در نوات پات کی نیبود مجھی بهبت کمزورا در میسیلی شریجی تغییں اشوك ك ز اس ين يو مصرت عينى عليه السلام الدوس في الله سأل بيشير منديسنان كا فرا س روانها برّمد مذهب كو انتها تى عودج حاصل برديا متها و انتوك سن بغرك ستونو پرج برم منسب سے احکام کندہ کرائے تنے اورجو آئ تک بھی پتھرکی ان لاٹھول برموجود بي أن بن علاده اوراحكام كين احكام يربب وا) بانج بن سال سب لوك ليف كنابول كاكفاره دياكري ارما) ووسرے نربه والولك كالكيف نددى جائے وساصلے ماشتى اور مجتب بڑھانے کی اکمید کی جائے اور سخت سزائیں نددی جائیں مہاراج اشوک سے بعد بدمعول كى شبشارى عهدى جهدى سلطنتول يار باستول ين نتم بوكتى منى اوركبه حكى إلى تعلمات بگر كردوسرى مورت افتيار كرچكى تعيى برصول بى لهت سے ندى فرق پیدا ہو چکے تنے ۔ ہرایک فرقد کے عقائدا ورعبادات دوسرے فرتے کے عبادات وعقائد ے منتف ہے جس زمامے میں ہونگ شیانگ ہندوستان میں آیا ہے اس زمامے یس توسب سے زیادہ ا ممال وعبادات وافلاق گرم جاسے لازی ستے کیونکہ اشوک ے زیاسے کو لاسوہرس اور بدھ کے زیاسے کو قریبًا بارہ سوہرس گذر بھے تھے۔ مبدھ آ اپنی اسلی صورت سے اگر چ سید کچوشفراور سن بوچاعفالیکن اس کا نام بدید آر ہی منھا اوراش کے اسنے دائے گرائم مرسا اورد وسرے برمو پیشوا وں کانام عزت سے لیتے سے امال وصا دست کے اعتبارے جا ہے اس زیائے کے نہی فرقول میں بی تربب كى بھى مبعن إتى وافل بوچكى موں كران فرقدل كومر بہنى ندب سكے فرقر نہيں كها ما سكتا اشوك كى لا معدل كے ذكور وبالادورے أورتبرے حكم عيم ال بت ب كم ميسول ك انتها كى عوف كور احقيل بعى بندوستان ك اندرو درس مرب ستے لیگ موجود من اورمدے آن برکسی قہم کی نہاوتی نہیں کھیا ہے جنا بجد بیماموں اور

ہندوں کے وعوے کے موافق بزارش ۔ الدا باد انوجی جا جمیر ہیں بریہنی ندسب کے پیر و حزدر مسلسل موجد درہت اور نیا لیا انحیس کی لنبت انٹوک کو بیٹکم کندہ کرانا پڑا انتہا لہ غیر ندسب والوں کو تکلیف مذوی جائے ۔ نظا ہرہ کہ ان بریمنی ندسب سے بہرو ق ل کی مصاحبت ومفاریت سے تبدھوں پر اور ندھوں کی صبحت بینان برمنی مرور دانو ہالا ہوگا اور اس انٹرکو ندھ ندسب سے نئے شئے فر توں کے بیدا ہو سے یا میم مور دانول موگا ۔ میکن بھر بی بہنیں کہا ہا سکتا کہ بندہ ستان میں بریمنی شیم برا کے تھا اور

بسیونگ شیا گرایان اک بدختان دیاخ دکایل بین تو بدهدن کی حکومت اور بدهون کا محرمت اور بدهون کا مخرمت اور بدهون کا مخرمت بده بدهون کا مخرمت بده بده مخرس رایخ به ایکن تا مدهوار و بلوچتان بین آفش پرستی بینی مجوسی ندمب بایا جا آب به بیاری منده و مخرات و بای به آفش پرستی بینی مجوسی ندمب بایا جا آب به بیا و آسام ) الولید و کلاگاد مدراس ) اندهوا و مهاکوسلا و مالک متوسط مها داستر کون و مددا درا ارای کولید و کلاگاد مدراس ) اندهوا و مهاکوسلا و مالک متوسط مها داستر کون و مددا درای میکوریش عزت اور خاط مدارات این می به بین آب نین آباندی خانقاه بین و مسیکوون و دیا در نفی اور یا شعک دیمتاب و بان و دو بین بیش ستا به اور کوئی میان و میان می مودیدی بیش متا به اور کوئی میان در بین بیش متا به اور کوئی میان در بین متا به اور کوئی دیا به در بین متا به اور کوئی میان در بین متا به اور کوئی میان در بین متا به اور کوئی میان در بین متا به در بین متا به اور کوئی دیا به در بین متا به در به میان در بین متا به در بین

اس کے مقابلہ کو نکلتا اورائی کی اس شرط کو قبول کر لیتا ہے کہ جو شخص مباحثہ میں مارجلتے وہ ضح مند فران کی باتھ سے ارا جائے لیکن ہو گگ شیانگ اپنے حرافیت بریمن کو ہرا دبیتا ہے اور مجر بجائے ان کرسے کے اس کو یہ کہ کر چھوڑ دیتا ہے کہم انسان کو قتل نہیں کی کرتے دیتا ہے کہم انسان کو قتل نہیں کی کرتے تنم آئندہ سوی جھے کرکسی ہے مباحثہ کرنا ۔

برائی شیانگ این سفرنام بی بار بار داکودل کے پنج بین گرفتار ہوئے کا وکرکوتا
اور آیک فیمرسے دو مرسے شہر مک سفر کرنے بین کئ کئی مرتب واکودل سے دوجار ہوتا ہے
ان او وک کو وہ ہیشہ کا فرادر ہے دین لگ بتا تا ہے اُس نے اپنے سفر نامے بین کہا ہے مالیا کہ است یا گا وں کا وکر کرتے ہوئے دہاں کے حاکم کو کا فرو ہے دین کہا ہے حالاتکہ دہ برائنی مذہب کا مخالف نے اپنے گا سندیا گگ جیبے نہ بہی شخص دہ برائنی مذہب کا مخالف نے اپنی قرنع بھی ہوسکتی تھی کہ دہ فیر کہ دہ فیر کو اور کو کا در کے نام سے یا دکرے جنا کہنہ اس سے یہی توقع بھی ہوسکتی تھی کہ دہ فیر کو اور کو اس نام سے یا دکرے جنا کہنہ اس سے یہی توقع بھی ہوسکتی تھی کہ دہ فیر کو اس سے نے اس نام سے یا دکرے جنا کہنہ اس

بس اس بات کے سلیم کر یہ میں کوئی تا مل نہیں ہونا جا ہیے کہ ہونگ ٹیانگ کو چہر صوب اور ہر ملاتے ہیں ڈاکو سلے دہ سب کے سب بریمنی نذہب کے لوگ تنے اور ان معول کے راستوں ہیں ہے دیکھکر کہ یہ لوگ کسی شخص کو جان سے نہیں مارتے ڈاکر دنی اور نہی مثروع کر دی تھی ۔ یہ زباند صرد الیا تھا کہ ہند و بعنی بریمن کو بریموں کی سلطنت کو مثا کر اپنی عکومیس قائم کرسے کے فاب دیکھ رہ سے تھے ۔ لیکن انجی بریموں کی سلطنت کو مثا کر اپنی عکومیس قائم کرسے کو فاب دیکھ رہ سے تھے ۔ لیکن انجی بریمان کھا ان کو کوئی نمایاں اور قابل تذکرہ کا میا بی حاصل نہیں ہوئی تھی ۔ الدا با دیسی پریاگ کی چھوٹی می ریاست کا حاکم بھی بریمن کھا لیکن وہ فنوج کے را جہ کامی کومادر پریاگ کی چھوٹی می ریاست کا حاکم بھی بریمن کھا لیکن وہ فنوج کے را جہ کامی کرماد دو صد بریمان کہ بریمان کرتا ہے ۔ دہ تعزی ۔ دہارا شر یا لوہ ۔ گھوات کے شیر ۔ ادو صد بہار دیگال اور ہر گی گئی ہور و نیرو سب خلول کے راجا توں کو صاف الفاظ ہیں کہم موجود پاتا ہے ۔ بہندوستان کے ہر صفح ادر ہرگوشے میں اس سے برحام کے برط سے برط اس کے موجود پاتا ہے ۔ بہندوستان کے ہر صفح ادر ہرگوشے میں اس سے برحام کے برط سے برجا ہوتی عظیم الشان اور مرص ثبت دیکھے ، جن کی مندوں میں تو ب وحوم دصام سے پوجا ہوتی عظیم الشان اور مرص ثبت دیکھے ، جن کی مندوں میں تو ب وحوم دصام سے پوجا ہوتی عظیم الشان اور مرص ثبت دیکھے ، جن کی مندوں میں تو ب وحوم دصام سے پوجا ہوتی عظیم الشان اور مرص ثبت دیکھے ، جن کی مندوں میں تو ب وحوم دصام سے پوجا ہوتی کھی اُس سے کوئی گھر ہندوستان میں تبعد کی مورتیوں سے خالی نہیں دیکھا جاس کھی اُس سے کوئی گھر ہندوستان میں تبعد کی مورتیوں سے خالی نہیں دیکھا جاس کھی

آ بَينه خفيفت نما

کی دلیل ہے کہ اُس زمانے میں مبعد ندہ ہب ہے ہیرد گوتم بدھ کی مورت کو لیجھے تھے
اور نبر معول میں نبت پرت عام ہوگئی تھی اور غالاً اسی لئے ہرا کی بتھر ایکلٹری کے
مجھے کو نبت ربدھ کہا جائے نگا۔ اُس زمانے میں قوج کے راجہ سلادت دوم دراجہ
ہرش ) کو ہندوستان بھرکے تام راجرا بنا شہنشاہ مانتے اور اُس کے احکام کی تعمیل
کو ضروری جانتے تھے۔ صرف مہارا شطر ودکن ) کا راجہ اُس کی شہنشا ہی کو سبم نہیں
کرتا اور اپنے آپ کودکن کے راجاؤں کا سروار جانتا تھا۔ گرندہ ہب اُس کا بھی شھے
دی تھے ا

جب بہینگ شیا گ مہارا شرک راجہ بی کیسن کے پاس دکن میں پہنیا ہے تودہ بڑی فاطر عادات سے پیش آیا اوراس کو احبیر اور ایلورا کے مفارات کی سیر کرائی تنوخ کے راجہ نے جس کو بعض مور خین سے راجہ ہوئی نام ہے ہی موسوم کیا ہے ہیں گئیا گئیا کہ راجہ کے راجہ نے ہیں کہ مقام اتصال یعنی پر یاگ کا سفر کیا اور وہاں ہندوستان کے بینی راجہ عہارا ہے راجہ توجہ کے حکم ہے آکر جمع ہوئے۔ یہاں ایک بڑا جلسہ شعقد ہوا۔ پانی الکہ آدی اس میدان میں ہرصوبے ہے آگر شرکی حلسہ ہوئے جن میں برط بارے عالم میدان میں ہرصوبے ہے آگر شرکی حلسہ ہوئے جن میں برط عالم میدان میں نویس، نیم مختاج سب شامل سے۔ بدھ ندمیس سے عالموں سے وعظ و پندکی تقرید میں کیس اول دوز بدھ کی ایک مورت بہت ہرئے نیمے میں نعسب کی گئی اس کی سب سے عبادت کی ۔ بھرز روجا ہر نفیس کھانے ۔ کی بین مقب موتی میں نعسب ہوئی اور دوم درجہ کی چیزس نقسیم کی گئیں۔ تیسرے دوزا او ت داور اسورج داوتا) کی مورت نعسب ہوئی اور سوم درجہ کی چیزس نقسیم کی گئیں۔ تیسرے دوزا ایش وزایشور دیجا۔ کی مورت نعسب ہوئی اور دوم درجہ کی چیزس نقسیم کی گئیں۔ تیسرے دوزا ایک بزار گبر مد ندہ ہے کی بین میں میں موتی دی اگیا۔ یا بچی میں دن بر مہنوں کو خیرات نعسب ہوئی دیا گیا۔ یا بچی میں دن بر مہنوں کو خیرات نقسب کو گئیں۔ برار ایشر فیال اور ایک ایک مورق و یا گیا۔ یا بچی میں دن بر مہنوں کو خیرات کیسے کی ایک برار ایشر فیال اور ایک ایک مورق و یا گیا۔ یا بچی میں دن بر مہنوں کو خیرات

معظ دن جینیوں اور عام لوگوں کوخیرات وانعام تقیم ہوا سالویں دن اُن لوگل کو خیرات وانعام تقیم ہوا سالویں دن اُن لوگل کو خیرات تقیم ہوئے سے اُسے سے آتھویں دن عام غربوں ، لا چار دن اور پہنیوں کو انعا ماست تقیم ہوئے۔اس خیرات بیں راجہ سلا و تشاسط اُن پھرات اور فوج واسلحہ کے سوا تمام دولت اور فوا نہ جو یا نکی سال بیں جمع ہوا

تھا اسب خرے کردیا۔ دوسرے راحا وال سے بھی جن کی تعداد میں تھی ۔ قنوج کے راجہ کی تقلیدیں اسی طرح نیرات کی۔ان راجاؤں میں گجرات سے مے کرا سام کک کے راجہ شریک سے . ہر پانچ سال سے بعداس طرح بر باگ میں راج جمع موکن اِساکیا کہتے تھے۔ من رم می ایک شیالگ کے سفرناہے یں ندکورہ روندادیر مسکر بعض کے سفرناہے کہ راج سلادت ا در اُس زمانے کے دوسرے راجے بدھ اور بریمنی دولاں نہوں کے با بنداور بیرو تھے اسی لئے ایٹور دیوادرآتت دیوکی مرتبوں کوپریاگ سے میلے میں بدھ کی مورت سے ساتھ نفس کیا گیا لیکن انھوں نے اس بات برغورنہیں کیا کہ یہ میلہ یاحبسہ جوہر ما بنج سال کے بعد ہوتا تھا اِ شوک ہے اُس فرمان کی تعمیل تھاجس کا ادپر ذکراً دیکا ہے اورجس تل کھھا ہے کہ پانچیں سال سب لوگ اینے ابنے گنا ہوں کا کفارہ دیا کریں " تبرسر کی مورت کی پوجا کرسے ہے بعد آخریں دوسرے ندا ہب کے لوگوں کو بھی جواش حکہ موج و موتے من اپنے اپنے ندہب کے موافق لوجا کرنے کا موقعہ دے ویا جاتا تھا اور یہ آشوک کے اس فرمان كى تعيل عفى جس من دومرے مذابب كے ساتف سلح واستى اور مجتست برصانے کی ترفیب ہے اور مس کا ذکرا دیر آچا ہے یس ہونگ شیانگ کی آ مد یک سندوستان سے فریماتام راحداشوک سے زمانے سے شدہ ندہی ا حکام کو واجب التعبيل جائة تع اگرچ بهت مى بدمات بمى رائع موكردا خل ندب بوجكي تين ميديك فيالك جب مندوسنان بي وارد بواب توسدهكا راجرسا مى تفاجو مبر ص ندسب كابيرو تفااور سندسين قريباتهم إدى مدصول كي تقى يمس طرح بعارس الذاما و د غیرویں بر میں اور بر بہتی غرمب سے بیروا در میرم مذہب کے مخالف بھی تفوری سی تعداد یں آ اوستے اس طرم ملک سندھ یں مجھی ہوگ موج دہتے ۔ان برینی ندہب سے لوگوں کو مركاري ملاز تيس بهي سنده كي بدم مكويست بن السكتي تفيس جذا نجد الخميس وكول كي مارش ے راجر سا ہس کے بعد راجر چے کو تخت حکومت دادا یا۔ راجر چے کی انبت یہ نمیال كياجاتا ہے كه وه بريني خرب كا يا بند تفا كر حكومت كا خرب ورى كبر مدب تھا کیونکہ راج کے مدھوں ہی کے مندریں جاکراپنی پوجا یاف کے مراسم اواکر اتھا۔ مے کے بعدرا جرج ترسندم کا راجم ہوا دہ برسد منہب کا برسی سختی سے یا بنداور برخی

مذہب کا دشمن تھا ہیں یہ خیال کرنا کہ مسلما لاں کی حلہ اوری کے و نست ہندوستا ن میں تبدید ندم ب کے سواکسی اور ند بہب کی حکومت تھی غلط ہے ادراس کے غلط ہونے كى ايك به بھى دليل سے كەمحدين تاسم كى حلمة اورى كى عرصة دراز بحد سنكراچاين ت جب بده ندمب ك فلاف حدّ وجهد شروع كى سے تو مندؤسنان كراجا ول یں سے بیف سے بہلی مرنب میر مندب، ترک کرک شنداجارت کا عدید ندم بافتار كيله اوراسي زمان سنست مرح ندس به كي حكومت كارتعبة بناف، بونا شردع مواسد. اس سے پہلے توکوئی راح میص ندرسب کا مخالف ایسا موجود منتها جو قابل تذکرہ ہی شنکراچارے کے زمانے ہی سے بورا نول کی تصنیف شروع ہدتی ۔اور بید ۔ یم بڑا کا بہندی آ يس سلماً لان كى سلطنت قامم و عامن علم بو جائے وقت كر بدرا لوں كى تعنيا الله كا سلسلہ جاری رما۔ انھیں پورالزل کے ابتائے ہوئے مقا تدکا ندہب ندوستان نے تمام بنده بكا مرب معاماتا لهاس برانون ك مرب كونه وبدور ك مذرب كوتى تعلق ب ينمنو مرتى ك مرسب س يدر بناك عقالديد . لطن بدكر الحدارد إدالان میں سے فریراً سرلوران وبدکی تکریم کا قامل بست لین جراعال بتاتا بهده اکثر و یدون کے مخالف اور بالنکل ہی حدیدا درائے عفا تدبیر مبنی ہیں جو بر ہنوں کے من گھرین معلق موتے ہیں اس سے اس صدید ندمب کوج سندو ندمی کہلا تاہے اور جوم ندوستان س مسلما نوں کی حلماً دری مے بعد پیدا ہوا ہے اس ندہب سے کوئی تعال نہیں ہے جوسلمان یکی آیداور حلم آوری کے وقعت مندورستان بین موجود تصا اور بدوندم مب کملا استا "اسیخ تبت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سٹال عجیب بتر استحما وانامی ایک نتخص کونالندکی خانعتاہ سے تبت کے ایک ساحرے بلایا ادراپنے ملک کا زہبی افسر مقررکیا جودیل اس بات کی ہے کہ ود سرے ملکوں یں مجی اس زمانے کے ہند بیتنان ہی کو مدمد مرب سے عالموں کا گہوارہ سمحما جاتا تھا۔ سے بی تبت سے آئید، ماج نے تبع مذہب کے عقائد کو ترک کرے دور واسلک اختیار کیا تو دہاں کی دعا یانے اس راج كومل كرديي سفصه باس تبت ك راج ي بدت كما لا شلاكمن يمتان سے ملایا اوراش کوا س عبرہ جلیلسر مامور کیا کہ عام لوگوں کو تبرید ند بسب سے احکام سے وا تف کرنے سے لئے ایک ندہی محکمہ اپنی جگرائی میں قائم کے اور تھام لک کو مذہب کا پورے طور پر پابند بنا دے ۔ بھراکی دوسرے بنٹنت کو کلاکر میصہ منہب کی کتا ہوں کے ترجمہ کرسے پر مامورومقر کیا۔

جيدن مدسر ب يرجا يكفا أكريه جين نب كاوتار بارسنا مخداور مهابيركى نسبت يه و موى كيا لياس كروه كونم بده كي معم عصر تف مكر بعض مورضين كو جعول ال مها برد إرسنا يو كو تده كا بم عير لكوما به إس لت وصوكا لكا ب كدا تحدول ي جين ندسب کی نسبت بیر بات کسی لمی تعمی موتی و مکھ لی ہے کہ جین ند سب اور تبر صند میب ایک دوسرے سے مشابرا در بالکل تریبی خرب ہیں والا کھ اس کو قرب ل ما نی سے كوى تعلى نہيں ہواك شاياكى أرك وقت مرحد ندمب يس بہت ے نوت بدوا بو گئے تھے ادر بر منوں نے مجھی بدر فد مرب کی مسادات سے تنگ آکر اور اپنا اقتدار تائم كرين كرية عدوجهد شروع كردى تفى ادر كير توى مدارج قائم كرين كخوالم تعے۔اسی ندہبی شکش میں برت ، بہب سے ایک فرقدے متعل طور برا بنا ایک الیا مسلك قائم كرايا جرسبنول كى خوابشات اورمدمد ندسب دولال كامركب ندبهب سما بيني أتحفول يخ عان وارول كى حفاظت كونيكى قرار ديا - ديدول كوب حقيقت اورنا قابل عَدَ مُ مِهِ مَا أَك كَي بِهِ مِهِ اور بلدان كومِي غير طروري عُمر أَي يسب باتين بده ندمه كيفين دوسرلي طرف زات بإن كى أو دكوت ليم كرايا -برمنول كے اوا رول كوكھى اپنے او تارو ك بعددوم منهور فابل تنظيم مان ديا . أيه باتين بريمنون كى خوا بشات كوبوراكرك والى تھیں سی السفایک سے رائے یں تاریخ سے اندریہلی مرتبے جین ندہب سے لوگوں کا وكراكب ألك الدينسوس وقدى حتيب الله الله عند وقد مل تجرات مين بيدا موالهر سندود اوردکن کی عانب مجمی میل گیاد وسط مندا در بنگال کاس فرقد کے لوگ پائے جاتے ہیں . ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بر مہنوں کی خواہشات کے اور اکرنے اور وات یا كى تيود دوبارة قائم برجائ كو كجرات مع مرمون في الميم كرليناس مع مناسب بحف ہوگاک ایک درمیا فی حالت بمیاموجائے بہرحال جو کھے بھی صورت موتی ہوجین فرسب می آسی زیا نے کی بیدا وار ہے جب کدا سلام ہندوستان سے باشندوں بی داخل ہونے لگا تفاج کک میرسوں کا بیز فر بریہوں کے اقتدار کا مخالف ند کھا لہذا بریم نوم رنے

اس کی مخالفت ترک کردی ا، اس کو برمہنوں سے ہاتھ سے کوتی نقصا نہیں پہنیا ۔ مخد بن قاسم مع محمود غزاوى مك مندوننان كى حالت كى علما درى ادرسے ندھ بیں اسلای حکومت، فائم ہوجا ہے سے بید محمود نزون کے ز ماسے تک کی سوسال ا یے گذرے کہ ہندوستنان پرمسلما ہذاں سے کوئی خطہ نہیں کیا بسیندھ کی اسلامی ریا تیں بھی اچنے قریبی سندورا جاؤں ہے سصالحت واستی کا سنا درگھتی تحییں اور اُن کی ہندور مایاس وا مان سے زندگی بسرکرتی تھی ۔اس حالت بن مبعوں ک مین پرستی کا غلاف عقل موناسلما لال کی مسائیگی کے سبب صرور نابت مونیلگا بوگا ۔ البسی حالت بیں بصب کہ نود بخو د میرموں کی بت بیت قابل مفحکہ تابت ہورہی تھی شنكراجارے كوموقعه لل كياكه وہ برمہنول كے إورائے ندسب اورمنوسمرنى واسے توانين كوابك باسك في فلفيا فرقالب بس وصال كراور الله مى عقائد سے تو صيد كے وائل مے کرایک نیا فرسب پیش کرے اور مجصول سے استیصال برا اوہ ہوجا ہے۔ چنانحیہ اس يد ايك د دراجاون كو اينا مم حميال بنايا ادر بجرايك كرصائى بمراه كراس اعلان ك ساتھ سفرشروع کیاکہ جو تحف بحد ہے مباحثہ کرے کا اگروہ ہار جائے گا تو کھو۔ لتے ہوتے تیل میں وال کر حلا دیا جائے گا۔ محد بن قاسم سے محود غزلذی تک کا ز ما سہ ہندوستان میں باکل اربک زانہ ہے یعنی اس زا دے متعلق ہندة ال سے تاریخی عالات بہت ہی کم معلوم ہوسکتے ہیں ۔ مگریہ ان یقینی ہے کاسی رائے ہیں موجدہ مندو نرمب کے پوران تھنیف ہونے شروع ہوئے - ہندمل یں ندہی فوتے سے سے سمپرواج اور نیتفتائم ہوئے بہندوتان میں سلام کی برامن الداور معدین قاسم کے حملہ پراس لئے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ مسلما وڑں ہے ہندوستان کی قوموں کوکوئی نقصا بنہیں پہنا یا کمکہ دوسرے اسباب کی بنا پر ہندوستان کے نداہسپ اوراقوام یں خود بخر دسکتانی كالك طوفان بريا بوگيا تحااسى زماس بين راجيدون كى تومسك ابريمون كى امدا د سے ترتی یارحکومتیں جاسل کرنا شروع کیں یا دیں کئے کہرمہنوں سے ابنا اقتدار طبطك سے سے راجو نوں کو جنگی کا موں سے سے اے اے بر صابا اوران کوسہارا دے کر تخست سلطنت کر بہنیا یا اس طوفائی راسے یں مسلمانوں سے مندوستنان پرکوئی حلینہیں

کیا بہاں کے کہم و غزائی کے حطے کہ ہندوستان کے بعض صوبوں ہیں اور چہا کی مفہوط ریاستیں قائم ہوگئیں اور بر مہنوں کے قائم کی مفہوط ریاستیں قائم ہوگئیں اور بر مہنوں کے قائم کی موسے جدید فریخے اور جہاں موقع ملا بدصوں توسل ملامی ہندو منا ہب کے نام سے رواج پالے گے اور جہاں موقع ملا بدصوں توسل اور جلا وطن کرنے کی کا روا تیاں عمل میں آتی رہیں۔ ویشنو کی برستار شیدے پرستار سین شیکتی کے پرستار برہا کے شاکت بینی شیک تی برستار سورج کے برستار گنیش بینی گئیتی کے پرستار برہا کے پرستار سیش رسوم گندھ رہ ب بتیال ۔ اور مجھ توں کے پرستا رغوض سیکڑوں فرتے برستا رسیش رسوم گئی ہوئی ان گرم دی ہوئی ان گرم دی ہوئی ان شاخوں میں شفرع ہوا اور ان شاخوں میں فرق ور نیا سولمو ہی صدی عمیوی تک جاری دی اور پروان تعنیف ہوتے رہے ۔ ان شاخوں میں اور پروان تعنیف ہوتے رہے ۔

واصل کلام اوراسی مالت اوراس مزینی قشت وانتشار کے زیائے ہیں اگرسلی کو اسلام میں واخل کرنے کی کوشش کرتے تو موف چندسال ہیں تمام ہندیستان کا وائر اسلام ہیں واخل کرنے کی کوشش کرتے تو موف چندسال ہیں تمام ہندیستان کا وائر اسلام ہیں واخل ہو جانا سعولی بات تھی لیکن مسلمان فراں روا و سے اپنی غربی روا واری کو اس نحتی کے ساتھ استعال کیا کہ وو مرسے الفاظیس ہے کہ ابنی مائیل ہوئے ہندوں کے مرب کو باتی رکھنا اور ہندوں کو اسلام ہیں واخل ہو ہیں واخل کرلیا تخفا ور نہ آج ہندوستان مافل ہونے سے روکن المبینی اسلام ہیں واخل کرلیا تخفا ور نہ آج ہندوستان میں ایک ہی ندولی اور اسی سے ہندوستان میں ایک ہی ندولی اور اسی سے ہندوستان کی جس قدر تو یں ہا سالم ہیں واخل کرنے سے پر ہیز نہیں کیا اور اسی سے ہندوستان کی جس قدر تو یں ہوسک میں واخل ہو تیں وہ سب انھیں در ویشوں اور تواہدوں کی جس قدر تو یں ہوسک با وراداری کو اس حدسے برسی ہوئی رواداری کو اس مدسے برسی کی کوشش ہورہی ہے۔ رواداری کو ایکل برسکس صورت میں پہنی کریے کی کوشش ہورہی ہے۔

## بسم النُدالرمن الرهسيم حَامِدًا وَمِّصَيلِّا



## بإبأوّل

جیند صروری اشارات اس باب بین ہم کومسلمان کی پہلی باقا عدہ فوریکمثی جیند صنوری اشارات اس باب اورسلمان کی کمک سندھ پر حکمرانی کے حالات بیان کرتے ہیں قبل اس سے کہ مقصد داصلی کو شروع کیا مبائے چری د باتیں پہلے وض کردینی سزوری ہیں۔

صوبہ سرحدی کا جنوبی حصہ راھیونا ندکا اکثر حصہ گیرات کا شائی حصہ معہ مدجوہ ہ ملک سندھ سب نشا بل حصہ معہ مدجوہ ہ ملک سندھ سب نشا بل تھا ،تو رخین نے داجہ بچ اور اس سندھ سے بین ریادہ کے بین وہ اس مذکورہ سندھ سے بین زیادہ کے بین وہ اس مذکورہ سندھ سے بین زیادہ کے بین مورخوں سن جس ملک کرر نددے ،ام سے تعبیر کیا ہے اس کے دہن حدود ہیں جواد ہر مذکور ہوئے .

(۱) اس بآب میں اور آتندہ ابواب میں بھی ہو کچھ بیان ہوگا وہ تا اس خ ہند کا۔ نی ایک ہی بہلو ہوگا ہینی مسلما لوں سے ہند ورستان میں ہند و حکم رس ۔ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ۔ عام اور نسل حالات اور فصل تا ۔ نئے ۔ و اتف ہر لئے ہو کے سے منان کی جو تا اپنے میں سے الگ مزنب کی ہے اُس کے شاکع ہو کا انتظار کرنا چا ہیں ۔ اس باب اور آتندہ ابواب میں بھی اگر واقعا میں کا تاریخی مسلما اور اُن کے توابعا میں موج و نہ لیس تو اس کا سبب یہی سجما جاتے کہ مرف ایک ہی پیش نظر متعد کوچ کہ پوراکرنا تھا لہذا غیر مزوری اور مقعب مدخوج و نہ لیس تو اس کا سبب یہی سجما جاتے کہ مزور ہے دور و ہجو ر باتوں کو ہتھ نہیں تکا اہذا غیر مزوری اور مقعب منازی دور و ہجو ر باتوں کو ہتھ نہیں تکا گیا۔

(۱۳) محمدین فاسم کے حلے کے وقت سندھ کے ناریخی شہر اب ہو جود نہیں کے وقت سندھ کے دونیں کا سم ہے دونیں سندھ کا دارالسلطنت الور سن اللہ) تھا یہ شہر اب ہو جود نہیں ہوت سندھ کا دارالسلطنت الور سندہ کی جانب ہے دیبل پرالے نواج کی جانب ہے دیبل پرالے نواج کی جانب ہے موجدہ مشہر کواچی دوس شہر کراچی کے متصل یا شہر کراچی کا ایک جزو بھنا چاہتے موجدہ وشہر کراچی دوسوسال سے زیادہ کی آبادی نہیں ہے شہر و بیل ائس زمان میں بندرگاہ بھی تھا اورائس کے وسطیس ایک میدر بوجوں کا عقاج س کو دول کے ہیں اسی سے شہر کا نام بھی دیول یا دیبل مشہور ہوگیا تھا ۔ نزاین کوٹ بھی پرالے ذمان میں ایک شہر تھا جو دہ وہ مشہر حیدہ بادس ندھ کا موجودہ قلعہ کی مگر آباد تھا حیدہ بادس ندھ کا موجودہ قلعہ کی مگر آباد تھا حیدہ بادس ندھ کا موجودہ قلعہ کی مگر آباد تھا جیدہ بادس ندھ کا موجودہ قلعہ کی مگر آباد تھا جیدہ باد میں ایک شہر مرسی آباد تھا جو حدہ باد کے قلعہ کی مانو کوٹ ایک شہر میں آباد تھا جو حدہ باد کے قلعہ کو منا یا تھا۔

موجود نبيں ہاس کامحل ، توج ميدراً إ درسندر سے شال وسشرق كى حاشيكاليس میل کے فاصلہ پر اور مفام إل سے اکس میل کے فاصلہ پر ہے۔ بر من آبادك سندمى لوگ بهيرا كالمتال اور ولورآني جوكوات بجبي كت تن من برطاريسل ك إندري بلا بعدا تفاء برسن آباد ك تباه سنده نشانات وكيفسس معلوم بونا ب كركسي ونت درياكي طفياني يزاس كوتهاه كرد ياسه ربيهن البدس أي تأبيهم میل سے فاصلہ بریشہ سنصور وا بادیما وہ مجی اب موجود نہیں ہے منصورہ دریا ك ايك كناره يرآ بادى اس كے إلى الله الله دوسرے كنا رسے بر شهر محفوظ تھا -عرکوٹ بواکبر باوٹ ہ کی جائے بیدائش ہے اُس کے قریب جبینیوں کے مندر کے خرابے پائے جانے میں -سہوان اب مھی موجد دہے ہ ایک پہاڑی پر آبادہے اورسکھرے مسامیل ادر کئی سے گیا رہ میل سے فاصلہ پر ہے بہاں کا فلعہ کا فر قلع کے نام سے مشہر ہے یہ قلعہ راج سآوس کے حمید فلعوں میں سے ایک تھا۔ بہرآن یا مہرآن یا بارآن ایک دریاکا نام ہے جو صرف الموسیل مساادر کوٹری کے یاس در یائے سندریں شائل ہوجاتا ہے پرشہرنیرون کامحل وقوع کامی ۔ سے نشرمیل کے فاصلہ پرشمال ومنرق کی جانب اورمنصورہ سے جونب و مغرب کی جانب پنیتالیس میل کے فاصلہ پر ہے۔اس سے زیادہ سندھ کے "اریخی مقا مات کے محل و قدع کی تحقیق محصکو نہیں ہو سکی - "اریخول میں سے مدھ ك بهت زياده مقامات ك نام آتے بي جن كى منبت نهيں كها جاسكتا كدكي كل ووكن كن نامول سيمشهور بي . ياصفح مبتى سيمعدوم بروسيط بين تواك کے خرابے کہاں کہاں واقع ہیں۔

ربہ)

محد بن قاسم سے بہلے سندھ کی گؤییں

محد بن قاسم سے بہلے سندھ کی گؤییں

مددھ کا ایک راحب خوس کا نام سپہرین تھا ملک فارس پر حلمہ کیا تھا چنا کچہ

وہ ایرانیوں لینی محرسیوں کے ہاتھ سے میدان جنگ میں ما راگیا ۔اش کے بعد

اس کا بیٹا سا آتی تخت فیشن ہوا اور سا ہسی کے قبعنہ سے بلوچہ ستان و کمران کا
علاقہ نکل کوا برا شوں کے قبعنہ میں حلاکیا ۔مآہ سی کا وزیر کہ متی من ای ایک

شخص تھا بھی من کام نشی یا نائب رام نامی ایک شخص تھا رام کے پاس ایک نوبران پنڈت جس کا نام بھے بن سلا کے تھا اورجس کو چا روں ورد برجور حائل تھا آکر لاکر ہوا۔ چندروز کے بعد رام مرگیا اورائس کی حگر بھے نائب وزیر یا بہتی مقر ہوا پھے نے بہت جلد را بدساہ سی کی حدمت میں رسوخ و اعتبا رحاصل کر ہیا۔ مرگئی ۔ اس چھے یا رائے کا یہ بینی ہواکہ راجساہ سی اچا کی اور پھی کی ضیہ ووستی جوگئی ۔ اس چھے یا رائے کا یہ بینی ہواکہ راجساہ سی اچا کہ مرگیا اور رائی نے راج مکان میں بذکر کے سب کو ہلاک یا مجوس کر ویا اورا علان کیا کر راجہ کی اور ہی کھا رائی سے موانوں پھی کو تھے ایک مرانوں پھی کو تھے ایک مرانوں کو جوراج کی حیاجت کو آئے تھے ایک مرانوں پھی کو تھا اور پو نگھ میرے کوئی اولا دنہیں ہے موانوں پھی کو تھا دی ہوگیا ہے اور چو نگھ میرے کوئی اولا دنہیں ہے ایک اور رائی سجہ دیوی سے اُس کے دلو بیٹے دھر سے اور و نگھ میرے کوئی اولا دنہیں ہے اور رائی سجہ دیوی سے اُس کے دلو بیٹے دھر سے اور و نگھ میرے کوئی اولا دنہیں مساق اور رائی سجہ دیوی سے اُس کے دلو بیٹے دھر سے اور و زار رائی سجہ دیوی میں اُس کے دلو بیٹے دھر سے اور و نگھ میں بیجی مساق میں بیدا ہوئی۔ بھی کی کوئی مخا لوند کی میں اس طرح سندھ کی حکو مت میں میں خوبی کی تھی ۔ اس طرح سندھ کی حکو مت قدیم فاندان کے قبضے میں بیجی ۔

چ ند ہب کے استبارے میں برمنی ند ہب کا پابند بھا جا ٹا کھا گر ہے کا بھا تی فرج کا بھا تی خرا ہو ہے کا بھا تی خرا ہو ہو گئی کے بدا ہر ہے ہے بدا ہو ہا ان کا علاقہ کموان کک بھر ایرا نیوں سے چھین دیا اور مبلما لال کی ہوائی کیونکہ ایرا نیوں اور سلما لال کی مواتی اور مبلما لال کی مواتی اور مبلما لال کی مواتی اور ایرانی سندھ کے راح کی صلح وا مداوے کو الم استحار مسلمالاں سے ایرانیوں کی اور سمندر وولان فیا مسلمالاں سے ایرانیوں کی اوائی مثروع نہ ہوگئی ہوتی توایرانی خشکی اور سمندر وولوں فیا سے فردے کمشی کرے سندھ کا ملک ویران وہر باد کردیتے۔

رج کے بعد اس کا بھائی چیر رہنت نشین ہوا یہ جو نکہ بدھ ندمب کا پیرو تھا ابدا اس کی تکوست کور عایا ہے بہت پیند کیا ۔ اعمد سال حکومت کرنے کے بعد چندر فوت موا اس کی حکمہ جج کا چھوٹا بٹیا و آمرشہ آلوریس تخت نشین ہوا اور چندر کا بٹیا ہاتے بھی آ باد بیں حکومت کریا دیگا۔ اس طرح ملک سندھیں ایک ہی خاندان کی دوحکومیس امام موگئیں جن بیں برتین آ باد کی حکومت کا غدیب خالص بدھ آور الورکی محکومت کا ا ينشر صيقت نما

ند برب بر بہنی و برحد یا نیم بدے نفی ایک سال کے تات جندر نوت ہوا آراً الله الله بالله بال

، و عرب مد کے یاس اس کی بین مانی مجی راق تعی بس بعط في سين في الحري المن مرتبي سال سيمين زاده ورحي تعني تارايي السان كى أنا دى ما دفي الى دمير ميرك الماك الاستان كالياسيوى مرال ال مديدان كي الشادي كي تحوير يخينة كريك ادربه ت كيدسا ردسا مان جنيز كا غرامهم المريك وابرك إس بن اورسا مان جهز كوروا ندكيا اور لكها كمجو كجيد تم ست موسطة لن بهاير، یں آبنا جہیرشا مل کروا در ولال شخص کے سانخداس کی شادی کریسے رجعہ سنگروی وآہرے برحی من وزیر کے مشورہ سے اپنی ظیفی بہن کے ساتھ خود سٹ دی کرمے اس كواپنى بىرى بناليا - دېرسېدى جب يەحال شنا تۇبرىمن آبادست نوچ ئے كراقىرىيد. چر مصائی کی ادر دا مرکومحصور کراریا گاراسی محاصرہ کی حالت میں و مرسب پرچیجیک سے مض ين بتلا بوكريركيا أور وابري اس مصيبت سے چعوط كربريمن آ ياكى ريات پر بھی قبصنکر سیا - وامراجعی مربہن آبادہی سیمتی تعما کہ کیکا نان سے حاکم سے خبس کے ساتھ دہرت یا نی کی شادی بحریز کی تملی ایک عظیم الثان نواج ا الوُر يرجِرُ صائی كی ۔ واہراس نوج كشى كا حال من كر يخت پر ليٹان اور حواس با خت بوا - بدسی من وزیران را حدوا برکو توجه و لائی که اس مهم کو علایوں سے سپرو گرناچاہتے چنانچه وا سرع مجدین حرث علانی کوملواکراینی پریشانی کا حال سنایا معدین حرث علانی نے اپنے پالسوع بی سے اسول کو ایکردفشن کے اشکر پرشب فون مارا اور ایخت كشت وخون سے بعدوشن كو بعگا و يا - وشن كے نبرار با آ دى ، و گرفت ار بوت سف والرك ساسف بيش كة كة وابري أن ك من كاحكم ديا ـ مرمد علا في عد كهاكه ان كوفىل كريث كى بحاسة ان براهمان يجعة أورجا ل كجشى كريك آزاد كرديجة وابر مع مجدین مرث علافی کے اس عظیم الشان کا رامے سے خوش موکراس کو ایناوزمرام

بنایا اور سرکنته پر آیل انطرف اینا اور ایک طرف محد علائی کا نام مصروب کرایا جنیس سال مکرون برایا جنیس سال مکرون بر این اور ایک طرف محد علائی کا عال آگرة آتا ہے۔ یہ تمسام مازن در برج نامد اور ناریخ سنده معصومی سے ماقد و تیں -

ندر كران كالمسلما ول كافيضه موجيك تحقاء كران كوجب مسلما ول ي فق كيا به توايرا نيون ے سائڈ سسند ایول سے بھی اسلائی نشاری مقا بارکیا تھا مسلمان سے جب بحری شہنیڈا ً ﴾ فيننه حصين ليا نواس كى تمام صدد سلطنت كه مها از ب كا منى فرامزوا كى ثابت برويكا فضا ليرنى ثعبشا ہى <del>-</del> وريم بريم محدد برين لوكول أس كصولول كوليف قبضي ساليا تعاده سيك سي المان كوأن ك فيضت والیس بنیصروری من کوکرارانی شبشنائی سلمانوں کے باٹھوں دہم برج ہوئی شی کرات سودی معد برایاران سہ دار از اینا تبعذ جا یا تو مسلما نوں ہے اُس کو حیصین دیا ۔ چو تکدر مدمیوں سے تہا ویندیس بھی بڑنے فات السلاسل میں بھی۔ جنگ فادسیدیں بھی ادر کران میں بھی سلما لان کا منفا بلیکیا تھا للہ اسلما لال کوسندر برحلہ آوری کاحق حاصل ہوجیکا محفا - کوان کے عامل ن کران سے آگے بڑم کواکس حصنہ ملک پر بھی مجندکرنا صروری مجھا جوسندھ کے راعد ساقتی کے زمانے میں ایرا یول کے نبھندیں تھا اور تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سندھ کے راحه رج ك أس پر تنبغذ كرايا تها . مگر حضرت فا روق اعظم شنه سنا سب نسجها كم انتقام یا لمک گیری کے سے ایک نتی سلطنت سے جنگ دیریا رکا سلسلہ واری کیا مات چنامخیہ فاروق الخليم كمانا ويصلمانون الاكوكى حليهندوستان كركى حصرير بنس كبيا-حضرت عثمان كرماي مين مندستان بريمها حلم المرجب كرمض العظم المراساتات

حضرت ملانسن پر عبارہ افروز کے بھر و کے حاکم عبداللہ بن عامرے عبدالرحمٰن بن سمرہ عال منی اللہ عند فلانسن پر عباره افروز کے بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامرے عبدالرحمٰن بن سمرہ عال کرمان کو اجازت دی کرسندھی فرجوں کو جراح پیج کی اونوا بعزی کے سبب سرحد کران پر عبد ہوکر حلہ کی دسمندی دے میں منافی دے جنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سے حلہ کرے سندھ فرجوں کو جون کو جون کا خرج میں اور کران سے سرحد کہانان کا تمام علاقہ جھیں ایما ہی وہ عالاتہ تھا جو بھی کی حدودت میں میں سرور سے میں صرورت میں کا میں حدودت میں موردت میں مورد سے میں صرورت میں کہا ہے۔

کہ بہت سے مجوسی جوسلمانوں کے وٹھن سے ایران سے بھاگ کروج کی حکومت میں سے طے ہتے تھے اوراس علاقہ کوسلمالال کے لئے موجب خطر بنامیا تھا۔ عبدالرسان بن سمرہ مرحد كيكانان سيآكينهي برها اور فورًا اس كوكابل كى طرف جانا يرا د جبال ايك بغاوت كا ووكرنا لاورى تفاراس حلداً ورى كيشكل بندوستان پرسلما لال كى تيلى حسله آورى كما ما سكتابه كيونكم اصلى لك سندهين اسلامى نشكرواض نهب مواتها اسيفوس علاقه میں مس کی مشرقی سرحد بلوحیتان کے مشرقی پہاٹروں پرضم ہونی تھی ایک بغادت بریا ہوئی ص کوسندھ کے را مرائے امادیہ جائی راس بغادت مے فرد کرے اورسندسی نوجوں کے چھے سانے کے سے مصید میں مارث بن مرہ نای ایک سروارسے عامل کمان ك حكم سه ايك بزارسوارول سے ساتھ حلم كها اور بيس نزارك ك كروشكست دے كر اس دا مان پیریال کردیا - اس مرتب می اسلای اشکے ابنی پہلی صدسے آسے قدم نہیں . رکھا ملے مہ یا تا ہمیں میں بھراس علاتے ہے اندر تمرد وسکرشی سے ملا مات منودار جو کتے اور حفرت اميرمعا ويرف عبدا للد بن اسوار كوچار نبرارس با بيول ك سائد بلادر سرحدی محافظ دمست کے مشرقی سرحد بر تیام کرنے کا حکم دیا۔ پہاں موقع باکراور بہاڑ کے درسے یس محصور کرے آ نیوں نے عبداللتر بن اسوار کوشہدی کرویا اس کے بعد سنان بن سلم مقربها ركبيد ولان سع بعدسنان كى عكر راشدين عمر مقربها - را شديد اس بلك کا فرب انتظام کیاا درسر شوں سے ال گذاری وصول کی نیکن آس پریٹی س نہارے ایک ت كرين و بالنيون اورك مديميون برشتل متما حله كيا - ماشداس معركه بين شهيد اور اص کی حگر بچرسسنان بن سلمہ ا مورہوا۔

سندھ مسلما لؤل سے حلے کی وجوہ کا بل کی بفا دت فردکرے کے بعد وندھا کی طرف توج کی ۔ یہاں کے باغی مفرد بن کا بل کے ساتھ مل کردیاتے سندھ کے اس طرف چا آے۔ کا بل می مام طور پر لؤل کا ندہب بو دھا در مندھا ریس اکش پرتی تفا اس عکر یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ کا بل د وندھا رفع کر ان کے بعدسلما نوں سے دہاں کے باشدہ وں کواپنا عرب بدلے ا در سلم قبول کردے کے بحر رنہیں کیا بلکہ دہ سیکھی اسلامی حکومت کے مائے مت ا بیٹ این برما مل ہے کہ اسلامی حکومت کے مائے مت ا بیٹ این برما مل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائے مت ا بیٹ ا بی

جیباکہ تذکرہ الحفاظ حلداول میں مقاتل بن صیاب خراسانی کی منبت مکھا ہے کہ صبنى آبام خروج ابى مسلم الحنواسا بى الى كابى ودى خلقًا الى كاسلام فأشكوا مینی مقاتل بن حیان ابرسلم خراساتی سے طروح سے زمائے میں کابل کی طرف بھاگ گئے اور و بال نوگول کواسلام کی طرف بلایا اور و اسلمان بوگے اس سے معلوم مواکه دوسری مدی کابھی ایک معقول مصر گذرجاسے کے بھر کے بال میں غیرسلم لوگ آ باد تھے اور مه کسی یا دستاه یاسپرسالار کے خوف سے نہیں لمبکہ ایک عالم سے دعظ ویندسے سلمان ہوتے تھے یغرض کا بل اور تعندھار کے باغیوں اور سکرشوں کے جومسلمالاں کی مخالفت یں متحد مو سے تعصب ندمد کے راج کی عمل داری میں آگر پناہ نی اور بیال اُن کو ہوسم كى المادد ا مانت لى مبلب بن إلى صفره ان كے تعا تعب كاسلسله جارى ركھا اور مديلة سنده كوعبوركم لمتان تك أن كاتعاتب كيا - متنان اس زمان يس مك سندر کے شالی حصد کاصدر مقام تھاجہاں راجہ بی کا ایک دالترائے تیام رکھتا تھا مہلب نے متنان کو مِن کرے راج رہ کے کوایک سبت ویا کرسلطنت اسلامیہ کے بابیوں کو بنا ودین ادر مرصدی ملا تول میں ابنا ویس بر باکرانی نہایت خطرناک کام ہے۔ امیرمہاب ا بھی تند معارسے ملتان کہا کے لامفتومہ علاقہ کا کوئی بھی بندولسٹ کرسے سربا با متعا کہ فرگا اُس کوحکم بن عمرہ غفاری کی طلب ہر بیبال سے دایس میا نااعد بلخ و ماورارالنہرکی مہو<sup>ں</sup> ين شرك بونا برا - مهلب مختص دمعة فرج كويهان عيور كيا تفا وه يهان اين قدم جا نه سكا در پیچ كاعلاقه بچرسلما نولس خالى موگيا - مهلب كايه حمله حس كو لمكسنده پر بہلا اسلامی علم کہ سکتے ہیں ایک جولہ تھا کہ آیا اور گذر گیا مسلما لاس سے بھیتان کے اس معد کو بو کمران سے کیکان تک وسیع تھا اپنے قبعنہ میں رکھا اور چ کہ مجعد دلال بیا علاقد سسندے کے راج بی کی حکومت میں رہ چکا تھا۔اس سے وہ اس علاقہ كو لمك سنده ك نام سے تبيركية اوربيا ل ك ما لمول كو لمك سنده كا عال كي رہے رسندما راج بچ معمد یں فرت ہوا اُس کے بعد سلامی کا راج چندرسے حکومت کی چندرے عبد حکومت سلسا لال سے سندھی طرف کوکی تو میہ نہیں کی چندر کا رویدایے مسلمان مسایر سائد بہت مصالحات ماس کے عبید عكومت بن سلمان ساكوتي علد سنده كي سرمدرنيس كيار

ساحیه واصر المحران اور این المان المحران المح

عبدالملک بن مروان سند شوال سلامه میں وفات باتی اس و فات سے ایک بال پہلے بینی سفیم بیں ایک، زبردست موجب بنگ اور سبب علم آوری پریابوا بن کا ذکر آگے آتا ہے) گر عبدالملک سے اپنے والسرای عجب بن یومف کوسندھ حلمہ کرنے سے روکا ،اور درگذر ہی سے کام لینا منا سب سجھا ۔اس کاسب سے تو ہرگزن کا کہ سلمان ماجہ واہراد لگ سندھ کی فوج سے طورتے سے کیونکہ سلمان چند ہی کر ہوئے سے کا کہ سلمان ماجہ واہراد لگ سندھ کی فوج سے طورت نے سے کیونکہ سلمان چند ہی این کے کسی معمول سے مروار کوجب کھی سندھ کے راجہ کی فوج سے لڑنا پڑا آتی ۔ ان کے کسی معمول سے مروار کوجب کھی سندھ کے راجہ کی فوج سے لڑنا پڑا آتی سندھ یونی اسساب کی بنا پر کسی سے اوران منہیں چاہتے تھے اور اپنی نہا یت مرسینو ۔ ابلوج اور معمولی اسساب کی بنا پر کسی سے اوران منہیں چاہتے تھے اور اپنی نہا یت جسلطنت بیں اوراضا فر کے فوا ہاں د عفے یا یوں کہ یعج کرع اق و فارس کے مرسینو اب صوراوں کے مقا بلہ یس وہ سندھ کے ملک کر کھی اپنی نہیں جا نتے تھے۔ بہوال اب من مقا بلہ یس وہ سندھ کے ملک کر کھی اپنی نہیں جا نتے تھے۔ بہوال ابلان منہ سیدی درگذراور دیرکی ۔

محمدین فاسم کی حملاً ورکی کے اسماسی دشت اندرونی خطرات پر فالب آکراپ نسمورسی سالاری ای این اور است مقر کیانیا استان اور اند ، گفتنی کو ما لک شرقیه کا والسرائے مقر کیانیا استان کو کران کو فی استان کو کران کا عالمی مقدر کرکے بعیا ۔ اس سے چندروز پشیز کران یس بعض فوجی سوار جاج سے ناراض بوکر آس کے اعلام کی تعیل سے انکار کر بھی خشا در پہل کی صورت سامالات بست نا ذک مور بی سیدین کے کران پنج کر سکش دنا فران لوگوں کے سوار کو کرفتا رکر کے بڑی بے وروی سے مثل کیا اوران کا سرحاج کے پاس بھی دیا۔

و النفي إتبيلة بني سامد كو وفي قل مرآ پس مستقى بحداتي اسلامی حکومت دو یا نی ادر حدث کابی کے بیٹے سے کران کے علاقے یں فوجی افسرادر اجھا انروا تندار رکھے تھے۔ یہ وولال ایک طرف سعید بن اسلم سے رسستہ وارى سكفة مخفي تودوسرى طرف اس سردار كمى رشدة دارته عس كوسعيدسن بے دردی سے مثل کیا تھا ۔ اُن دولاں ہراس واقعر کا یہ انر ہواکہ انھوں نے اعلان بغا دت کرے تمام مرکشوں کو اپنے گر وجمع کراییا ۔ان دولاں کا نام محمد ومعا آ یا تھا ان کے بزرگوں میں کہی محض کا نام علان تھا اس لئے یہ علافی کہلائے تھے محدون موث ملّا فی اور سما و ب بن حرث علا فی دو لال مجمایتول نے علاقتہ کمران کے تبص شہول ہر تبعد کرایا ۔امدان کی جمعیت بڑھگئ ہے رنگ دیکھکرسمید بن اسلم کا بی عامل کمران ے اُن کی سرکونی سے سے خود شکرے کرحلہ کیا گراواتی یس گرفتا ر موگنیا علافیوں سے سعید کو تمثل کریے ایس سے جسم کی کھال آردائی ادراس کی لاش کویے عزت کیا۔ پھر کران پر قبضہ کرے اپنی خود مختاری کا علان کہا ۔ حجاج کو جب علا فیوں کی امسی شرارت وسنگ ولی کا حال معلوم ہوا تواکس سے علا فیوں کے ایک رشتہ دار سلیما فیلنی كوبوقواق بن مرجود ادرا بن تبيل كاسروار تماكر فتاركواكر مثل كيا ا در اس كا سرسديدين اسلم کے اہل دعیال سے پاس مجواد یا کدوہ آس کودیکھکرسکین عاصل کرلیں ۔اس کے بعد کیا ج سے عبدالرحلن بن عشاک علا فیول کی سرکوبی کے مئے روان کیا علا فیول سے عبدالریمن بن عشاکوہی تمکست دے کرنسل کردیا ۔اس سے بعد حجاج سے مجلعہ من معید

تبی کو خراسان کی سندگور سزی دے کر بھیجا اور علافیوں سے نشنہ کو مٹانے کی تاکید کی ۔ مجاعہ بن سعید کے آٹے پر علافیول بینی محد ومعا ویہ سے بہاطروں میں پناہ فی ..... ....اورکسی میدان میں جم کرمقا لمبہ کرنامنا سب نہ جھا مجاعہ بن سعید ایک سال سے بعد فوت مو گیا۔

راج دا سراوربا غبول كى حابت ما المرسود بند كا ما مد منارى بناكر مبياكين طرح چاہے علافیوں کوگرفتا رکرے سعید بن اسلم سے نون کا انتقام سے معدبن باردن سے آتے ہی علافیوں کا تعاقب شروع کیا اور با نیخ سال یک پہاڑوں اور محراوں میں علا نیول سے متعا قب مرگرواں رہا آخر معآویہ بن حرث علانی گرفتا رہو کڑمنگ ہوا اور محدین ا رون سے اُس کا سرحاج کے اِس بھیج کرفط مکھا کہ یس محد بن حرث علا فی کو بھی صرور مرنتار وتشل کروں گا۔ گرمحد بن حرث علانی پایٹے سوآ دمیوں کی جمعیت لئے ہو سے صرو کہ سلطنت اسلامیہ سے بکل کرراجہ وامرے پاس مصف مصیب چلاآیا۔ را جدوا مرفع لمالوں کی اس خاندجنگی کو بڑے اطبینا ن سے دیکھے رم کھا محد علانی کے آئے سے بہت خوش موا ادر بڑے ے عزما حرّام کے سانخداش کو ا دراتس کی جمعیت کواپنے پیال لڈکرر کھ لیہا۔جس زا سے بیں علا فیوں سے جؤبی وسٹر تی بلوحیستان میں بدامنی پھیلار کھی تھی اسی زمامے یں انغا نسستان مشالی بلوچتان یس عبدا لرطن بن محد معدایک زمروست کشکر سے یجا جے کی مخالفت پرآ ماوہ اور مصروف بغاوت تفا۔ یجا جے سے بہت پر لیٹانی کے ایام تھے اور دو کسی بنی جنگ کے جمعیر سے کو نامناسب سمحتا تھا گراس سے جب محد بن مرث علافی کے اس طرح بنے کو نکل جائے احد راجہ وا ہرکی گود پس جاکر مبٹیہ جائے کا حال سنا توخلید عبدالملک بن مروان کی خدمت بس درخواست کبیجی که لمکسنده پرحمیله كريے كى اجازت دى جائے كيونكہ اس لمك بيں سلطنت اسلاميہ كے باغيوں كونەمش پنا ہ دی ماتی ہے بکلہ اُن کی نوب خاطر دارات کی جا تی ہے خلیفہ عبد الملک شاص مد خواست سے منظور کرے اور ایک سی لڑا کی کے شوع کسے یں تا مل کیا ۔ انہی یہ ورخواست زريفورسي فني كدعب الملك كاانتال بوكيارا ومرصياكه در وكربوچكا بصمد بن حرث علبغی نے اپنی ٹیجا عت دہما دری د کھاکرا در راجہ واہر کے دارانسلطنت الورکو نہا بیٹ

تری شن کے پنے سے بجا کر دزارت کا عہدہ حاصلی کیا اوراش کا نام سلطنت سندھ کے سکوں میں مسکوک ہوا ۔ علاقیول کے اس ہوا تھ کواس کے درج کیا گیا ہے کہ یہ واتھ تهی سنده پرمسلما دن کی حله آوری کا ایک نهایت معقول سبب بوسکتا تھا۔ مگر مسلما بذں کی طرف سے والستہ یا مجبو راتہ جو کھیے مجمی سمحمودرگذراور چشم او شی ہی کا اظہار سوا۔ سیراس وا تعمد سے بر بھی تبوت بہم بہنیتا ہے کہ محد بن قاسم کی حلمہ اوری سے آ محد سال پیل یا یخ سوبها در جنگ جوسلمان سندم س آکرا با د بویک خف اور وه مدبن قام کی حلہ آوری کک راحہ وامرکی حکومت کے لئے ایک زبروست بشتی با ن یقے اور جب اس ملک پرمحمد بن قاسم سنے حملہ کمیا تواسی ملّا نی نشکریے اسلامی شکر كاسب سے زيادہ بادرى كے ساتھ مقابدكيا. و

حزيره سراعيب ورعلا قبطابار ندمد بہرسلما لؤں سے صلے کا اس بن

إبيس بكثرت سلمان آباد تحص لكديب اور الدیب سے جزیرے مجی مسلمان موجیکے تھے .سارندیب کا راجواس سے پہلے مسلمان ہوچکا تعا مسلما ون ك ساتحداش كا برتاد بهت اجها عقا مسلطنت اسلاسيه اب چ كدونيا کی سب سے بڑی طا قت تھی لہذا سراعدیب کے راجد کو اپنی حفاظت و عافیت کے لئے تعبی اس بات کی صرورت بھی کہ وہ سلطنت اسلامیدسے باتا عدہ تعلق پیدا کرے چنا تخیبہ راج سے عجاج بن یو سف تعفی کی عنا ایت کوا بنی طرف مبنبول کرسے کے سے آ کھی جہا ندل الدايك بيراتياركيا وان جهازول يس سراوريب محقيتى تخايف باركة محة سرانديب سے رہنے واسے سلما ہذں اور سلمان سوداگروں بیں سے معبض اٹبخاص ان جہازوں بیں اس لیتے سوار موئے کہ ایٹے وطن پہنچیں اور عج بریت الٹرکی سعادت سے بھی بہر و ور ہول ۔ بعض عرب سوماگر سراندیپ مین نوت بوگئے سفے دان کی بیو،عورتیں اورینیم بیے ماکب عرب یں واپس جانے تحام اس منف اکن کوہمی ان جہازوں میں سوار کراد ما گیا ۔ حجاج کے لئے يه بيرا برفيمتي مدايا كے علاوه حاجيوں استهوں اور بيوا وَل كومجى أَن كى منزل مقصومة ك لار بالخفائها يت مبتى چيز تفار يدجها زجب كجرعان من داخل موسند كله تو إو مخالف سن ان كوسمندري أواره ويدقا إوكريك ساحل ديل يرتينجا ديا- ديل سنده كا بندركاه اور راجه واسرکے مشہور شہروں میں سے ایک شہرتھا میمان راجہ کا ایک گورنر اورسے سالار

ر باکرتا تھا ران بھازوں کو بندگا ، یں خوب دھڑی و عظی کرے اوگاگیا ۔ مراول ، مورتوں اور بچل کو گونتار کر ہے جہا زول کو مسندگی بیڑے ہیں شامل کر لیا گیا ان جہازوں دوہ لوگیں میں سے کرتی ایک و فیص کسی طرح ہے کرنیل بھا کا اور آس سے کرتی ایک و فیص کسی طرح ہے کرنیل بھا کا اور آس سے نے بہتے کہ جہازوں کے گرفتار بوسنے کی ول خوائن واسنان محبان کو رسنا تی اور یہ بھی کہا کہ ایک بوج ہے گوت کو مسان کی اور یہ بھی کہا کہ ماج مراندیہ سے کا رمدوں سے بھی کہا کہ ماج مراندیہ سے کا رمدوں سے بھی کہا کہ ماج مراندیہ سے کا رمدوں سے بھی کہا کہ ماج مراندیہ سے کا رمدوں سے بھی کہا کہ ماج مراندیہ سے کا رمدوں سے بھی اور اس سے ہم کو بطری تی سفارت بھیجا ہے تھ کہ درگذرکر واور ہم کو جانے دو گرائنوں سے بھی خوائن اور سب کو گرفتا را ورجہازی اس حاد خرکی کیفیدت میں کر سخت ملال جمالا در اس سے فراز ماج وام کوایک خطاکھا کہ مصارے سرواروں سے ہے گئا ہ وروں وروں اور بی کو گرفتا را ورجہازی میں سے بھاز مدرسانان ہما رے پاس بھیجا ہے مرواروں کو منزا و سیج ت

جب حہاج کے قاصدیہ فط کرواہر کے ہاس پنجے تو واہر سے اس مقول الدّ المؤترافة

موز فط کا جواب نہا بت بے پرواتی کے ساتھ یہ دیا کہ جہا زوں کے لوشنے والوں ہر ہمالا

ہس نہیں چلتا ہم خودائن سے اکرا پنے قیدی چیٹرالواورا پنا بال داسپاب ہے ہو۔ را جہ

واہر کے اس جواب کے سانفہ جب اس بات کو بھی ذہن ہیں رکھا جائے کہ جہا زوں کے

ما زقیدی حہاج کا خط پنجنے سے پہلے دارالسلطنت الرّدیس پہنچے ہوئے بلی فائندیں ویڈ

میا زقیدی حہاج کا خط پنجنے سے پہلے دارالسلطنت الرّدیس پہنچے ہوئے بلی فائندیں باسانی

می دراج کے اس جواب کی نامعقولیت اور مہی زیادہ بڑھ والی ہے ۔ اب ہڑھ میں باسانی

می سکتا ہے کے سلمالاں کے لئے حلم آدری کا استحقاق پیدا ہوگیا تھا یا نہیں ۔ اگراب

کو مزادینے میں تساہل سے کام لیتا تو اس سے بڑ مھکر سلطنت اسلامیہ کے دفار کو نقصان

کو مزادینے والی دوسری بات نہیں ہوسکتی تھی۔ یہ کہنا کہ سلمان ہندوں کو زیر کو تی مسلمان

ہر بی ای ایک کر ہے کے لئے کس قدر فلط اور جموٹ ہے ۔ اسی جمو ش اور کہ وا دا کا بہوں می خاصرا نفا فلہ وا کا بہو و باری می مندوں می مندوں می مندوں می مندوں کو نوشند کے مختصرا نفا فلہ وا می جا رہے فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا رہے فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا با دی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا بھی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا دیے فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا دی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا بی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا دی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا دی فرشند کے مختصرا نفا فلہ بی جا دور در مری مختلف تاریخوں سے افراد و مخص ہے تا رہے فرشند کے مختصرا نفا فلہ بھی نا مہ اور دور می مختلف تاریخوں سے افراد و مخص ہے تا رہے فرشند کے مختصرا نفا فل

Sign.

ایک فاریخی علط فہمی کا ازالہ کہ یہ کام ایک الیاں قوم سے وقوی بنیر ہوا ہے ہو المرت بڑی ملک نہیں الیاں قوم سے وقوی بنیر ہوا ہے ہو الرکسی کوشش کے دراید اس گروہ کا و نع کرنا مکن نہیں الرکسی کوشش کے دراید اس گروہ کا و نع کرنا مکن نہیں الرکس کو یہ وصو کا دگا ہے کہ واہر کا بیم مطاب کقا کھری واکو وسے جہا زوں کو لوٹا ہوا ہے کہ ان واکو وس کے جہا نوں کو لوٹا وہ اس قدر شوکت وقوت رکھتے ہیں کہ متم اُن واکو ہوں کو تعدید اور تم ہا را کھے ہیں کہ متم اُن کا کھی نہیں بگاڑ سکتے ما لاک فرشد ہے الفاظمی واہر کا جواب یہ ہے کہ مان کو گوٹا وہ اس قدر شوکت وقوت رکھتے ہیں کہ متم اُن کا کھی نہیں بگاڑ سکتے معا روی کو فرید ہی مدالماک سے لڑائی کی اجازت لا المال ہے اور تم ہا را کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس سے جہاج کو وفید ہی مدالماک سے لڑائی کی اجازت لین بڑی بڑی ۔ فرشد سند سے طوفان اور او بخالف کا ذکر نہیں کرنا اور اس سے اُس موترن جہا زول کا طوفان کے سبب بندر دبیل ہیں آن اور کی کو کو کو اس میں جو نکہ فوشد کو اختصار ترفظ تھا کا طوفان کے سبب بندر دبیل ہیں آنا ہمیان کرتے ہیں ۔ چونکہ فوشد کو اختصار ترفظ تھا کور اُس کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کمی آئندہ نیا ہمیں ہے واقعہ اس قد خور وخوض کا مقیام ہے گا اور اُس کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کمی آئندہ نیا ہمیں ہے واقعہ اس قد خور وخوض کا مقیام ہے گا

آينبرخنيفت نا

بہذااس سے فیرفزوری ہم کھکرتف سلات کو ترک کردیا ۔ بحری واکة ول کو پر گینروں کے اندر بحر بین اسے بہلے کوئی جانتا ہی ختصا ند بحروب بین پہلی صدی ہجری کے اندر کسی بحری و اکہ زئ کا کہیں ذکر آتا ہے ۔ نہائس زمائے بین ہمکن تفاکہ محف واکوچ کسی بحری و اکہ زئ کا کہیں ذکر آتا ہے ۔ نہائس زمائے بین ہمکن تفاکہ محف و اکوچ کسی سلطنت کے ملازم نہ ہوں اتنا بڑا اورطا تقور جہا زول کا بڑا ہے ہوئے سندیں فکوشے بھریں کہ نرورف ایک جہانہ بلکہ آٹھ جہا زول ہے بڑے کو باسانی مغلوب کرسکیس برجری فراکوؤل کی کہائی بارمعویں صدی عیسوی سے بعد کی ایجا دے۔ اگراس کہائی کو صبح بھی تسلیم کر دیا جائے تواس کا کہا جواب ہوسکتا ہے کہ جب محدین قاسم نے سندھ کو نتے کہا ہے تو وہ عور تیں اور بیچ جوان جہازوں پرسے قید کے گئے تھے وارائسلطنت آلور کے قیدفائے میں مور تیں اور بیچ جوان جہازوں پرسے قید کے گئے تھے وارائسلطنت آلور کے قیدفائے سے برا مد ہوئے۔

اصلیت یہ تھی کہ راج داہر کوسلطنت اسلامیہ کی بنا قوں سے خصوصی دلچی تئی ۔۔۔
انعنا نتان وبلوچتان کے علاقوں بیں وا تعتر کر بلا کے بعد سے مصد تنہ کہ لینی ہیں تہیں اسلانک سلطنت اسلامیہ کا رعب وا قدار محض اس سے معرض حظریں را کہ قو دسلمان مامل مرکزی حکومت سے بغی ہوتے رہے داج داہر سلمانوں کی اس خانہ جنگی کو به نظسیہ ستمان دکھیا را اگر بات بہیں تک ہوتی تب بھی راج داہر خطا دار نہ تھا۔ لیکن اس سنمان دکھیا را اگر بات بہیں تک ہوتی تب بھی راج داہر خطا دار نہ تھا۔ لیکن اس سنمان دکھیا رہا اگر بات بہیں تا وہ می اور خارجوں اور شاہی مجرموں کو منصب سے پہیم باغیوں کو اپنے پہل ب پنا ہ دی اور خارجوں من درند تقوں اور شاہی مجرموں کو منصب سی بہلے دمیش با غیران موجود ہو ہے کا ذکر ابر الفذا وا بن خلدون وغیرہ تاریخوں بیں موجود میں اس موجود ہو سے کا ذکر ابر الفذا وا بن خلدون وغیرہ تاریخوں بی موجود گی کا یہ اطر ہوگا کہ دام سلطنت اسلامیہ کی طاقت کا حصوبے ملا دوں کے موجود میں دویجہ میں دویجہ میں دویجہ میں دویجہ میں از دیکھ سکا اور ان کو خودا پنے قبصنہ بیں لانے کی کوشنس بی معروف رہا۔ گارائس کوسلمان کی طاقت کا صبح اندازہ ہوتا تو وہ مجان کو منا تو اور کھوں کو دیا تھا تھی دیتا اور معذرت کر کے اندازہ موزوں ذراجہ تھا دور ان کو طاکو ایک میں معروف رہا۔ گارائس کوسلمان کی طاقت کا صبح اندازہ ہوتا تو وہ مجان کو ساتھ بھیج دیتا اور معذرت کرکے اندادہ اور تی تعلقات دوسی قائم کر لیتا۔

عباج کے پاس جب راج دار کاجواب بہنچا حس میں جہازوں کامال مالیس کرنے اور قد دیں کے چھوٹرینے سے انکار اور خود حجاج کو مِيْرَ سَبِقِتَ كَا

مقابلہ پربلاسے کا چیلنے موجود متھا تو حجاج سے عبدالتّدبن نابہاں اللی کوایک مختصر نوج دے کردوا نہ کیا کہ جاکر دبیل پر قبعنہ کرہے ۔

مبالتداللي المهي ديبل كمنهيل بينيا تحاكرات بي من دار كبيط كيشب دے سب برا سے جوبی بلوجیتا ن بس بیتی قدمی کرے اس کامقا بلہ کیا اور عبداللہ اسلمی اس لاانی بن نهبیدا درائس کی نوح شکست ایب موتی - اس ناکامی کا حال جب عجاج كومعلوم بهوا تواكس ك تبريل مجاني كوچار شرار فوج وسي كرروا شكيا اور عمد ما رون مال كران كونكهما كرحسب صرورت تربل كى مردكرے تربل اپنالٹ كرائے ہوت انجى ديبل بنيس ببنجا نشاكه كيشب ابن وامرايك زمردست فوج اورحنكى إتحيول كابهت برا صلقه سعة ہوے سدواہ ہوا۔طرفین سے نوب فوب وادمردا بھی دی اورصبح سے شام یک معرکہ کارزا ارم رہا آخ ا تھیوں سے حلم سے بریل کا گھوڑا آیسا معرکا کرمبیل گھوڑے سے گرا مگر دہ بدیل می افرتا را بہال کے کر شمنوں کے نرغہ یس آ کر شہید ہوا اور سلای مشکرے اکثر حصے سے مرمل کے ساتھ جام شہا دت اوش کیا ۔ چند بھیترا لسبف سے حاکر حجاج کواس شكست اوراسلاى لشكركى تبابى كا حال سنايا اب عباج كى الكهير كمفليس اوراس ي سمها كدسنده كاراجه مقابله كى كافى تبارى كرحيكا بدادراس كاتدارك خصوصى التمام اورخليفه کی دوبارہ منظوری کا محتاج سے چنا نجبہ اس سے دلید بن عبدالملک کی ضرمت بین بجرا کی در نوا ست میجی اور ملک سندم برویوهانی کر کے اس کے فتح کر بینے کی اجازت چا ہی فیکیفہ نے اس درخوا ست کو بہت تا اس کے بعد اُس دفت منظور کیا جب کہ حجاج سے اس مہم سے اپنی واٹ پر بہت سی ومہ داریاں عابدکیں عبدالمتر المی اوربال کے مقتول ہو النے کا حال سُن کرشسر بیرون د کمک سنده سے امرار سے جوسب مرح نیمب کے بیرو ستے آبیں میں مشورہ کیا کہ راجہ وا ہرنے مسلما لال سے منگ چھی کر سر ی علطی کی ہے۔اگرجہ ان ابتدائی معرکوں میں راج کی فوج کو نمع حاصل ہوئی ہے دیکن اب سلمان اپنے مقتولوں م اعوض سے بغیر سرگر باز ندآ تیں کے اور دہ صرور لمک سندھ پر حلہ آور ہوکرا س کونستے كريس كيداس من مناسب معلم بوتا ہے كريم سلان كى اس مليا درى سے يہل ہی ا یف سلة امان طلب كريس ورند اندائيد سے كركسي چوں سے ساتھ گھن دلس جلتے چنا نخبه امل نیرون سن خنیه طور براینا المي حجاج كی خدمت پس روا به كرك، د رخوا سست

کی کہم اپنے اوپر آپ کی مال گذاری تسلیم کرنے ہیں بو بلاچ ن دچرا اداکی جائے گی آپ ہم کو ایان نامہ تکھ ریجے رجائے سے فررًا ایان نامہ تکھ کرائیجی کے میپروکیا اور اہل نیرون اس ہے بست علمتن ہوگئے۔

محمد بن قاسم کی سندھی جانروانگی ایری کرنا چاہی توسب سے پہلے عامرین عبداللہ نے اپنے کہ بین کی کہ بینے کے مامرین عبداللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھے اس میم کا سروار بنا یا جائے گر جاج سے پہلے دا بادمحمد بن قاسم بن محد بن قاسم بن ابی عفیل تفنی کوجو فارس کا گورنرا ورصر نسٹرو سال کی عرکا لا جوان تھا اس کیا یحد بن قاسم فیرازیں تیم اور فارس کی فرا ل روائی میں بڑی اس طلب قالیت اور وانا تی کا اظہار کر جہا تھا ۔ جاج سے مقابلے میں چونکہ شامیوں پر زیادہ انتماد تھا اس لئے ملک شامی موقوں کے مقابلے میں چونکہ شامیوں پر زیادہ انتماد تھا اس لئے ملک شامی جھے بزار شریف و تحریب کا راور بہا درسیا ہی جنعوں سے لک کی خاد کے اس سے آکر شام میں سکونت اختیار کرلی تھی محد بن قاسم کے ساتھ کئے ۔ یہ تمام وہ لوگ کے جو میں کی نسبت جاج کو بقین تھا کہ یہ جھیشہ اپنے سردار کے وفا دار د فیر فواہ رائی کا فرانی میں ہو تھے برار سوار بہندائی شامی معتمد رسالہ کے ہے۔

حجاج ہے مربن قاسم کو حکم دیا کہ ہم ان چھ نہ ارسواروں کونے کرشیرازیں بنج اور میری برایات اور ہاتی نون کا انتظار کر و جنائی محد بن قاسم خیراز بہنچ حجاج سے چھے نہار علق فرن ہو نہتر سوار تھی عقب سے بھیجی تین نہار او نہ باربرواری کے لئے الگ روانہ کے اس طرح باربرواری کے اونٹ تھے بینی سرچارس با بیوں کا بارہ نہ ارابی وشتری سوار اور تین نہار باربرواری کے اونٹ تھے بینی سرچارس با بیوں کا سا مان ایک ایک اونٹ بر لدا ہوا تھا۔ شام سا مان بہا ن ایک کرسوئی تا گا تک بھی سپا بیوں کا کہ کہی سپا بیوں کے سے مہیا کر دیا گیا تھا تھا کہ کہی گا ان کو سفرین تعلیف نہ ہو۔ محد بن قاسم کو حجاج نے حکم دیا تھا کہ روزا نہ اپنے اور تہام سے کے معالات میرے باس مکھ کر بھیج رہو اور میرے اوکام جو متھا رہے پاس برابر پہنچ تو رہیں گے اکن کی پڑری پوری تعیل کرو۔ یہ نشکر شیراز اور نہ ہو کہ کہ میں باردون ما مل کمان نے محد بن قاسم کا استشال کیا اور سے بین بنزار فوری ہے کہ محد بن قاسم کے ہمراہ ہو گیا ۔ کمان سے چل کر یہ لئکر جب ادمن بلید بین تین بنزار فوری ہے کہ میں قاسم کے ہمراہ ہو گیا ۔ کمان سے چل کر یہ لئکر جب ادمن بلید بن تین بنزار فوری ہے کہ میں قاسم کے ہمراہ ہو گیا ۔ کمان سے چل کر یہ لئکر جب ادمن بلید

يس پېېغا توبيهال راج دا بركالت كرموجود تھا جوشكست كها كرفرار مها- اسى حكم يينى اد من مهليه يا اعاب بي مي محدين إرون فرت بوكريا - محدين فاسم أوصر شيرار سع فرئ مد رداد بوا اوهر على عن بعروسة حزم بن مغيروكي مركر دكي ين جهاندر كالبك برارد الذكيا جس من سا مان رسد من عالم و تلعدك ألى ك اللات المرتع في الله من الله من الله من ایک منجنیق جس کانام عرف کے تعاسب سے بڑی ٹنی جس کو با بخ سوادی کینی نے اس سنجنیق کو چیلاسنے والا استقاد جعر به نامی اَبُدِب شامی بھا جوبڑاقا در انداز بھیار عید بن قاسم ور ديل بينيا تويد بالرابعي ديل بني أيادر اس سند لشكراسلام وبري توسدهاس موني وسل می منت اسلای تشکرت آئے ہی دیاں کا عاصرہ کیا آگھ دن تک میدان کارزار ے نام سے یا دکیا گیا ہے مصور موکر بڑی بہادر ی سے سقا بلرکیا ۔ ویل شہرکے وسطیں ا کے۔ بہت بڑا مندر تھا اُس کے اندر بہت کی مورث براجا ل تھی مندر کا گنبد بہت بیا اور بلند تھا جو دور دور سے نظر تا تھا اس گنندی چوٹی برایک بہت میں بان بیر رپیمرا آوبزال تقاراس مكم كى تنبيت فنهروالول كالشقاد تفاكربب تك بهموايس لهرار باب سشهركونى فورج في لمين كرسكتي شهروالول كيراس عقيد سه كاحال محدين واسم كومصلوم ہوا توانس سے جنوبیر نبینیقی کو ملاکر حکم دیا کہ اس جھنٹ سے کونٹ اند بنا وُجبویہ ہے منجنیاتی ہیں تھے ا ر کھ کراس فربی کے ساتھ بچھنیکا کہ پہلے ہی ہتھر ہیں وہ جھنڈا ٹوٹ کرینے گریا۔اس اشہر والوں اور نور اُن کے سیسالار جسیر بدار ہواکسب سے بہت باردی ہے سیم بڑے نوے سل کرداندں رائ صبرے نکل مجا کا اور کھیدندے شہرکی حفاظت اور مداندت کے سے چھوڑ گیا جو برابر مصروف مدا فعت اورشغول بھنگ رہی ۔ آفر سلما لاں سے بز در شہبہ ديبل كونست كرايا .

سب سے بہلے ہوشخص فصیل سنسم پرچڑھا وہ فریمہ کوئی اور اس کے بعد دو سوا تخص عجل بن عبدالملک بصری تھا۔ جشخص ہتھیا۔ بنداور برسر مقالمہ سنے گرفتار کرے محدّبن افاسم کے سامنے لائے گئے۔ عام ہا شندگان شہر کے لئے معانی اور امن والمان کا اعسلان میدا۔ دیبل کے جبل فاند کا محافظ بھی گرفتار ہوکر محدین قاسم کے روبرو آیا اس نے ترجان کے وربعہ اپنی بے گنا ہی اور مسلمالاں کی فیرخواہی کا جُرت اس طرح پیش کیا کہ جوئل کی فوج کے جولگ مندسی توج ہے گر نتار کے کے دہ دیبل کے جیلی خانہ یہ میرے زیم گرانی رکھے گئے تھے یں ہے ان سلمان قدیدی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور روزاند اُن کو بھا ری فتوحات اور آمد کی خبریں سنا سنا کر مسرور کرتا رہا اور اب جب کہ جو سے یہاں سے چلا گیا اور آپ نے نفیل شہریر قبعنہ کیا تو یس نے اُن کو جیل خاندے رہا کہ وای سے نفیل شہریر قبعنہ کیا تو یس نے اُن کو جیل خاندے رہا کہ وای سے نفید ہی آپ کے نشکہ یس شا مل ہوگئے آپ ان تمام ہاتوں کو اُن کو بلاکر تصدیق چاہی تو آب ان تمام ہاتوں کو اُن کے تعدیق فرا سکتے ہیں یمرین قاسم نے اُن کو بلاکر تصدیق چاہی تو آب ان تمام کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بنڈت اور لینے ندہد ہو کا عالم فاضل شخص معلوم ہوتا ہے اُس محد بن قاسم ہے اُس بنڈ ت کا بہت شکریہ اوا کہا اور اُس حن سلوک کے عوض اُس کو منہ روسیل کا حاکم اعلی مقرد کرکے جمید بن وراع کو اُس کی ماتھی میں ویل کا نسخنہ یا پولیاض مقرد کہا ۔ غیر مصافی لوگ اور اُن کی جا تداو واموال یا فکل محفوظ ہے ۔ سا مان جنگ بشاہی مقرد کہا ۔ غیر مصافی لوگ اور اُن کی جا تداو واموال یا فکل محفوظ ہے ۔ سا مان جنگ بشاہی اموال وفرا سن جود بیل میں موجود تھے وہ فائین کے قبضے میں آئے۔

ان امیال کا پانچال حصر حجاج کے پاس دواندکیا گیا باقی فوٹ میں تنتیم ہوئے وہال کے مغترح پونے میں تنتیم ہوئے وہال کے مغترح پونے کا حال سن کر راجہ وا ہرنے محدین قاسم کو ایک خط فکھاجس میں اس کواپنی قوت وشوکت سے درایا گیا تھا کہ تم اس فتح پر مغرور نہ ہوجا نا ہم تھا را تسمہ بھی لگا نہ چھوٹوں گے اور اچھی طررح اس گتا فی کا مزاج کھا تیں گے ۔ محدین قاسم نے اس خط کے جواب میں فکھا کہ۔

سم اندب کے جہا روں کا بال جو خلیفہ کے سے جاتا تھا اوٹ ایا اور بے گنا مسلما لال کو پیزا کر تبدیا۔ ور توں بچرا کو لو نیزی غلام بنایا ہمارے خلیفہ کے فران کا اور ساری و نیا کرتی ہے گراپ سے اس کا تجربی پاس ذکیا مجمد خلیفہ سے حکم ویا ہے کہ آپ کو اس کے تنافی و بدا عالی کی مزادوں۔ اب سے کہ آپ کو اس کے تنافی و بدا عالی کی مزادوں۔ آپ سے بواپنی شو کھت و توت کی انبیت کھھا ہے اس سے اطمالاے ماس میں اطمالاے ماس سے اطمالاے ماس میں اطمالا کا ماس میں اطمالا کا ماس میں اطمالا کی المنالا کا المعلی المنظیم و

ٱ يَينه خَسِفت نَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

محدبن قاسم کے اس جواب میں حلہ آوری کی وجہ صاف طور پر ندکورہے اس لئے ہم کو اب زیادہ الماش جستجویس رہنے کی صرورت نہیں۔

مسلمانوں نے سندھ کوس طرح سے کیا کہ محدین قاسم نیرون کی جانبگیا اس سنہ ہے اور انتظام سے فارغ ہو اس سنہ ہے اور اس خیس نے ایان طلب کرلی تھی چنا بخیر یہ لوگ مناسب شخف و ہدایا اور سامان رسد کے کر اپنے شہرے چلے اور دلتے میں لٹکر اسلام سے سل کر محدین تا ہم کی خدمت میں حاصر ہوئے سامان رسد اور تحف و ہدایا بیٹی کے اور اور ایا تنظیم و تکریم سے ساتھ محدین تا سم کو اپنے شہریں نے گئے ہمی بن تا سم نے بھی ان لک کے ساتھ ہمدین تا سم کو اپنے شہریں سے گئے ہمی بن تا سم نے بھی ان لک سے ساتھ نہا ہمت مجدین قاسم کو نہیں ان لک ساتھ نہا ہمت محدین قاسم کو نہیں اور کسی قسم کا نقصان اس سشہر کو نہیں بہنا ۔

یہاں سے محدبن فاسم ہم ویٹ کی طرف روانہ ہوا وہاں راج واہر کے بھینے سے قلعہ بند ہوکر سات روز گات مقابلہ کیا ۔ آخرا کیک روز لات کو موقع پاکر وار ہوا اور شہر کو مسلمالاں سے فیح کر لیا اس کے بعد جالال کے ایک لٹ ڈرٹ اسلامی فوج پر شبخون مارٹ کی کوسٹ کی لیکن وہ کا میاب نہوئے بہت سے جاس گرفتار ہوکر آئے محد بن فاسم سے آن کو نفیعت کرے ریا کر دیا اور کسی قسم کا نقصا ان نہیں پہنچایا۔ ان لوگوں سے قاسم سے آن کو نسی میں اور مرد بار ویکھا تو اکن کے دل پر اسلامی افلات جب مسلمالاں کو اس قدر رحم دل اور برد بار ویکھا تو اکن کے دل پر اسلامی افلات کا مہت ہی گہرا افر ہما اور بہی عفود در گذر کا سلوک تھا جس سے جا تھا گول کو اس بات پر کا مہت ہی گہرا افر ہما اور بہی عفود در گذر کا سلوک تھا جس سے جا تھا گول کو اس بات پر آنادہ کر دیا کہ دیا کو گول کو اس بات پر

 اور کس کر خرب میں وخل تہیں وہتے لہذا کشت ونون کا ہنگا مدن باکرنا فن ول ہے گر ہے رائے ہے ان کی باری کورند بانا اور فرج آرام مندکر کے مقا بلہ پرآ وال کی بدو تک کے رائے ہے ان کی باری کورند بانا اور فرج آرام مندکر کے مقا بلہ پرآ وال کے دفتر کئی دوز عمل اور جا کر ہے وائے ہے این ایک جواسوس مسلما لال کے دفتر کورند ان باجاعت بلے جا سوس مسلما لال کورنداز باجاعت بلے من ہوئے دکھیما اور جا کر ہے اور اس کے اس تعدد من کورند کورند کورند کورند کورند کا معلوب کرنا سخت وشوار ہے ۔ بہتے رائے مرعور ، بر کر رائن میں کورمیوستان ہے دور ہوگیا اور مسلما لال کا میدوستان پر تعبد اوا مرد دون کا منام واکوم کی کورند کو انعام واکوم کے بہرہ ورکر کے ملک کے انتظامی عہدوں پر ماسور کیا۔

نعتے سیوستان کے بورہ لامی الشکر مقام برصیہ کی طرف بڑھا بہاں کا مائم آگانگا بڑا بہا در ادر سیاست وال تھا ایس کے پاس جاٹوں کی ایک زیروست فرئ تھی اس فرئ کے سے سالا رکانام بہن تھا۔ کا کا کوسلما لاس کی نعز جات اور آن کے اخلاق و عا دات کا بخوبی علم تھا۔ اُس نے ایک مجلس مشورت منعقد کرے کہا کہ مسلمان ہندوستان کو خرور فتح کولیں گے جیسا کہ میں نے بھر لنے لؤشٹوں میں بزرگوں کی بیش گرتیاں دیمھی ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا خطرات سے خالی بہیں تم کو معلوم ہے کہ میری بہا دری اور جنگ ج تی مسلمہ ہے مقابلہ کرنا خطرات سے خالی بہیں تم کو معلوم ہے کہ میری بہا دری اور جنگ ج تی مسلمہ ہے میں بہت سے بڑے بڑے معرکوں میں ناموری حاصل کرچکا ہوں میری رائے بیہ کہ ہم کھلے میدان اور و ن کی روشنی میں آن کا مقابلہ مذکر میں بلکہ اُن پرشنجون ماریس اسی طرح کا میابی کی اُمید کی جا سکتی ہے چنا نچہ بنہا یت بخرہ کاراور بہا ور جاش انتخاب کرے ایک نہار کا میابی کی اُمید کی جا سکتی ہے چنا نچہ بنہا یہ شکر کو اس میاب کی کو دیکھکر اسکلے دن کا کامعر ایٹ میواروں اور امیروں کے لئے اسلام کی طرف دوا نہ بھا راست میں بنا قدین فیللہ سے بھر اسلام شکر کے مقدید الجیش کا مروار تھا لما توات ہو تک کا کا کی خوا ہش پر بنا تھ کا کا محد بن قاسم کے اس کے اس میں آپ کی ٹو اس کر کے اور کہا کہ اس کے اس کی خوا ہش پر بنا تھ کا کا محد بن قاسم کے اس میں آپ کی ٹو اس کر کیا کہ کو اس کر کا کا کو محد بن قاسم بڑی عرف سے ساتھ کا کا سے ملا ۔ اُس سے شخون کا حال مینا کر کہا کہ اس میں آپ کی ٹو ماں برواری کا اقرار وال

كاكاكوا ببرسندكا خطاب إيها ن فلعت كاكاكة بيروند كهكر مخاطب كياا دركها كاتعمالًا

آئينيرخية مطالغا

جات اورتبرت درب کے بیرو بی ہمارے بہاں کاوستور ہے کے جب را جر کوئفس کو سے زوار دیتا ہے تواس کو سر دربار پشین لباس پہنا کر اور سر پر بگرای باندہ کر کرمی پر بھا یا جاتا ہے مخد بن قاسم نے اسی طرح کا کا کوفلوت پہنا کر کرسی پر بھا یا اور اُس کی عرب کو بڑھا یا اور اُس کی عرب کو بڑھا یا اور اُس کی محد بن قاسم نے ہماہ بطور مشیروم معا صب رہنے دکا۔
محد بن قاسم نے انتظام کمک اورامور بہر میں کا کا کے مشورہ کو ضروری فیال کیا کا کا کواسلا کی انکر کے ایک حقد کی سے بہت سے جات سے جات سے بہت سے جات اسلامی لفنکر بی بھرتی ہوگئے کا کا کے مشورہ کے چھوٹے رتبوں سے اطاعت اسلامی لفنکر بیس بھرتی ہوگئے کا کا کے مشورہ سے اُن پر زیخرائ مقر کیا ۔ اس طرح قبول کی اور محد بن قاسم سے کا کا کی کو روک کیا کا کا کا مشورہ سے اُن پر زیخرائ مقر کیا ۔ اس طرح محد بن قاسم سے معزی کنا رہے کا تمام کمک فتح کرتا ہوا شمال کی جانب معربین قاسم وربلے سندھ کے مغربی کنا رہے کا تمام کمک فتح کرتا ہوا شمال کی جانب

ببے رائے نے قلد سیم برانی بوری طاقت کے ساتھ محد بن قاسم کا مقا بلہ کسا اور اللہ میں میں مقا بلہ کسا اور اللہ میں سلمانوں کے التھ سے مارا گیا۔ اسمی چونکہ راجہ واہر کا مقا بلہ باقی محفا لہذا بہتے سے فارغ ہوکر محد بن قاسم جنوب کی جانب واپس ہوا اور مقام نیرون میں کر تعیام کمیا جس قدر علاقہ فع کرچیکا کھا اس کا بخوبی بندوبست کردیا۔ قدر علاقہ فع کرچیکا کھا اس کا بخوبی بندوبست کردیا۔

سندھ بین بیلی مسجد اسده سنده الاس کے سے ایک محد بوائی اور باشندگان مسندھ بین داخل مین داخل کے باس حجاج کاخط پہنچا کہ اب دریا کو عبور کرداور راج دائیرے فیصلہ کن جنگ کوسے اور بے گناہ مظلم مسلمالاں کا انتقام بینے میں بیس دبیش اور تا مل شکرو چنامنچہ محدین قاسم نیرون سے کشکرے کر حبلادر با کے کنارے ایک مندوسید سالار توکا پسربسایا اور اس کے مجاتی راتسل بیربسایا سے مقابلہ کیا ۔اب لامی مشکر کون عامل ہوئی۔

راسل تودریا کو عبور کرتے واہرے پاس ویلاگیا گرموکا معتبین مرواروں کے محد بن قاسم کے پاس مہلاآیا ۔ محدبن قاسم ہے اُس کی فوب خاطر مدارات کی اورجس مصتر ملک پروہ حاکم تھا اُس کی سند حکومت تکھا اُس کو دے دی اور کا کا کی طرح موکا کو بھی خلوت عطا کرکے بہت سانقد انقام بھی اپنے پاس سے دیا۔ اوپر وکر ہوچا ہے کہ دیم الوق کے جدیم اس کا مام اس بنا ت اس بنا ت اس بنا ت اسلام ہے اس بنا ت اسلام ہے اس بنا ہے اس با اسلام ہے کا حقہ واقف ہونے اورسلمانوں کی بلند وصلکی کا معا تنہ کرنے کے بعد اس بن بنرون کے باتھ برا سلام فول کیا اور مولاتے اسلام یامولانا اسلامی کا خطا ہے میں اکر محد بن قاسم کے باتھ برا سلام فول کیا اور مولاتے اسلام یامولانا اسلامی کا خطا ہے میں اس مردار کو بھی راج واہر کے پاس روانہ کیا ۔ برسفارت جب باعد واہر کے درباری سنای سردار کو بھی راج واہر کے پاس روانہ کیا ۔ برسفارت جب باعد واہر کے درباری میں بہنی تو واہر ن شای سے تو کھی نہ کہا گر مولانا اسلامی سے کہا کہ ترب ابسلمان ہو چکا ہوں ہم میان ن نے فرالٹ کے سلنے تو کھی ہم اس مال ن نہ فرالٹ کے سلنے تو کھی ہم کو انجی مشل کرا دیتا مولانا اسلامی سے کہا کہ اگر میں ابسلمان ہو چکا ہوں ہم کہا اگر والمی بن کرن اور کی سکھے ہیں واہر نے کہا اگر والمی بنا کرا دیتا مولانا اسلامی سے کہا کہ اگر میں نام کا پینام سنا یا کہ یا تو تم اپنا لائے کہ کردو یا کے اس طرف آجا تو یا ہم کو اجاز تو دکہ ہم دربا کے آس طرف آجا تو گرائیں اور تم سے نروان کا بول۔

 کے الیجین کو جواب ویا کہ ہم ہور تم سے الا نیکوتیارہی، جا ہے تم اس طرف آجا ہے ہم آس طرف آجا ہے ہم اس طرف تھا اور وہ محدین قاسم کا الر یک و بعد دین موکا ہے ہوا تی راسل کو ایک زبر دست فرج وے کر دریا ہے آس طرف نوراً بھیج دیا کہ دریا ہے متعلہ تعلوں پر قالین رہ کرسلما لال کی فون کو جور دریا سے طرف نوراً بھیج دیا کہ دریا ہے متعلہ تعلوں پر قالین رہ کرسلما لال کی فون کو جور دریا سے مقرکیا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سنے مقرکرے مسلما نول کو اس طرف آسے کا موقع شرکیا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سنے مقرکرے مسلما نول کو اس طرف آسے کا موقع شردے ۔ را تسل سے دریا ہا رہ کو کر مسلما نول کو اس طرف آسے کا موقع شردے ۔ را تسل سے دریا ہا رہ کو کہ محد بن قاسم دریا ہا رہی لڑا تیوں میں مصروف ہے در امر دریا ہو اس کے مسلما نول کے فیمن مزاد فوج و دریا کی طرف ہو کہ محد بن قاسم دریا ہا رہی لڑا تیوں میں مصروف ہے گھر محد بن قاسم سے مصروف ہن تا سم دریا ہا دری و دریا سے مصروف ہن کی اور اس کی میں اس کے مقاب کی متن اس کو میں شکست ہوئی گردہ دریا ہے اس کو کردی اور دریا کو ای اور دریا کے تمام کی مقاب کی گیا اور مسلم با ٹوں کی مجمی ایک فوٹ مصوب کو سیوستان سے مجوالیا اور وہ لیے تمام را مال کو مہمی شکست ہوئی گردہ دریا ہے اس کا مادن کو بریادی کو تا ہا وہ دوریا ہے تمام موائوں کی مجمی ایک نور کو ایک دوریا ہا اور وہ وہ دریا ہے تمام موائوں کی مجمی ایک فوٹ مصوب کو سیوستان سے مجوالیا اور وہ لیے تمام ہمراہ ٹوں کی مجمی ایک فوٹ محمد تو کو میوستان سے مجوالیا اور وہ لیے تمام ہمراہ ٹوں کی مجمی ایک فوٹ محمد تو کو کرد کو گا یا۔

یکشیوں کو دریا کی دمعاد کی جا نب سخرک کیا اور اوپر کا سراکنارے سے کسی قدر گردا ہوا بھر پان کے بہا دُے فود بخود اس قطار کوپر کارے متحرک سرے کی طرح دریا کی چوٹائی میں شرقًا غراب سیدها کر دیا اور ایک سرامرکز کی طرح اپنی عبّد پر قائم رہا کہ کوئلہ وہ بندها ہوا تھا جو ں ہی دوسرا سراور یا کے مشرقی ساحل تک پہنچا اگلی کشی کے کوئلہ وہ بندها ہوا تھا جو ں ہی دوسرا سراور یا کے مشرقی ساحل تک پہنچا اگلی کشی کے سب ایمیوں سے با ندمہ دیا اس طرح یکا کی کشی تندی اور گیا کستی نشین سیا ہی بڑی تیزی اور گیا کہ وستی کے ساتھ کنا رے پرا ترے اک کے پیچے تمام فرج اس بیل کے در بیا۔ اس مرت یہ گئی۔

دوسے کنا رہے پر جو تعواری سی فریج جے سے کی مقرر کی ہوتی موجودتھائی ا سے مقابلہ کیا گربہت حلد نسکست کھا کر بھاگی اور تمام اسلامی شکر معہ سامان ور یا سے اس طرف پہنچ کمیا اس عدر میں صرف ایک سسلمان سپا ہی دریا بیں گرکر شہید ہوا۔
اس کے بعد ہی راجہ داہر کے بیٹے ہے سیے سے ایک زبر دست نورج کے ساتھ حملہ کیا اس کے بعد ہی راجہ داہر کے بیٹے ہے سیے سے ایک زبر دست نورج کے ساتھ حملہ کیا گرشکست کھا کرا ور بشکل اپنے ہا تھی کو میدانِ جنگ سے نکال کرفرار ہوا۔ اور باپ کو حاکر اس لؤائی کا حال مینایا۔

واسر\_سے آخری لطاقی املان کو بطریق مقد مثا کہ بینے جنگ میں مصروف ہوا اور محد ما خواسر سے آخری لطاقی ایک مناسب فوج سے ما نخد آھے روا ذکیا - محد ملا نی کو بھی سخت مقا بلہ کے بعد شکست حاصل ہوئی اور اسلامی لشکر آھے بڑے کرمقام ہے وار میں شعبم ہوا - میہاں راجہ واسمجمی اسلامی لشکر کے سامنے پہنچ کر نیمہ نون ہوا - دولاں مشکروں کے درمیان ایک جبیل جس کا نام کولا کے سامنے پہنچ کر نیمہ نون ہوا - دولاں مشکروں کے درمیان ایک جبیل جس کا نام کولا کہ کہری تا ویحوں میں مکمعاہے حائل تھی ۔ امسلامی لشکر کی تعداد پرندرہ ہرادے قریب تھی واہر کی فوج ہیں تیں مزار زدہ پوش سبابی دس ہزار نیزہ برواد - - اور سامنے جبگا والی خور کرکے ووسرے کنا رہ پہنچ کر جنگا مہ پیکا سے اسلامی سینج تیر کہد دیا تھا کہ اگریں اما جا وّں تو گرم کر دیا ۔ محدین قاسم نے لڑائی شروع کر سے سینج تیر کہد دیا تھا کہ اگریں اما جا وّں تو شرزیان تا ہے توسعیدکوسپر سالا تیں محدین قاسم سے سامنے شہید ہوئے شام میں محدین قاسم سے سامنے شہید ہوئے شام میں مارا جا ہے گریہ دولاں بہا در اس لڑائی میں محدین قاسم سے سامنے شہید ہوئے شام میں مدین قاسم سے سامنے شہید ہوئے شام

نک روائی جاری رہی راجہ وا ہر کے ہاتھیوں سے اسلامی نشکرکو بہت نعصان پہنچا یا۔
را ت کی تاریکی سے دوائی کو لمتوی کیا - اسکلے دن صبح سے کھر میدان کارزارگرم رہااور مضام کک کوئی فیصلہ جنگ کا نہ ہو سکا ۔ تبسرے روز کھی بڑے زور نثور کی لڑائی شام کل جاری رہی مثار مورت ہوتے ہوئے لشکراسلام کوفتح حاصلی ہوئی ۔ واہر کی فوج بہت سی مفتول اور تقبیہ فرار ہوئی گر راجہ واہرا کی نہرا آ وجوں سے سا تقد میدان میں ڈٹارہا کو ورم کے وارد گیریں ایک عرب سے اس کا مقا بلہ ہوا عرب سے تلواد کا آیک ایسا ہو دور المخت میں وسطیس بڑا اور سر کے دو کھڑ ہے کرتا ہوا ناک تک آ ترگیا اس طرح روز نہر بخشنبہ وہم رمعنان سال ہے وقت نما ز مغرب واہر کے مارے حاسے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ شرب داہر کے ارب حاسے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ شرب داہر کے ارب حاسے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ شرب داہر کے ارب حاسے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ میں دست دور کا ایک ساما لاں کے زیر صکومت رہے گا۔

وا ہرکے ارمے جائے پر بہت سے بر م نوں - ہندوں اور فوجی مروا موں سے ا کر عد بن قاسم کی خدمت میں درخوا ست کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں چنا سخبہ اُن کو ان کی خوشی سے موافق اسلام یں داخل کیا گیا۔ اسطون محدین قاسم سے اعلا ن كرادياكه وشخص جإب اسلام قبول كرد ادرجو جاب ابنة الألى لدبب برقائم رہے با دی طرف سے کوئی تعرف مدہوگا . جوا پنے آباتی مذہب پرقاعم رہے گا . اُس سے معی ایک عمولی مکیس وصول کیا جائے گاجس کا نام جزیہ ہے اور جومسلمان ہوجائے گا اس كو بمي زكاة اداكرنى بريد كى مداجد دا سركاد زيري سأكر ممدعلا في مراجه كابيل بعسب راج کی بری مان رجدرا جر کی تقیقی بین مجی تھی راجہ کے عزیندا قارب اور بھیتا اسیف سروار دامراسب تلعر توہری اہ تا دائیں جس ہو تے - جب راج کے ارسے جائے کی خرکی تصدیق ہوگئ توراجہ کے بعظ بے سے ارادہ کیا کر اب مم کوہمی میدان یں عل کر اور لڑ کرمرمہنا چاہتے گروزرسی ساگرے کہا کہ آپ کی بیرائے درست نہیں ہے امی ملک کا بڑا مصد ہما سے زیر مگیں ہے قلعدبر بہن آبا دیں برقیم کا ساان اور خزانم وودے کلے کے دوسرے قلول اور شہول سے فرح فراہم مرسکتی ہے مم كوييا ل سے برمن آباد كى طرف جاكر دران تيام اور مقابله كى تعارى كرانا جا بيء دبال بم كومرتم كى طاقت حاصل موسط كى عبط سيديد ممدعلانى سي مشوره كيا تراس نے میں اس سامر کی دائے کو لیسند کیا گردان مان سے مریس آ یا دجانے سے

آئيين خليقت نما

ا نکار کیا اور ابنی سہلیوں کے ساتھ جتا ہیں بٹھے کرستی ہوگئی ہے سید معد لشکر دسا ان وخزا نہ قلعدر آور سے برجن آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ممد بن قاسم ان قلعداور کر فتے کیا ۔ مجد بن قاسم ان قلعدل نے کر فتے کیا ۔ مجمد بن تا محد کے تھے اُنھوں نے مقابلہ کیا اور مقتول ہوئے ۔

سرسمن ایا دی سے اور سرداروں کو استہروں میں ہرسوکومت میں اور سرداروں کو داروں اور سرداروں کو اور سرداروں کو اور سرمین ایا دی سے داروں اور سب کو اپنی مد د اور سقالم کی تیاری میں ترکی ہوئے کے برمین آبادیں ملا یارا در محدین قاسم نے اپنے احکام وا علانات برمین آباد در سندھ کے اُن تمام شہروں میں جوابھی فتح نہیں ہوئے سے بمجوادیت کر ہوشخص اطاعت قبول کرے گا اور پرامن رہنے کا گفتین ولائے گا اُس کی تمام خطائیں میانی کر دی جائیں گی اور کسی قسم کی باز میرس اُس سے نہوگی۔

مان کردی جائیں گی اور کمی تم کی بازئیرس آس سے نہ ہوگی۔
وزبرسی ساگری ہو شیاری اور مال اندیشی دکھوکہ آس سے آن عورتوں اور کیل کوجھوں سے بندرو آبل پر گر فتار ہونے وقت یا جھاج اغتنی کہکر پکارا تھا اور جوار الطنت اقربیس سے لیے نیر مفاطنت رکھا اور جب قلعہ رآور سے جے سیدے ہمراہ بربن آباد آباد آباد تا بندلوں کو بھی اپنے ہمراہ لایا سی ساگر کواس بات کا یقین ہو چکا تھا أنہ مسلما لاں کا مفالمہ وشوار ہے ۔ اس سے بعبر ہمن آبادیں معدبن قاسم کے املان کا حال سے نا اور بیس معدبن قاسم کے باس بھیج اور کھا مسلما لاں کا مفال سے نا توار ہے ۔ اس سے بی وہائی دیبل بندر پر دی تھی میرسے قبضے میں اور بیے جعوں سے جاج کی وہائی دیبل بندر پر دی تھی میرسے قبضے میں اب کہ موجود ہیں آن کو آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا بشر طیکہ آپ مجھ کو جان اب کا مان دی اور کی تھی کہ وہائی دیبل بندر پر دوں گا بشر طیکہ آپ مجھ کو جان کی امان دی اور کی تھی مقرب کی جا ہے کہ وہائی کا میں مقرب کیا ہو ہے کہ کو جان کو فتح کیا اور نہتے ہے موجود ہواران کو جو بہاں کا رئیس مقاا بنی طرف سے ماکم مقرب کیا پھر برہین آباد کی طرف سے ماکم مقرب کیا پھر مدسلمان قید لوں کے برہمن آباد سے دور ہی تا مہر کی خوار مور ہوا تو اس کی مدیست میں صافر ہوگیا ہو مدیس میں ماگر کے تکل جا حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کا معال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور ہور کی میں ساگر کی کھروں کی میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور ہور کی میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور کی میں ساگر کے تکل کو حال معلوم ہوا آوائی سے وہور کی سائر کی کھروں کی میں کو حال کی حال کی حال کو حال میں کو حال کی حال کو حال میں کو حال کی حال کو حال میں کی خوار کی کھروں کی کو حال کی حال کی حال کو حال کی کو حال کی حال کی حال کی حال کی حال کی کو حال کی کو حال کی حال

ادرامیروں کو چالیس نبرار نورج کے ساتھ بریمن آباد کی صفاظت کا ذمہ دار بنایا اور نور تھوڑی سی نورج ہے کراس سے سفیرے مکل گیا کہ مسلمالاں پر ابر سے حکمہ کرنے کے سے ارادی، نوجیں ہے کرآئے گا۔ محدین قاسم ہے سی ساگر کی آ مد کا حال من کراش کے استقبال کے بے امراکو روانہ کیا اور جب وہ ساجے آیا تواس کو بنایی من کراش کے استقبال کے بے امراکو روانہ کیا اور جب وہ ساجے آیا تواس کو بنایا یہ اور اپنی وزارت کا منصب جلیل اس کو عطا کہا اس وزیر با تدمیر ہے محد بن قاسم کے اور اپنی وزارت کا منصب جلیل اس کو عطا کہا اس وزیر با تدمیر ہے محد بن قاسم کے عمل وافعان اندا کی وزارت کا منصب جلیل اس کو عطا کہا اس وزیر با تدمیر سے محد بن قاسم کے مدل وافعان اور کہا کہ آپ سے باشندگان مندھ کے ساتھ ابیا ایکھاسلوک کیا ہے اور مال گذاری شکیں کے معالمے میں اس قدر مزی افتار کی ہے کہ تمام گئے۔ آپ کا گرویدہ ہوگیا ہے لبذا بہت حلد کمک کے باتی صفح بھی اس خوی ہوگیا ہے لبذا بہت حلد کمک کے باتی صفح بھی آپ سے تی بن آ جا تیں گئے۔

مبدالملک من سرداران نشکر کو معہ آب متعلقہ سوار ول سے الگ کرے ایک مخصوص فوج بنائی اور مرکا بن بسایا کو اس فوج کا افسراعلی بناکرہے سب کے مقابلہ اور تما قب بریا مورکیا سے سیکے ساتھ محمد علائی بھی موجود تھا . موکا سے اس شدت سے ان کا تعاقب کیا کہ ہے سید اور محد علا فی دولاں ایک دوسرے سے تعدا مرک سے تعدا مرک سے تعدا مرک ایک اور دو مختلف ستوں کو فرار سونے ہر مجمور ہوئے۔ ہے سید نے راجی تا مذک کمی مقام میں جاکر بنا و لی پھر وہاں سے وہ کشمیر کے راجہ سے پاس جلا گیا دکشیر سے مراد پنجاب کا مثما لی حصہ سے نہ کہ موجودہ ریا ست کشمیر اجے سید و محد علانی کو آ وارہ کرکے موکا ہے سامان رسد فراہم کیا اور اس طرح اسلامی لشکر کی مصیبت وور ہوئی۔

چھ مہینے کک محصور رہنے کے بعد ا ا برمهن آبا دے باشندوں سے

برہن آبا وے باسکروں وروا مدن اس کے پاس دول سے است دول سے اس ان در می ابا وے بات دول سے بھر ہم ابا ان در دی ابا ہی سے بریشان ہوکر محمد بن قاسم کے پاس درخواست باشدگان اس بھر کی جا نب سے بھی فوج اور فوجی سرداروں کی طرف سے نہ تھی لہذا محمد بن قاسم سے کہلا بھروا یا کہ ہم اُن تمام لوگوں کو جان ومال کی ابان دیتے ہیں جو ہے بیار بند نہوں بختص سلمے نظر آئے گا وہ گوں کو جان ومال کی ابان دیتے ہیں جو ہے بیار بند نہوں بختص سلمے نظر آئے گا وہ گوں کو جان ومال کی ابان دیتے ہیں جو ہے بیار بند نہوں بو خص سلم نظر آئے گا وہ گوں کا اور سلما لان سے نصیل شہر پر چڑ صکر منرہ تکبیر بالد کہیا ۔ والوں سے موقع پاکردر وازہ کھول دیا اور سب کو روک کر کیفر کر واد کو پہنوا نے گر محمین بند کہیا ۔ اندرونی فوج سے چہا کو ان کا تعاقب کرے اور سب کو روک کر کیفر کر واد کو پہنوا نے گر محمین قاسم سے نے کیا اور کہا کر وقتی میں اپنی جان بی جائے ہے کہا کہ وقعی سرداروں کو جا گر محمین تا سم سے نیا وہ کہا کہ وقعی میں گرفتار ہوکر محمدین تا سم سے پاس لائی گئی باسٹ ندگان شہر سے کوئی قومی مجمدی گرفتار ہوکر محمدین تا سم سے پاس لائی گئی باسٹ ندگان مشاغل ہیں مصروف رہے ۔ اس والی کا اطلان کرویا گیا۔ رائی لادی سے اسلام تمول مشاغل ہیں مصروف رہے۔ اس والی کا اطلان کرویا گیا۔ رائی لادی سے اسلام تمول کرے محمدین تا سم سے نکاح کرنا قبول کیا۔

جنگی قیدی جب محدین قاسم کے سامنے پیش ہوئے تواس سے اُن کورہا کردیایس کے بعد بر بین ہوئے تواس سے اُن کورہا کردیایس کے بعد بر بین ما مت سرورٹش منڈ وائے اور زروکی سے بینے ہوئے محدین قاسم کے سامنے آئی اُس سے دریا فعت کیا کہم کس فوج سے سے اِی ہوا در تم سے کیوں ایسی صورت بنا کیا ہے۔

برہ نوں سے عون کیا کہ اسے امیرعادل ہم سب برہن اور راجہ داہر کے ہم توم بیں توسے ہم روریش منڈوا یا ہے ہم ارسے ہم سے اس کے اتم میں زرولہاس پہنا اور سروریش منڈوا یا ہے ہم راسے سے تیزاکہا حکم ہے محد بن قائم سے کہا کہ میں تم سب کوا ان دیتا ہوں ۔ تم کوکی قسم کا فقعا ن تہیں پہنچ گا۔ اس کے بعدا علان کیا گیا کہ جولاگ امراکے بطقے سے تعلق رکھتے ہیں اُن سے بودہ قالہ دو دوم درجہ نے فی ش حال بولاگ ہیں اُن سے ہوئہ قالہ اور دوم درجہ نے فی ش حال لوگ ہیں اُن سے ہوئہ قالہ وار دوم درجہ نے فی ش حال کی جائے گی جواسلام قبول کرئے گا وہ اس جزیہ سے معاف کیا جائے گا اُس سے سلامی قالان کے موانی زکوت کی جائے گی ۔ چنخص اپنے باپ وادا کے ندہ سے پر چلے مس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا نہ اُن کے مندروں اور عبا وحت خالوں میں کہی قسم کی خوات کی جائے گی ۔ دز بینیں جھینی جائی ۔ چنخص اپنے باپ وادا کو کسی قسم کی نظامت کی جائے گی ۔ دز بینیں جھینی جائی اپنی زیموں کے مالک رہیں گے اور زمیوں کی مال گذاری کی جائے گی ۔ دوران وں پر اپنے سپا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے وغرہ کی اس کے بعد محد بن قاسم سے مسلم ہوئے دوانوں پر اپنے سپا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے بعد محد بن قاسم سے مسلم ہوئے دوانوں پر اپنے سپا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے بعد محد بن قاسم سے مسلم ہوئے دوانوں پر اپنے سپا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے بعد محد بن قاسم سے دوانوں دوانوں پر اپنے سپا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے بعد محد دادادہ انٹر لوگوں کی ایک ایک برد وردانوں ہوا ۔ اورائس کو فیح کیا۔

دا سرمیدانِ بنگ سے مندوستان کی طرف چلاگیا ہے۔ ، بال سے بہت برطی فوج ك كرآسة كا ورمسلما لذن كانام ونشان شاع العام المرابل الوركواس بات ایقین ہواکدرا جدوا برصرور ما راحا چکا ہے۔ سفروالوں سے الیں میں مشورے کونے مشروع کے کرمسلمان اپنے و عدے سے بڑے ہیں سربہن آباد والوں کی طرح اگر ہم بھی ایان طلب کرلیں تو ہم کوکسی قسم کانقصائن نہیں بہتے کا ادر اگر ہم دیے اواتی ہی شركت كى ترمكن مدير كدمسالان بيمرهان وال كى الان بدري .ان بيدليكر يمدن كا حال فيوني كومعلوم مواتو وه مقابله اور معركه آرائى سے يتبت بار بيٹيھا رامس انديبي سيا محمداک اپنے ہمارہوں کومے کرشہرے مکل جائے چنا نی وہ رانوں رات شہرے مل گیا ادر اپنے بھانی بعصب کے ہاس جوراجہتا ندے کی مقام میں تحصرا ہوا نصا بہنج گیا۔ مشمروالوں نے ابنا قاصد محد بن قاسم کے پاس بھیجا اور دوس کیا کہ ہما ما ما جدد اہر ارا ماچ کا ہے۔ دا ہرکا بٹیا فیونی کھی ہم کو مجھوٹ کر شہرے بھاگ گیا ہے۔ ہم سے آپ کے عدل والفیاف اور رحم دلی کی بڑی تعریف سنی ہے اسی أمبید پہم در توالست پیش کرنے ہیں کہ ہم کوهان و مال کی الل دی قبائے تاکہ ہم آپ کے لئے النہ می کا دانے کھول ویں محدبن فاسم سے کہا کہ بس سے ہرایک مقام پر خودلوگوں کو اطاعت تبدل محمص التي ترغيب دے كرايد و عده كياكم تم كوجان وال كى اما ن دى عاسم كى مگر مترسة یونکرمیرے پنیام سے بھی پہلے اطاعت اراینی آ ادگی ظاہر کی ہے اہذا یں تم کو ہرگز كوئى نعصاك نہيں بہنا سكتا راس كے بعد ورواز ہ كھل گيا اور ممد بن قاسم شہرالور ميں

الدرکائیت خان الرئے ہوئے میں داخل ہوکر محد بن قاسم نے دیکھا کہ شہرے سب سے الورکائیت خان الرئے ہوئے ان بیں جس کا نام تو دھار نغار لوگ ہت کے اسے سحد میں پڑے ہوئے ہیں ۔ اس سے تعجب کے ساتھ دھوا غت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے ۔ مہاں بہت سے آدمی محبرہ کررہے ہیں۔ اُس کو بنایا گیا کہ یہ ایک ظیم الشان محت خان مہت اور یہاں پولگ بہت کے آگے محبرہ کررہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اُس مبت خاندے اندر جانے کی خواہش طا ہری ۔ مندر کا پجاری بربہن بطور رہبر سا تقدیما ۔ محد بن قاسم سے اندر داخل ہوکر و دیکھا کہ ایک پیمری مورمت گھوڑے ہر سوارہ ہے ۔ اس

آ بينه خييت نا

مورت کے باتھوں میں سو نے کنگن یا قت وجوا ہر سے مرضع پڑے ہوتے ہیں۔ اس نے مورت کے قریب بہنج کرایک کنگن ا تارلیا اور بچاری کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ یہ تھی ارا معبود ہے اس نے دونوں ہا تھوں میں کمنسگن معبود ہے اس نے دونوں ہا تھوں میں کمنسگن سخے ، اسبا یک ہی ہاتھ میں رہ گیا ہے۔ گریہ نہیں جا نتا کہ وومراکنگن کون نے گیا ، بچاری نے کردن نجی کرئی اور محمد من قاسم نے سنس کردہ کنگن بچواس کے ہاتھ میں ڈال و یا اور مندر نے نکل کیا ۔ اس کے بورش ہریں عام اعلان کرد با گیا کہ اس نتہ ہے باشندے قہم مندر سے نکل کیا ۔ اس کے بورش ہریں عام اعلان کرد با گیا کہ اس نتہ ہے باشندے قہم کے سکے سماف کے جانے ہیں۔ یہاں محدین قاسم نے دواج بن اسد کو حاکم مقرد کیا اور امور شری کے سے موئی بن بیقوب قاضی مقرر ہوا آؤٹر کے بہت سے بافند ما کم مقرد کیا اور امور شری کے باتھ پر مسلمان ہوئے باقی ابنے آبائی ند ہمیں پر نہا بہت آزادی کے ساتھ قائم رہے ۔

محدین قاسم رواح اورموشی کو رعیت پروری کی تاکیدی ہدایات کرکے الورسے قلعہ یا بہتہ کی طف روانہ ہوا ہو دریاتے بیاس کے جنوبی کنا سے پر تفاد اس قلعہ بین کا گیا ہی بن چندر میدان جائی سقیم تفاکا کیا بن چندر میدان جائی بن چندر میدان جائی سقیم تفاکا کیا بن چندر میدان جائی بن جن راجہ وا ہر کا چھا : وا ہر کے مقتول ہوئے پر وہ اس قلعہ بین آگر بینا ہیں راجہ وا ہر کے ساتھ موجود تھا ، وا ہر کے مقتول ہوئے پر وہ اس قلعہ بین قاسم گریں مواشقا ۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل اور بہا بیت عقلمند شخص تھا ۔ جب محمد بن قاسم اس قلعہ سے فریب بہنچا تو کا کہ اللا تا مل محد بن قاسم کی طوعت بین ماطر ہوگیا بھر بن قاسم بین قاسم سے فریب بہنچا تو کا کہ اللا تا مل محد بن قاسم کی طوعت بین ماطر ہوگیا بھر کو محمد بن قاسم سے اس کو اپنی موادل کو این مصاحب و وزیر وسید برا الا رہنا یا اور تمام فرجی سر واروں کو مکم دیا کہ میر سے بعد کا کہ ان مصاحب و وزیر وسید برا الا رہنا یا اور تمام فرجی سر واروں کو مکم دیا کہ میر سے بعد کا کہ ان مصاحب کا افراعلی ہے ۔ ساتھ ہی اس کو اپنی تم اور فرانہ کا چا رہے بھی سنچرد کر و بیا اور در باریس اس کے ساتھ اپنے تخت سے برا برکرشی دی اور آ تندہ اس کے مثول سے مرتو کہ کو تمام محالمات یس مقدم اور قابل عمل سمجھ ا۔

فتح ملتان سندم کے شہدر مرکزی مقا مات بن سے اب مزف ملتان نمخ ہوئے اللہ من ملتان نمخ ہوئے اللہ ملتان کے بیار گیا تعلقہ کا ماکندہ پر بہنچ کر لرطائی شروع ہوئی اس قلعہ کا حاکم ملتان کے حاکم کا بجتیجا تھا اس قلعہ کا حاکم ملتان کے حاکم کا بجتیجا تھا اس مدند بنیا بیت نمتی سے مقا بلہ کیا ۔ ساست روز تک لڑائی کا بنگا مدبریا رہا۔ آ تھویں روز بنا بیت نمتی سے مقا بلہ کیا ۔ ساست روز تک لڑائی کا بنگا مدبریا رہا۔ آ تھویں روز

حاكم اسكلندہ فرار بوكر ملتان كہنچا اور قلعمسلما لؤل كے فبضيس آيا - بيبال سے فارخ موكر محدیان قاسم قلعد سکدی طرف گیا یا ملعد در بائے راوی سے جنوب یں واقع تھا یہاں کے حاكم كا نام مجرائ تقاء مترود وريك اس قلعدي اسلامي لشكركوروكا آخريه قلعمى فتح سوا اورمحدبن تاسم سے ایل علد کوامان دے کرعتبہ بن سلمتیمی کوبیاں کا ما کم مقر کیا یہاں سے روانہ ہوکر در ایا تے راوی کوعمور کیا اور التان کا مخاصرہ شروع ہوا ۔یہاں کا حاكم كورسيدلبرحندر متها بحكاكسا كاحتيقي اور دامركا چپازاد بهائي تتها مدوم مينية تك أس ين لمتان بن محصور ره كرنشكرا سلام كامغا بله كيا . أخروه لمتان سينكل كرما حدكشيرك بإس چلاگيا اورمسلما نونسك برورشم شير لمتان برقبص كيا اورّابل ت بركوكسي تسم كا نعمان پہنچائے بغیرامن وا مان اورمعافی کا اعلان کیا۔ ممدین قاسم بے ہرمگی شعبول کے لوٹنے اور دعایا کے اموال پر قبعنہ کرے سے اپنے سیا ہیول کو روکا تھا۔ اس سے اب یک صرف نوجی سا بان ادر سرکا ری روپیه پر ہی قبصنه کیمانھا ۔مندروں کی مورتیوں کو جوجوا برات سے سرصع اور سوسے جاندی کی بنی ہوتی تھیں کسی نے استد نہیں سگایا تھا۔ برجن آباد - الوراور ملتآن میں سرکاری خزاسے اس سے استعدا سکتے سے میونکہ میرم کنی مقاتا عقے دیکنان تمام سشہروں بی آیک ہی سورت پیش آئی بینی ماکم سشہرتمام خذالال کوے کرمیلے فراد ہوا اوراس مے بورشیمروالوں نے شہرسلما نوں کے میروکیا ابذابی مجعے خزائے مسلماً لال کے ماتھ اتے وہ کھوڑیا دہ منتھ ۔

سنده کی اس مہم بیں مجائے ہے بہت روپی فرق کیا تھا جواب تک اس الک سے وصول نہیں ہوسکا تھا ا درمکن تھا کہ اس اعتبارے محد بن قاسم کو دارا لخلا فہ بی المزم یا نا قابل سے سالار شھیرایا جا تا گرائس کی نیک نیتی کا شمر و اس طرح ظهور پذیر ہوا کہ اللہ برہن محد بن قاسم کی خدمت بی آیا اور کہا کہ اب ہندو وں کی سلطنت کا قطان کہ ہوچکا ہے ہذا بیں آپ کو ایک خزاہ یہ کہ قدیم زانہ یں حبوق نای ایک راج تھا نہیں۔ بی سازی ایک راج تھا جو در ہو تا ہوں کی میں معروف رہتا تھا اس کے خزانہ بی وہ برہن اور جو گی تھا رات دن مجول کی میست بی نٹوگز لمبا اور تلوگز چڑا ایک وعن بنوایا رائس کے خزانہ بی حوض بنوایا رائس کے اور گرو درخت گوائے وض کے نہی میں بیاس گر لمبا اور تلوگز چڑا ایک حوض بنوایا رائس کے اور گرو درخت گوائے وض بنوایا رائس کے اور درخت گوائے وض کے نہی میں بیاس گر لمبا اور بیاس گر قرال کی شرقی سمت بیں بیاس گر لمبا اور بیاس گر قرال کی شرقی سمت بیں بیاس گر لمبا اور بیاس گر قرال کی شرقی اس سے بیاس گر ایک اور کرو درخت گوائے وض کے نہی میں بیاس گر لمبا اور بیاس گر قرال کی گرفیا

آیمنرخمیتت نا ۲۵

ایک مبت طاند منایا اس میں ایک بُرت طالص سوسے کا بزاکردکھا اور اس کے ینچے چاہیں وگیس تین سوتیں من سوسے کے کمڑوں سے بھرکرد فن کیں ۔ یہ بُرت طانداور خز انداب تک موج دہ ہے۔ آب اگرچا ہیں تواس خزانہ پر قبصد کرلیں محد بن قاسم اس بریمن کی رمبری میں اس مگر بہنچا سوسے کا بُرت موجود پا یا جو دوسوتیں من وزنی تھا ۔ بچر دگییں تکلواتیں تو اُن میں سے تیرہ بزار دوسومن سونا نکلا۔ بیخزانہ ویسل بندر کی طرف روا نہ کیا جہا ک اُن میں سے تیرہ بزار دوسومن سونا نکلا۔ بیخزانہ ویسل بندر کی طرف روا نہ کیا جہا ک جہازے دو بعد وہ بصرہ اور بھرہ سے دشتی بہنچا۔ رعایاتے لمتان کوان کے اطمینان کے محد بن قاسم سے ایک فران جان وال کی الماسے متعلق لکھ دیا ۔ داؤد بن نصر بن والی جات کی الماسے متعلق لکھ دیا ۔ داؤد بن نصر بن والی جات کی الماسے متعلق لکھ دیا ۔ داؤد بن نصر بن والی جات کی ایک مقرر کیا اورا کی صوبر بیران تعمیر کرائی ۔

جس طرح برہ ہن آبا د۔ الوراور دو مرسے مقا مات بیں لوگ جوق درجوق اپنی فوشی سے امسلام یں داخل ہوئے اسی طرح ملتان میں بھی بہت سے لوگوں سے وین اسسلام تبول کیا۔

محمدین فاسم کی رواواریا ل فرع سی مالا نکر عددوسنده ین واضل سوت وقت محمدین فاسم کے پاس بجائی بار اس کے ہمراہ صرف بارہ منرار شامی وعواقی سے داب ہر شخص باسانی فورکرسکتا ہے کہ بجائے یہ بعد بیں فوجیں معدین قاسم کے پاس روا نہ ہیں کیں ۔اس ملک بیں محدین قاسم کے باس روا نہ ہیں کی دیا مقا اور محدین قاسم سے بھی ان داخل ہوتے ہی لوگوں نے اسلام جول کرنا نثر وع کرد یا مقا اور محدین قاسم سے بھی ان در سلوں پر ہر میگر بچرا پورا افتقا و اور بھر و سرکیا ۔فستے ملتان کے وقت زیا وہ حصته ان در سلوں پر ہر میگر بچرا پورا افتقا و اور بھر و سرکیا ۔فستے ملتان کے وقت زیا وہ حصته ان کا کہ اور میرواروں پر کرتا تھا اس نے اسلام بھی جور سہ کیا جیسا کہ وہ مسلمان سرواروں پر کرتا تھا اس نے ان بی میرواروں بیں ہے مولانا اسلامی کے سوا اور کس کس سے اسلام تبول کر لیا تھا۔ گر یہ بالکل یقینی امر ہے کہ ان کو زمر واری کے عہدے اور سرواریاں ویتے وقت محد بن تا سم سے دان کے فیرسلم ہوئے کی پرواہ نہیں کی تھی ۔اگر مسلمان سے دولوں کو زبروستی مسلمان بنا لیا تھا اور ان سلمان میں والوں نے سندھ میں والوں نے سالم کے مخالف میں کو تی ہوگر بہاں کے لوگوں کو زبروستی مسلمان بنا لیا تھا اور ان سلمان بوسے والوں نے اسلام کے مخالف میں کو تی فوجی اور اور کے دل اندر سے اسلام کے مخالف میں کو تی فوجی اور اور کے دل اندر سے اسلام کے مخالف میں کو تی کو تی ہوگر بہاں کے لوگوں کو زبروستی مسلمان بنا لیا تھا اور ان سالمان بردے والوں نے اسلام کے مخالف

نے تو وہ عرب سے آئے ہوتے معی بھرسلما نوں کے اس قدر باوفا اور اپنے ہما بھوں کے تن میں اس قدر چست وچا لاک کیسے ہوگھے تھے محدین قاسم سے جب ملتان کو نتح کرے ملک سندھ کی فتوحات کویا تیکمیں کک پہنچا دیا ہے تو اس وقت عراتی وشامی لوگ جاش کے ہمراہ تھے وہ یعیدنا جار پانٹی خرارسے زیادہ ہرگز نہوں کے کیو کمہ ان دو موصاتی سال کے ہیم معرکوں اور خوں ریز اوا یوں یس یہ لوگ مزور شہید مہرت ہے۔ ہوں کے دور شہید مہرت ہے۔

ابن فلدون کا بیان ہے کہ محد تن قاسم سے جن قدر نقد و فنس وغیرہ ال سندھ سے خوا نہ فلا نت سے بہم سندھ کے سے موا نہ فلا نت سے بہم سندھ کے سے مرف ہوا نصف تھا بعنی اس بہم سے فزاد خلا فت کوکوئی نفخ نہیں پہنچا بلکیفیا ہی ہوا۔ دوسرے نفظول یس بیر بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جس قدر روپیہ اور ال سندھ یں ہے کرآ کے تھے وہ والی نہیں بھیج سکے۔اگریہ کہا جائے کہ فوٹ کے سہائی فوب الا ال ہوگئے تھے اوران میں سے برایک سیا ہی ہے خوالے جسے کرلئے تھے اوران میں سے برایک سیا ہی ہے خوالے جسے کرلئے تھے اوران میں روپیہ کا جا نا ٹا بت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ محد بن قاسم کے ساتھ جولوگ سندھ میں آ ہے تھے وہ سب کے سب محد بن قاسم کے ساتے یا محد بن قاسم سے بعد بن قاسم کے ساتے یا محد بن قاسم کے بعد بلک سندھ بی کی خاک میں مدفون ہوئے ان کا دائیں جانا کمی طرح فا بت نہیں۔ لہذا مال وو ولت سے معول اور لو شارکے شوق کو بھی نستے سندھ کا سبب نہیں۔ لہذا مال وو ولت سے معول اور لو شارکے شوق کو بھی نستے سندھ کا سبب بھرانے قرار نہیں، یا جا سکتا ۔

متان کی مقے عدم معن قام کی معزولی اے بنجاب اکتمیر کی طرف رائے کہا جہاں خا نمان داہر کے کئی شرخ کے معنون قام کی معزولی اے بنجاب اکتمیر کی طرف رائے کہا جہاں خا نمان داہر کے کئی شہزادے را حبکتمیر کے یہاں پناہ گزیں ادرائی راح کی مدو سے سندھ کو والبس بلنے کی کوشسٹوں ہیں معروف نئے یہ سندھ کے المان کی ما نب سلطنت کشمیر ادر مشرق کی جانب سلطنت مادہ و تعنی من اسلطنت کشمیر ادر مشرق کی جانب سلطنت مادہ و تعنی من اسلطنت کے حدود کا تعین ادر معاہدات کا ہوجا نا ازبس مزدی تھا۔ محدین قاسم بے حدمقلسند ادر آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے اور آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے اور آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے

موکا دکاکسا دفیرہ کے جن کے مشور وں کے بغیرہ ہ کوئیکام نکرتا نھا ادھ رحیا ج بن یو سف تفنی مشہورسیا ست وال والسرائے عراق کی ہدایات اُس سے پاس مسلسل پنج رہی تقیس لہذا کشمیر دفنوے کی حکومتوں کے سائند حدود سلطنت کی نعین برممرین قاسم کا مع خلتان سے بعد فرگا آیا دہ ہوجانا کوئی بھیاز قیاس اِت نہتی ۔

محدبن قاسم خوتو لمتان سے تشریر کی طرف روانہ ہوااورالوصلیم شیبا تی کو توزج کی طرف روانہ کیا۔ راج چے ہے اپنی شمالی سرحد پر صنوبر کے چند ورفت رکا ویتے سخے اوران درفتوں ہی کوسندھ کو شہر کی حدفاصل قرار دیا تھا محدبن قاسم بھی صنوبر کے ان درفتوں ہی کوسندھ کو شہر کی حدفاصل قرار دیا تھا محدبن قاسم بھی صنوبر کے ان درفتوں ہی گیا اور بیباں پہنچ کر زیدبن عمر وکلا بی کو لطود سفیر تنوی کے راج ہرتی چندلپرراج ہے مل کے پاس بھیجا۔ فنوج کے راج لے اس سفارت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ مقابلہ اور مقاتلہ ہے آ ماوگی ظاہر کی لہذا محدبن قاسم ہے کشمیر کی طرف سے والیس ہوکر الحد مقابلہ ادر مقاتلہ ہے آ ماوگی فلا ہرکی لہذا محدبن قاسم می کوفی شخبہ پیدا کرنے نہایا ایک خطابی طرف سے دوانہ کیا۔ یہ سلسلہ خطوکتا بت اسمی کوئی نیتجہ پیدا کرنے نہ پایا بیتا کہ محدبن قاسم کی معزولی ۔ کافر ان در با برخلا فعت سے آگیا اور وہ یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کی حکومت کا بچا رہ وہ کے دات ہوگیا۔ ا

سله تمثم پرست مراوم وجوده کمک سندیوکاشای مقام مشموره بھی ہوسکتا ہے کین اُس زماندیں موجودہ مقام کشمورہ کا کسی ریاست یاسل نمشت کا صدرمقام ہونا قعاماً ہے۔ نہیں ۔ والٹداملم بالصواب.

كو صرور صدم بهنجايا موكا -

حجائ کی دفات کے بعد خلیفہ ولیدین عبدالملک نے ممالک مشرقیہ کے ہمام گورزوں کے پاس احکام کیج دیتے تھے کہ اب تم فتوحات اور پیش قدیموں کوروک کر اپنی آپ کوکسی نئے خطرے ہیں ہرگز نہ والوسٹہور سیب الارتعتیہ بن مسلم کے پاس بھی جو چین کی طرف فتوحات حاصل کر رہا تھا اس قسم کا حکم پہنچا تھا اور وہ آگر برف سے کر گیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ولید بن عبدالملک اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک اپنے کھا ان سن عبدالملک کو ولیعہدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے کو ولیعہد بنانا چا ہتا تھا۔ اس کا م میں عبان الذی اس کے گردہ کے تمام میروار ولید کے طرف واراور سلیمان کی معزولی کے نوا ہاں تھے گرسلیما اس کے گردہ کے تمام میں عبدالملک عبد المارے کے اس سے ولید کو اپنے اماد ہے کہ سبب خطرات نظرات نظرات کے تھے اور وہ محمد بن قاسم ور کھنا حروں بھی بہت سے میرواروں کو ضرورت کے وقت کام میں لا سائے لئے فائے فیتے اور وہ محمد بن قاسم ور کھنا حروں بھی بھائی سلیمان کو ولیعہدی سے معزول کرکے میرواروں کو کی دفات سے اپنے بھائی سلیمان کو ولیعہدی سے معزول کرکے میرواروں کو کی طرف خاری کی دفات سے اس میان میں لاائی میں مصوف ہوئے سے بازرکھنا چا ہنا تھا۔ گرجائ کی دفات سے میرواروں کو کی لڑائی میں مصوف ہوئے سے بازرکھنا چا ہنا تھا۔ گرجائ کی دفات سے سلیمان بن عبدالملک تخت نشین ہوئے۔

سلیمان بن عبدالملک نوب انجھی طرح جانا تعداکہ جاج میراسب سے بڑا ڈیمن کا کیونکہ وہ بھے کو تخت سے محروم رکھنے کی تدبیروں بی ولید بن عبدالملک کا معادن اور ہم خیال تھا۔ لہذا میلمان سے تحدیم نشین ہوکر تمام حجاجی مرواموں کو معزول کیا قیتیہ بن سلم بھی اسی سلسلہ بیں قبل ہوا۔ سندھ سے محدین قاسم کو بھی معزول کے میڈول کو میڈول کے میان کی گورنری پر صالح بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا ہو عجاج کا جائی وشن کھا صالح بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا ہو عجاج کا جائی وشن کھا صالح بن عبدالرحمٰن کو مقرد کیا ہو عجاج کا جائی وشن کھا مالے بن عبدالرحمٰن سے محد بن قاسم کو واسط کے جیل خالے بیں قدید کے تقال کواویا۔ محد بن قاسم سے اپنی معرولی اور عراق کی جانب دوائی سے پہلے ملتا ن والی آکرمقام کیرے کو جوابھی تک ماکس سندھ بیں مفتوح ہوئے سے باتی روگیا کھا نیچ کیا۔ بہا ل کے مردی نام وروہرا نے تھا۔ کیرے کو محد بن قاسم کی آخری فتے سمعنا جا ہے۔

" جب لمک پرتم قابض ہوجا و تو تعلوں کی استواری اور اشکر کی رنج احتیاج کے بعد تمام اموال و خواتن کو بہود رعا یا ادر رفا و خلتی بین چرچ کروا دریا در کھو کہ کا شت کا رول اکاری گرول اور پیشیوروں کی خوش حالی و فارغ البالی سے لمک آباد و سرسبر ہوتا ہے ۔ رعایا سے ساتھ ہیشہ رعایت کروتا کہ وہ مختاری طرف مجست سے ساتھ ہیشہ رعایت کروتا کہ وہ مختاری طرف مجست سے ساتھ راف ب

محدبن قاسم جب نیرون بین مقیم تفا تواس کے پاس عباج کاخط پہنیا کہ
"ابل نیرون کے ساتھ نہا بیت نرمی اورول ، ہی کا سلوک کرو ان کی
بہوری کے لئے کوشش کرو۔ لڑسٹ والول بیں ہو تم سے المان طلب
کرے اس کو منرورالمان دو۔ کسی مقام کے اکابر وسروار متعاری
ملاقات کو آئی توان کو قبیتی نظمت اور انعام واکرام سے سرفراز کرو۔
عقل و وانائی کو اپنا رہیرینا وجو وعدہ کسی سے کرو اُس کو منرور پورا
کرو بتھا ری قول و نعل پرسندہ والوں کو لچرا پورا عماد واطبینان ہو"۔
کرو بتھا ری قول و نعل پرسندہ والوں کو لچرا پورا عماد واطبینان ہو"۔

" موكونى تم سے جاگيروريا ست طلب كرے تم اس كو نا أسيد ندكرو -التجا وَل كو جول كروامان وعفو سے رعايا كومطمن كروسلطنت كے چار اركان بي - أقل مدار اور درگذرو مجمت، وقتم سخاوت والفام - سوتم وشمنوں کی مزاح سناسی اور آن کی مخالفت میں عقل کو ہاتھ سے دو مہد کرو اس پر مذوینا۔ چہارم قوت وشہا مت مت م راجاة سے جوعہد کرو اس پر قائم رہو جب وہ ال گذاری دیفے کا اقرار کریس قو ہرطرح آن کی اعانت وا مداد کرو - جب کسی کو سفیر بنا کر بھیج توائس کی عقل وا با نت کو جا بخ لو اور ، فوتخص توجید الہٰی کا اقرار اور مخصا رسی اطا عت کرے اس کے تمام مال واسباب اور نزاک ونا موس کو برقرار رکھولیکن جو اس خدر محمور کرد کہ وہ مخصا را مطبع اسلام قبول مذکرے اس کو صفی افتیا رکرے آس سے لالے کے موجوبات میں ہوجات و مرکشی اختیا رکرے آس سے لالے کے سات میں ہوجات و مرکشی اختیا رکرو ۔ ایسا بھی منہو کہ محمول کی ہوجوبی کریں یا

محدین قاسم سے جب وریا کوعبور کرنیا آور دا ہرکی نوجوں سے مقابلہ شروع ہوگیا تو اس کے پاس محاج بن یوسف تقنی کا خطہ بہا کر

"پنخ وقت نما زید سے بین سستی منر ہو۔ تکبیرو قرآت۔ تیام وقعود ادر رکوع دیجو دین خداتے تعالی کے روبر د تعزع و زاری کیا کرو۔ زبان پر ہرو تعت وکر المی جاری رکھوکسی شخص کوشوکست و توت خدائے تعالیٰ کی مہر إی کے بغیر بیسر نہیں ہوسکتی ۔ آگرتم خدائے تعالیٰ کے فضل وکرم پر بھروسہ رکھوگے تو بقینا منطفر ومنصور ہوگے ۔ منطفر ومنصور ہوگے ۔

وجددا ہرکے مارہے جانے کا حال محد بن ٹاسم سیخیاج کوکولکھا ۔ ٹاصرحجاج کے پاس سے پہ خطے کر کایا۔

" مقصالاً اسمام وانتظام اورم را بک کام شرع کے موافق سے ۔ مگر برخاص وعام کو انتظام وانتظام اورم را بک کام شرع کے موافق سے ۔ مگر برخاص وعام کو انتظام دوست ووشمن میں تمیز و کرسائے ہے ۔ ایسا و بوک کام بھر جا ہے ۔ چر کو گئے بزرگ اور وی و تعت ہول آن کو صرورا بان دولمیکن شریدا و ربہ محافوں کو دیکھ بھال کرة ذاد کمیا کروا ہے عہدم پیان کا بھیشہ محاط رکھواور اسن لپندرہ ایا کی استفادت کروی

اس سے بعد برہن آیا دست محدین قاسم سے جو بہنہ بھیا اس کے جواب میں حجاج سے مکھاکہ

أتتينه حقيقت نما

اے ابن عم محد بن قاسم تم نے رمیت لاازی اور رناع عام بی جو کوسٹسش کی ہے وہ نہایت تعریف، کے قابل ہے "

مندرول کی مرمن انظام کرچا قربہت سے مندروں کے بجاری اس نوجان وہاں کا تما م مندروں کے بجاری اس نوجان عرب سپ سالار کے پاس آئے اور کہا کہ اے محد بن قاسم ہند وَوں سے مسلمان سپاہیوں کے ورسے بتوں کی پوجا کے لئے مقدروں میں آنا کم کردیا ہے جس سے ہاری آ مدنی میں فرق آگیا ہے - مندروں کی مرمّت بھی نہیں ہوئی - لڑائی کے منگا موں اور محاصر کے ایام میں منجنیقوں کے بتھروں سے ہارے بعض مندر کہیں کہیں سے شکستہ ہوگئے میں توا ہے ایام میں منجنیقوں کے بتھروں سے ہارے بعض مندر کہیں کہیں سے شکستہ ہوگئے میں توا ہے ایتمام سے ہارے مندروں کو درست کو اور ہندودں کو مجور کرکہ وہ مندروں میں آکر بتوں کی پوجا کویں - تولے کا شت کا روں اسوداگروں اور کا ریگروں کے حال میں آگر بتوں کی پرجا کویں - تولے کا شت کا روں اسوداگروں اور کا ریگروں کے حال میں مرتب کی جرم دروں کے متولی ہیں، تیری عنا یا ت سے یہ کو بی محروم رہیں -

محد بن قاسم نے کہا کہ تھا رہے مند ول کا اہمام توس ہوا تھا ہر ہم نے اس کے اس کا اور ابھی مح نہیں ہوا تھا) بر مہنوں سے کہا کہ ان مندروں کے مالک دمہم ہم خود ہیں اور اب ہم تیری رعایا بن چکے ہیں تو بے نہیں ارزادی کا اعلان کیا ہے امذا ہمارے مندروں کی تعمیرومرمت اور ہماری آمدی کہ نہیں ارزادی کا اعلان کیا ہے لوئل پڑھے گی ۔ محد بن قاسم اس معالے میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرسکا اس سے نور اعجاج سے باس ایکی روانہ کیا اور بر مہنوں کے مطالبہ کی تفصیل کھ کرشورہ طلب کیا کہ مجھ کو اس معالے میں کیا کرنا چا ہے ؟ جہاج سے محد بن قاسم کو لکھا کہ

" تخصارے خطے معلوم مواکر بھن آباد کے ہندو اپنے مندروں کی مارت ورست کرنا چا ہت ہیں۔ چنکہ اضوں نے اطاعت قبول کرنی ہا۔ درست کرنا چا ہتے ہیں۔ چنکہ اضوں نے اطاعت قبول کرنی ہے۔ لہذا ان کوا پنے معبود کی عباؤت یں آزادی حاصل ہونی چا ہتے ادرکسی قسم کا جرکسی پرمنا سب مہیں ہے "

ا يه مبيعت الم

مريمنو <u>ك حفوق كى رعايت</u> البيضط محد بن قاسم كرياس أس وتت يبنيا مريمنو <u>ك حفوق كى رعايت</u> الجب كه ده بريمن آباد سے لو إنه كى عانب روان ہوكربرين آباد سے ايك منزل كے فاصله برمقيم تھا راس فط كے پنجي پرممد بن قاسم سے برہن آباد وا بس آکر و إلى سے تمام اکا برو امرار کوملا يا امربرمهوں بينى بِحَارِي اللهِ عقوق ومراسم كى تحقيق كى اور راجه والبركي زمانه مين سلطنت كى طرف سے کیا کیا رعایتی بر بہنوں کو حاصل تھیں سب کو معلوم کیا ۔اس کے بعد آس سے مشہریں اعلان کراد یا کہ جو لوگ اپنے باپ داداکی مراہم کے یا بندہیں اُن کوہر قدم کی آ زادی ان مراسم کے بیا بندہیں اُن کوہر قدم کی آ زادی ان مراسم کے بیالانے میں حاصل سے کوئی فخص معرض مد ہو سکے گا۔ سرسبنول کو دان بن -وکشنا- محمین به جس طرح پہلے دیتے تھے اب مجی دیں این مندرول بن آ زادان پوجا پا ط کری محاصل مکی بینی سرکاری مال گذاری بس بنن رو پریر فی صدی بر مبنول کے سے الگ خزائے میں جمع کیا جاتے گا۔ اس و و پ کو ہر ہمن جس وقت چاہیں اپنے مندروں کی مرمت اور صروری سامان کے لئے نحراث ے برا مدکرا سکے ہیں ۔ غرض محد بن قاسم سے تین روپے فی صدی مندروں کے سے فزان سرکاری بی حصة مقرکردیا راس کے بعداس سے برمینوں کے سب سے برست پنڈت کو رآناکا خطاب وے کران سے امور ندہی کا مہم ادرا فسر عرب کردیا محد بن قاسم سے برمبنوں کو سمعا یا کہ شام وعراق دابران بی سلما لا سے بہدداون مسایکوں اور اتش پرستوں کے معید ول کوجس طرح کوئی نقصال نہیں پہویا یا أسى طرع تضارب عبادت فانون كومبى مهمكوكى نعصان بهنيانانهي جاست اس مے بعد محد بن قاسم کے یاس حجاج کا یا خطا یا۔

" یں تھا رہے ملی انتظام سے بہت وش ہوا ہوں ۔ تم ا مے کام کرد کر تھا را نام روشن موا ور متھارے دشن عا جز و پریشان ہوئی تھا را مرا بک کام بیں بھو سے صلاح لوچھنا تھا رسے مزم وا متناط کی دیل سے ۔ گرفاصلہ اس قدر در ارتب کو خط کا جاب بہنچ بیں دیہ موتی ہے اور اس سے کا موں بیں التوا ہوتا ہے لہذا تم اب بطور فود رعیت لوازی ا ورعدل گسری کے طریقوں پر آزاد انعل درآ مدکروں آ يُندَ تَحْيَيْت مَا اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اس کے بعد محد بن قاسم سے ایک مقام کو نتح کر سے دہاں کے تمام حزی اور فیرونی دگوں کو امان دے دی اور سرمسم کا محصول و لگان بھی ان کو سعاف کردیا اورتمام کیفیت حجاج کو لکھ کر بھیجی حجاج سے اس کے جواب میں لکھاکہ۔

بولوگ اہل حرب ہیں ان کوفتل کرو۔ بوسطیع موں اُن کوامان دوسیناع وتاجربرکوتی محصول بافعیکس عائد ندکرو ۔ جوشخص زرا هت میں زیادہ توج اور جاں فشانی سے کام لیتا ہے اُس کی مدد کرو ادرائس کو تقا وی دو جو لوگ اسلام سے مشرف ہوں ان سے زین کی پیدا وار کا عشرینی و موال موسول کر واور جولوگ اپنے ندم ہیں وقائم ہیں اُن سے دہی مالگنای وصول کرو جو وہ اپنے راجا وَل کو دیا کرتے ہے ہے ہے۔

الُور کی فتح کے بعد محد بن قاسم کے پاس کچھ ہوگ ایسے پکرمے ہوئے ایفائے عہد آتے ہو آخرو تنت کک مسلما لاں سے لڑے تصے اور مہرا یک اعتبار ے کشتنی وگردن زدنی سے معدبن تاسم سے ان کو حلادوب سے مہروکر دیا کہان كوقتل كردد ـ أن كوجب تنكل مي ك سكة الدان بي سه ايك شخص في مسلما لان ے ایفائے وعدہ کی صفت سے فاتدہ اٹھانے کی عمیب تدبیر سوچی اس سے اپنے محافظوں سے کہا کہ میرہے پاس ایک ایسی عجیب میزے جوکسی ہے کہمی نہ دیکھی ہوگی، ملادسے کہا مکھاؤ راس سے کہا کہ یس متھا سے سروار محدین فاسم کو دکھا سکتا ہوں چنا بخداس کی اطلاع محدین قاسم کو ہوئی عمدین قاسم نے اس کوا بنے ساست طلب كيا اوركهاكه توكيا دكها تاسه رائس كهاكه وه ايك عجيب وغربب چيز بعجو كسى من مجمي مدويجي مردى - مكريس اس كوائس وفت دكما وَل كا جب كم مجم كو أدر میرے سارے کنبہ کوامان دی جائے معدین قاسم سے کہا کہ بیں سے امان دی ۔اُس ا کہا کہ اپنا تخریری اور تخطی ا مان نامہ ووتود کھا دی معدین قاسم نے جمعالکوئی بی بنی تیمت چیز ہوگی ۔ لہذا انان نامہ پر سخط کرے اس سے حامے کیا۔ امان نا مداے کراس سے اپنی مونجیوں کوناؤو یا ۔ سرکے بالوں کو بکھیرویا ۔ واطعی پر باتھ مجھیرا اور پاؤل کی انگلیوں کواپنے سرسے سگایا بہرنا بھے لگا اور کھنے لگا کہ کسی شخص سے ميرا به عجبيب وغريب تماشا مدويكها موكا محدبن قاسم اپني ملطى پرجيران تحمار ادر

المنية مقيقت نا

لوگوں سے بھو ماں موجود میں کہا کہ بیر کیا عجیب تماشا ہے جس کے سے امان دی جائے اس سے بھر کے دوسوکا دیا جیم اِسے مثل کرنا جا ہیں۔

محدین اقاسم سے کہا کہ فول مرداں جائی وار دیدیں چو نکہ اس کو ایان وید چکا
ہوں اس سے اپنے مہدس نہیں پھرسکتا ہاں یہ منا سیب کراس کو قیدر کھا جا ہے ا،
اس معاسلے یں مجانے سے نتر کی طلب کیا جائے جب مجائے کے پاس یہ نما م کیفیدن اور کھی ہوتی بنجی تواس سے خلیفہ ولید بن عبدالملک اور کوفہ وبصرہ کے علما کو لکھی اور اس معاسلے بین فتو کی طلب کہا ۔ فعلیفہ نے بھی اور علمائے کوفہ وبصرہ نے مجھی حجاج کو اس معاسلے بین فتو کی طلب کہا ۔ فعلیفہ نے بھی اور علمائے کوفہ وبصرہ نے جہا ہے کہ کھا کہ اس مجم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ صرور پورا ہونا چا ہیے ۔ جہنا کنے جہا ہے کہ اس سے جاب آئے بر وہ محصوں اور اس کے گینے کے باتمین آدی جو اجب القتل تھے رہا کرد ہیے گئے رہا خود از تا رہے معصومی

ملتان کا بُت فان سندھ کے مرکزی بُت فالاں میں شمار ہوتا نفوا۔ یہاں سورج کا مندر تھا۔ جس میں ایک مجت کھے، کا مندر تھا۔ جس میں ایک مجت رکھا ہوا سفا جس کی انکھوں میں امل گئے ہوئے تھے، محد بن قاسم سے اس بُت فالنے کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہر بہن آباوکی طبرے میں اس بھی بجاریوں کو مزرم کی رعابیت وازا دی حاصل رہی۔ یہاں بھی بجاریوں کو مزرم کی رعابیت وازا دی حاصل رہی۔

مندرول کے لئے جائین اس استدھ ہیں ہند وقت کے مندوں کے سے سے بینہ وقوں کے مندوں کے سے بین ہند وقوں کے مندوں کے لئے جائین وقف کیں جیسا کہ محبول کے لئے بھی انخوں سے اوقا ف مقر کے مسلمان جوعات وشام سے آئے تھے ۔ الی نینست ہیں ان کا ایک صفحہ مقر تھا ۔ الی فینست کی با پخواں حصہ مطرت کے مرکزی نوزاند کا حق تھا ۔ وحقہ مقر تھا ۔ الی فینست کا پا پخواں حصہ ملطنت کے مرکزی نوزاند کا حق تھا ۔ پا پخواں حصہ رفاو عام کے کا مول ہیں لاز ان فرج کیا جاتا تھا ۔ اکثر او تا سے مرکزی فرزاند کی زمینوں فرزاند کا حق تھی رفاو دعا یا کے لئے فرج کردیا جاتا تھا ۔ ان سے عشر وصول کیا جاتا تھا ۔ ان فرم میں ہورک کا مرف سے موض اور رہینیں دی جاتی تھیں ۔ فیرسلم بوملما لاں کی فرج ہیں بھرتی ہورک کا موض اور رہینیں دی جاتی تھیں ۔ فیرسلم بوملما لاں کی فرج ہیں بھرتی ہورک کا موض اور رہینیں دی جاتی تھیں ۔ فیرسلم بوملما لاں کی فرج ہیں بھرتی ہورک کا مرب تے تھے ان کو تخوا ہیں دی جاتی تھیں مؤمسلموں کو بھی اگروہ فوا ہش کرتے تھے

تو نفد تنوا ہیں ملتی تحقیں ، فیرسلم جواسلای نشکریں شامل ہوتے ہے اس کے صلے میں ان کا سرکاری دگان معاف کر دیاجا تا تھا۔ مسلمانوں نے جب کسی حصہ ملک کو بیچ کیا توجمو گا وہاں کے برائے حاکم ہی کوا قرار اطاعت نے کراس ملک کا حاکم مفرر کردیا ۔ عام انتظام کی نگرائی اور عدل کے قائم رکھنے کے لئے مرکزی مقابات میں عرب مرداروں کو بھی مقرر کردیا جاتا تھا۔ مگراس انتظامی پولیس یا فہتے میں زیادہ تر سندھ کے نومسلم جونے متنظ میں ہونے محق میں ہندو مردار ، ل سے علادہ حن کا براہ راست للطنت اسلامیہ کے انتظامی عہدول سے تعلق کا ا

مندول كى جِيونى جِيوتى راست كافيام الهندون كى جِيوتى جِيوتى راسين قائم کردی تقین راس طرح کل کا قریباتمام مصدراجا ون سے ماتخدت تضاران راجا و سع جو ال گذاری با خراج وسول كها جاتا تفيا . وه بهت بي قايل ملك برات نام بیا جاتا تھا ۔زبین کی پیدا وار اور آ مدنی کی با قاعد کوشفیص نہیں کی گئی تھی ۔زررگا ادرخواج سے معنے عام طور پر ماسم قدیم کو معلوم کرتے اس سے مجی کم روپیہ وصول کیا عاتا تفاداس رويبير كالمهد براً حصدرفاه رعا باك يقافري موتا تفا بهندوراما وال کی حکومت میں سندھ کی رعایا کے اکثر البتات بہت پہت اور خراب حالت میں منه و راجه اوراس سے رسشنه داروں اور مصاحبوں کی گویا پرسٹش ہوتی تھی اور بیر الملي طبقه ال ووولست اورميش وراحت كاخنبني وارث ومالك سبوما جاتا مقابسلان کی حکومت سے شروع ہوتے ہی بیرطلسم اوٹ گیا کیونکرسنما نون کا اعلیٰ ما کہاہ۔ ایک اونی خاوم دونون ایک بهی حالت بیل نظر آنے تھے ۔ تہذیب ومتانت اورعدل وانفيا ف مے ساتھ عام النائی مساوات کا بونقشہ مسلما لاں سے اہل سندھ کے آگے پیش کیا اس سے سب کو متنا شرومد ہوش کر دیا۔ رعایا سے دل خوشی سے لیربر مرکعے ا در سرطرف سے اسلامی سلطنت کی مدے وستائش کے نزلنے بلند ہونے لگے ۔ع بی ومشامی سردارول اورمسیا بیول کو عمی کہیں کہیں جاگیریں اور قطعات رین دیتے كَدُسِيِّة - مُكردَه تمام زينين اور تعلمات ان كاصلى ما لكون كے باس بيت در رہے جو درمال گذاری سرکاری خزاید بس داخل بونا وه ان جاگیر دارمل کول جاتا گرچند

المام المام

ہی روز کے بعد برائے الک خود جاگیروار بن گئے اور عرب سردار کہیں سے ہیں تبدیل ہو گئے اور آئفول سے ان جاگیروں کی کوئی برواہ نہیں گی۔

مسلمانوں سے اس بات کا حدسے زیادہ خیال رکھاکہ ہما ری حکومت سے
ملک سندھ کے کسی طبقہ اور کسی توم کو بھی اؤیت نہیں چاہا ۔ محد بن قاسم نے شہرول
کو اُبھارا توسمی لیکن بلند رتبہ لوگوں کو لیست کرنا نہیں چاہا ۔ محد بن قاسم نے شہرول
کومفتوح کیٹ کے بعد دیکھاکہ اہل حرفہ ، سنا عوں ، سوداگروں اور کا شت کار دن کوجنگ
کی وجہ سے نقصان پنجا ہے تو اس سے حکم دیا کہ ان لوگوں یں سے ہوا کی کو بارہ دیم
دزن چاندی دی جاتے۔ تاکہ اپنے کاموں کو جاری کرسکیں اور جس کا نقصان زیادہ ہوا
ہے اس کو بستے جیت زیادہ امداد دی جاتے۔

پر ہمنوں کا عہدوں پر افرر تھے۔

الدگوں پر ہوتی ہے بر ہنوں سے آکردنواست کی کراج داہر ہارا ہم تو متھا اور ہم ہی سلطنت کے تمام معزز عہدوں پر امور تھے سب ہماری حکومت کو انتے اور ہم ہی سلطنت کے تمام معزز عہدوں پر امور تھے سب ہماری حکومت کو انتے اور ہم کو سب سے زیادہ معزز عہدوں پر امور تھے لئے آپ نے آپ انتظام کیا ہے ۔ محد بن قاسم نے بی تھین کرنے کے بعد کہ برتہاں تی اسلامیہ ایک معزز عہدوں پر مامور کیا جائے۔ چائے ہال کا تمام انتظام بر مہنوں کے سمبرو کردیا گیا ۔ محد بن قاسم نے ان کو بھین والدیا کہ محکہ کو تھا رہے اوپر اورا اعتما وہ ہے۔ کہ تم بڑی قالمیت کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام مورکے ۔ زیرال گذاری کو وصول کرنا ۔ اس کا صاب رکھنا یفوا دیک ساتھ اپنے فرائض کو انجام مورکے ۔ زیرال گذاری کا وصول کرنا ۔ اس کا صاب رکھنا یفوا دیک ساتھ اپنے کرتا بیندہ ہرایک زمانے میں ملک سندھ کیا ۔ چنا بخ محد بن قاسم کے زمائے میں رہا۔

اس محکمہ میں مسلما بول کو خلافت عباسیہ کے زمامے میں بھی وخل و تصرف حاصل بنیں ہوا۔ بریمن محدین قامم سے جس شخص کی سفارش کرتے وہ اس سے سرستے کو بلند کردیتا تقا محدین قاسم سے برہوں کوناکیدکردی تھی کہ کا شت کا دوں سے محصول کو بلند کردیتا تھا محدین تاسم کر کوئی تختی نہ کی جائے اورجہاں تک مکن ہوکا شت کا دوں یا بٹا فی وصول کرنے میں برگز کوئی تختی نہ کی جائے اورجہاں تک مکن ہوکا شت کا دوں

آ بَين حقيقت شا

کوسہولیں دی جاتیں جس کاشت کار کے پہال پریداوار کم ہواس کو سرکاری لگان مقا کردیاجائے۔ اس طرزعمل کا نیتجہ برہوا کہ برہمن نوگ فود مواضعات ہیں جاجا کرسلطنیت اسلامید کی نوبیوں کا دعظ کرسے اور رعایا کو حکومتِ وقت کی دفا داری کی ترخیب وینے گئے۔ بہی وجہ تھی کرسندھ میں عام طور براشا عب اسلام کاسلسلہ جاری ہوگیا۔ اور یہی سبب تھا کہ ارد گرد کے ہندو را جاق سے مسلما نوں کے ساتھ مجدت و ہمدر دی کا برتا ذکرنا صروری سمحھا۔

ا دبر کے تمام حالات بڑے کے بعد جب اس بات پر غور کیا جا آہے کہ محد بن قاسم مند وستان میں صرف ساؤسے تین سال رہا اوراسی قلیل تدت بیں اس ہے تہ اور ملک سندھ کو ضح بھی کیا اورایسا اچھا نظام سلطنت قائم کیا تو چرت ہوتی ہے اور یہ جرب اور ایسا اچھا نظام سلطنت قائم کیا تو چرت ہوتی ہے اور یہ جرب اور ایسا اجھا نظام سلطنت تائم کی عرب خدھ میں واضل ہوتے وقت سترہ سال کی تھی اور جب یہاں سے رخصت ہوا ہے تو بیس یا اکیس سال کی عمر کھتا سے اسم کی تا بلیت اور قیقی کا میابی اور تجو لیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب ملے سندھ سے رخصت ہوا ہے تو بات والے میں سریخ و ملال کا اظہار کیا گیا سندھ سے رخصت ہوا ہے ہوا ہے تو عام طور پر نمام ملک میں سریخ و ملال کا اظہار کیا گیا سندہ کیرج کے ہند توں اور میروں سند تا کر مطول سے ایک پرسستیں شروع کردی۔

محد بن فاسم کے ساتھ ہو اتی وٹ می آتے تھے ۔ ان بی سے کچہ شہید ہو۔ پھکے تھے ، بو باتی سخے اُنھوں کے محد بن قاسم کے بعد اپنے وطن کو دالیں جانا چا ہا تو فلیفہ سلیما ن مدالملک کا اندنا عی حکم آگیا کہ ہم کوسندھ سے دالیں آلے کی اجازت نہیں ہم اگر آ دُھے تو ہلا تا مل قتل کر دیتے جا دیگے ۔ اس کا سبب فا لئا یہ ہوگا کہ محد بن قام کے ہما بیوں سے ہما بیوں سے فلیفہ کو یہ اندلیشہ تھا کہ کہ یں ملک شام میں والیس آکر کوئی شورش و بغاوت ہر با ندلیشہ تھا کہ کہ یں ہول وی شورش و بغاوت ہر با ندلیشہ تھا کہ ہم ایس میں موالیس آکر کوئی شورش و بغاوت ہر با ندلیشہ تھا کہ ہم ایس سلطنت کے کاموں اور انتظاموں میں سیرسالار تھا اس سے ہم اس میں سلطنت کے کاموں اور انتظاموں میں مجمد بن قاسم کے قتل کی محمد بن قاسم کے قتل کی خص سلطنت کے کاموں اور انتظاموں یو خرسے دیخ ہوا ۔ جن پر محمد بن قاسم سے احسا نات کی بارشیں کی تھیں ۔ نے گور فریزید

بن ابی کبشہ کا محد بن قاسم سے چاری بینے کے بعد الحقار صوبی روز انتقال ہوگیا اور اس فہرکے دالم نخلا فہ جاسے اور وہاں سے نئے عامل کے مقرر ہوکرآئے ہیں دریہ ہوئی . لہذا را جہ داہر کے بیٹے ہے سیب اس فرصت کو نمینہ ست مجھ کر حکومت کے حاصل کرنے اور اچنے آبائی ملک پرتا بیش ہونے کی کوشش کی اور یکا یک پڑئے کر برمن آباد پر قابض ہوگیا۔ شامی وعاقی مسلمان در بار خلافت کی طرف سے چو مک مایوس ہو چکے پرقابض ہوگیا۔ شامی وعاقی مسلمان در بار خلافت کی طرف سے چو مک مایوس ہو چکے سے دیوان کے دبیا وہ کوشش ملک کے بچالے کی ندکی اُدھ معردار کے نہ ہوئے سے کافی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ نیتو بھ ہواکہ جے سید کی حکومت برمن آباد میں قائم ہوگئی۔ مگر باقی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ نیتو بھی ہواکہ جے سید کی حکومت برمن آباد میں قائم ہوگئی۔ مگر باقی کم کر باقی کم کو باقی کم کو باقی کا کو کر باقی کی کی کر باقی کم کر باقی کم کر باقی کم کر باقی کم کو کو کر باقی کم کر باقی کم کر باقی کم کر باقی کم کو کر باقی کم کر باقی کا کو کر باقی کم کو کر باقی کی کھی کا کر باقی کا کہ کر باقی کم کا کر باقی کا کہ کر باقی کم کر باقی کم کر باقی کی کو کر باقی کی کو کر باقی کی کر باقی کا کی کر باقی کا کر باقی کا کر باقی کا کر باقی کا کر باقی کی کر باقی کا کر باقی کی کر باقی کی کر باقی کا کر باقی کی گور باقی کا کر باقی کا کر باقی کی کر باقی کی کو کر باقی کر باقی کا کی کر باقی کا کر باقی کی کو کر باقی کی کر باقی کر کر باقی کر باقی کا کر باقی کا کی کر باقی کا کی کر باقی کر کی کر باقی کر کر باقی کو کر باقی کو کر باقی کا کر باقی کا کر باقی کی کر باقی کی کر باقی کر باقی

محد بن قاسم کے بحد عہد بنوامیہ محد بن قاسم کے بحد عہد بنوامیہ معد بنوامیہ معد بنوامیہ معد بنوامیہ معد بنوامیہ معد بنوامیہ معر بنوامی معر بنوامیہ معر بنوامیہ معر بنوامی

 عرب و العزید رضی النّد تعالی عند نواسه مقر بوت محدین قاسم که بعد اب کس و بدالعک و بدالعزید رضی النّد تعالی عند نواسه مقر بوت محدین قاسم که بعد اب کس و برس سے زیاده مدّ کدر پی تنی داس عصمین سنده کا نظام حکومت بهت و کربرس سے زیاده مدّ گذر پی تنی داس عصمین سنده کا نظام حکومت بهت می ابنی حالم جلد گرز آت ادر جات و رہ کسی کردیر کارنیا نصیب نه بواصفرت عمر بن حد العزیز نے تخت فلانت بیمت کی کور عربین مسلم با بلی کوسنده کا گور نر مقر کرنے کی جا اور ان تمام مهندورا جا توں کے نام اس مضمون کے خطوط روان کے کہ مقر کرنے کی جا اور ان تمام مهندورا جا توں کے نام اس مضمون کے خطوط روان کے کہ مقر کرنے کی جا اور ان تمام مهندورا جا توں کے نام اس مضمون کے خطوط روان کے کہ خطوط روان کے کہ مقول کرور میں بیاستوں پر کیستور تا تم رکھیں گئے تھا کی خطوا یوں کی ما نن .
خطا تیں معاف کردیں گے دشموارے سا تھ مسلما لاں کی ما نن .

آئينه خفيقت نما

لاکھوں سندمیبوں نے اسلام تبول نبول کیا سانسے یں ان کا انتقال ہوا۔
ان کی مگہ پڑ میہ بن عبدالملک نعلیفہ ہوا - پزید بن عمبدالملک نعلیفہ ہوا - پزید بن عمبدالم بن بر بیر بن عمبدالملک نے جند بن عبدالرحلن بن حریث بن خارج بن سنان، بن ابی عارثہ مزنی کوسندھ کا گور نرمغرر کرہے بھیجا۔

حنديه الروا تعديب نده كاكور نرريا ميه أيك اولوالعزم اوروا تعديب نتنخص تها. اس نے لک کے سرحے میں اپنا اقتدار قائم کرسے اور ماتخت را جاؤں کو مرعوب رکھنے می كوشش كى دسنده كے جنوبكى جانب كسى گورىز سے توجہ نہيں كى تفى - جنديك گھرات کے داجہ کو بھی اطاعت جول کرسے اور باج گزار بنے پرمجبور کیا ۔ آدھ الجَین سے را جرکوا بنا ماتحت اور خراج گذار بنایا رصبر یک ان کار روائیوں کو دیکھ کرج سیہ اور و د مرسد ومسلم فرال روا بجد تردویس جنلا بو گئے کے اتفاق کی بات کہ جندیا برہن آبادے منصل دراے سندھ کو عبورکرے دوسری طرف بینی عدوی ۔ یا ست برمن آبادین مائے کا قصد کیا ممکن ہے کہ وہ گور نرسندھ ہونے کی جنسیت سے ریا ست برین آباد کو بھی اپنا مانخت علافه سجه کربه تقریب دوره حاتا مولیکن ہے سب سے دریا کے اس طرف ہے نے حبید کورد کا اور پیام بھیا کہ بی حضرت عمران عبدالعزید کی تحریب سے مسلمان موا مول - بر راست انفول سے محدکودی سے ممک میری ریاست بین قدم رکھے اور بغیر بیری اجا زت کے بہاں اسے کاکوئی حق لنہیں جنسکہ يد لكها كريس متحارى رياست ين كوتى ما خلت كري النيس الا بول- بعسيد ے کہا کہ مجوکو تھا ری بات کا عنبار نہیں اور اندلبنہ ہے کہ کہیں تم محد کو حکومت سے معزول ناکر دور منبیدے کہاکہ میں ضمانت دینے کو موجود موں کہ تم کو معزول ن كرون كار مكر إن تم ي بطور فشان اطاعت خواج مزور وصول كبال جائة كا عرض حنبيدكو درياك بإرجاك اوربع سيهكواس كدوكة براعزارد بأأخرو ولالطف ستوت كا إستعال مواراوهرت ردكف ك له اوراومعرسه ورياكو عبوركرك ك لي كشتها تكصيل دریا کے بیج یں بخاک ہوتی ۔ اس بحری اوائی یں جے سببہ کوشکست ہوتی اور جند ددیا کے بان بنے گیا۔ دہاں بری اوائی میں جے سید تعتول ہواہے سبیر کا بھائی اس واقعہ ك بعد ومشق في ما نب دوائد مواكد دمال ين كرضليف س عنبيدكي شكايت اور ا بين عما في سكا

أئينه قبيقت نا

تصاص طلب کرے ۔ حبنید کو جب یہ خبر گئی تو اس سے اپنے معتد بھے کراور وحد کا دے کر راستہ ہی سے جے سیے کے بھائی کو والیس بلوایا ۔ جب وہ خبید کے پاس والیس آیا توجند سے اس کو بھی قتل کردیا ۔ یہ پہلی و عدہ خلائی اور ظالمانہ کا رروائی تفی جو سندھ یں صلمانوں سے سرندہ ہوئی ۔ اس حادثہ کا تمام ملک سندھ پر بہت ہی بھرا انزیپر ارارچ یہ صرف ایک شخص کی غلط کاری تھی ۔ گرسندھ بوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ سلمانوں یں پاس عہدے خلاف بھی عمل و کھیا جا سکتا ہے ۔

المصنامة بين فليفريزيدبن عبدالملك فبت بوالخسا ن منید کو برستورسند کی گوریزی بر مامور کیا تھا رائلہ میں جب منیدسنے ے سب اور اس کے بھائی کو قتل کیا اور اس کا حال خلیفہ کومعلوم ہوا تو اس ع فرا حنیدکوسینده یی حکومت سے معزول کرے اس کی حگر ایک منایت رحم دل ا در مزم مزاع تنحض تیم بن زیا د کو مسندھ کا گور نزمقر کرے بھیجا بے مثیم جس قدر رحم<sup>ل</sup> عقا اُسی قد نیاض بهی مخارتیم کی نری و نیاضی کاسندمیوں پراس لیے زیادہ الز نہیں ہواکہ وہ آپنے ساتھ کوئی نوج سے کرنہیں آیا عقاء اور اس سے اکراس ملک ين طاقت كأكوني مظاهره نهيس كيا عقا - بيهسيدادراس كابها في چونكمسلمان کے اس سے او مسلموں کوان دولاں شہزادوں سے مقاتول ہوسے کا سخنت صدمہ مقا - سوراتفاق سے تبہم کا چند روزے بعدانتقال ہوگیا اور کی دلال یہ ملک بلوکسی کورنرکے فالی رہا ۔ اس وقف یس سندھ کے اندر بدامنی اور شورسف بریا ہوگئی ۔اس شورش بیں بہت سے نومسلم بھی حکومتِ اسلامیہ کے خلاف بر بہنول کے شریک ہوگئے ۔ نومسلم روسامرتد ہوسے گے اور بربہنوں نے ہندوستان کے دوسرے راحاق سے خط دکتا بت شروع کی کرسندھ پر آکر تبضه کراددکا کسا بن چندریس کا اوپروکرا چکاہے ابھی تک وندہ اور معزیت عربین عبدالعزیز کے نسانے یں سلمان بوکرایک ریاست کا فرال روا تھا راس سے اس شورش کے ز اسے س بڑے استقلال ا مدوفا داری کا جُوت پیش کیا وہ وہ کہی صدق دل سے اسلام پر قائم رہا وراس سے دوسرے نومسلموں کو بھی مرتد ہوسنسے مدکار

میم کی وفات کا حال سن کرعرات سے گورنرحاکم بن صبداللہ نے حکم بن عوا كلى كوسط المست ين سنده كا حاكم مقر كرك بهيجا عكم بن عواندي آكروكيها الد سندم ك اكثر علاقے مل بغا وت كيلى موتى كاور لخركي ارتداوے ان عراتی وشامی عربوں کو بھی جو یہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے خطرے میں مبتلا کردیا ب - كيونكه وه تقعوري تحدوري تعدا دين مختلف شهرول اور فعيسول يس كمحرب ہوتے آباد سے اور اپنے محبوب سپرسالار محدبن قاسم کے مقتول ہونے کے بعد نہایت افسردہ فاطر مؤکر اور اینے ہتھیا رکھول کراپنی نوسلم بیوبوں اور بچیں کی پروٹ کے افسال کے لامسلموں کے ساتھ کھیتی باڑی کے ماموں میں مصروف ہوگئے ہتے۔ان لوگوں سے سلمان بن عبدالملك كے اس اتناعى حكم كے بعد حبس بي ان كو كمك شام تل واپس جا سے سے روکاگیا تھا۔ بہطرز زندگی اختیارکر دیا تھا۔ حکم بن عواد کلبی سے سندھ میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیاکدان تمام عراوں کو مختلف وتمفرق مقامات سے مبوا المواکرایک حکم فراہم کیا ۔اس سے اس کا مقصدیہ تفاکر ایک زبردست اسلامی طا تعت اس اجها کے سے پیدا ہوجائے ۔ اور یہ نششروپر اگند ہ مسلمان خطرے سے بھی بھی جا ئیں۔ یہی لوگ پونکوسندھ کے اولین فائے ستھ۔ اس سے اس کوان کی بہاوری اور تدبر پر بھی سب سے زیادہ امتا و ہوسکتا تھا اس مله بيهي برا دينا مزوري ب كرمحدين فاسم چونكه در بار خلا فدين فوري طلبي بهر بلا توقف سندصس موار موگیا اور اس کو بہلے سے سلیمان بن عبد الملک کی مخا و عدا دت کا حال معلوم تھا لہذاوہ روانگی کے وفت اپنی بدی رانی لاوی اور اینے الززائيده بيكوس كانام اسسط تقرركها تحايبي ابينه ودستول كے پاس مهوركيا تفاجرابنی ان ادرا ہے الب ك ديستوں كى مكرانى بين بروريش إاار بالحفا جكم بن عواند کلی کی طلب پرعربن محدبن قاسم بھی معد اپنے رزمیقوں کے آس کے پاس آگيا عمزين محدي عمراس وقت ستره اطهاره سال كي تھي۔

معموظم ایکم من دریا کے مشرقی کنا رہے پر ان عربوں کو ہو مختلف مقابات سے محقوظم ایک جمع ہوئے سٹالے میں ابد کرکے اس جدیدلبتی کا نام محقوظ رکھا ادراس کے بعد حکم بن عواد ادراس کو اینا تیام گاہ بناکرمسند حکا دارالصدر قرار دیا راس کے بعد حکم بن عواد

" مَنْ يَرْضِيقِت مْنَا

ے عمر بن محد کو سندھ کی اسلامی فرج کا سے پار بناکر ہا غیوں اور سرکشوں کی سرکونی کے سرکونی کے سرکونی کے سرکونی کے ساتھ رہنا یا اور کے ساتھ وہنا یا اور این کی روایات کو زندہ رکھنے کے لئے سب کو رضا مند بھی کر لیا۔

ا لمك سنده يس حكومت اسلاميه كمستحكم كرسة ك بعد عمر بن محديد منصورہ اللہ مغری کنارہے پرمحفوظ کے بالقابل ایک دوراشہرآ بادی جس کا نام منصورہ رکھا۔ ساکھ ہیں حکم بن عوان کلبی فوت ہوگیا اور عربن محدقا سم کے یاس در بارخلا فت سے سندھ کی گورٹر کا پر دانہ آگیا ۔اس کے بعد محقوظ کی رون کھنے ادر منعتوره کی ا بادی برسط لی میهان تک کرا منده منصورة بی سنده کا ما کم مشین شهرر الم- سلمانية بين عمر بن محد كالبحى انتقال ہوگيا اوراس كى عكبه منصور بن جمہورك ندمه كا كورنرمقر بوا على المع من فلا فت بني أميه كاجراغ كل بوكيا واس كى حكه فلانت عباسیہ قائم ہوتی عباسی بنواسیہ کے دشمن شے بسندمدے گور سزمنصورہے جوامری خلیف کا مقرر کرده حاکم مخفا عباسی خلیفه کی بعیت سے انکار کیا ۔ اور اپنی نود مختاری كا اعلان كرديا ريبال پونك شامى لوگ موجود تصدادره سب امويول كوطرف دار اورعباسیوں کے مخالف شفے - لہذا سب کے سب منصور کی حلیت وا عاشت پرآمادہ ہوگے۔ عباسیوں کے مشہور والسرائے الدسلم خواسانی سے منصور کو معزول اور سندھ پر حکومت کرنے کے لئے عبوالرحلن نامی ایک مروار کوروان کیا۔منصورے مقابل کیا ادرایک نول ریز جنگ کے بعد عبدالرطن ماراگیا اگراس زیا سے بیس کوئی اموى شهراده عبدالرحمن الداخل كى طرح بى كرسسنده كى طرف چلا آ تا توجس طرح عبدالرحن الداخل سے اندنس میں ایک شان دار حکومت وضلافت قائم کی اسی طرح سنده ومهنديس مجى ضرور اليي بى شان داراموى سلطنت قائم موجاتى ا در محمود غز لذی کو مندوستان کی طرف آین کی مطلق ضرورت پیش نه آلی . مگر ا فسوس اس طرف كوتى البيها بالقبال منة جدد موا ابدسهم فواسانى سے عدد الرحلن كے مقول بوسے كى فيرتن كرموشى بن كعب تيمى كوچومكمد پوليس كا افسراعلى تفا ايك بيت نوج وے کرمیجا منصوبے سسندمدکی مغربی سرحدید آسے بو مدکر بولی کوروکا اور معرکه آرا موكر مفتول مواراسي لواتي بي منصور بن مهمور كالحجائي شنطور بن حبه رتبي ما راكب منصور جس شخص کو اپنا نا ئب بناکر منصورہ میں عجھور گیا تھا ۔اس نے منصور سے مقتول ہونے کی جر مُسنتے
ہی ا بنے اہل وعیال اور خا ندان بنوا میہ کے ہدر دشا عبوں کونے کر منصورہ سے کو جے کیااؤ
اور مشمہر کو دیران حجہ ڈکر بر ندھ و بلوجتان کے در میانی پہاٹر وں میں جا کر بناہ گزیں ہوا۔
اس طرح سے التہ بن ملک سے ندھ مجھی فلا فت عباسیہ کے حدہ و حکومت میں وافل ہوا۔
فلا فت بنوائیہ سے زمانے میں حس طرح تنا م دو سرے ملکوں پر حکومت اسلامی منگ کا رنگ فا نص سال می تھا۔اسی طرح سندھ بیں بھی وہی عربی اسلامی رنگ فا لب رہا۔ چالیس سال کا فلفائے بنی آمیہ کے مانخت سلما لاں سے سندھ میں حکومت کی ۔

اس چالبس سال مين اسلام كا اثر واقتار برابر روب ترقى ربارسندمدين میلے ہی سے مندواور تبع ندمب کی ندمبی کشمکش جاری تھی ۔اسی مدہبی معرکہ يس اسلام بهي شريك بوگيا اورشركي بوت بي اس كو غلبه هاصل موا - مكومت وطاقت في اورجيى أس غلبه كوباية تكليل كال يهني كرانابت كروياكم آتنده اس الك ے ہرایک باشندے کا مذہب اسلام ہوسکتا ہے۔اسلام اس ملک بی اس طرح داخل ہواکہ سندھ کے قدیم باشندول کو اسلام سے کوئی رقابت یا عداوت پریدا نہیں ہوئی اگر رقابت یا عدا وت تھی تو دہ محض تومی وسلی اعتبار سے تھی کہ ہاری قوم سے ایک کر ایک عرب قوم یں حکومت کیوں چلی گئی ۔ مذہب کی تبدیلی رفیداند حذبه بين بهت بى كم اشرانداز تقى كيونكه إسالم كى مساوات وروادارى ادراسلام کا سا دہ اور فطرت الشائی کے موافق ہونا ایک ایسی زبر دست اور دل رہا یا درکشش رکھتا عفاج ك أعم رقيبان ومعاندان عذبات نشود منابي نهيس باسكة عقد فافات بزاميه کے آخری عہدیں نظام سلطنت بہت ہی کمزور موگیا تھا آسی لئے بیف سروار تویہ كوس ش بهى كرك ملك تف كه مهارى ما تحديد إلى السالم فبول مذكر بلك فيرسلم بى رسب اكداس كوتمام اسلاى حقوق حاصل بوكر حكومت اسلاميدي بمارى بمسرى كا استعقاق صاصل مربوسك رخلا فت عباسيه كوخلا فت بنوأميه ك مقاسل بين جوج ا نتیانات حاصل نفے وہ سب ملک سندھ میں مجھی خایاں امدا شرا نداز ہوئے۔ المبير حبيعت كا

موشی بن کوب کا من مول کی است میں است اس کے بہت میں امن وا مان اورا نتظام قائم کردیا اورسب سے بہلے والانسلطنت منصورہ کی آبادی ورونی ورفت کے بحال کرنے کی طرف متوج بہوا۔ چنا نحی چندروزیں منصورہ کی آبادی ورونی سندہ کے نظام سلطنت یں کوئی نایاں نبد بلی نہیں کی۔ ہاں بہضورہ اکر اس سندہ کے نظام سلطنت یں کوئی نایاں نبد بلی نہیں کی۔ ہاں بہضورہ اکر اس سندہ میں انتظام سلطنت کا اقرارتمام رؤسا رسندہ سے ایما امولیوں کے عبداللہ سفات عباسی خلیفہ کی اطاعت کا اقرارتمام رؤسا رسندہ سے ایما امولیوں کے طرف دار دور وراز کے رکیتا نی مقاموں اور پہا ڈوں میں رولیوش ہوگئے سائلہ میں موسی بن کوب کا سندھ میں انتظال ہوگیا راس سے پہلے ذی الحجہ سائلہ میں میں عبداللہ سفاح فوت ہوگا تھا۔ موسی کے عبداللہ سفاح فوت ہوگا کھا۔ موسی کے بعد فلیفہ منصور سے موسی کے بعد عبینہ کو معزول کے عربی ضعی بن عثمان بن قبیصہ بن ابی صفوہ ملقب بہنول مرد کو ریا ہائے یہ سندھ کا گورزم مقرد کیا۔

اس حگری بنا دینا صروری ہے کہ عباسیوں کی خلافت ایرانیوں کی مدسے قائم ہو کی تحقی ۔ لہذا تمام وحمد واری کے عہدوں پر ایرانی نومسلم ہی ہر حگر نظر کسن کے عہدوں پر ایرانی نومسلم ہی ہر حگر نظر کسن کے خان اور نظام کے اعتبار سے عباسی خاندانِ خلافت کو ایرانی خلافت کہا جا سکتا تحقا۔ یہ تغیر کوئی سعمولی تغیر نه تحفا۔ اس کو نظر انداز کردینے سے مہت سی خلط فہمیاں پریدا ہوسکتی ہیں بربات بھی نظر انداز کرین کے قابل نہیں ہے کہ خلافی کے قابل نہیں ہے کہ خلافی کا برہ سال ہی گذر سے کے کابل نہیں ہے کہ خلافی کی اور نہیت کا موال پہلا اور خلافت عباسید کو قائم ہوتے ہارہ سال ہی گذر سے کے کابل سوال پہلا بوگیا۔ علولی کی باف و توں کا سلسلم آخر تک عباری رہا را در علولیوں کی اس رقابت ارپو عباسیوں کی خلافت کا مسلم آخر تک عباری رہا را در علولیوں کی اس رقابت اور تعیاسیوں کی خلافت کی مسلم کوششیں گیں اوراس کام میں خلفات سے عباسیہ کی ایماد ان کو حاصل رہی جس کا نیتے یہ ہوا کہ عربوں کو خاندان کو خلافت سے ہودری یہ در ہی اور سلطنت اسلامیہ عربوں کی انتظامی تا بلیت اور حقیقی اسلامی مدری اور مساوات سے محروم ہوگئی۔

المنية مقيقت نما

سائف مدینہ بھیج دیا کہ عبداللہ اشر کے رشتہ داروں سے سپردکرویا جائے۔
ابھی علویوں کا ندکورہ بنگا مہ پورسے طور پرفرو نہ ہوسے پایا بھا کہ سھا جہ یں استا جیس دانواسیاب، سے بنوت کا دعوی کرکے فروج کیا ا درمنصور کی نام نرمہت استا جیس دانواسیاب، سے بنوت کا دعوی کرکے فروج کیا ا درمنصور کی نام نرمہت اس فتنہ سے فردکر نے بیس عرف ہوئے ۔ لگی سلھا جو بین منصور سے معزدل کرکے اس کی عگر معمد بن نعلیل کو سندھ کا کورنرمقر کہا فرائم اس کی عگر مہدی فلیف ہوا۔ والحالیم بین طامان فالم جو اس کی عگر مہدی فلیف ہوا۔ اور اس کی عگر روح بن حاتم اسی ساتھ فلمدر کیا ۔ یہ تنا سے کا بھی قائل تھا۔ اس سال معبد بن فلیل گورنر سندھ کا انتقال ہوا۔ اور اس کی عگر روح بن حاتم اسی ساتھ میں موا۔ اور اس کی عگر روح بن حاتم سندھ کا گورنر مقرر ہوا۔ والی جو اس کی عگر روح بن حاتم سندھ کا گورنر مقرر ہوا۔ والی خلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر روح بن حاتم سندھ کا گورنر مقرر ہوا۔ والی حالے بین فلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر روح بن حاتم کے ساتھ میں خلیف سندھ کا گورنر مقرر ہوا۔ والی حالے بین فلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر روح بن حاتم کو میانہ میں خلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر مقرر ہوا۔ والی حالے بین فلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر مقرر ہوا۔ والی حالے بین خلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر مقرر ہوا۔ والی حالے بین خلیف مہدی کا انتقال ہوا۔ اس کی عگر موج کی حالے کی ساتھ کیا کہ کو کیا کہ میں میں حالے کیا کہ کو کیا کی حالے کیا کی حالے ک

مقرر موا-

اسی سال حبین بن علی بن حن شلث بن حن فیلی بن ابی است من علی بن ابی است من بن علی بن ابی است مرید بی خود کیا اور که بین آکر به او دی قدره مفتول بورے مکہ بین جبین بن علی کا عباسی کشکرے مقابلہ بواتو و بال بعض ترکول اور جندی غلامول نے بین کا ساتھ دیا مقار سنده کی گذشته لڑائی بین عبد المتدافتر کے مقتول بور یو پر اس کی است منده کے ذکورہ را جر کی بیٹی ) اور جیٹے کے ساتھ بعض بر مین کھی جورا جر کے بیٹی قیدی کر است دار منع گرفتار بو کر بطور حبکی قیدی کے منصور کے پاس پہنچ کے مقد منصور کے بسیا کہ اوپ و کرآ چکا ہے ۔ اس کو مرید بیج دیا تھا۔ یو بیکی قدیدی جو جندی غلام کملا میت میں اپنی کا میانی تبعظ عقد حمین ندکور کے ساتھ اور حبین بن علی بن شلث ندکور کی کامیا بی کومین اپنی کا میانی تبعظ عقد حمین ندکور کے ساتھ ان بی سے داخیس لوگوں کی اولا ہے جو اپنی کومین اپنی کا میانی تو بی میدان بی است می بی میں است میں اس کا موجود ہونا تو سرا مرفط اور حبین علیبالت کامیدان بی صفرت امام حمیدان بی اس کی میدان بی اس کے قربی رسمن مثلث کومین بن مائی بن ابی طالب سمید دیا گیا ہے حبین اور داہریا اس کے قربی رسمن میں من اداد بین ادر ان می بن ابی طالب سمید دیا گیا ہے بیا کہ جاتے ہیں اور داہریا اس کے قربی رسمن مائی دور کی ادلاد بین ادرائی کاست مدود پیا ہیں بی میں ابی طالب سمید دیا گیا ہے یہ بیا کہ جاتے ہیں اور داہریا اس کے قربی رسمند دار دس کی ادلاد بین ادرائی کاست مدود پیا ہی سے بیا کہ جاتے ہیں اور داہریا سرا می دور بیا تو دیا ہی دور انہ تھا ت کان ندہ خود ت بی مدود پیا ہی مدود انہ تھا ت کان ندہ خود ت بی مدود پیا ہی مدود بیا ہی مدود بیا ہی میں ابی طالب بی ساتھ دیا کیا ہی دور بیا ہی دیا کہ دیا ہی اور دور بی میں ابی طالب بی ساتھ دیا کی دور بی مدود بیا ہی مدود ہ

آئيبر خيت خا

یں ہادی کا انتقال ہوا ۔ اور اس کی حَلِّہ ہارون الرشہ یظیفہ ہوا۔ ابوتراب حاجی گورنرسندہ کے نوت ہوجاسلنے پر سلطہ ہیں ہارون الرشہ یہ ہے ابوالعاص کو سندہ حکومت دیکر بھیجا ۔ سے نوت ہوجاسلنے پر سلطہ ہیں جگہ اسلحق بن سلیمان سندموکا گورنرمقرر ہوا۔ بیر وہ زمانہ تھا کے جس طرح عباسیوں کی خلافت اپنے سوائ کمال کو پہنچی اسی طرح سندمه کا گورنر بھی جندوستان کے تیام راجوں مہا راجوں بیں سب سے بھری طات سمعا جاتا تھا ۔ چنا نچہ قنون کے راحب نے وکوشش کرے ابوا دماص گورنرسندہ کی معرفت وارا نخلا فر بغدا وسے اپنے نیازمندانہ تعلقات قائم کے ۔ پنجاب و گھرات کے راجا وی سے نام راجا وی سے ایک رنزسندہ کی معرفت وارا نخلا فر بغدا وسے اپنے نیازمندانہ تعلقات قائم کے ۔ پنجاب و گھرات کے راجا وی ساخ رکھا۔

نده کے علم فضاف بہذیب اثرات استدمه کا ملک علم دُمنس و تہذیب مندھ کے علم و ال بہذیب اثرات ایس یہاں تک ترقی کردیکا تھا کہ اس کی شعامیں بیگال وتبت یک پڑیز کا ملیں اورعلم وعلما رکی تدروا نی نے مندوستان کے باکمالول کوعزت کے ساتھ بفدادتک بہنیا دیا۔اس زا سے من قزج ے راجاکو بغداد بیں لمک الہندے نام سے یا دکیا جاتا تھا۔ لمک الهندكی طرف سے ضلیفہ بغدا دے سے سوغانیں اور سخا کف بہنا کرتے تھے۔ قنوح سے اندر اسسام اور مسلما لاں کوبڑی عزت تعظیم سے ساتھ دیکھامیانا تھا۔اسٹی بن سیان ونس سال تک سندم کاگورمزر با برین مالیم اس کی علمه داود بن برید بن عاتم سندمه کا گور سرمنفرر مروار بیر مرا علم دوست اور عادل دعافل شخص تنها راس کے و باندیں موج سندھ کی رونق وآبادی اورشان وشوکت سے بڑی نزتی کی سافلیم بس خلیف ہارون الرسسيدے مقام رقسے بغداد آكر خراسان سے دورے كا الاده كيا -اسس زماسے میں بارون الرست بدکی طبیعت نا سا ریھی - شاہی طبیب حکیم جرتیل بن بخیشوع طلیندے ہما و نفا ۔ خلیفے وا و دبن یزیگورنرسندھ کی معرفیت انون کے راجه كوخط اكم حاكب طويل سفرك ملة وادا كخلا فرسددوانه مورس بيارى طبیت اسازے لہذاتم اپنے فاص طبیب انکتجند کو مارے اس بھیج دو کددہ اس سغریں ہارے ساتھ آپ ۔ ہم جس وقت ملخ پہنچ جائیں گے تواس کو شمعارے پاس محفاظت روانہ کرویں گے ۔ اس واقعہ کو ابن جر بمرطبری سے جو مرف تینتیں سال آئینه خفیتت نما

بعد هسته میں پیدا ہوتے ابنی نام ننغ میں و سے کیا ہے۔ ۔ تا ریخ کم بری کا ترجمہ الجوالی بن منصور بن لانے سامانی کے ذریر ابوعلی محد یا: منصلے سے تربیر بافارسی تر ہا لا میں کیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ بیں ۔

سوصارون از نهروال، بهروان که دیرا ه عمان بهوئ ملک بهنده سه تان فرستاه باخواسته بسیار دگفت مرا علت بسیار شده است و مذر و دازد فاد پیش آمده است آل پرشک دکیم، را که منکیه را که پند، نام است بفرست تا بخراسان آمدچوں بہلخ آمیم اورا بسوئ تو باز ورسیم و ملکب بندوستان منکیه عکیم را نام است بفرست تا بخراسان و علاحش کرد بس بارون راآل بیماری گرگان زیادت شدا وراگفتنداز بوا با جوائے طوش تندرست - بارون ازگرگان برفت بها و صفر ایسال لا دوسه بطوس مندوآل جا بمردومیان پخشیشوع و جبرتیل بن بخشیشوع ، و منکیه خلافت راختلاف، افتاد بدا رو اکه بارون را بدادند ... ... ومنکیه باز نبزد ملکانِ خود به جندوستان آمد ؛

طوت یں پہنچ کر خلیفہ ہار ون الرشید ہاہ جا دی الثانی سل ہے اسی عن ہوت ہوگیا گرمرتے وقت یہ حکم دے گیا کہ ہندی طبیب کو حسب و عدہ فنوی حزورہ بہنچا دیا جا چنا نجہ بانک چند کو طوش سے قنوی پہنچا دیا گیا۔ اس واقعہ سے کم از کم اس بات، کا بہرت صرورہم پہنچپا ہے کہ اس رمائے میں ہند و راجہ مسلا بن سے خلیفہ کی فراکس اس بات کا پادراکرنا اپنا فرص جانتے تھے چاہیے اس فرص کا نام اخلا تی فرص ہی رکھ سیلجے ہے بہری اثروت ملام مناج کہ ور بار خلا منت کو ہند و دربا رول کے طبیعہ کی کہرے کے نام مجمی معلوم تھے ہو تعلقات کے گہرے اور توی ہوئے کی ایک ولیل ہے رہارون آئید کے بعداس کا بٹیا امین تحنت نشین ہوا۔ گرا بڑان وخواسان وظیرہ ممالک مشرقیہ دورہ کی مفرعا میں مشرقیہ دورہ کی مفرعا میں میں کہ بیٹے امون کی مکرون کی مفرعا میں رہے ۔ با می سال مک ووعلی اور دو اؤل ہما تیوں کی فوق رہی ۔ مگر داؤ و بن پنرید گورنر سندھ کی تا بلیت سے سندھ میں کوئی مفرعا مرت پیدانہ ہوئے دی ۔ واقدین بزیدے اس زیا ہے ہی مسندھ کا خراج مجمی وربا بخلافت کی بیدانہ ہوئے دی ۔ واقدین بزیدے اس کا ملیت سے متدھ میں کوئی مفرعا مول ہی ہی دربانہ میں کہا میک منام خزا داسی ملک کے انتفاام اور رفاہ موال میں کہا مول ہیں کہا مول ہیں کہا مول ہیں کہا میک کی انتفاام اور رفاہ موال کے کا مول ہیں

آئينه خفيف ن ا

فریج کریک اپنی نبولیت اورنسوکت کوتر تی دی .

معليدين البن مثل موا - اور امون الرشد عديفه بنا - اسوان الرشديد ك تخت النيبين مريدة بى تيعر إدرن الرمشديد كي زماسن كى شوكت خلافت عباسب يين والبس المُكَنِّي ١٠٠ وَ دان . زمار سف بھی مامولن سے نام بر روگر ل ۔۔۔ بعبت کی ١٠ اپنی اطلقہ كا وزار المرايع ديار المون عن اس تخريه كار اررلاكن كويز كراس كى حكد برفائم رُفيها اور سيذر كي شراع كالحي اس سيكوني مطالبهين كيا مطناته بين داود كا التقال بوا-اس کی عبداس نے بیتے بشرین داؤر کرسندھ کی حکومرت می اسی سال قوم زطست عراق بن مبناوت كى عينى بن يزيداس بهم بر اسرموا ، بابغا وت الالله كالمح كك تحدورى بهت جاری رہی رنبٹرین واردسے مقرہ دیم دعوس، نرارودم مالا دنتھی) وارائخلافہ کونہیں بھیجی رلہذا سالت میں حاجب ان صالح کوسسندھ کاگورٹر پناکر بھیجا گیا۔ گلیشر نے حاجب کوچارج وینے سے انکارکیا اور مقا بلہ پراکا اور موگیا - دو برس کے حاجب پریشان رناکام ره کروالس موا توخلیفه مامون الرشه بیسان اپنے ایک قریمی رششه دار غمان بن عباوکونی کوستاندہ بیں لہنر کی سرکوبی سے سے روا فرکیا۔ بشریے عنان سے إس بينام بميماً كه اگر جعد كوكونى نقصان نه يېنې تو اورنىلىفە كى پاس بىغداد بىيىج دو تويس ابنے آپ کو مخصارے حوامے کرتا ہوں غستان سے اس شرط کو قبول کر لیاا در بشرکو تو دیم او ے کر بغدادگیا۔ خلیفہ کوجب بیمعلوم ہوا کہ بشریے تمام روپیدرعایا کی فلاح و بہبودیں فرج کے بہبودیات خرج کیا ہے۔ فرج کیا ہے تواس کا قصور معاف کردیا ۔ غسآن اپنی طرف سے سندھ یں موسی بن کیا کو حاکم مقرر کرگیا تھا خلیفسے اس تفررکو لیسندرے سولی بن کیلی سے پاس سند حکومت بھیج دلمی سلالے میں موشی نے ایک انحت راج کوس سے بغاوت وسکشی اختیار كرنى تقى تتل كيب يشكله عين خليفه مامون الرشديدعباسى كا انتقال بهوا ـ اس كى حكيه اس كابها نى مقصم بن بارون تحنت نشبن موار اور موسى بن يجلي كويب تورسنده كى حكوت بر مامور رکھا۔ الالکی بیس مولی بن کی کا انتقال ہوا ۔ اور مرتے وقت ابنے بیٹے عمران کوسندر کی صکومت سپزوکرگیا فلیف معتقم دیمجی عران بن موسی کے پاس سند حکومت بھیج دی - عمران کے زبانہ میں سرحد بلوحیتان کے قریب رہنے ولیے جاٹوں نے علم بغاوت بلندکیا ۔اُس بغاوت کا سبب عراق عرب کے جا ٹوک بینی زطوں کی بغاف

تھی جس کا ذکرا وبر ہو چکا ہے عمران سے اس بغاوت کو فرد کیا ۔اور اس علاقے میں ایک شمیرالبیکنا کے نام سے آباد کیا ۔ بہاں بے متان گیا۔ بچرو بال سے تندابیل ای مشہریں گیا جو بہاڑ پر آباد تھا۔ قنداسل میں خلیل بن محد گورٹر سندھ کے الحت سکومت کرتا تخصاس سے آثار سکٹی معائن کرے عمران سے اس کو قتل کر ویا۔عمران ما دو سال مے بعد انتقال ہوگیا۔اس کی مگر فضل بن یا مان سندھ کا فران روا ہوا۔ جندای روزی بعد وه محی فوت بواتواس کا بیا محدان فصل سنده کا حاکم سوار محدین فضل سے ایک بیرہ جہانوں کا تیار کرے مہاراسٹرو ملا بارے ساحل پریرا الی کی۔ اس کی غیرہ جودگی میں اس کے بھائی ہا آن سے سندھ پر قبضہ کرے اپنی خودمختاری کا ا علان كيا اورخليفه مخصم كي خدمت بين ورخواست بحيي كه مجه كوست يم عكومت عطا بهو مكر اتحت راجا ول اوررسيول ي ملكراس كوتسل كرديا ورايني خود مختاري كا اعلان كبياء انقال ہواراس کی علمہ واتق طبیقہ ہوا معتصم کے زیا نے بین بابک خرى كا فتذ بر بابها ا درخليفه كى تمام تر توج اسى طرف منعطف ربى اُدُهر با درارا لنهريس كرشيد ادر بناد تول كى رقابت كى مرشيد ادر بناد تول كى رقابت ك ہٹگاہے نے خطر ناک صورت اختیار کی اور سندھ کے صوبے کی طرف متوجہ ہونے کی مہلت ہی دربارِخلانت کونہ بل سکی سندھ سے صوبے کی بہ خود مختاری مرکزی حکوت البنی در بار خلافت کے معروف آلام ہونے کا لازمی نیتجہ تھا۔ نہ صرف سند صر لک اور بھی صوبے ہو بغدادسے زیادہ فاصلے پر نتے یو دمختا ر سے نے ۔

سندھ کی خودمختاری اجھوٹے جھوٹے قطعات پرکہیں سلمان اور کہیں ہندو گورنرسندھ کی اتحق میں حاکم تھے۔ ان تمام حاکموں نے خود مختار ہوکر زرخسراج اداکر نابند کردیا اور ہرایک نے یہ کوشش کی کہ در بار خلافت سے میرا براوراست کھر نہ کچے تعلق قائم رہے اور گورنرسندھ کی ماتحق سے ازادی حاصل ہو۔ چنانچہ ایک ملک سندھ میں کئی ریاستیں قائم ہوگئیں۔ خلافت میں دم بدم ضعف آتا گیسا در بار خلافت برحابل ترکی غلاموں کا قبعنہ ہوگیا۔ ایران وخراسان برصفاریوں سے قسلط بھا لیا۔ بھران ذکر فر میں زنگیوں بھر قرمطیوں کے ہنگاہے شروع ہوگئے۔ مندھ

ك تعلقات حقيقاً ورمارخلافت سي منقطع مو كئة - مكر بظامر مثقليم ك ماتى رب، مر برہ تک سندھ پر باقا عدہ گورنزوں نے حکومت کی بھٹٹے سے سے منع تکہ ہم یک بیرحالت وہی کہ ندھ سے رتبیوں نے خلفاتے بغدادکی سیادت کو برا برنسلیم کیا۔ إِنَّا مدہ خراج توسندھ سے جانا بند ہو گیا۔ گراس خوف سے کہ کہیں دارالخلاف کے عجار وں ہے فارغ ہو کر خلیفہ اس طرف فوجیں روانہ نہ کر دے اورہم کو ہماری خود مختاری کامزا نہ چکھائے۔ رؤسائے سندھ معمولی ہیئے اور تھنے روا مذکرتے نیوشاما عرضیاں سمجے اورا پنی وفا داری واطاعت کا یقین دلانے رہے تھے - ایک دوسرے کی شکایت بھی کرتے اور اپنے آپ کومصروف پرایشا نی ظاہر کرکے درخران کے نہ مجھیے کا مذر بھی پٹیں کرتے رہتے تھے۔ خلیفہ ج نکہ کوئی مؤثر کا رروائی اس ملک میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس مے وہ اس زبانی الحاعت اور اقرار فرماں ہرداری ہی کو غینمت سمحکر سنده كوابنا صوبه بمحقائفا رچنا نخي ها تعم ين جب خليفه منوكل ي اين تينون بيون محمد علحة اور ابراتهم كى بيت ولى عهدى لے كرتينوں بين اپنے مقبوضه مكوں اورصوال کونقتیم کیا ہے تواس تقہیم نامہ میں صوبہ سندھ کا نام بھی موجود ہے۔خلیفہ معتمد علیات كے زالنے ميں بعقوب بن ليث صفاريے سندھ پر قبضہ كيا اور سندھ كے رئيبوں سے خراج وصول کرکے اقرار اطاعت بھی لبار گر حیدہی روز کے بعد مصل میں میں لیقوب كانتقال سوكيا ـ اس سے بعد ممالك مشرقي برسا اينوں كا تسلط موا - ووسندم كى طرف متوجه نه م وسکے نتیجہ به بواکه ملتان اور سنعوره پس ووبرسی خود مختار سلامی سیس تائم ہوگیں اور انھوں نے اپنی ہمایہ ہندور پاستوں کے ساتھ دوستانہ و ہدر دانہ تعلقات فائم كركة-

عہدی اسب بیں ہندو کم الحات اسب کی مکومت رہی ۔ ان کے بعد پور کے بعد پور کا اسب بیس ہندو کم اسب کی مکومت رہی ۔ ان کے بعد پور کو سال کے سال کے سال کے سال کے معرد کئے ہوئے گورز مکومت کرتے کے رصی بی شامل رہا ہے میں پرفلفات مبا سب کے متور کئے ہوئے گورز مکومت کرتے کے رصی بی سال سندو میں جھوٹے وہیں نود مختا درگر فلیفہ تباد کو ا بنا آقا تسلیم کرتے رہے ۔ رحوی سے صلاحہ مدیک مینی سات سال بحاتے مباسی فلیفہ کے کرتے رہے ۔ رحوی سے صلاحہ مدیک مینی سات سال بحاتے مباسی فلیفہ کے کرتے رہے ۔ رحوی سے صلاحہ مدیک مینی سات سال بحاتے مباسی فلیفہ کے

لیقدب بن بیث مفرد کی سیادت وشین ای مسلم بری اور اس سن فیرمفره طور پر کچه خلج مجی د صول کیا۔ ایس می میں سندھ کا لمک خلفا با ی دوسسری شهبشا بي سنة انريسة إلكل أزاد برأنيا رحبن من متنآن ومنتسوره كي لاه وسعة اور طافق خود مختارا سلاى راستين تائم جوكبين مفلفات بن أسبر مع جاليس سيال اليئ سقة لمسلما الوسية سيدرو برخالص إرالاي أحول محدوا فورا حكوم تري. انحول ي مسندى رواياك مذبب بن قطعًا كوتى دخل نبير، ويا اور اس كمك کے "براسا مروح بذہب سے ساتھاس فدرروا داری وسالمت کا منا و کیا کہ اس سے بڑھ کر روا داری کا تسویقبی نبین کیا جا کتا راس مرصدین سندهی لوگ،اسلام کی نو بیان دیکیمه و یکھنر بخوشى اسلام بن واخل بويتم رسع اليني الرسلام مصحعن منوسف يدلوكون كوا پني طرف كينيا. خلفات منا سب سند فشروع بى سع تعنيف وتاكيف علوم كى تدوين اوربونانى علوم سيخراجم كي طرف توج منب ول كي يحكمت وفلسفه اورملم كلام كا زورشور سوارعقا كدواعال نديبي عقل كىكسونى پركسے ماسے سكے اوروليل وربان سے ذريع خربي مقا تدوائكام كى خوبى البندكى جائے گئی - بیعلمی سرگرمی بحلی تے خودا کیا و رجد کی مذہبی روادا۔ ی تعی اور براطور بر کہا عا سكتاب، ندمى و وادارى كواس طرح عباسيون يبيل من مُكَّنَّا كرديات المحدين قام جب سنده میں واخل ہولہے توسیا ب برسمنی مذہب اور بدھ مذہب میں منفا بلهاور، <sup>بیت</sup> كاسلسله بارى كقادون ن نهبول كي بيره لمك سندهين موجود يخفيد إسلام حكومت کے قائم ہونے ہی چو تک ند تبی آزادی کا علان ہو گیا تھا اور برسمنو س کی مرادیل سلامی حکومت میں خاطر نواہ مبدے یا بینے سے پوری ہو چکی تفین للذا دعول اور بریتی نربب ك عاممول كاآيس ميں سباحث كرنا اور ايك ووسرے كى تخريب مح الے كومششيس كرنا تھی موتون ہوگیا تھا۔ دولاں ندہبوں کے مانے والے اسن وامان اورصبروسکون کے ساتھ اسلامی حکومت کے سا یہ میں اپنے اپنے طریقوں پرقائم رہ کرزندگی بسرمے نے لگے۔ سنده بین بهی مناظرول اور باختول سلسله این اسان کا مین لميمأ چونكه دليل دبر إن كي توت سے ندہب کی صداقت ثابت کرسے کا روائ ہوگیا بھا امندا سندھ یں بھی ذہبی مها حثول اورمناظرون كاسلسله جارى موا- مهندوون ادر برصول كواپني ابني سجمه

اور قا بلیت کے موافق مقامد اسلامی پر آزاد اندارہ علا نبیرا نتراسات کر۔ بن فرزیب ماصل ہوتی م نمانوں سے ہرطرے ان کی تسکین کی اور سیاستہ بیں نا جوار ہو کران کو اسطام كى صداقت كا او إركرنابرا - بركوبا بنددول اورمبعول كمسلوان موسة كا ا بك نها برفاد وفلان عباسيك عبين كعلا عنا لخير جم بن صفوان سع بعلم كلام ك إنى عاصل بن عطاكا شأر اور نرتدجهيدكا بان ب بيند بدء فدسب سئة عالمون كاوج د إرى تعالى كے مستال مي مباحث موار ديد نرمب، واسيسن إرى تعالیٰ کے قائل نہ تھے۔اس سائٹ میں جم اپنے حربیوں کوفامیش نہ کرسکا۔ اس ا عرف ك اعتراضات كم مكر وأمل كم ياس بصرت يس جيم و إلى ساوال ے: ان محروابات لکھکرجم کے پاس سندھ میں بھیج دیتے۔جم سے جب ببطول کوان کے اعتراضوں کے جواب مسنائے تواتنی سے کہا کہ میں شخص ہے نہ پر ہوا ہات کھکر بھیے ہیں ہم کواس کو پت بناؤ ۔ ناکسم خواس کے پاس بنج کرسکین ما سل کریں ۔ آخر یہ بھو ملمار بھرہ پنچے ۔ داسل سے گفتگو کی ادراسلام کی صداقت سے دلاً مل سُن كرمسلمان موت - بارون الرمشديد ك مهدفلافت بي أس لمك كليك بدم راج سے اسلام کی متعادیت کے دلائل سن مین کراپنا سیلان طبع اسلام کی طرف طا برکیا۔ درباری پندتوں نے واجہ سے خیالات کواسلام کی طرف سے پھیرے کے لئے اسلام کے خلاف دلائل بیان کرسے شروع کے رواج سے اور ون الریث ید کو خط اکھ ماکہ آپ اپنے نرمب کے كى عالم كومير عاس بيبيع ديجة تاكراس مع مباحثه كيا حائد . أكراس عن ايف مذرب كي فعدا دخاسيت ابت كردى اور جارك بندت مهاعظين اركة توين إسلام فبول كرون كا. بارون الدسش پیسنے ایک محدث کو بھیج و یا-محدث صاحب چونکه علم کلام سے نا واقف تخصاس من و مرح بند توں کے سوالات کا سکت جواب منوے سکے راجم سے ارون اور شدید کو كعماك كوتى البيا تخص بحيعة عود لاتل عقلى سے بحث كرسك بينا بچه بارون الرث ميدي متحر يا ابو خلكره نامي ايك تنكلم كوروانه كياجب وه حدود مهندوستان بي واخل موا تو پنظ نوب ي اینا ایک آدمی بیج کرواست بی بین اس کی قابلیت و اعداده کیا اورجب ان کومعلوم بواکد اس شخص سے میا حضی مغابلہ کرنا وشوارا ورماح کامسلمان ہوجانا یفینی ہے تو آتھوں سے اس مسلمان عالم كورا جهك در بارتك ينتي سه بهل بى زمردلواكرمروا والا

منده عطبيب ورعالم بغرادس الاردكر ويكاب كالم بون الرشيد طلب کیا تھا۔اس سے بیلے بھی کئی ہندی اورسندھی طبیب بغدادیں ما چکے تھے جو اپٹ اپنآ اِئی ند بب کے پابند سے سندھ کے بہت سے نوسلوں سے قبول اسلام كرساك بجدمكه ومدينه كاسفراختيا ركيا يعبن تخصيل علم ك شوق بس وبال بري سهم البعن ويس ره پرشے چنا بخرابومعشر بخیج جو دينديس سكونت بذير بو گئے تھے اور فن مغانی وسیریک امام سم محصوباتے منے ایک سندھی نومسلم تھے ۔وسطاح میں نوست ہوئے اور ہا رون الرسندين ال مے جنا زے كى خاز بر سائى ۔ رجامنا مى ايك بزرگ عد رجارا لسندهی اسفرائینی مشهور ہیں -علم حدیث کے استادا ورسندهی نزاد کے اورب موسی بن کیلی اوراس کے بیٹے مران بن مولی گورنران سندھ کا ذکر آ میکا ہے۔جس زما نے میں عمران بن موشی سندم کا حاکم تخفا۔ ووا بہ سندھ ساگر میں آبک را جسہ كبع نهب كا ببروحكمرال تحااسكى راحبرهانى بس مبعدكا ايك بهت برا مندرتها. اتفاتًا رام كا بيا بيا بيار بوا أس ي مندرك يحا ربون كو بلاكرالتجاكي كمير ييل يي تندرست موسف سے اچھ مت سے التا کرو پیاری مندریس گئے اور بوجا یا ٹ کے بعد والیس آکررا جاسے کہا کہ مبت نے ہماری دعا تبول کرلی ہے راب آپ کا بٹیا مندرست ہوجائے کا لیکن تھوڑی ہی دیرکے بعدراجہ کا بیٹا مرکیا۔ راجہ اس واقعہ سے اس فدر متنا شرہوا کہ اس سے ثبت خانہ کومسا رکا دیا اور ثبت کو توٹر کرریزہ ریزہ کردیا۔ اتفا گااس کی راج حصائی میں چندمسلمان سوداگر گئے ہوئے تھے را س بے ان کو ابواکر كهاكريس الين مذهب كوتوجهوا اور غلط سيحف لكابول ينم الين مذهب ك اصول بها ن کرو مسلمان سوداگرول سے خدائے تعالی کی وحدایات اور رسا اس محدید کا مال سنایا راجے فور اسلام قبول کرایا ۔یہ واقعہ سالا مدے قریب کا ہے جبکہ بجندي سال بعد فلفائ عباسيدى إقاعده حكومت سيسنده كالككا أناد بهويخ والائضار

مذکورہ بالا وا تعات سے کم از کم یہ ضرور ثابت ہوجا تا ہے کہ عہد عباب بید کے ابتدائی نزے سال کی مدت میں اسلام کو سندسی اور ہندی لوگ اچھی طرح سیمنے لگے تنے اور

اسلام کی طرف مندی راجا و اس کی قرم بحض اس مائے نہیں تھی کہ مسلمانوں کی سلطنت ونیایی مب سے بڑی سلطنت تھی، بلکہ وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں سے واتف بوکرسلا اون کودا جالتگریم اور علیت مجف تھے اوراس سے تنون و بناب کے مسلمان سوواگرا ورسلمان سفرا مدورفت رکھتے تنص يسنده كالكباس عصريس مسلما لؤل كاوطن الوف بن چيكا عقا بسندهي نوسلم اسلام اورعلوم ا ا من اسلاسبیت واقف موکروزی مسلمانول کیلتے واجب التعظیم اورا مام فن بننے لکے تھے بریمنی زیب کوئی بالصول اور علمی مبیدان میں آسنے کے قابل مذہب منظما بلکه اس وقت تک د وہرینہوں کی بالصول اور علمی مبیدان میں آسنے کے قابل مذہب منظما بلکه اس وقت تک د وہرینہوں کی ایک توی تحریک تنی جرمدصول کی حکمه ابنا اقتدار محف زات پات کی نیدد کے در بعد قائم کردا پاہتے تصاورا پنے ندہب کے محکم اصول بیش بنیں کرسکتے تھے رہی وجہ تفی کہ بدھ مذہب ہی سرحگہ اسلام کا مقابلہ کرمے کے میدان مناظرہ یں آیاجس کے پاس سبسے زیرت ا در تقیقتاً سب سے زیا دہ کمزودا یک ہی بتمدیا رتما بینی ا تکا رستی باری نعالی بهند رستان ك ميس مس عصد پس اسسلام پينجا - و إلى من حيث المذهب نداس كى قابل تذكره مخالفت ہوتی - شکوئی ہندوستانی مذہب اس کے مقا بلدیں تھے سکا مسلمانوں سے ناس لمك مندرول كوادمها يا- نواس لمك ك رين والول كو نوف يالا لي ك وربيد مسلمان بنانا چالم- من قدرالا تمال مندوا ومسلما لذل من بوتين وه إيس اسباب کی بنا پرموئیس کران اسباب کی بنا بر مند دمند دق اورسلمان مسلمالان ساط سکت تنے ۔ لڑتے رہے تنے ۔لڑسکتے ہیںاور لڑتے رہیں گے۔غرض ان لڑا تیمل کا سبب نربى اخلاف سرگز من تفاد باكمازكم مسلما لان ي توسركزكسى كوتحف اس ي نقصان نہیں پہنا یا کہ اس کا خبب اللهم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا توسند میں غیرسلموں کومسلما نوں کے ماتحت وہ ندہی آزادی اور سرتھم کی مراعات مجبی حاصل نہ بہتگتیں جن كا بالتفصيل اوير دكر موديكاسه-

منده کی خود مختار المناه می منان دمنصوره کی مدان اسلای سایس المناه می سنده کی خود مختار المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه می دیا المناه می دیا المناه می المناه المن

ہوچکی تخصیں ۔

اینا کعبه قرارد با نخطا سلایکه میں ابد سعبد فرطی سے بصرہ برقبیف کرلیا۔ ان توگیل كى طائفت كشرت بهان ك بريد كنى كه الحول الع جريت الله دن سخت ركاني بهرياكيس وسلامه بين يكي بن زكرورية قرمطي اطائي مين ماراً كيا "نواس مريمها في حيين ساس کی مگر شکن موکرا میرالموشین ممدی آبنا لقب رکھا۔ سے واس فراسط، سے ما عیول کوفتل کیا اور خلیفرکو خود ان کے مفالے کے لئے کانا بڑا۔ سنا کہ س الى ترامىلى بحرين لينى ساحل فيليج فارس سيفاسطين كن اوربعرة سيم كالمنظم الكال چه کے ۔ اوراراللہ اور نعل سان پر سامانی حکومت قائم موکئی ۔ آ در ایجان وفارس يرعلوى ا در علويون تحطف وارمسلط موسكة - سا اينول كو توعياس خليف كى روحانى سبادت نسلیم تھی لیکن قرامطه اورشیعه عباسیوں کے سخنند دشمن تھے۔ ان حالات بین قرامطهٔ کانگ ندید کی اسلامی ریاستدن کی طرف متوجه بهدنا عزوری تخدا - در باربغداز كى طرف سے چ تك مزاحمت اورطاقت سے استعمال كاسلساء قرا مط ك غلاف جارى تخصار لهذا تواصطبركوتي فوك اورجنگي مهم تومهيس بهيم سيكه لبكن أن سكم مناواس ملك یں آئے رہے ربیا سے مرکزی مقالوں بیٹی ملتان ومنصورہ دنیرہ میں ان کوکوئی كأمبيابى ماصل ند بوسكى دلبكن مفصلات ين وسطى تخريك كاجدها صرور كحجه نركجه بوار ادبربها ن بويكا ب كه دربار فلافت سي تعلي منقطع بوسائ بيدست ندمد بيس ملتاك ومنصوره كي دوطا تنتور رياستين فائم موكِّي تصيل ممكن بير بهي وين نسسين رسنا جا ستیے کدان دولاں اسلامی ریاستوں کے علاوہ ادر مجمی کئی جھوٹی چھوٹی سلامی رہا سیں سندھیں ان کے ساتھ ہی قائم ہوگئی تھیں جو مختلف سردار دل اور لعض اک اوگوں سے قاعم کرلی تخصی جرمحدین فاسم سے ہمرامیوں کی اولاد اور زیادہ و تربیارد أور سيكتا لال ك وشوار كذار مقامات بس الا ويخف سنده جب خلافت عباسيه ك دربار سي منقطع بموا توال لوكول سن مجفى جو بنواميد ك طرف داردل كى اولاد منه اطمینان کا سانش لیا اورایش حالت کے مضبوط کے نے اور اولوالعرمی سے کا م بلنے

يىلى مصرونسا برست

ان تمام اسلای ریاستول این تمام اسلای ریاستون کی مجل میفیت جو سعدی کی کتاب مرزی النبه اوراسی کے الحالی کی النب اوراسی کے آجا کی کیفیت اوراسی کے اجما کی کیفیت اوراسی کے اجما کی کیفیت اسلامی کی اجما کی کیفیت سامل مجر کار یفینا ملتان دستورہ کی دولا ل

يهد الله الله والمعاورة كى مانب سامل بجراك يقيبًا منتالا والمصورة كى دولا ل ارم دست اسلای بایشنین کبیبلی موتی تغییر) - آن دوانی ریاستون کی صدود مثما م الوَربير بورام. وامرًا إدام الطنيت نفا لمتى تعين بمشهم الوري سدن منصوّده بس بخفا الورشيه شال كي مبانب رياست ملنان كي حد شروع جدمها تي تفي ران وولان ريانو كى مشرقى ا درمغزى صدوكا صبح نعين ا در بيد اس وفت بتا ا د شوار بست مركر إس یں سفیم بھی کہ ان ریاستوں کی مشرقی صود پر بھونی چيوني مهنده رياسستيس پهيا هوگتي تحيين - اور به مستفيرتي منده رياسين سابقه سويه سينده الا جزو تقيل - أن سند و ریاستوں سے رکیس وہی ہندو سے وار سے : جن کو مسلما نوں کے اپنی ما تحتی میں صباکم مقرر کیا شعب ۔ ان ریاستوں سے متنان دسندہ کی ریاستوں کے ورستانہ تعلقات نے ۔ متان و متعور ہ کے مغرب کی عاشب عِمونی مجمودی مسلسان ریاستین متعین - ان سے مبی منصورہ و ملت ان کے اسی طرح ودستا مرتعلقات تھے جید ہندوریاستوں سے تھے۔ مسعودی سفت میں داخل سے در مراب است در مراب است ما در اپنی کتاب میں مکمت ہے کہ ملتان کے الدر بزدسامہ بن لوی بن غالب کی حکومت سے رسا مربن لوی بن غالب تبیل قریش كا والمحض تفاص في الخفرت صلح كى ولادت سے بہلے بحرامان كے ساحل باقات افتارکرنی تھی اسی شخص کی سنل سے ملتان کا فریاں رواستا مسعودی کا بریان ہے کہ ملتان کی سلطنت بیں ایک لاکھ کے قریب کا تا آباد ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ملتان میں ہندووں کا ایک مہت بڑا مبت فانہ ہے جس کی بہتش اورزیارت کے اسے معددمد سے جا تری آئے ہیں اور بوتی - سونا عوا دی وزیران کا تیل اور وست بودار چیزیں

چڑ صاتے ہیں جب کوئی ہندوراج ملتان پرچڑ صائی کرسے کا ارادہ کرتا ہے تو ملتان کا امیراس کو دسمکی دیتا ہے کہ بیں تمھا رہے مندرکو تباہ کردوں کا اس نے وہ حملہ وری سے رک جاتا اور امہر ملتان سے دوستان تعلقات قائم رکھنا ہے۔ ابن حوال کا بیان ملتان کی نشبت بہ ہے کہ ملتا ن بہت بڑاشہرے۔اس بی ایک قلعر بنا ہوا ہے۔ لمک سر بنرہے ادرغلہ ار زال گرمنصور ہ کی سربزی کوئنیں پہنجیتا منصورہ تحصیتی باڑی کے سعا لمہیں لمتان پرفعیلت رکھتا ہے۔ امیر لمتان مشمرے امرا پنے قلعین ربتا ۔ اورجمعرکے ون باتھی پرسوار جو کرسسمبرے اندرجا معسحبریں اتا ہے ۔ یہ إل کوئی خاص سکہ نہیں ہے۔ تمام ملکوں کے درہم ودیناریہاں چلتے ہیں۔ سندھی کو عراقيون كاسا لباس پينية اورغراتي لوگ سندهي لباس سنعال كريية بينبد وول اورمسلما نؤل کے لیا سیس کوئی فرق نظرنہیں آتا۔ ملتان اور منصورہ وو لان ریاستوں مے فرماں روامطلق العنا ف میں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا مانخت نہیں ہے۔ ا منصوره کی ریاست پس بھی ایک تولیثی امیر فرال روانعیا منصوره كى رياست منصوره سىندر ك ساصل سي شهرالور تك وسيع تقى اس رياست كار قبه ملتان كى رياست سے بڑا تھا۔ اس بيں تين لا كھ، كا وَل أباد تفط مررا عن نوب بوتى تفي - باغات كى كثرت تفي رتام مك ايني سرسنری وآبادی کے اعتبارے قابل رشک حالت بیس تفاریهاں کا المبرسا ربن استود قرنشي النسل تخصارههاربن اسودكي لنبت بهإن كيا گيا بسے كذبيران اشخاص یں سے تفاجن کی سبت فتح کمے بعد الخصرت صلعمے عکم دیا تھا کہ جہاں میں ان كوتىل كرديا جائے يىكن بعدين تبارك كام بول كريا اورا مخضرت صلعم ين اس كي خطاؤل كومعان كردياتها درياست منصوره كي فوج تهي زبروست اوريم ا وقات کیل کا نظے سے درست اورستعد مقابله رہتی تقی ۔ریاست منصورہ کوبلومیا كى طرف سے حمله آدر بوسا اور لوط ماركر سان واسا قباتل كامقابله كرنا اورائي صدود كومحفوظ ركمنا پرتا تخفا منفتوره كي فوج يس زره پيش جلگي امتفي عمي خاصي تعد او يس موجد من و سنمرانورین امیر منصوره کا ایک نائب ربتا تصایت مرانورکی دوسری فصیل تھی اس کے علاوہ اور مجمی کئی مضبوط تطح اور براے بڑے مشہراس ما ست یں موجود نظے منصورہ اور ملتا ن کی ریاستوں میں عربی اورسندھی دونوں زبایس بولی موجود نظے منصورہ اور ملتا ن کی ریاستوں میں عربی اورسندھی دونوں زبایس بولی کا تقدیم کا بردونوں اسلامی ریاست ان پر حلم آور ہوئے کی جرآت نہیں کرسکتی تھی ۔ ملتان کی ریاست منصورہ سے کسی قدر کمزور تھی ۔ لیکن ملتان سے مندر کی اہمیت سے اس کمی کو بورا کر دائے۔

مسلمانوں کی ایک ریاست مغربی سندھ میں توران نامی تھی مسعودی کے زیا ہے نہاں کے امیر کو نام ابوالقاسم مخفا ہوبھر وکا رہنے والانتھا کیکا نان میں بھی ایک کے امیر کو نام ابوالقاسم کا نام معین بن احمد تھا۔ یہ اپنی ریاست میں خلفات عباسیہ سے نام کا خطبہ پڑھوا تا کھا۔

ایک اور ریاست فصرارتطی جو ملتان سے بیس منرل کے فاصلہ پر شمال دنعرب کی جا نب واتعے تھی ۔اس ریاست میں خارجی لوگ زیادہ آباد سننے اور ملک میں ہر قسم کا امن وا مان تخفار

سنده کی مہندوریا سنیں مسلمان کی معدیں بھی آبادا درسلمان آبادیتے مسلمان آبادیتے کے ہمسلرانہ حقوق حاصل متھ ادر ہند دراجہ ان کی بہت کچے رعایت اور خاطر بدار ات کرتے تھے۔ سفاتہ میں پنجا ب کے ایک راجہ ہے حس کا نام مہرگ بن رائیگ تھا۔ ابوالمنذر عبدالمند بن عربن عبدالعزیز فرال روائے منصورہ کو خط تکھا کہ میرے باس کسی ا بیے مسلمان عالم کو جیجے جو ہندی زبان جا نتا ہو۔ اور اسلام کے اصول و عقا کہ مجھ کو سبھا سے۔ فرال روائے منصورہ سے واق کے ایک عالم کو جوع میں سندوستان کے سندہ ہول میں سفر تا رائی اوراس ملک کی زبان سے خوب اچھی طرح میں واقف تھا کہ اوراس خط کا مصون سندالاس منصورہ کو لکھا اوراس ملک کی زبان سے خوب اچھی طرح کی زبان میں نظم کر کے پونظم راجہ کے پاس مجھوادی ۔ راجہ اس نظم کو پڑھو کر مہت ہی توش کو راب اس خط مصون سندالاس نظم کے مصنف کو میرے پاس بھیج کو راد اورا بوالمنذر و مال روائے منصورہ کو لکھا کہ اس نظم کے مصنف کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ سامی مصورہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ سامی مصورہ کے پاس میں واجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عوصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عوصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عوصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عوصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکھوں سے پیناسلام دیکھوں سے پناسلام دیکھوں سے پیناسلام د

أبنيز خليقت تفا

بشاری مقدسی کابران
المساری المساری کابران
المساری کابران المساری کابران المساری کابران کابرانکی دونبلی نهی بس سالی المساری کابرانکی دونبلی نهی بس سالی المساری کابرانکی دونبلی نهی بس سالی المساری کابرانکی کابران المساری کابرانکی کابران المساری کابرانکی کابران المساری کابرانکی کابران المساری کابرانکی کابرانکی کابرانکی کابرانکی کابران المساری کابران کابران المساری کابران ک

ا بد بیعت کا

سندھی مسلم ریاستوں کے درمیان، اآنہ تی پریدا ہوئی ادرایک دوسرے مرمیر مرکس رہنے گا اس حالت کے پریا ہوتے ہی سندھ میں مسلما لا ل کے اثر واقتلار اور اشاعت اسلام کوسخت نقصان پہنچا ۔ اور ذکراً چکا ہے کہ فار مطہ کے واعظین نے اس ایک میں کر بعض لوگوں کو اچنے ندہب کی دعوت دی تھی ۔ اب، بلیبول کا قتلار اور اشاطہ کی فتح مند بول کے افسا لا اس یہ اس ملک کے بہت سے جا ملول کو گراہ کیا اور وامطہ کی ایک جماعت نے کمران ولوشکی کی ریاستوں میں واخل ہوکر ادر بلوچ سے اور وامطہ کی ایک جمام آدر ہوگی اس طرح منصورہ کے فلا ف دوسری اردگرد کی ریاست ملا آدر ہوئی اس طرح منصورہ کے فلا ف دوسری اردگرد کی ریاست میں منصورہ کی خان من دوسری اردگرد کی ریاست کا فائم کردیا۔

منصوره کی ریاست کی اسلای رعب اوراسلای طاقت کا زوال شرق بوگیا مسلال وی کا افغر کی است کے بر اوراسلای طاقت کا زوال شرق بوگیا مسلما لاس کی نا اتفاقی نے سندو کے اندراسلای حکومت کا تویا فاتمہ کردیا ۔ ریاست منصورہ کا اکثر صدبندووں کے قبصہ پیں چلاگیا اور لمتان کی ریاست جومنصورہ سے کمزور منصورہ کا اکثر صدبندووں کے قبصہ نی سی چلاگیا اور لمتان کی ریاست جومنصورہ سے کمزور منتقل سلطنت قائم کر لی تھی ۔ ریاست منصورہ کی بر باوی کے بعد قرام کا زور شمول بر مدالیا اور بہاؤی کی نصب ترقی ہوئی ۔ سیا ما تی سلطنت اوران کے بعد غزلزی سلطنت زامط کی سخت رقمن تھی اور اسی سے کو کی امان کی سلطنت اوران کے بعد غزلزی سلطنت زامط کی سخت رقمن تھی اور اسی سے کو کی مان کی توجی قرامطہ کے تعاقب میں آئی بی تھی میں ۔ لہذا پنجا ب کے راج سے پال کوید فکر لاحق ہوئی کہ کمیں میری صدور مالکت میں یہ توجیس وسٹ ورائی نے کویں ۔ اس سے قرامطہ کی اس کوشش کو کہ منصول میں مندر ہی سرعدی تو بائل کو چو ہو ہو کی کر شرک مشورہ کرکے یہ تدیر سرعوی کہ سلطنت غزنی کے مشورہ کی ہو تا مطہ کی جا ب مائل سے توغیب دی حیا کا مشوری کہ سلطنت غزنی کے مشورہ کی جا ب مائل سے توغیب دی حیا کا میں کوشش کو کہ مشرق میں موری کہ سلطنت غزنی کے مشرق کی سرعدی تواب کو چو ہو جہا لت قرامطہ کی جا ب مائل سے توغیب دی حیا کا میکھ میں میں توغیب دی حیا کا میں کوشر کے بید تدیر سرعدی کو سلطنت غزنی کے میں توغیب دی حیا کا میں کوشن کی حیا کا میں کو توغیب دی حیا کا میں کوشر کی کا میں کو توغیب دی حیا کا میں کوشر کی کا میں کو کوری کی سلطنت کو کوری کی کھی کی کا کھیں کی کوری کیا کوری کی کھیں کی کوری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کوری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کوری کی کھیں کو کھی کھی کھیں کی کھیں ک

اور ملتان برصلہ کراکران کی حکومت ملتان میں قائم کرادی جائے۔ چنانجہ ہے پال
اور بعما طنہ سے داجہ سے سرحدی فیائل کے سروار حمید خال اور سے اول ایک معا بدہ کھا یا اور پھراپنی فرجول کے دریعے مدد دے کر سفت ہو میں حمید خال کا خصول ملتان کے قریشی عربی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرادیا جمید خال کا تسلیط ملتان پراس سے اور دو خود قرمطی سالک کا پیرو کھا ۔ جے پال نے حمید خال لودھی کو دوست سے اور وہ خود قرمطی سلک کا پیرو کھا ۔ جے پال نے حمید خال لودھی کو داکم ملتان بنائے میں محض اس سے دکھیں کی تھی کہ دہ قرمطی کھا اور جے پال جائا کو دھی کو داکم ملتان بنائے میں محض اس سے دکھیں کی تھی کہ دہ قرمطی کھا اور جے پال جائا کو دھی کھا کہ سکتا کی در مازولی کا محمید خال کو دی تھی کہ دی تو تو مطی کھا اور جے پال جائی در مازولی کا مدیش خوص تھا کو اس سے ملتان کی در مازولی کا مدیش خوص تھا کو اس سے ملتان کی در مازولی کا مدیش خوص تھا کو اس کے محمید خال کو دی میں سلمان اور شرویت کی میں سلمان اور شرویت میں میں کو بازولی کو اس میں میں کو بازولی کو در بنائیں کے درخواست کے جواب میں اس کی حکومت کو باز خال میں اس کی حکومت کو باز خال میں اس کی حکومت کو باز خال سے درخواست کے جواب میں اس کی تو میں کا خطاکھا اور ملتان میں اس کی حکومت کو باز خال کی اس اس کی حکومت کو باز خال دی اس کو سان دیجھا۔

عدمه فراسط ما حدوده برجاری مولافت وحکومت کے ملان علویوں سے جو عالم گیر میں فراسط ما حدوده برجاری رکھی تھی اس سے فائدہ اُ تھا نے کے لئے بعض ایرانی الاصل چالاک لوگوں نے بخریک ترامط جاری کرے اسلام اور سلما لاں کو بخت فقعمان پنچا یا۔ اس حگہ صرف یہ بتا دینا عزودی ہے کہ قرامطہ کا ندمه ب اس قدر بعلد اور سرعت سے ساتھ کیوں پھیل گیا تھا۔ واسط کا ندم ب ورحقیقت کوتی خاص نز خصا می اور سرعت سے ساتھ کوتی خاص نز خصا میں میں جس کا مقعد دنیا سے اسلام کومٹانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کونیچا و کھوانا تھا۔ اس تحریک کو ندہی جہامہ پہنایا گیا تھا۔ لوگوں کو نماز روزہ و بھے۔ زکو ڈا اور بھا لیف شرعیہ سے آزادی و سے کر نبتایا جاتا تھا کہ یہ سب فعنول روزہ و بھے۔ زکو ڈا اور بھا لیف شرعیہ سے آزادی و سے کر نبتایا جاتا تھا کہ یہ سب فعنول باتیں ، ش مفداکوان چیزوں کی صرورت نہیں۔ ساتھ ہی محمد بن صنعیہ کو مذاکا رمول منوایا جاتا تھا۔ حصرت علی کی تکریم محض اس سے رکھی گئی تھی کہ خلویوں کے طرف وارتمام شیعہ بورد بن چاہیں اور مخالفت کا اظہار دکریں مسلما لاں بہا قدل کرنا موجب ثوا بہنایا

محمود غزافری کا سب سے ہندوستان کی البیج کھنے والے مورطین نے عاطرہ پیر قرام طہ اور ان کے اس تعلق کی طرف جوہ نکدوان م**نایال کار نام** 

سنما بیال کار نامم الم النیخ سے ان کیہے کوئی توجہ نہیں کی کیونکی از النے بیں بہتاریخیں تھی گئی ہیں قرامط کا اشروا قدندار صفحہ سبتی سے فرنا ہو چکا تھا لمہذا بہت سے واقعات جن کا سبب قرامط کے سوا دو مرا نہ تھا ان مورخین سے غلط اور سیمنی سے مثلاً امیر سکنتگین اور سلطان محبود غزلزی قعرام ملک سے جانی وشمن محقا ورا محمول نے مشرا میں سے اس خطرے کو محبوس کرے شمام ملک خراسا ن بعنی لپنی صدود سلطنت سے چگن چئن کر انارکسٹوں کے اس گروہ کو نا پردیکیا اور بی تام تربخت ان کے استعمال میں صرف کردی لیکن تا یکوں میں فرامط کے خلاف سلطان محبود غراف کی کو میں تام تربخت ان کے استعمال میں صرف کردی لیکن تا یکوں میں فرامط کے خلاف سلطان محبود کو مہند توں کا جانی وشمن کیا ہے ۔ سما لانکھ لیا تام درسی تا دیکوں میں توسلطان محبود کو مہند توں کا جانی وشمن کیا ہے ۔ سما لانکھ لیا تام مورف کردہ کا داناموں میں سبدے نریا دہ خایاں کا رنامہ تو امطہ کی مخالفت ہے ۔ اس ایک بات ہے بحد یہ نے محبود غزلزی کے بہت سے حلوں کی اصلیت مخالفت ہے ۔ باس ایک بات ہے بحد یہ نے محبود غزلزی کے بہت سے حلوں کی اصلیت کے تعرف نراموش کرے حسن بن صباح کے قائم کے ہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کو منام کو کو تعلق المؤت کے فلایموں کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کے خلائے کہ اور تعلمہ المؤت کے فلایموں کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کی صباح کے فلایموں کے خلائے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کے خلائے کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کے خلائوں کو کھری وہوتے مرکز تعلمہ المؤت کے فلایموں کو کھری کو کھری کو کھری کوئیوں کی کوئیوں کو کھری کو کھری کوئیوں کوئیوں

توامط کا ولین دور بحد بیا ب ادرجب حبید خال او ، ی سے قرمطی سوسے کا حال و و مکھتے ہیں تويه بجھ لينتے بن كرحميد خال خلعه الموت كى سلطنت سے والب ته ہوگيا مخارحالانكماس زملان یس من بن سباح اور قلعدا موت کی حکومت کا کہیں نام ، نشان مجی مرتقا بھن بن صباع میں ا یں سلطان جمود کی وفات سے سائت سال بعد پیدا ہوا تھا یمن بن صباح اوراس کی جاعت والتي ترامط يا قرامطه سے بہت ہى مشابدا ورخط ناك ترجما عت تھى يسيكن یہ تراسط بحرین جفوں نے آزار ہا جا جوں کو خانہ کعبہ میں ممثل کمیا ۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی آنتها کو پہنچا دی اور حجرا سور کو بین بائین سال یک مقام ہجریں لا کرر کھا اور خانه کعبہ کا حجرا سود کے رہا یکس بن صباح کی جماعت سے بہت زیادہ طا تعور اور عالم اسلام کے نتے بے حدموج بے خطر تھے۔ سلطان محمود سے انھیں کے مطاب کے سلتے مندوستان پر عظے کے اور مرتے دم یک الخیس کی بیخ کنی میں مصروف رہا۔ محمود غز اوی کوجب بیمعلوم مواکر حمید خال اودی خود فرمطی موگیا سے تواس سے اس کی خراج گذاری کی بھی پروا نہیں کی اوراس پرچوط کا تی کردی ۔ آخر حمید خال سے تومطی سوسے سے توب کر کے اپنی جان اور حکومت بچا تی ای زیاسے بی ہند تو و ب ي بارتمام مكي سنده پرا بني حكومتين قائم كريس اوركسي مسلمان كوان كي طرف آکھا عماکرد سیے کی مہلت ملی عمیدفال لودی کے بعداس کا پوتا ابر الفتح داؤون نصر بن حمید ملتان کا حاکم بنتے ہی قرمطی ہو گیا اور قرامطہ کا ملتان میں اس تدر زور مواکہ ملتان کی حمیرتدہ تھی اس کونما زادی کے لئے بند کردیا گیا اورا لحا دریے دینی تمام ریا ست میں نمیل گئی۔ یه سن کر ممود غزیونی کو ملتان پر بھر چڑصائی کرنی پڑی اورا بوا تفتع سے مسلمالذ*ن و و مطی نیکن* اورخود بھی فرمطی بننے سے نوب کریے آپنی جان بچائی ۔ بہرطال اب ہم محدین قاسم کے زمانے سے نے کرممود غزلوی سے زمانے تک پہنچ گئے ہیں محمود غزلاتی سے صلوں کاحال آ سندہ بیان موسے والا سے اس وقت سندسے رفصت موتے ہوتے فند باتیں اور تھی شن لینی جیا ہئیں ۔

عراول کا انٹر ملک سندھ ہے۔ عراول کا انٹر ملک سندھ ہے۔ یہ ہوتی ہے ۔ یہاں عام طور پر بت پرستی رائع تی محبرموں کی سنسناخت کے لئے ال کو حلتی ہوئی آگ میں سے گذار نے کا عام رواج تھا' اگراگ میں جل گیا تو مجرم اور یک گیا تو بے گناہ محقار مجی اوست کا گولا انگارے کی انندس في كريك مجرم كے الحم برركما جاتائ كيمي كرے إنى بن شتب عمل كواتنى ديرة ك ووباركما عاتا تفاكه ايك شخص تيركمان مين كيئر عبورت اور ووسراتنخص حاكر اس تیرکو دائیس اُتھا لائے اس عرصہ یں اگر پانی کے اندر وم محل گیا تر مجرم کتا اور ندنده مكل آیا توب گناه -جادو كا عام طور پررواج مخفا - غیرب كی بانیس اور شگون كی تا ثیرات بنا سے والوں کی بردی گرم بازاری مقی - کثرت البحول اور محروات ابدی کے ساتھ شا دیاں کر مینے میں مجھی تا مل نہ تھا۔ چنا تحیہ راجہ داہرے اپنی حقیقی بہن کے ساتھ۔ پنڈ توں سے ایمار سے شادی کی تھی را سزنی اکٹر لوگوں کا پیشہ تھا۔ وات باری تعالی كا تصور معدوم موكرا على وا دن بتقركي مورتون اوربتون كو حاجت روا سجة تحه. سلم فاتحین سے سندھ براحسان ملی اور سندھ بین فاتحا نرداخل مین اسلم فاتحین سے سندھ بن فاتحا نرداخل مین اسلم کا نقصا ن نہیں پہنچا یا۔ بنران کواپنے ندہیب کے تبدیل کرسنے پرمجبورکیا۔ عدل وانصاف اورا على اخلاق كالنو منهومسلما نول سے پیش كيااس كا پرانرسوا كرسند صبول ميں روشن خیالی پیدا ہوئی ۔انحوں سے سلمانوں سے اخلاق ۔ تعدن اور معافیرت سے بہت سے مفیدسبق ماصل کرکے اپنے افلاق ومعاشرت میں تبدیلیاں پیداکیں مسلما لا سے مجست و دوستی سے تعلقات برط معاسے مسلمان بہاں سے مہندود اور برمعوں کے ماج ا جھے دوست را چھے ہمسا بہ اور اچھے معلم ثابت ہوئے ۔ انھوں نے بخوشی مسلما لاں کو ا بنی سلیاں دی اور تمام کارو بارخلی که سرکاروربار بین کھی مسلما لان کے ساتھ تمریب رہے۔ اعلیٰ حیال ادرا مالی طبقہ کے لوگوں سے اسلام تبول کیا ۔ بر مہنوں سے خودمسلمانوں كى تعريف من تقريري كين اوران كو الجها حاكم بتأيا روحث بإنه منزاتين اوروحشا نيطريق الضاف موتوف ومعددم موے مسلما لؤل سے ہندی اور ہندوک نے عربی زبان کیمی اس محبت ودوستی اور ہم آنو شی کا اثر آج مجھی سندھی زبان کے رسم الخط اور نودسندھی زبان میں خلیاں طور بر نظراً تا ہے۔ سندمی زبان میں مال کو اُسّمادر عربی میں اُم کھتے ہیں برسندھی زبان میں باکپ کواکڑ ۔ایرعزبی میں اُتب بوسے ،یں رہوی کوسکندھی

یں صاحبان الدعوبی ہیں صاحبہ یسندھی ہیں بات کو گھاکی اورعوبی ہیں قال کہتے ہیں۔ غرف ہو طرح نرار ہا الفاظ ہیں جو موجودہ سندھی زبان میں عربی سے بوسے جاتے ہیں ۔ سندھیوں ک لباس میں مجمی عربی شان موجود ہے۔ سندھ کاجبہ وعامہ ہرگز ہندوستانی چرنہیں ہے برسند کی مہاں وازی مجمی مربوں کی مہاں واری کا منوعہ ہے۔

سندسی فورس ایک قوم جا پڑے جوا پندا پ و راجه داہر کے وزیر کی اولاً معتمد میں ایک توم جوا پندایں ۔ ایک قوم واہر کہلاتی ہے ج راجه دا سرکی اولاد میدادرسلان ہے۔ صدیقتی - انصاری - فارد می عباتی سادآت و غیرو خانص وفر توين مجى سنده ين بكشرت آباد بين - پنوآر بير آروغيرو خالص ايموت تويس مجى سندمه يس موجود بين كي في ساليي بهي موجود بين جو عام لوگول كي نكاه ين بندي قويس مجي جاتي حالاتكم وه خالص عربی توين بين اس سي سي مياده قابل تذكره الاتين قوم سه اور كى عكمه محد بن قاسم كے ہمراہيوں كاؤكرآ بكا ہے كہ وہ شآمى وغرآتى دوگرو ہوں برشتمل عظے شامی لوگ سب سے زیادہ باعماد اور خلافت بنوامبہ کے حامی وہمدر دینھے امیں لوگوں کو شاری نوج اور شاہی قوم مجھا کیا تھا۔ یہ عمدًا بی اُ سیداور تجازی مقے و حضرت امیر معادید کے زیانے میں عجازے شام میں ساکہ باد ہو گئے تھے۔ان لوگوں کی ایک مری تعداد ملك شام كم مقام ادتيجابيس؟ بأوتهى - اور جاج بن يوسف مقفى سن محدبن قامم کے ساتھ جو بھید نمرار شای فوج بھیجی تھی اس میں ایک معقول تعدا دار مجاء کے باشندوں كى مجى تقى ران شامى لوگول كوجىياكرادېربان بوديكاسى ملك شام بى واپس جانا نعيرب سرا اوران كومجورًا يهيل اقامت اختياركرني برطى رخلا فت عباسيه ز مائے میں اُن پرمصا تب آئے - پہاڑوں میں بنا ، لینی پڑی منصورہ کی خود مختار ریاست كافيام أن كے لئے پيرراحت واطبينان كازمان كاناس رياست كى بربادى ان كے سنة بعر مصائب دنواتب كانزول عقار كمه كوه سلمان كى طرف متوج بوسكة كمه لمتان ين آكراً باد موسة اورجها نجس كسيناك سائه يط سكة - منتان بن اكرجه وامط كاطوفان آیا در اس طدفان یس ملتان کامشهدرمرکزی مندرجی قراسطدے با تقد سے تباہ بوا یکیکن محمود غزلزى سن جلداس فتندكو فروكرديا -ادراس طرح ان عربى باقيات يعنى شام سه آئى بوئى نسلول کو زیاده ملتان می کی ریا ست بین جمع مونا بیام چند می روز سکه بعد پنجاب کا تمام ملک آ يَسْرُ فَيِقْت مَا

سلطنتِ غزنی کا صوبہ بن گیا اور تعلی طور پر پنجاب بی محمود غزندی سے اسلامی حکومت قائم کردی ملتان سے اکثر تعبا تل پنجاب کی طرف بھلے آئے۔

ا نھیں تبائل میں ایک تعبیارہ تفاجو شام کے علاقہ ارکیارسے آیا کھا امد ارکیائی ارا بيس كهلا تا تقار بنجابي بهجه اور پنجابي تلفظ سناس كواراتين بنا ديا ران تمام مذكوره حواث اور تغیرات کا لازی نیتج یہی ہونا چا ہتے مفاکہ یہ لوگ بنجاب کے مرسموشا داب ملاتے میں آکرانفانی فاتحل اور مندومفنوحول سے بے تعلق رہ کروراعت وکشت کاری کے کامول ہی مصرون مبوعها تين اودا پندان تخريات كوكام مين لائين جريا سين منصوره كى سرمنري ولوابي کے لئے وہ کام میں لا بھکے تھے۔ وب کا ملک زرعی ملک نہیں ہے لیکن عوبی تومیں جب مجبی کسی زرعی ملک بر پنجیس وه سب سے بہرا شت کاراور بہایت قابل کسان نابت بوئیں رہی عنى تويى جب اندس يى نېچىي تو اىفول ك اندىس كو گزارس إبهار بنا ديا ـ اوراك چت بھرزین ایسی نہیں چیوٹری جہا ل کھیتی اورسبزی موجود نہ ہو۔جب اندلس سے ب وضل بوت توده لمک پیمر بخیرا در دریان نظرآیا نگاآج تک بعی اندنس میں ده سرسنری دالی نہیں آئی جوع بوں سے وہاں پرداکردی متنی یا سی طرح منصورہ کوعربوں سے گلزار بہنا دیا تها ان کے مباتے ہی وہ کیمر بخبرار وغیرا إ د علاقه بن گیا - پنجاب سی اکر کھی انھوں سے اپنی اسی فا بلیت کا اظہار کیا ۔ غالبًا عروں کے اسی دوق کشت کاری اور آلات كثا درزى كى سبب بتت افزاالغاظ بريان نهيل فرائے چنا تنے ان جمرا بديان محد بن تا سم سے سیاسی زندگی سے دوروبے تعلق رہنے ادرکشتکاری میں ہمہ تن مصروف ہو جائے کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بہت کچھ گھٹا اور مٹا دیا ۔ ہند مستان کے سے سے اور سر صفے میں الیسی قویس آباد اور موجود ہیں جو ملتان سے ان صولوں میں جاکر آباد موئی ہیں ایک قوم جو پنجا ب سے بہار مدبرگال کک پائی جاتی ہے ملتانی توم کے نام سے مشہر رہے اور ا پناکوئی دوسرانام نہیں بتاسکتی ۔ یہ ملتانی لوگ عمدُ مانجار تنی ۔ اسٹنگر تی اور معمارتی کا پبیشہ كرتے أب ملتان مندوستان كى صدم قوموں كا مركزه منت سے اور عن قدر قويس ملتا سے تعلق رکھتی، میں وہ سب کی سب عربی السل سمجھی جاتی ہیں۔ اور یقیناً عربی بالوں مندو ادّ ل ک اولاد ہیں ۔ یہ عربی تو یں پنجاب کے سلطنت فرنی میں شامل ہوجائے کے بعد پنجا ب س آیس راور شہا بالدین غرری کے بعد جب سلما ون کی حکومت تام شمالی بهندیس قائم بوئی توند در بنگال کے پھیل گنیں ۔ پنجا ب کدا ہواتی کشمیر کے تفکیقہ اور بیتے بھی یقنیا انحصیں لوگوں میں ستہ بیں ، مسلما لاں کا سسند ہو بہر حسار کو تی معمولی وا تور نہیں ہے محدین قاسم اپنی تلوار کے سا یہ بیری جس مجدیت، ومدارات اور درگذر در عالیت کو لایا تحا وہ برگز ضا کے نہیں ہوتی اس کے بھر ابسیول بیں ست ایک ایک تمنی فالبالیک ایک توم کا مورث اعلیٰ بنا اور ان تومول سے نہندوسلم تعلقات کو پاکدار وہ ستوار بنائے ہیں وہ کام کیا کہ آج تک باوجود خت کو ششاندل کے بندوسلم تعلقات کے چوار بند حدا کرنا ہے حد وشوار شابت ہور ا ہے۔

اوبرے سفوات تن سند کی قریبا بین محدون و اور کے سفوات تن سند سے کی قریبا بین محدون و اسلام سے محدون کو کی مال سے موسوع سے تعلق رکھتی ہے۔

این ہو چی ہے ۔ اس کے بعد محدود فرون کی حاصل کی داستان شروع ہونے والی ہے۔ محمود فرون کی کا مل ہوتا ہے کہ اس تین سو سے بیٹیر صروری معلوم ہوتا ہے کہ اس تین سو سال کے ہند وستان کی کیفیت بریمی ایک مرسری نظروال کی جائے ۔ تاکد دو مرب باب کا مطالع کو کرنے کی استعداد ببیا ہو جائے ۔ مسلمالاں کو چونکہ سندھ کے سواہندو تا ان کی استعداد ببیا ہو جائے ۔ مسلمالاں کو چونکہ سندھ کے سواہندو تا ان کی استعداد ببیا ہو جائے ۔ مسلمالاں کو چونکہ سندھ کے سواہندو تا ان کی استعداد ببیا ہو جائے ۔ مسلمالاں کو تونکہ سندھ کے سواہندو تا ان کی استعداد ببیا ہو جائے ۔ مسلمالاں کی تصافیف میں اس زما مذکل میں جو تا رہے کہ نہیں اکھی اپنے ملک کی جوج تا رہے کہ نہیں اکھی ہو داوں کو یہ عام شکایت ہے کہ اُنھوں ہی سے اپنا دل بہلاتے اور اسی کو مایڈ ناز سیجھتے ہے اس ان کا خلاصہ ذبل میں درج کیا جاتا ہے ۔ مدون ہوئے بی ان کا خلاصہ ذبل میں درج کیا جاتا ہے ۔ مدون ہوئے بی ان کا خلاصہ ذبل میں درج کیا جاتا ہے ۔ مدون ہوئے بی ان کا خلاصہ ذبل میں درج کیا جاتا ہے ۔

محدین قاسم کی حلہ آوری کے وقت کمتمیرو پنجاب کاراجہ لا تجھا وردس یا اس کابیا چندر پیدیا تھا جو بدھ ندہس کا پیرو تھا۔ چندر پیدیا کے بعد اس کا چھوٹا بھائی لائٹ د تبا تخت نشین ہوا جو برسی شان وشوکت کا راجہ تھا۔ اس خاندان بیں کشہر کاایک ماجہ آ محصوبی صدی ہجری ہیں مسلما ن ہوا تھا۔ قنوج ہیں وہی خاندان فراں روا تھا جو چھینی سیاح بیونگ شیانگ کی آ مدے وقت حکمران تھا۔ اس کا ندہب سمی بعد تھا۔ یہ ظائدان تنوج میں اس وقت کے حکم ال رہاجب کے کہ ضلفا کے بنوائمیہ نے حکومت کی جس سال خلافت بنوائمیہ برباد ہوئی۔ اس سے ایک سال بعد بینی سی الیہ بین تنویج کے اندر ایک نے فائدان کا اقل راج بیا سو درش نامی مخصار میں خاندان کا اقل راج بیا سو درش نامی مخصار من مخصار من مخصار من مخصار من مخصار من مخصار من کی اولاد میں راج بجوج مخصا جس نامی چند کہ بارون الرشد کے پاس بمیجا ہمنا کی اولاد میں راج بجوج مخصا جس نے مختلہ سے سے مختلہ من کی اولاد میں راج بجوج مخصاج سے مختلہ من کی اولاد میں راج بجوج مخصاج سے مختلہ من کی اولاد میں راج بجوج مخصاج سے مختلہ من کی اولاد میں راج بجوج مخصا ہیں اسی راج بحوج مخصا ہوں کی اسل سے تعزی کی اطاعت قبول کی تھی اور جس کو کا لخبر کے راج سے محمود کی واپسی کے بعد تمکل کر دیا تھا۔ پنجاب کے ملک میں ترکو سیا مختلوں کے ایک خاندان سے جو بدھ ندہ بہ کا ہروتھا کی ایک کی طرف سے آکرائی محبول کا دسلطنت و درسری صدی ہجری میں قائم کر کی تھی ۔ اسی خاندان کے آخری راج جے پال اور انند پال مقے مخصول سے محمود غزاد می سے سکسیس خاندی سے سکسیس کی اوران کے بعد بنجا ب تعکومت اسلامیۃ غزنی کا صوبہ بنا۔

برکال میں سے مجمود من راج گوریال سے اپنی حکومت قائم کی گر یا ل کے بعد دھرم کی مور من سے دھرم کی سال کی طرف سے بیال میں راج گوریال سے اپنی حکومت قائم کی گر یا ل کے بعد دھرم کی میں ایک کی بعد دھرم کی میں تو ایک کے بعد دھرم کی میں تو ایک کے بعد دھرم کی میں تو ایک کی بعد دھرم کیا کی میں سے میں راج گریال سے دینی حکومت تو ایک کی گر یا ل کے بعد دھرم کی میں تو ایک کی بعد دھرم کی میں تو ایک کی بعد دھرم کی میں تو ایک کی بعد دھرم کی کی سے میں دھرم کی کی کی کی کر ایک کی بعد دھرم کی کی کر ایک کی بعد دھرم کی کی کر ایک کی بعد دھرم کی کر ایک کر کر ایک کر کر کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر ایک

پی میں بوران سے بعد ہو ہو ہوں کے اپنی حکومت قائم کی۔ گو پال کے بعد دھرہ ہوں ہو ہوں کے بعد دھرہ ہوں کے بعد دورہ ہوا کے بعد دورہ ہوں کے بعد دارہ کے بال کا زران کے بام کا جود کفظ پال حزور ہوتا سے اوراسی لیے اس کو پال خاندان کے بام سے یاد کیا جاتا ہے بال فاندان محمود غزلزی کے حملوں کے برگال سماؤر ماں روا رہا۔ اس کے بعد سیتن فاندان کی حکومت شروع ہوتی میں کے عملوں کے برو سے میں میں دغیرہ محمد میں ہوتی ہوتی ہوتی کے نام وجیا سین ماندان کے بعد برگال پرمسلما لاس کی حکومت میں ماندان میرو محمود غزلزی کے نراسے نام کے برو سے دیا ہوتی کی ماندان کی حکومت تھی جو محمود غزلزی کے نراسے نام کی میں معرود غزلزی کے نراسے نام کی ہوتی کو میں کی جاسکتی ۔ اس سے محمود غزلزی کے نراسے کا اندازہ کرنے کے نئے میں مسلم کے ایم پائیکارائیم سال کی کتا ہوتا ساتی ہوتا سے محمود غزلزی کے نزالے کا فائد ان کردنیا کا فی جھتا نہوں وہ کھتے ہیں کہ کا کا بہ مندئی مردی حکومت کی کتا ہوتا ساتے ہند ویر کی کا بارت نقل کردنیا کا فی جھتا نہوں وہ کھتے ہیں کہ کا دیر بی دیر بی کی کتا ہوتا سے میرو غرلزی کے بعد دیل کی عبارت نقل کردنیا کا فی جھتا نہوں وہ کھتے ہیں کہ تا ہوتا ہوئی مردی حکومت

" ہند وستان کا النظم وانتی متزلزل ہوگیا۔ شاکی ہندکی مرکزی حکومت دفا ندان گیتا کی حکومت، جاتی رہی علوالف الملوکی سے کشمیرسے آسام تک تسلط جالیا۔ چھوٹے چھوٹے اضلاع خود مختارین بیٹھے۔ جارشوہیں تک شالی مندکی یہی حالت رہی ۔اس عصصے ہیں جسوٹے حجمو سلم فیرمعروف فا ندان جن کی مجہول الذکر داستان تاریخ مندکا عقدہ لانیمل ہے اُسطے اور فنا ہوگئے۔ جن بس سے ایک کومھی شا بانہ عظمت نصیب نہوتی "

اسئ زبائے کا فکرکرتے ہوئے مصنف ندکور راجو آدل کی نسبت رقم طرازہے کہ۔ هم تصوین اورانین صدی عیسوی ر دوسری اور نتیسری صدی مجری) پی قوم را بعپوت کا ستاره چرکا- را چیونوں کا نشب اوران کی تومیت تاریخ مهند كالله يخل معهد اوران كى اصل المبى تك سربت راز بنى بوتى بدي غالبًا زیادہ تررا جوت قوم مغول بعنی تاتاری فائتین کی نسل سے میں ۔ توم کش مردر ابام سے مندو نرمب اور مندو تہذیب اختیار کرکے آریہ ورت کے فرزندو یں داخل ہو حکی تھی۔ بعد بیں آسے والے تا تاری تبائل بھی جونوں نے دولت گیتا کانبرازه منتشر کردیا تصااور علاقه نجاب مین زبروست عکوست قائم كراي تقى -آربه ندبهب اختيار كرچك تن تنياس غالب ب كريسي ما آري ما کل آریہ ندہب یں داخل ہوکررا ہو نوں کے نام سے شہور سو سکتے۔ راجبوت ردایات کے مطابق برقوم النی کولا بعنی آگ کی سل سے پداہوتی مع يبر مربر بار ويان اور تولنكي جارون مشهوروا جوت والون كاسلساء سبآگ برجا کرخم ہونا ہے شاید آگ سے پاک ہونامراو ہے ۔ پاک كرسك كى رسم لاجوتول كو مندو ندبهب بن واخل كرتے وقعت اواكى يكتى موكى -ان داندن ك علا ده كيداليي وايس مي راموت توم يس شامل موكمي بِ جِ نَسِلًا سِندوستان کے قدیم اِ شرول سے تعلق رکھتی تھیں اس دور کی عام طوائف الملوکی اور بے ربطی سے فائدہ اُٹھا کر یہ واتیں ذی رُ ادوى اقتدار بوكميس اورمسياى اقتدارسة الهيس الجوت بناديا بليل كرقته دير اورر بهتور را جوت اسى شاخ سے بي . يرتين فايس جوبى رابچوت كهلاتى بير شمالى راسوت لينى يترمر بيراد ا درج آن بعزى راجي تول سے جينند سرگرم په کيار رسين تحف يا

آ بَين خيقت نا

مندرجہ بالااقتباس کا حاصل مطلب بہ ہے کہ محد بن قاسم کی حلم اُوری کے قیت سے راج پوتوں کا عود ج شروع موا۔

را جبوت الجبوت ہندی قوم نہیں ہے بلکہ مغول دناتار ہیں جومسلما لاں کی آمد کے راجبوت وقت باس سے کچھ ہی پہلے ہندی قوم میں شامل ہوئے ہے۔جذبی را چوت بندوستان کی فیراریة ومول سے تعلق رکھے،یں بہدوستان یں برصول كى مكومت وسلطنت كمزور بوكربهت سى چهولى چهولى ريا سندن ين نقيم موكى أوربيني ندہب کے اسنے والوں یا ہوں کھنے کہ برم نول سے بر معوں کی حکومت کے اسس صعف واختلال سے فائدہ أتھائے اور منو کے عہد کے برمنی افترار کو تجروا بس لاسنے کی کوشش کی ۔اس کوششش کی کا مہا بی کا انخصار چونکہ بہت کچچ جنگی طاقت پر بھی تحصر تحقا منوسکے زمانے کی تنتیم کے موافق جھتری لوگ طاقت کے وارث ا ورجنگی کاموں كے كے اللے محصوص عصادر برتمن وجہرى دلين - شوور كى نسيم بالكل مرا بادى ندب كى تقسيم كم موافق مقى - چھتروں كى نسل كوچ كمد برسام تغم سوفت كرچكا تھا المذارة بول ے اب برصول کے مذہب اور صکومت کو مطالبے کے لئے آیک نئی حباًی قوم تیار کرکے اس سے وہ کام لیا جر چھر اول سے بیا جاتا۔ یننی قوم مغلول اور تاتا ریاں کے جنگرو قبائل اور غیرار اور اتا ریان مدرداور موانواہ بنا تبائل اور غیرار اول معنی شودروں کے وی حصلہ اور بہادر لوگوں کو اپنا ہمدداور موانواہ بنا كرتياركى كمي اوران كوراميوت كاخطاب دياكيا - يدمغول وتاتار اورغيراريديقينًا وه لوگ تھے جو اکم زنی اور لوط مار کا بیٹیہ رکھتے تھے ان کوبر ہنوں سے اپنی سازنس یں شر<u>ی</u>ک کرکے با قاعدہ طور پر اپنی قوم و مذہب کا ایک رُکن بنا لیا ۔ اس جسگہ مدور ہوں لالملاجيت رائے صاحب مشهور مهند ولياركي مصنفة تاريخ مهند كے حصه اول سے مجى راجيدتوں كى اصليت كمتعلق عبارت كانقل كردينا مناسب معلوم بوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ۔

"اس میں کچھ شک نہیں کہ موجودہ ہندہ سوساً نٹی کی ورن دوسنتھا ہیں ہمت سے آدمی ایسے شامل ہیں جوخالص آریدنسل سے نہیں جومشرق یا منحرب سے ہندووں سے اپنی اسے اور جن کو ہندووں سے اپنی موساً نٹی کا معزز مہر بنا لیا۔اسی طریقہ مذہب میں شامل کوکے اپنی سوساً نٹی کا معزز مہر بنا لیا۔اسی طریقہ

سے اُنموں سے بہت ہی ایسی قوموں کو بھی ہند و سوسائٹی یں واضل کر اسا جواس ملک کے ابتدائی یا شندوں گونڈ ، بھیل وٹیرہ سے بہ بہ بیطریقہ ہم است میں اور اب یک، جاری ہم اس بہ کہ بیضوں کو ادبی جائیاں روز فہتی ہیں اور بہیشہ بیسلسلہ جا ری رہتا ہے کہ لعبضوں کو ادبی جائیاں روز فہتی کا ریخی فور بر ورن اور فسفوں کو نیجے ورن کا درجہ دیا جاتا ہے ۔ بیا مربی تاریخی فور بر ان اور فسفوں کو نیجے کہ شاک اور یوجی توم سے بہت سے اُدی مور بر اس ملک جو کہ ترکمانی منسل سے نصے برسن عیسوی کی ابتدا کی صدیوں ہی اس ملک بین آئے اور ہندو سوسائٹی میں داخل ہو گئے ۔ چنا نے ہور بین محقق اتوام جائے وار ایسی ہے گئے ہوں اور جائے میں اور جائے ہوں کو جو وں اور جائے ہیں اور جائے ہیں واضل ہوتے بائکل فیر شعلی ہے اور یا مرکم دہ کب اور کس طرح ہندو اس بر زیا وہ بحث کر سے سیس میں واضل ہوتے بائکل فیر شعلی ہے اور اس بر زیا وہ بحث کر سے نہیں ہیں واضل ہوتے بائکل فیر شعلی ہے اور اس بر زیا وہ بحث کر سے نہیں ہیں اور جائے ہیں وار میں مرجودہ راجیوت بھی ہو سکتے ہیں ہیں۔ اس کا کریشنل سے نہیں ہیں اور جس طرح سے مرجودہ راجیوت بھی ہو سکتے ہیں ہو سے نہیں ہیں اور جائیاں بھی اصلی آرید نسل سے نہیں ہیں اور جس طرح سے بہت سی اور جائیاں بھی اصلی آرید نسل سے نہیں ہیں اور جائیاں بھی ہیں ہو سکتے ہیں ہو

الا البیت رائے بھی را جوتوں کی توم کوبر مہنوں کی ترتیب واد ہ نئی توم آسلیم کرنے سے انکا زنہیں کرتے اوران کا مغول و تا تاریا غیراریٹ ل سے ہونا یا ہتے ہیں رہر مال جس طرح یہ نئی توم نیا رہوتی اسی طرح نہ ہہ ہم بھی بالکل نیا ترتیب ویا گیا۔ میراسی نمین ندیب یا ویدک دھرم یں عناصر بہت کا زور شور تھا جس کو سمزیوں کے عہدا در سنو کے زیالے یا ویدک دھرم یں عناصر بہت کی اور شور تھا جس کو سمزیوں کے عہدا در سنو کے زیالے میں شاوا الا اور وات بات کی قبید دکو جو منوب کے ایک شاوا الا اور وات بات کی قبید دکو جو منوب کر ایک میں بہت ہی سخت ہوگئی تھیں یا لکل اُٹھا ویا ۔ بدھ فرمب یں جمت پر بہت کی تھی ۔ اب بر مہنوں سے چونکم خلوں اور تا تا دیوں کو جو بہت اس پرستی صدے ریادہ بڑھ گئی تھی ۔ اب بر مہنوں سے چونکم خلوں اور تا تا دیوں کو جو بہت اس کے بیرو سنے اپنی بوت ندیب کی بھی اپنے اس صدید ندہ ہم کہ بیت سے بتوں کی پرستش کو جائز رکھا اور بدھ کو بھی ویشنو کا اور ایک کو جائز رکھا اور بدھ کو بھی ویشنو کا اور اور کا اقدار کہا ہا وی کو جو بیر ہے ۔ یہ ویشنو کا اور اور کا اور ایک میں بہت سی باتوں کو اپنے صدید ندہ ہم ہم بیں شا

شاس كرديا - يرسلسله غالبًا مسلما بوس تى أمد سي العدر سيبي دون يبيل حارى موامد كاد م لمالال كالمنهب جو كرسب س يهل جنوبي مند - تشكا اور ملآ ماريد ، آيا خفا لهذا كما . إذ بريمن اورشنكرا عبارت سن اسلائ لاكل مني بهت ، كجعة فائده الحفاكر شرا في مهند كي طرف يزيون أيا اور ببصول سنع ومباحثون اورمنا ظروان كاسلسله جاري كمياه هن واسير عاسية براسانى مكومت قائم بويكى تقى اس زاك ين من خلاجات يقينًا بديانهي، وافضا. سننكرايات نالبًا خلافت عباسيه كابتدائى زايد بين پديا مواسى سنكرايان س بسلے راجب تول کی اس نوزا مدہ توم بن عبان پراسا ملی تھی اور وہ بعض مجبوطے مجبور سے تطعات پر فابق بوت ملك تقع يش نكرا پيان شايغ جب بدسون كے خلاف جهاد شروع کیا۔ اور اوزائیدہ حدید برمہنی مذہب کی تائید شروع کی تورا جو توں کی اس حدید توم اور مدید طاقت سے شنکرا جارج کی خرب امانت کی آوز شکرا جارج سے راج پتوں کی طاقت سے فائده المشطاع بين خوب مستعدى وكهانى رقنوج ابنات وسط مند. اور دامن كوه ماله يك برمهون اورراجيوتون كو خمايان غلبه حاصل وكيا -اس مديد ندمب اور حديد توميت كي تعيير چ كرستنكرابارج سب سے پہلامعنف اورمفنن مفا - لهذااس كى تعليمات فصرصى وقعت وعرب كى نظرے وليھى كئيں بچ نكبر سبنول كى محوزه يرتخرك ايبسياس تخرك تقى الهذا جابى نے نئے نئے ذہبی اصول قائم ہوئے کہیں وشنوکوسب سے بڑا اوتار انا گیا کہیں برہما کو اور کہیں مہیں کو اس طرح مندو ندمب مے نام سے ہزار إ فرقے پیدا ہوگتے جن یس کوئی اُصولی اتفاق بجزلفظ مند وكنهي إلي جاتاء غرض مسلما لؤل كي آرا ورحله أورى كو وقت سيول کی تومیت ، مرمب اور مکومت پربرم نوک اور اچپوتول ین مماراً دری شروع کردکھی تھی اور لمك ميں ضروراكك المحلى محى ہوتى تفى -اس كشكش اور زود وردكا سلسله محد بن فاسم عے صله سے شہاب الدین غوری کے حلول نینی قریبًا با بنج سوسال کس الک کے کسی نکسی حصتے یں جا ری رہا۔اس طویل مرت یں کوئی علامت البی ظاہر نہیں ہوتی حی سے قطعی طور پر يه حكم لكا بإجاسك كه اگرمسلمان اس ملك بيس خلق توحديد سند و ندېرب برحد ندېرب پر غلب ایکراینی حکومت فائم کرایتا کیونکسنده بین مسلمانون کو برصون کی حکومت کا مقا لمبه کرنا برا۔ سندھ کے فرال دواکی قوم توبریمن تھی لیکن نبہب اس حکومت کا مبھ بی تھا۔ بنجاب کو متح کرتے ہوئے محمود غزادی کو بھی بدموں کی حکومت کا مقا لم کرنا راا۔

کیونکہ راجہ ہے پال اور اس کے بیٹے انند پال کی قوم مغول یا تا تا رکھی اور ذہب بدھ محقا۔ بنگال اور آسام کو بھی مسلما توں نے بدھ حکومتوں سے بھینا۔ علارالدیں خلبی سے دکن کا ملک بھی برحہ حکومت کو شکست دے کر فتح کیا۔ صرف تنویج وکا انجر کی گئیبت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہا لیسک راجہ جدید برسمنی نہرب کو اختیا رکر جبکے ہے۔ لیکن بنجا ب و سندھ سکے راجا قرل سے جس بہا دری کے ساتھ مسلما لوں کا مقا بلہ کیا ہے تنویج و کالنجر سے اس ہمت کا اظہار نہیں ہوا۔ تنویج کر اجہ نے محمود غزلزی کی بلاتا مل اطاعت قبول کرئی ۔جس پر کا انجہ کو داس سے بھی محمود غزلزی کی نعرافی میں ایک غزلزی کی فران برداری کا جوا ا بینے کندسے پر رکھا اور محمود غزلزی کی نعرافی میں ایک قصیدہ بھی کھوا۔

پس موجوده مندو مدسب با حدید برسنی مذہب ص کام کو یا نسوسال یس بھی پورا خرکرچا تھا۔ اس کومسلما لاں سے باسانی انجام دیا۔ اگرمسلمان اس ملک میں نہ آتے تو بہت زیادہ ممکن ملکے بھینی تھا کہ برصد نہب اپنی توت کو مجتمع کرکے اس جدید ندہ سب اور صدیدطاقت کوجو بدھوں کے مقابلہ میں پہدا ہورہی تھی بالکل کچل ادالتا اور ان مظالم كا انتقام فيتا جوِقوْت بنارش والهما با دوغيره بن بريمون ادر راجيدة و سف مدمه بر شنكرا چارخ وغيره كى ربهرى ميں كئے تھے ليكن سندھ كى اسلامى مكوست اوربل وخواسان د مادرارالنہریں سلما اوں کی فتوحات سے ہندوستان کے بدمہ حکمرا اوں کو مششد وحيران بناكر فمنوح وغيره كى طرف متوج نهيس موسط ديا ادر انند يال فرما لردائ بناب كومجوركماكروه تام مندوا وربده راجا ون كومتحد موسا ادرمتفظ طافت سيكسلمان كامقا بلكرسن كى وعوت دسے اگرفوض كرديا جائے كه مندوسننان كى بدھ حكومت كے خلاف بریم نوں اور راجیو توں کی تخریک کا میباب ہوجاتی اور وہ تمام کمک ہندوستان پرقابق ومتصرف بوجات توغيرمكن تفاكركابل وخواسان وكثيروتبت دغيرهك بدحفا موش بطيع ہوئے تنا شادیکھتے۔ بلکہ کا بل وخواسان و بخارا مے جنگجو لوگ جو بدھ ندہب سے پیرو تھے۔ یقتینا ہند وستان پر حلہ اور ہوتے اور جس طرح ان لوگوں نے کنشک کے زمانے بیں اپنی شہنشاہی اس ملك بن قائم كرلى على يحرقا بين وتسعرف بوسفا در تمام ملك بن بدع ندبهب كا دوروده بوتا لیکن مسلمالال سنجونک پیلے بی کابل وخواسان و ماورا رالنمركوفت كريك بروق بود صون کے حملوں کو بیر کن بنا ویا احد اس کے بعد ہندور تنان کی طرف متوجہ
بور نے الہذا بر الآن کو الراجید توں کے بہدا کرسے الدور بیدوم در برب کے ترقیب
در بنی کی نرفیس ہوئی۔ گروہ ابنی اس کرسٹسٹس میں کانی کا میا بی حاصل خر کرسے والد الم نظر المحل الان کے برد در الله کا اس جدید فلم ب کو باتی رہے والد الربادی کے منظر در سرم کیا لیا مسلل لال کو بھٹے مسلم ہونے کے بعد بوجودہ ہدد فرہ بدا احد موجودہ ہند وقو مید و الکا کو فوظ و احون ہوگی احداثی سے سلم الال کے سات میں موجودہ ہند وقو مید و الکا کو فوظ و احون ہوگی احداثی سے سلم الال کے سات بی منظر و دہ ہند و نرج بست نظر الله الله کا بہت ہوئی اور اس کی مرجودہ ہند و نہ ہوں کی اس کے بی کرا اور کرا ہوں کے سات میں کو الله الله الله کا بہت ہوئی الله کی مرجودہ ہند و نہ ہور کے بات کا الله کا بہت کا الله کی مرجودہ ہند و نہ ہور کے بات کو تی بات کا اس ما والدی مسلم الله کا بہت کا الله کی مرجودہ کی اس ما والدی مسلم کی اس ما والدی مسلم کی الله کا بہت ہوجا نا بی اس کے مربودہ ہور کرا کی ما کو کرا ایک کا بہت کا کرا ہی کہ کرا ہوگی کرا کرا ہو کرا کو کرا کرا ہوگی کرا کرا ہوگی کرا ہوگی

سن ایک طرف مقای ولیتا در ای پونیا به زوارد برای بی یا به زوارد مقان مخلوق مدا وندهل كولوران سكامك مراكب ديرا - عاد الديا-دوسرى طرف ابلت فاسد كى فيما در كمي جيد وحدائم تناسد "فيركر مكاترين اس بنظر باب من الروائي العالول أعرام الارجوار كيس أبين مرور وال اس بارب كي مدر رجي شام مطالب، تاريخ اسلام يناريخ ابن خلدون ينا روع زمرندو ع فاتمه علائ سندهم معموى منات المؤارئ أسط ف النوادي على الداري روضتم القمفاسي افوديس بولطور عاصل مطلب وزنيب وسيرار المايي كالنايس. جن نتاميج كويس ي اختركيا ہے يا جوميري داتى رائے ہے وہ المينيو سرا العدكية الله وفعت الگسمعلوم كرسكتا ہے اوراس كتاب كے پڑست والے ثود فيصل كريس سكے ال میں سے کہاں کہاں نتائج کے افذ کریے میں غلطی کی ہے ۔ میں الزان ہوں مجد سے فلطیال بہت ہوسکتی ،یں لیکن میری نیت نبک سے اور کسی کے دل کور بخ پہنچا نا میرا نشا برگزیرگزنہیں ہے

> منی خواہم کہ درعالم وسلے ازمن غیس باشد زفینس وکستی آگا • گرداں وشنائم را

الغن المفيقت في المام المام



عادن كاستده برمله آور بونا اورتين سوسال كسسنده بي حكومت كرنا اوربيان ہو جا ہے جس مندروں سے فوصائے مور تیوں کے نواسے اور مندووں کو زیر ہے تی مسلسان بنامے یا ناجائز طدر برنقصان بہنیا ہے کاکوئی واقعہ نظر نہیں آتا بخودسسندھ کے راجہ نے سلماقی کو حلہ آوری پر مجبید کیا مخفاا ورمسلما لاں سے سندھ برنا بھن ہو کربہاں عدل وواد اور مہر ابنی وانصاف قائم كبارجهالت كي اركبي ودركريك علم وتهذيب كى روشنى يعيلانى ا درمند وك له احدانات كى بارشيركير واس باب يس مسلما لال سحان علول كا وكرم وكا رجو المعول في بستان کے شابی دمغربی بہاڑ وں بینی افغانستا ن کی طرف سے سے بسل اذب کی اس حلمہ آوری کی نفری واستنا بن سن مارے زمانے میں جرت الگیرطور میدوری کو معروف سوگواری بن دیا سے . تعجب ست کمنول وا تارستمبین کہن ۔آئش پرست ایرا نی سکندر نونانی سب ہی ان شمالی ومغدنی پہاڑوں کے درول سے ہندوستان برحلہ آور ہوئے ادربری بری بر با دیاں اور تیا ہیاں مہذ وستان سے باشندوں برواردکیں نیکن ان میں سے کسی کو مجھی مجسد منهيل بتاياماتا مسلما لذل بى سن كجع ايسيستم طوهائ بول سيح كدان كى يادكاتازه مروجانا اور فریما ایک نمرارسال کے بعد تم لیا زخوں کا سرا موجا فاعزوری مخفا عمرار بدین شودر لاسكين مندوسي منسل اسنان كاكب بهت برے حقینی مندوستان كى تمام قدى آبادى كوخوق النانى مع محديدم كريك ال كودندول كى طرح مثل كيا ادر بقينة السيف ك سك ين وَلَيْتِ وَخِارِي كَا البِياْ طُونِي وَالْاكِهِ وه آج " كَسِمِي جِو إِلِين كَ ورجع سے بِحِصر ہى بلسند

نظرآت بیں ۔ آرلیوں بینی دوجنول کے پہلد بہ پہلے کھڑے ہوئ کا قرخیال مجی شاری اپنے دل میں نہیں السکتے بہرہال ہم کو اس وقت مسلم اول کے اس جر معظیم کی کین با الاعظم کرتی ۔ ہ ، ۔ پہلامسلمان سلم آ ، رعدین قاسم قوابنی برا رہ کا نبر رہ ، پہنی کر جیا ہے اب دوس در ہے ، ۔ یہ بنے یہ نبرے مہود غزادی کی بابری آتی ہے ،

ا میرن صرار بین میکند این مورغ (ای کر تخدید این موسف سے پہلے المسلم شروع الله میرن صراف الله کا سلسلم شروع الله میرن صراف الله میروع الله میرن میران کا سلسلم شروع مرابع میران میران میرو الله میران میران کا رہے کا الله میران می

البیستگین البیگین ایک سامانی سردار علاقه غزنی کا صوبه دار مخا اورموقعه پاکر اپنی خود مختاری کا اعلان کرکے اپنی مُداخود مختار سلطنت ق ام کرچکا مخارس میں البیکین فوت موا تو اس کا بنیا الواسی غزنی کا ذمال روا موا- وہ مجی چند ہی جینے سے بعد فوت موا تو امرار سے ایک ترکی امیر لم کا مگین کو اپنا

عا کم نخب کیا چندروز کے بعد وہ تھی نوت ہوا توسطت میں امرار سے سلطنت غرنی کے سی الرسکتگین کوا بنا حاکم بنا باسسکتگین سے لبت و تعقدار کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا ۔ بررالسبس مسلمان حاکموں کے قبضے میں کتیں ہے مال سے حد ورد ملکت میں اس نے قطعًا کوئی دخل تہیں دیا ۔ بعض مور فین ئے جے یا ل کے ملک کی مغربی سرحدکودر پائے سندم کے مغربی کنا رہے سے بھی آگے مبلال آباد ملغان تک بڑھا دیا ہے۔ گریہ سراسرغلط اور حقیقت کے با لکل خلاف ہے۔ یہ وحوکامحفل س ا نگاہ کہ بے بال کے دوسرے حطے کوسکتگین کا جوابی حملہ تصور کر بیاگیاہے عالانکہ ہے پال دوسری مرتبہ میں مشکرے کرسکتگین کے لمک میں دور تک داخل ہوگیا تھا اور الواتی مغان سے فریب یعنی سلطنت غزانی کے وسطی ملاقے میں ہوتی تھی۔اس میدان کو غلطی سے پنجاب وغزنی کی صدفاصل محمد لیا گیا ہے کا بل کی ریا ست کوجس کے حاکموں کا النب رتبيل مقامسلمان يهلي بي مع كريك تھے رنبيل كى حكومت درياتے سنده ك مغزبي كنارسية تك دسيع تفي بيكسى طرح مكن ندمتفا كركابل وغزنى كاعلاقه ساما في سلطنت یں شامل ہواورسا مانی سلطنت مبلال آباد کے کا مک پنجاب کے راجہ کو نع کر پینے دے بدیا ت مجی کسی طسسرے مجھ میں نہیں آسکتی کہ دریائے سندھ یا زیادہ سے زیادہ درہ خیبر ادراس کے پہاڑی سلسلہ کی تعدتی صدو کو چھوٹر کرینا ب کی ریاست اور اسلامی سلطنت

کی فیرقدرتی حدامغان کے میدان یں قائم ہوئی۔ در فیبراور کابل کے لوگ سیب سلمان ہو سچکے سے ۔ حالا کمہ جے پال کی رعایا یں کسی مسلمان گروہ پاسلمان آبادی کونام وفشان نہ تھا۔ لہذاکسی طرح فرض نہیں کیا جاسکتا کہ معددہ سرحدی علاقہ جے پال سے پاس تھا۔

فرض اس بلادلیل اور به اصل دروغ به فروغ کی تردیدی کرج بال کی مفسدنی صدمغزی درول کے اندر کک کی بیا به وقی تصی مم کوزیا دہ وقت مرف کرے کی مطلق عزور کنی بیک مسلم مرب کرنے کی مطلق عزور کنی بیک مسلم مسلم است عزی کا فرال معابین سے بعد مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم است عزی کی این است و قصدار پر قبضہ کرلیا مقال سے بعد وہ سلم نست مخاوا کے خوشوں میں مثلا موگیا ۔اس کے لئے کمی یدموقع ندآیاکہ وہ پنجاب کو بھے کرسے کا امادہ کرتا تفصیل اس ایمال کی یہ ہے کرمن کا میں ابوالغوارس عبدالملک میں اور ما مانی

المنشا و بنارا يوننان كيلة مورية كورسه من كرار نويت وارد ارالسالمنت بخارايس بو الرين ... . يع الخنوا ياسه ان برسع برسه مرواروا يك ياس و فلدة د و والان كا مكومة بر اس بند الده مي كرماسة على كه خاندان شاي منعكس شدراه ما توكند: نشين كبان يه الريمندن اخراع في مع عامل النبكين البكين آيا البيكين كالتيكيين كالتيكيين حانب روفي ماي انتياكمين كاشفر ينهي سعيها والالاصال منسرين الذح سدالا تخت نشين بودية غما اليتكين كان أس كي اكد من "إياس بن ابوصالع منسور ے خلاف رائے ظامری کتی متی اب البتكين كواپني مان سك، لاسے بڑے اوراس س ابنی حفاظمنداسی میں وکیسی که عزنی اور کابل کے علاسفے پر قابض رہ کر فرد مختاری کا اعلا كردى رينانج الوصالح منصوران كالمجعدن بكاطرسكا اور لكبكا يدصوب سلطنست ساما فی سے دیدا ہوگیا ۔ الوصائع منسور کے بعد اس کا بیٹا الوا تقاسم اور بن منصور تخف نشین ہوا۔چندِردزکے بعداسی سال اِلنِّلگین بھی فوت م گیا اور دو مال یک غزنی کالٹائل الدائخ أوربلگاتگين ك ملدملدوت موسئ . سب كرودرا اس زمات يس لوز بن منسورسا انی غزنی کو صرور نفتح کرلیتا لیمکن سلطنه بند کرایک در امتیرینی بیشآ آپورا د ہرات کے عامل اغی ہوگئے اور در بار بخارا غزنی کی طرف ستوم نہ سو سکا سسائتگین کا اس بات كالنخت إندليشه تفاكرسلطان بخارا لنرورغزني برجرط صائى كرسه كا. اس خطر امداندیشے میں وہ کسی بڑی سلطنت سے اراتی چھیڑے کی جرآت ہی نہیں کرسکتا سے نیشا پدرے عامل ا بو تملی نے سرات کے عامل فائن کوشکست دے کر بھگا دیا ا مدیمتا خاسان پرفیضه کرے اپنی ایک صباگان سلطنت قائم کرلی ۔ فاکن ابوعلی سے شکست یا ویلیوں کے پاس بینیا - فخرالدولہ دیلی سے اینات کوس کے ساتھ بخارا برح صاتی کرنے کے سے بھیج دیا اور دوسری طرف غراطاں حاکم ترکستان سے بخارا پرچ معاتی کردی ۔ اسس طرح اذے بن منصور تین زیروست وشنوں ایس گھرگہا۔ اسسے اس پرانیا نی اور مجموری ے عالم یں سم کلگین کوخط لکھا کیمیری مدد کو پنجے سمکتگین سے اس کوا بنے لئے تا ترینی سم اور غزنی سے نورج سے کریخارا کی طرف جا دشا ہ ترکت ان توخود ہی بیار موکر فوت ہو گیا اوالا كى نون البين لك كو داليس على لتى راب دو وثمن بانى ره كتي بواليس بين لوح بن منصورك فلان متحد ہو بھکے تھے سرات کے متصل اورج بن متصورا در سکتگین نے مل کرا بوعلی اور

المين يتناف المسامة ال

ابسوچا در فورکرے کے تابل بات یہ ہے کہ اس وقت تک کبلین میں معربی کا حکم اس وقت تک کبلین میں معربی کا حکم اس وقت تک کبلین کو خار روزے کا پاند بنایا ۔ راج ہے بال یا اس کے لمک سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔ گرراج بال دروزے کا پاند بنایا ۔ در اج ہے بال یا اس کے لمک سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔ گرراج بے بال سے یا تو اینے ویستوں یعنی قرامط کے انتقام میں یا اولوالعزی اور ملک گری کے شوق

س بکتگین کی اس مدیدسلفنت کوایک ترلقه محد کرنهایت عظیم الشان ا درجرار لشکر کے معالمة اس دقت بيراها تى كى بحديك باينول اورديليول - كوت كرائ سيف الدولهم ودين مسمكتكين كونيشا يورين تنها بإكر ح مطاعاتي كردى تفي ادريه حرب مكرسلكين المينه بينه كى حفاظت والداوك لي فرنى سے كبا بوا تھا۔ وال طوس كي رب سكيتكين ي وسمون کے ساتھ مبدان کا رزار گرم کر رکھا تھا اور اس کا بنیا محمود مجئی نیشا کی سے اسی میدان میں بہنے کر باب کے ساتھ وشنول کا مقابلہ کرر ہاتھا اور بیاں رامہے پال لا جورے پاٹ ور ا در لینا ورسه جمرود بوتا مواسلطنت غزنی بس داخل موکرسسیلاب، کی طرح سیکرول میل سفر مطريكا تفايسكتُلين في سوسك ميدان يس فتح پاكراس فرض ومعيسة كا مال ك ناكه بنا ب ك راج ي مظيم الثال ك كرك ما تود وافل موكر لك كردو الد والاس ادر فقريب سمرغزني بريمي فابنل براجا مها جي سكتكين بلاتا ل ايينابل و عیال کی مجست اور وا دانسلطنت کے بچاہائے کے خیال میں دادار دار د دمزایہ ، اور سرمزاطیا كرتا ہواطوس سے غزنى كى مائب علا اورمشمرغزنى كے متسل جزب كى مانب ج يال كے ت كركے مفامل پہنچا برہاں مينية ہى الاائى كاسلسا يشروع كر، يا شمام مورخوں كاس بر آننا ن سے کہ بدلطائی ایک ایسے چئے کے توریب ہوتی میں اگر محاست وال دی حبائے تو فورًا برف باری شروع مو با تی تعمی - اور یکی چٹمہ راہے یال کی شکست کا موجب، ہوا ۔ ہم کواس و فن اس جیشہ کی ہاکی اوربرف إرى محاسباب الماش كرسے كى صرورت تنهي بكد مرف اس بات برفور كرنا سه كداكك بعيب الانتر چشمه كاس واح يس موناتمام ہندہ سلمان مورضین سے بالاتفاق بیان کیا ہے۔ اگراس چٹے کا محلی وقوع مصلوم تہوجا تدبھراس بات کا فیصلہ بڑی آ سانی سے موسکتا ہے کہ اس سب سے پہنی معرکہ آرائی میں ب پال سبتگين برطم آور مواحقا . اسبكتگين با رجب يال برور صكراً يا تفا. اس سفے کامحل وقوع معلوم کرنے کے لئے ایک ایسے مندو کی گوا ہی صرور قسابل تبول ہونی چاہئے جس سے انفانستان کا حزانیہ بھی مکھاہے امدح آن سے وسائی سو سال پنیترایک ایس اردی کی کا ب کھ کرچھٹر گیاہے جا ج کک مرفین سے زیمیطالعہ چلی آئی سے اور ہمارے زمان میں فاص اہتمام کے ساتھ حیب کرشائع ہو میکی ہے۔ سنتے نشی المناشی سجان رائے مجمند اری بڑا لوی سف الم میں جب کر کابل وغرنی مندوستان

کی سلطنت میں شائل تھے اس عجیب الاثر چیٹر کامال اس طرح کھتا ہے کہ۔

و طو ان غوق دبرگند فرن ) کرادا زایل گوینددد زان پاستان تحت نها و سالطین خواس ان نوی دبرگند فرن ) کرادا زایل گوینددد زان پاستان تحت نها و سلطسان مهدد غرادی وسلطسان به و فیصوص پاستان عوری ویزخواب گاه مکیم سنانی و ببیارے اولیاست از کنژ مین برند و شدمت سر ما آمنا برا بربز و سرقندف ان و مهد و داس عد و در در آن مد و در آن مد و در آن برد و در در آن برد و در آن برد و در در آن برد و در در آن برد و در آن برد

لیں معلوم ہواکہ وہ حیثمہ پرگنہ غرفی بیں تھا جیراکہ نشی بھان رائے سے بیل ان سسے المبار میں معلوم ہواکہ وہ حیثمہ پرگنہ غرفی بیں تھا جیراکہ خلاصتہ التوادیخ بیں راجہ بیل المباری ابنی المباری ابنی المباری کے معلوم کا مال ان الفاظ میں لکھتاہے کہ

" راجہ ہے پال پابسیارے ایک و فیلان صفدر بر برخ زنی رفعت سلطان بریافیت این خراش رہ بیار گردید"

خراش کہ بسیار دمبار ازاں جراد ورصد و دلا بت نولیش رب بیدہ آمدہ پیکار گردید"

وال تی کا ذکر کرتے ہوتے سجان رائے کہتا ہے کہ جہ پال کے اٹ کرکوئم آا ورسلطان کے لٹکر و شکست ہونے والی تعمی ۔ گرسلطان سے بہ تدبیری کہ اس چنے میں پلیدی والوادی جس سے بن باری شروع ہوگئی اور مندی اٹ کر سلطان سے بہ تدبیری کہ اس چنے میں پلیدی والوادی جس سے بن باری شروع ہوگئی اور مندی اٹ کرسردی کی شدت کا متحل نہ ہوسکا بہت سے آدمی اکر اگر کردہ گئے ۔ باتیوں سے باری شروع ہوگئی مادی سے اپنی اور اس کے لشکری سردی سے عادی ستھے لہذا بی اینی شکست کا اعزا فی کرکے سلطان سے جال خبشی چا ہی ۔ اس حگر سبحا ن رائے کے الفا فا اس جنے کی لنبت یہ ہیں ۔

مسلطان چول دیدکه کادشمشیر پنی منیرودخددا پنیواسته دلیری و تدبیر دار مناست طادری ساخت بینی واک داسع چنمه بودکه اگر محسب آنغا قاست چرک با قا خدسات در دن آل افتا دست برف غلیم بارید سے سلطان فرمود تا درآل چنمه قا دورات انداختن د !!

غوض را جرسے بال سے سلطنت غزنی پرحلہ آور ہوکر توقع سے خلاف شکست و ذلت حاصل کی۔ راج سے برسملہ بہری تہاری اور جری توتت سے سائند کمیا اور تاک کرا ہے ایھے

موقع مد كها تفاكراس كي ادر سلطنت غزن برتاليش بوط من شاكر في مشہ نے اُن کے اُن کے سکنگیں دری جانب انسان کے : فی کرے میں سرو فی was John dickly est colonist line and the الله بع إلى الله المائية والمعالمة في المعالمات المعالمة المعالمة المعالمة المراكب المناه والمستران والمناه والمناه والمناه والمناه والمارية والمناه والم أنب اليف أوى ميرے بماره بيت ديم ان ان سر بماره خزان اور يتى نفف مديان ا شیدل کے بیج ووں کا سے گئیں کے فرق سرواروں سے اس صلح کو نا نہد کیا اورقا او میں آتے ہوئے وشن کور إنى دینا حل كے خلاف بتایا گر - مَنْظُون فالملكى تعليم يينى وان ونيحواللسله مناجيع لها يرعل كرنا منرورى مجها راور ما جزوشهمن كي ود نوا است صلح كورد كرنا مروا مكى سئه خلاف سبحكردا حدكو بنجاب كى طرف مرابعدت كرسدن ى اجازت دى ادراس كى درفواست كموانق الفي چند تقداس كم مراه كرديدة. رج يال عادرا ي سندمكو عبور كريث اى بنديستان مع بال كار ميمدى المعام ما ما قرب باس الي روان كردية كرسبكتكين پنا ب برحله كرسان والاست راگريس أس كوروك مد سكاتو مجرينجاب برقابش بوك وہ مم کو بھی سلامت نے مجھوڑے گا۔اس وقعت آلیں کے تمام مجسکھ وک کوطات میں رکھو اورساب منحد ہوکرغزن کی سلطنت کا فائر کردو تاکر آ تندہ سے خطرے سے سبب کی مفاطت بومائ - يرتبه المراس واحد إلى النابية الفاظ يس تمميس اوراس طسرح سب کواپنی مدد سے سے ملا یا کدا جمہرو تنوج ہی نہیں ملکہ مجرات وکا لخرنک کے راجہ بیا ب ہو گئے ادر فور اپنی اپنی فوجیں سے بال کی مدے لئے روان کیں ہے یال سے لا مور ينيخ كرسسكتكين كأديول كوكرنتاركر كالبي عبدوا فراركو لإراكري يسا انكاركيا تو اس کے دربار ایوں سے اس بدعدی سے اس کو روکنا جایا۔ گررا جدے کسی کا کہنا نہانا۔ اس طاقعه كوفرست تدسك الوان الفاظيس لكحها سيركر

"گویندومان زان تا عده چا اود کر شگام دران داری راجه با چندین ازدانایان برین بریمین مع نشستند دیمه از کفتریان بریارد مرگاه به عده رومنودسایشان را یان را راست داد ندست بول دیدند که به این بال چنال کارے اشات به ی فواهد که کند باتفاق در خدست که محروض واشتند که درا یک حزم دیا تب شد ایرلیتی چنال سشایده ویکینم که از شام یو بقن عهداد با دواسد به تا ندن برس و یار آورده و مارا شرک ایران باید که مقرد کست به به فادل کند کم سال این که مقرد کشت خود مفال کند کرم باید که بای

" لیں از رسکیدن مسکن خودازة إرا د برگشته کسائن سلطان ماکر به نسخه سپرون فیل د الی بھراہ آوردہ بود بر مساول مردم خود کنز دسلطان گذاشت آبرہ گرد بندی کردت

آمَيْرَ قَيْقُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

المک کوالمنے کہتے ہیں اہذا اس علاقے کوا امنی ان کہنے کے کرون ہاستعال سے امقان مداب ترک ابری ادروہ سری اریخوں میں امغان کی جمعے امغانا میں استعمال ہوتی ہے ہو دلیوں اس انتہا ہے ۔ امغانا من ہے کہ بے کہ بے نام کئی متصلہ مقا مات بر بولا جا تاہے ۔ امغانا من سبر، علانے بر بولا کیا ہے ہے وہ ایک وسیح علا تہ ہے جو صلال آ اور عزنی کے در میان کوسیلا ہو اہر اس بعض مور نوں سے درہ نور کے شعل حلال آ اور کا نام امغان بنا یا ہے ، بہر حال اس اس بعض مور نوں سے درہ نوا کا باری کو خوب اور نور نی کے شمال میں بھا جو اہتے ۔ بیر مقام مجی ملطنت کے اندر معلم آور وشمن کو غزنی کا وسطی مقام محل کو کر اس دو سری الوائی کو خوب اور میں تعدر جرت ہوتی ہے کہ اس دو سری الوائی کو حوب اور میں کو درہ رہ ہوتی ہے کہ اس دو سری الوائی کو جو پال کا دو سراحلہ تھا ہے۔ کی مور خوال نواس کو محدود غزلؤی کا دو سراحلہ توار دیا ہے ۔ مقا

بسوفت عكل زجرت كاس جردالعجيمت

رینت التواریخ میں لکھ اسے کہ اس سرتبد لمغان کے میدان میں جے پال سے ہمراہ قین لا کھ جسرار فوج اور بہت سے مبلی اسی تھے یہ بنتگین کی کل فوج سائے ہزار سے زیادہ نہ تھی لکم صاحب ہے بھی فوجوں کی بہی تعداد بتاتی ہے ہی بنتیا تواس کے ایک اور پہنے الیک کو توی کرے یہ تصور کیا کہ کملنگوں کی کشر ت سے معالب کو جس طرح نوف نہیں ہوا کرتا۔ اسی طسر رح بحو کو بھی فوف نردہ نہیں ہونا چا ہیے ۔ آخر اللّ آئی ہوئی اور بعد پال شکست کھا کہ کھا گا ۔ اسی طسر رح بحد کو بھی فوف نردہ نہیں ہونا چا ہیے ۔ آخر اللّ آئی ہوئی اور بعد پال شکست کھا کہ کھا گا ۔ اسی طسر بیا گا کہ دیا ہوں کے بیان اور بہندی شکر کو دریا پار مسابقی میں سے بیان سے دریا ہونے کی اس معارف بین کہ بیا اس معارف بین کہ بیا ہورے ہوئے یہ بہندی ساتھ ایک سیالی معارف بین بیاب معارف بین کے بہندی سے میدان میں جھوڑا یا تھا کہ سیکنگین کے تمام مصارف بین کی بیا اور برطوں کے بو میا سے اور ناکل کی متعقد افواج کو بدائی تک میں بھوں اور برصوں کے بو میا سے اور ناکل کی متعقد افواج کو بدائی تک اور تمام ملک میں بھوں اور برصوں کے بو میا سے اور ناکل ورکن تک چرت و حریت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو میا سے اور ناکل ورکن تک چرت و حریت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو میا سے اور ناکل ورکن تک چرت و حریت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو میا ہے اور ناکل ورکن تک چرت و حریت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو میا ہے اور ناکل ورکن تک جومیا ہے اور ناکل کو ناکل کو ناکل کی برخوں اور برصوں کے بور بے کو ناکست کی تو ناک کو ناک

ابيْرُ صيعت ما

کرے کی تدبیروں کا سوچنا ایک ولچسپ اور مزدی مسئلہ بن گیا ۔ امنان کی لطاقی اس ہندہ سنان کے ورب کا تمام ہندہ سنان پراس سے زیادہ اش بڑا کہ اس اطاقی بیں بندہ سنان کے ورب ہر حضہ اور ہر دیا ہا ہے تو فرن اس شکست کو ہرا کیسہ را جرد ایک شکست تصقد کیا اور نہیں ہے وروں سے پہنوں سے ایک شکست تصقد جس سے سمبھین کی چرت انگیز قا بلیدت سے پالای کا سکتہ بھے گیا ۔ سکتگین کا حق شا کی وہ وہ راجہ ہے ہاں سے لکے پر حلہ کرتا اور کم از کم اس کو اسٹ اس مقد اس وعدے کے ایفا بہر بحور کرتا ہو وہ پہلی مرتب فر بال برواری اور خران گذاری کا کرا یا تھا۔ گراس نے اپنی اس مقد اور اپنے مقد ول کے مطلو الدخون کا بدلہ ہے پال کی فرق کے این مقد ول کے مطلو الدخون کا بدلہ ہے پال کی فرق کے این مقد اور اپنے مقد ول کے مطلو الدخون کا بدلہ ہے پال کی فرق کے این مقد اور اپنی مقد ول کے مطلو الدخون کا بدلہ ہے پال کی فرق کے بیا ہما کی خوار سے کہ اور اپنی مقد کے این کا فرق کے بیا ہما کہ بیا ہما کہ نے جا نا پڑا اور انہی اپنی کو ورا شال کی جانب سائاتی سلطنت سے جھکھے میں نو ست ہوگیا۔

پر تلداد بوتا سيكن اس كرقين سال تك بنه بال الإخبال بعي ندايا جب آي كرج بال خ الله المارك ماكسال معلمة ورفر إدا و بيرال يبرال مكنانية عرفي برحلة و موسالة في تيارا ين مصروف التوارم المحمود ي تخديد أن عن بريد أن بي المؤارا بحساما في سلطان مندريد اس امر کی شکته دید کا ک بلتے وخواسان کی الدولامرائی میراق سے-آپ اے خواسان مول ملرف سے بکوزون نای سردار کو کیون ابرالام استر رکیاراس کاجواب مند درسا ، فی کی الرز مستعمود کے سب نشار ندایا توعمورے اشکر ذراہم کر کے خراسان کو بردرشن پرا بنے تعیق لانا جابا- مكبة زن ي محدد ك مقابله كى مهت البنا ندر مد د كيمكر منصور ساما في كولكم منصورسایا ٹی ڈود بخارا سے فوج ہے کرخراسان کی حفاظت ادرمحمود کے مقا پہلے کور، ہوا۔ محدداس نوف سے کالوگ مجد کو نمک حرام کہیں گے منصور ساما نے ک مقابل ہوا۔ اور نیشا پوریس قیام کردیا۔ مکتوزن سے پہکورنکی کی کمنصورسا مانی کوجواس ک المادك ملئة آياتها موتعديالم وتنل كرديا ادراس كى حكه ايك نا تخرب كار لزمر الراسك عبدالملك كوتخت نشين كرك خود بخاراكي سلطنت كا مارالمهام بن گيرا يممودسي بور سمن كرصله كبيا- بكوزن فسكست كمعاكر بعماكا اور دوسرے سروار وبدا لملك كوسد ك بخاراب علے گئے وال ترکستان کے ہا دشاہ ایک خال نے بخارا پر حملہ کرے عبدالملک سامانی کوتسل کیاا دراس طسرے سامانی خاندان کا خاتمہ ہوگیا محدوسنے خراسیان یہ قالبن بوكر برآت دبلخ وغيوكا انتغام كيا ران تمام بشكا مول بين تين سال ختم بو كية . سنا تلم می محدد سرآت سے سیستان کی جا نب آیا ۔ جہاں صفا ری خاندان آخرى بادت و خلف بن احد جوايقوب بن ليث صغار كالزاسائها فرال روائي كرربا خلف بن احد کے تبعے ہیں سیستان و کمران کے صوبے متعے ۔اس کے اپنے بہیٹے کو اس کی فرے کا سے سالار احدد عایا یس مرول عزیز تھا۔ بہناوت کے رشبہ سر نهایت طالماد طور برقتل کیاتها . لهذاسیتان کی رعایا سے محرو غزادی کے پاس فلد بن احد کے مغالم کی شکابت اوراس کے قرمطی ہوجائے کا حال مکھکرور خوا ست کی كب اس لمك برير ما قى كريى محروك سيتان كي كرخلف كومحصور كرايا ـ اس سد است آب کو محدود کے حوا اے کیا اور رحم کی در تواست کرتے ہوئے محدد کوسلطان کب مخاطب كيا يممودكوسلطان كالفظهبث لبندآ باادراسي روزست اسين آب كرسانان

مه الله وه بهارمرس كيا . فن بو كرزمني بريا بها الهذا الذكار كوا به بهرا وفالا كرفافيد كيا رجهان وه بهارمرس كريما له فالبندي نفر بندي زياس المرح ساما في خا زال سكه بعد اى خاندان صفارير كا بمي ما ترم مهوكيا رو توام را فريد ملكم ساعب ي نهدت المتوارث كم كواسك سي يكي جي -

کارا ایلک فال سک تنیف بین آچا فورا رفاری و آور ایجان اور بخداد کے ورہاً فلا فدی پرویلی میں والی اور بخداد کے ورہاً فلا فدی پرویلی میں والی سے فال اور محمد وکو سے فکر ورہی ٹی محصی کہ ان رایاں اور رفیدوں ۔ سے خطر ہے سے محفوظ رہ ہے کاکوئی انتظام کہا جلہ تے رچونا نخیاس سے ایمک فال سے پاس ایلی مجیجے کراس سے مصالم اندو و ورستا نہ تعلقات و فائم کریا سب سمجھ گریا دوستی زیادہ دلال فائم نررہ سکی ایک فال سے دوشی پریا کریے سے بوسلطان محدود نے فلیفہ بغداد فاور بالشر مباسی کی خدمت میں ورفواست بھیج کرا فرار اطاعت کیا اور فلیف مسے سرید کے اور بالشر مباسی کی خدمت میں ورفواست بھیج کرا فرار اطاعت کیا اور فلیف اور این ایک فلامت بھیجا اور فلیف اور این ایک گرال بہا خلعت بھیجا اور این ایک فلاکیا۔

بعد بال کا میسر اسملے

سے بارک کا میسر اسملے

پس ما مل پشادر کی عرضدا شت بنی کہ پنجاب کا داجہ ہے پال ایک عظیم الشان لشکر فراہم

کرے سلطنت عزن پر علم آ در موسے والا ہے ۔ اور جو واقعات ورج ہو چکے ہیں ان

ساطنت عزن پر علم آ در موسے والا ہے ۔ اور جو واقعات ورج ہو چکے ہیں ان

ایکجان دفارس کی طرف منعطف تنی ۔ وہ جانا کھا کہ صفاری اور ویلیوں سے کس طرح

بایکجان دفارس کی طرف منعطف تنی ۔ وہ جانا کھا کہ صفاری اور ویلیوں سے کس طرح

مدبار خلافست برا بنا آسلط قائم کرے رعب داب قائم کیا راس کو ترکستان کی طرف سے

دیلیوں کو جن کا آفار اقعال نوال بنیر ہوجیا تھا اور جو ندہب و مقید سے کے اعتبار

میں در بار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال اور ور در بار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال اور در وار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال کے کرے ۔ یہ کام محمود کے سے کمود کے سے کہ و شوار مبی منتقا ۔ وہ یکھینا افغانستان نواسان وایران واران و دان و دشام و جانوا ایشا ہے کو جب وغیرہ پر اپنی مکومت و سطوت قائم کرے۔ یہ کام محمود کے سے کہ و شوار دو ایشا ہو جانوا تا کی کرے بیا دو بھی کہ دو اس کا دو ایک کا دو ان و دشام و جانوا دائیا ہے کو جب دغیرہ پر اپنی مکومت و سطوت قائم کرے ہو کہ دغیرہ پر اپنی مکومت و سطوت قائم کرے باتھ کے کہ کہ دغیرہ پر اپنی مکومت و سطوت قائم کرے بیا دو ایکھیا کو جب دغیرہ پر اپنی مکومت و سطوت قائم

البيئة حبيفت ثا

 ور المراسة المكار مرباده اورين سوحنكى المنىك كروريات سنده وعبوركيا اور مومووزنى مجی فرنی سے پشاور کی جانب روان موچکا تھا۔ پشاور کے قریب دون لشکر ایک دوسرے کے سامنے فیمدرن ہوئے۔ نظام الدین احمد بردی سے آپنی طِقا سے یں جے إل کی فرج کے سواروں کی تعراد تو وس نرار بنائی ہے گربیدلوں کے لیے انظاب ا استسال كياب، اور بالتحصول كى تعداد ين سوطامرى بدر فرشته بد بال كربيدلول کی تعدادتین نمرار بتا اسے اور سوار بارہ نمرار سیان رائے فوئ کی تعداد میں نہیں بتا آ۔ سیرا متاخرین واسے سے اپنی کتاب میں سحان رائے کی کتاب خلاصتہ التوار سے کو حرف بحرف نقل كرديا سے درسى ميحبر حبرل سبتولف اپنى كتاب من جے بال كير إول كا تعداً ایک لاکھتیں ہزار بنا آہے ۔ بیٹا ور کے میدان میں بے بال کی فوج کس تدریخی اس یں اختلاف ہے گربیا ایس نرار سیابی اور بین سو باتھوں سے کم برگر نتھی محمودی نوج کو تمام مدر بین سے ایک ربان موکر سرف بس مرار مایا ہے۔ جس بس سوار اور بيل سب نامل بيسج بال كي فوخ كي تعداد بمان كيد بين اختلاف يرب موا؟ اس کاجراب ایجمد مساحب کی تاریخ حالات مندک ان الفاظیس تلاش کرناچا بینکه اس اللائ كے بعد محود ان سرحدى قبائل كو منزائيں ، بى جن كو راج بال سے سازش كرك پہلے سے اپنا شركيب بنا ابرا كتاب

معلوم ہوتا ہے کہ جو فوج لا ہورسے راجیے پال کے ساتھ اٹک کی جانب موانہ موتی ده صرف بیالیس منبرارسیبای ا در تین سو با تنبول پرشنل نفی دلیکن در پاستے سندم كوعدركرف ع بعدسرهدى قبائل جن كوالذاع دا قسام ك لا يج ديق كة موب ك اس کے لشکر ہس شامل ہوتے ہوں گے۔محمود جب جے بال کے مقابل پہنچاتو دشمن کے نشکر کی کثرت اور اپنی فلت سے مطلق مرعوب منہوا۔ لڑائی مشروب ہوئی اور پتجبہ بربواكه به بال كى نوج وس مزار محمودى ك كرك مقابله كى تاب مذلاسكى با في مزار لا شیس میدان یں جھوٹر کرا درجے پال کو معہ بیندرہ سردار دن کے گرفتار کو کر باقی فوٹ لاہو کی جانب بھاگ آئی محمود غرانوی سے اس فتے کے بعد سرحدی چکیوں کا انتظام کیا اور سے پال کو معہ پندرِه بے پالی سرواروں کے لئے ہوے غربی پینیا ۔غربی بینے کرال سع - حال سے بو بھا کہ تم نے بول ہم کو باربار دق کرنے کا را دہ کیا ۔ بع پال سے کہاکہ اس مرتمبری خطا اورمعاف کی جائے اور مجھ کو چھوٹر و یا جائے ہیں اب تازیست فراں برداری سے انخراف نذکروں کا اور نجاب کو غزنی کا ایک سوبہ مجھ کرآپ کی دہانب سے حکومت کروں گااور سالانہ خراج بلا عذر وحیلہ بھیجتا رہوں گا۔

محود نہائی شرافت کو کام میں لا کررا عبر کی اس استدعاکو تھا تبول کر لیا اورغزنی سے لا ہور کی جانب رخست کرویا ۔ بیٹ ور کے میدان میں در محرم طرف میں مطابق کاراگست طنط مروکو محدد سے بنتے بائی تخفی اور شعبان سوعی مطابق ماری سندر ین بع بال کو غزن سے رحصت کیا۔ اس طرح راجب پال تریما آ تھے ہینے محدد کے ہمراہ رہا ۔ لاہوریس بے پال کا بالا اندیال جوسعركن جنگ سے فرار موكرايني جان سلامت كا باتھا الك كابندولست كرتار الـ اب موسی اور غور کریک کامقام ب کرا به ب یال نیسری مزنب سلطنت نزنی پرحملهٔ در ہوتا ہے اس کی رعایا کو سازش کے زریعہ باغی بناکراینے ساتھ شامل کرتاہے اور ممود کی مٹھی بھرفوج سے شکست پاکردو سری مرتب گرفتار مرتاب عدوسان ابھی تک ويا حاتا بصاوراي مآرسان صاحب ربيه ي الميِّق صاحب، "البيرة ولمبيون برصاحب. أ ليتعمر عما حب اورسب سيطره كريه كدسرها ن ملكم ساحب بهي يك، زبان مؤكرة الت اور ہمارے بھیل کو مدرسوں اور کا لجوں میں یقین ولا شلے ہیں کو ہو وغز اوی سے ہندؤں کو زمرتنی مسلمان بنائے اور مندوستان کی دولت سمیٹ کرغونی معالی اے کے اللے الا رجب بیل رسے سندو ول پرسطے سے اوروہ سندوول کا بلا سبب منل کرنا الواب کا کام سمحت عمارای مارسترن صاحب اپنی طرف سے محدوث که اس فرض حمله کا آید سبب بیلی تفییف نرا تے ہیں کہ

" تحود انجی بچتر ہی کھا کہ اس نے اکثر اوقات گراں بہا ، ل وسال سے لدی ہوتی اونٹوں کی لمبی بسی قطاریں اپنے باب کے ملک ناسے بار ہوتی ویکھی تھیں وہ سو واگروں سے بات چیت کیا کرتا تھا جو بڑے برط سے شہروں اور پُراز دولت مندروں کاکل حال سنا تے تھے اس پر وہ کہتا کہ جب بیں بڑا ہوکر بادش ہوں کا کا تو ہندے راجا تول کے ساتھ سے

الرون كا احد ان سے سارا مونا جاندي اور بيش قيمت ال واسساب جين كرغز فياء والكاية

وسرے صاحب بینی لیتیسرے صاحب فراتے ہیں کہ

«محمود کا مندکی دوکت برتو دانت تھا ہی گرسا تھ ہی بیر بھی آرزو تھی کہ بڑے بڑے ایکے اجو آل کو الموارے زورسے مسلمان کرے " تيسر يرصاحب بعسى المين صاحب فكفة بي كم

محود لوگول كومسلمان بنائے كے شہروں كوبر باد كردتيا تھا جومسلمان موان اس الماركة الل كومل كراوالتا تقاً الس عن مضعرول كوبر إدكيا. مندرول كوكراويا متبرك برسنول كوجن كى سندوع ت كرت مق مل كروالا كاؤں اورتصبوں كو أُحافرنا بيخة غلول كے كھيتوں كو جلاك خاك كرديا اور غش وخرّم گھرول كر التم كده بناد بار ... راج بي ل والى لا مورسا الين لک کو بچاہے کے در سخت کوشش کی۔سلطان ممود ایک جمار نوج سے کر كوستانى علاقول سے كذر تأموا مندوستان كميدانوں برحله أعدموا اورت مهرانیا در کردند کی ایت و برے اوال دیمے راحب بال راجیت سوار۔ پیل اور بہت سے استی ہے کرحل آور فوج کولیدیا کرسے کے منة آسك برسا كه مسان كى نواتى موسط لكى مسلمان سسيا ميون في الوالد سے التمیوں کی سونڈیں کا ط والیں اور تیروں سے اُن کی ٹا مگین خی كردين مسلما لون ين نب عجش بن متا شر بوكر مندة ول بلي زورے حلہ کیا کہ اُن کی نیج سر بھر بور بھاگ گی محددے سے ہی راحبہ جع إل كورسيون سے إنده كرا ب إو شاه ك سامنے عد ك اور نيز الم مفول ا بہت ت سندووں کو فدیر با کچہ قدیوں کے ہا تفدان کی کرسے الم ندھ دبیتے معضول کو آف کے کات کی کراور معضول کی گردن پر تھی ا رتے ہوتے

اب بڑے سبحدیدہ مزاج مورخ ملکم صاحب کی مفہون آ ذبنی بھی الماصظہ ہواُن کو اپنے مقصد سے پِراکریے ہیں اس تدرجلدی تھی کہ چوکچہ اور وں سے محمود سکے مرکھوپائھا

المحفول بن أس كوسبكتگين كا حال كلفة بوت اشى سك بينى محدد ك باب ك سرر الدديا جنائج ووسكتكين كي ننبت لكفته ين كر

اس بن مندوستنان براس مع حله كباغفاكه بند وستنان كي وولسنه سل حال ووشن چيكا خصا ادر اوت كى جات آس كوربان دهدب لكي تنهى اور عطاه ه اس سے بوری غرض بینفی که برت برسنتول مد دین و ندبسیه کو ظاکب بیل ملاوسد ادرا پنے پنیم کی آرن اُجامے چنا نج اس من پینے بہل رائے بنوال اُلگان فاش وی جوان دندن شالی مندوستان کا راجه عقا اور کابل پر فیصنه کمیا اور بنا ب کولوا کسوا اور ده سری مهمین بیلی ام کی بدسبت بری کامیابی مانسل ہوئی بینی ہند دستان سے راب برربر کے معرکہ میں غالب آیا "

دّا دیخ ایران مسرددم مسنند مکم صاحب،

ر جے بال کی الکیابان کی دواوا ایول اورب یال و بورنی مورخوں سے ایک سال محمد کی ایک ، پہلی او ان کا دال اور بہان ہو جا ہے اُس کو بڑصوا دران بوریی مورخاں کے بیان کوٹر صوادر تختین کروکة اُٹ مک کسی سے اُن عالی عاء مور ذر سے بدوریا فت کے کی جی جرات کی کیجناب آب کے معمود کو اپنے باپ کی سلطنت میں سوداگر وں ہے باتیں کرتے اور ہندوستان کے راجا ذل سے ارسانہ اور بندوستان کی دولت غزنی نے جاسے کاراد ہ ظاہر کرتے ہوئے فودستنا تھا اورب یال کورسپوں سند با ندمنتے اورائس کے ہمرا ہمیں کو کا ن کیکٹ کرسانے جانے اور دمعولیس مارتے ہوگئ د کھوا تھا یا محض رینے کلام مے طور پر آپ کے دماغ کا ختراع ہے ادر برحا لات داسباب جوآب نے بیان کے ہیں کئی ان کے یاکس ما خدے آپ کومعلوم ہوئے ہیں کس قدر حیرت س مقام ہے کہ انھیں بور بی مورخین کی کھی ہوئی کتا ہوں کے حالوں کو اثبا سن مدعا کے سامنہ م ہند دسلاٰن سنین اس طرح پیش کر پے معمَن ہوجائے ہیں کہ گویا انھوں سے اپنی تحبّیق عَدِ کمسسال يك بينيا دى اوراب ال مع مخاطب كوعلم اليقين اورعين البقين ك مرارت سے كذركر حق اليقين سے مرتبہ کے پہنے جانا جاہتے مقیقت یہ ہے کہ ولگ ہندوستا بنول کی لغیات سے واقعت مو بيك بي أن كو موقعه ها صل ب كه مده بلاً تكلف ان كواحمق اوراً لو بنا كرايينا الونسيديها كربين ا درأن كي جهالت يعيد آبيون ا درحما قت بينا هيون كا تناشا و مكيمه و مكيمه كرلطف الخصائين

اور قبيتم كائس-

آ مم برسرٌ طلب محرود نزلزی اگر دافعی لوگوں کومسلمان بنا نے ادرج انکار کرے اُس کو فدا قتل کر النے کا شوقین جہا آئی نیجب ہے کہ جے پال آٹھ ہینے مک اس کے ہاس رہا اورسلمان نه جوا للكه مندوكا مندوسي بناموامجيع وسلامت داليس آيامحودي أس يسير خراج گذاری اور فرمال برداری کا اقرار تو لیا گرسلمان بمدین کی فرمایش نه کی اگرفرمانش کی تھی تواس کے انکاربراس کو تمل کیوں نہیں کیاہے بال تواس کے باب ہے بھی دام مرتم پہلے لڑچکا تھا۔ اس سے بہلی مرتبہ اقرار اطاعت اور خسراج گذاری کے دعدہ پر ر إنى يُكردو باره طلمكيا اوراب سه باره حلم آدر بوكر محود كيني بن كرفتار مواتحا - ابي بدعهدوروغ كواور فتنه بر إكرسنة واليكوسوائ ممودك اوركون بعص سناسس طرح رہاتی دی ہواور ورث کے سائھ اس کے لمک کی طرف رخصت کیا ہو - کیا دنیا یں اس سے بڑھ کرمھی کوئی سغید مجھوٹ ہوسکتا ہے کہ محدد کو ظالم ادرج پال کو مطلوم بنا یا جاتا ہے اور بع پال کی پوش کوممود کا حلم قرار دیا گیا ہے ، محمود کے جع پال کوقول وقرار مد كرفزنى سے مندوستان كى طرف رواد اور خود چند جينے بعد ينى محرم سامسارم میں سیتان کی طرف گیااس نومفتوصہ ملک میں آنار بدامنی پیدا ہوئے تھے جن کو محمود ان جاكر رفع كرديا اوروبال سع غزني واليس اكر دونين سال تك غزني بي مفيم رباس عرصہ میں اُس کے کیا کیا کام کے اورکن مشاغل میں مصروف را آن کے بیان مرسن كى يہاں صرورت نبيس گريد بيان كرنا صرورى ہے كہ مندوستان برحمله كريے كا اس كو كھول مربعی خیال ندآیا صدود بهند کی جانب سے دہ بالکل طمن ادرب فکر تھا کیونکر الطنت بنجاب سے اس کی صلح متنی اور برائے نام خارج جس کا وعدہ جے پال سے اس سے لیا تھاسالا د غزني ربنيح ربائتما -

ولینومت کی ایجاد اندپال کونر ال روائے پنجاب پایا ۔ بیٹے ہے باپ کے اندپال کونر ال روائے بیٹے یا ۔ بیٹے سے باپ کے سے تخت خالی کرنا چاہا گرج بال نے انکار کیا اورا نند بال کوممود کی مخالفت نہ کرنے اور سالا نہ خواج بیجے رہنے کی وصیت کرکے خود اپنے ند ہی عقیدے کے موافق آگ بیر جل مداس واقد کہ شمام مورخین نے متفقہ طربر اس ط۔ رح لکھا ہے کہ جال

ایک ند ہی عقیدے کے موافق کہ جورا ہر دومرتبہ وشمن کے ہاتھ. مس گرفتار ہوجاتے اس کوآگ یں جل کر مرجانا چاہیئے آگ یں عبل کر مرائضا۔

راج شیویر شا دسارہ ہدے اپنی کتاب آئینہ اور نے نامیں ایک سنسکرت زبان کا دفیا تشانل استعال کرکے بتا یا کرشآئل مجبوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال بجوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال بجوس کی آگ کی بیٹی تشانل ہیں جل کرم ایخفا - نظا ہر جے کہ جے پال کے اس طرح مریز نے ہند وستا ان کے نہ ہی گرو ہوں پر خاص اشر کہیا ہوگا اور نہ ہی پیشوا قر الاینی بر مہنوں سے دا ج کے نہ ہی گرو ہوں پر خاص اشر کیا ہوگا ایک نہ ہی شہید کا مرتب دیا ہوگا ۔ جس کے مائی اس حین کا مرتب دیا ہوگا ۔ جس کے مائی ہی محمود غزیزی سے نفرت و عداوت اور جے پال کے با نشین انند پال سے مجتب دہمور دی کا بیدا ہونا لازمی تقا - ہندوستان کی آب و بوا کے مخصوص اشراور تہا مندور میں مربط سرت مندور کے متعلق نفرت وانتقام کے میذ بات شتعل ہوئے ہوں گے ۔ اور نوالنی مندور کے متعلق نفرت وانتقام کے میذ بات شتعل ہوئے ہوں گے ۔ اور نوالنی بیندگوں سے مشرک ما مرب کے مشرق میں میں مربط میں میں مربط کے دور دولاں مذہوں کے در میان ایک مشترک را ہ اختیار کرک تمام با مشندگان ہندگوں ہندگوسا طنت غزین کے فلاف آ مادہ ہوجا ہے کی کومششیں کی ہوں گی ۔

چٹا تخیہ را مہتے پال کی خود کشی کے بعد مہندوستا ن بیں نورًا ایک ایسے ندہب کی بنیا ور کھی گئی جس میں بدھ اور برمنی غرمب کے ماننے کھنے والے دولاں نر رک کے باسکے سے ۔ افسوس ہے کہ باوشا ہوں اور لڑا یموں کی تاریخ کھنے والے جب وا تعان پر رائے زنی کرتے ہیں تووہ غربوں اور نو موں کی تاریخ کو بالکل واموش کر وسیتے ہیں اور ضیقت اصلیہ کا چہر و بان نقاب کرسے میں کرا حقۂ تلاش حربتج سے کام تہیں بیتے سے پال کے بار بار سلطنت عزنی پر حملہ کرسے اور اس کے بار بار سلطنت عزنی پر حملہ کرسے اور اس کے بعد اند یال کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اند یال کے بعد اور اس کے بعد اند یال کے بعد ان بیال کے بعد اور اس کا ملک سلطنت عزنی یں شامل ہو گیا وہاں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم ایک بوئیج ہوا کہ نیجا برا مد ہوا کہ ہواں ایک میں غرب سے ماہوں اور پہنوا کوں میں برا مد ہوا کہ ہواں ایک بوئیج اور ہر ہمنی نہ برب سکے ماہوں اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا میاں ایک دور تی اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا میاں ایک دور تی اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا کا کا کا میاں ایک دور تو بیا ہو کہ سے بر نہ ہوا کی خوالی دور گئی اور پہنوا کی موجو کی ایک دور تی اور پہنوا کی میاں ایک ایک دور گئی اور پہنوا کی موجو کی ایک دور گئی اور پہنوا کی موجو کی دور تو کی کھی کا میاں ایک دور گئی اور پہنوا کی کا کی دور کھی اور پہنوا کی کھی دور کھی دور پر گئی اور پہنوا کی کھی کھی کی دور کھی دور پر گئی اور پہنوا کی کھی کھی کھی کھی کھی کا کی دور کھی دور پر گئی اور پر پالی دور کھی دور پر گئی دور کھی دور پر کی کھی دور کھی دور پر کھی دور کھی دو

حکومت کے برباد سوسے برب دخرمب کے پیرواکٹر اُس حدید شہب یں حذب ہوگئے ہو ہند دستان کے پنڈ تول سے پنجا ب وغرانوی کی حکومتوں بی مذکورہ سلسلۂ جنگ قائم بھسے کے سبب جونز کیا تھا اورجس کا نام دلیٹنومت رکھا تھا۔

ولیشنوران کی تدوین اس نرب کے ایک الگ متقل نرب بننے کی صلات ولیشنوران کی تدوین استفاری می تعنی می می می می ایک الگ متقل نرب بننے کی صلات کے مہاکد ی تعنی جوجمود غزنوی سے تعدول ہے ہی دنوں کو پہلے برمنی نرب کو بہت کچہ مرتب دمد ون کرچکا تھا۔ آئر ببل واکٹو ڈ بلیومنٹر صاحب جھوں نے مندوستان کا گزیٹر مرتب کیا ہے اپنی کتاب تاریخ اہل ہند یس وایشنو پران کا ذکراس طرح کرتے ہیں۔

"ولیشنو پوران کی تاریخ تصنیف سی دمطابی می بی اسے شارکرنی چاہیے اس بوران بی جیسا کہ اس کے نام سے مترشع ہے قدیم روایتی تلمبند این جو شار کر دائیں اس تقسین اس جوران کے مسائل برا و راست وید سے نہیں گئے بلکہ دومشہور نظم رزمید کی وساطت سے تناصل ہوئے ہیں یہ اٹھارہ پورالاں ایمنی علم اللی کی سنسکرت کتا بوں میں سے ایک ہے جس میں بریم نول سے ولیٹ نواور مشیوکی نا اس میں بریم نول سے ولیٹ نواور سندوکے مخالف فریم ول کو کی جا جمع کیا ہے "

ولیشہ بیران کے متعلق ہنٹر صاحب جیسے ہندو لاا زمورے کا ہمیان دہن ہیں رکھ کہ غور کروکہ بنے پال اللہ ہا ہو کے خریا تلاک ہم کے شروع ہیں ہاک ہوا اوراسی زمانہ ہیں ولیشنو ست کا نگ نبیا ورکھا گیا ۔ سالان ہو ہیں سلطان محمود کا انتقال ہوا اور سیس ہے ہیں کہ بنیا ہو گیا گئی ہو کی میں میں کہ بنیا ہو گیا گئی ہو کی گئی تھی وہ نہ ہہ بس کی بنیا ہو گیا کہ اس کے عقائد و سیا ہو گیا کہ اس کے عقائد و احکام کو کتا ان شکل ہیں مدون کیا جائے ۔ ولیٹ نوبران کی تصنیف کا حال لنگ بولان کی اوصیائے چون عمر میں بیان ہوا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لنگ پوران سے اس اور اس عگرور دے کردیا جا ہے۔

مرشی لوگوں نے سوت جی سے دریا فت کیا کربششر جی سے بیٹوں کو راکھ شش سے بیٹوں کو راکھ مشش سے بیٹوں کو مالیا ۔ سوت جی نے بواب دیا کہ و توامنر کی بردعا

سے رومرنام راکسشمش سے کلماک یا والم راب کے جم میں ملول کر سے بششه جي م سويميول كوكها ليا . . الشبطة على يزر ينعنه بي منش كها كررير ي جب ہوش آیا نواپنے فا ندان کے تم موخت مدانے کا نصور کر کے نی کا آنادہ ہو گئے گرائن کا ایک بیٹے فتکت امی کی بھی اقد شینتی سے سکرکہا کہ مہارات آب المولاقي شركيس ميرسه رحمين إيك الأكاب جيراب كاباناب ووسي الك در من کرد ہے گا لیشششے جی ۔ نے خورکمتی کا ارادہ ترک کردیا ۔ اس اتنا میں شكت كى موى مع بيث من بي من ي الدريا براي الك رعا بره المستنظري ساكها کہ اے برخوردارلیٹ مٹھ یہ رچا تیرے پونے سے پڑھی ہے جو ہما ری برا ہر طاقت والا ہوگا۔ پرکہکرولیشند کھگوان کا ب ہوگئے۔ دسویں جینے اڑکا پیا مدا جی کانام پراشرر کماگیا برا شریدایک روز اپنی ال ہے کہاک ميرالماب كهال ساس كى ال سن كها تير عاب كوراكث ش ع كما آيا، براشر نه كه اكبس را كمشتون كو بلاك كو يكا اور تينون لوك كيعبلا وونكا الشبشي في في كها كربلياتم المششول كاستبيانات كرف كيلك تو محابده كرو مكرتسيزا ، لوك في تفعا داكيا الجازاب - داداكايد ظلام من كريراشررب رخصت جوا او زمنها في برب بالرملي كاشيولنگ بناكر و بدمنترون كي ور آييزيوجي كالدجن كرين لك بإربتي جيسة مها ديوجي \_ پراشركي . خايش كي مناكيه مهادلیجی اور پاریتی بی دولول براسترے سامنے آگئے اور براشرکو نیر معمولی روما فی طاقت عطاکرے فاتب ہوگئے۔اس کے بعد پرا شررا کھششوں كو علائ لكانش فتصرى من بوئے سے كہاكد بيمانم اب ماسركو بقوك ح را مسفسش او گول پررهم كرد وه ب تصوري بيتن كريا شرجى يد راكسنشول کو مارنا چھوڑدیا ۔ اسی المناریس ملیست منی آئے لب سٹھ جی سے ان کو برى عزت سے بھايا بليت سي سے پراشرجي سے کہا کہ بٹيا تم في الشاري ك كيف سے برى بحارى عداوت كو فراموش كرديا اور مارے بليوں بيدے را کھشٹوں کو بار ناچھوڑ دیا لہذا ہم تم سے بہت ہی خوش ہیں اورہم تم کو برکامت عطا کرتے ہیں کہتم کو بران تصنیف کرنے کی توت ماسل ہوگی اوردیوتا تم سے بہت وش لیوں کے اور تھاری عقل بالکل صاف

ورث فرران کی المروس کی وصب الگری این کاری سندل جاسکے۔ النگ بوران کو کی تاریخی سندل جاسکے۔ النگ بوران کے ناکہ بوران کی تصنیف کا سبب مولئے سندل جاسے کہ وایٹ نوپوران کی تصنیف کا سبب ہو انگ بوران سے مرف یہ مدعا ہے کہ وایٹ نوپوران کی تصنیف کا سبب ہوتی ہے کہ دومنی ان میں مبلح تا تم ہونے کی تقریب وایٹ نوپوران کی تصنیف کا مبدب ہے ایش سے منہا یت صاف اور نمایا ان طور پر بیرات نابت کی تصنیف کا مبدب ہے ایش شاہری اور بلست ہی دو ند ہی پیٹو ایس جن میں ایک راکھ شدوں کا بزرگ ہے اور دو سرا رشیوں کا مکن ہے کہ بیشتہ تھی برہنی ند ہمب کے باس کے برعکس بول ۔ ان میں ہے ہوایک پند ت ہوں اور بلست ہی جرمک برعکس بول ۔ ان میں ہے ہوایک بند شاہر کے باس کے برعکس بول ۔ ان میں ہے ہوایک بند شاہر کے باس کے برعکس بول ۔ ان میں ہے ہوایک دوسرے کوراکھ شدش سے نام سے یاد کرتا ہوگا رئیکن اب حالات دیسے بریدا ہو بچکے نفے کہ دولاں مذہبول کے پند توں سے ایک کی مداد توں کو زاموش کردیا اور ایسا ندہب اختیار دولاں من میں دولاں منفق وتنی دہوگے۔

ولیشنومت کی خصوصیت اورسب سے زیادہ قابل تذکرہ ہات بہتھی کہ اُس میں انسان کو فودگشی کریا اور اپنی جان کو قربان کردینے کی تزفیب دی جاتی تھی اور جولوگ مریا سے ٹورنے کھے اُن کی تحقیر کی گئی تھی جو دلیل اس ہات کی جے کہ جے پال کی خودشی کے لبعد ہی یہ مذہب ایجا د ہوا تھا ہو در حقیقت ایک سیاسی مخر کی کئی اور برحر بہنی مذہب کے لبعد ہی یہ مذہب ایجا د ہوا تھا ہو در حقیقت ایک سیاسی مخر کی کئی اور برحر بہنی مذہب کے سنگھٹن سے پریا ہوئی تھی جس کامقصد اسلی یہ تھا کہ تمام ملک کولرشے نام سلطنت خوانی کے بربا دکرسے پر آمادہ کردیا جائے ۔ بعد یہ جب حالات تعدیل اور سلطنت خوانی کے بربا دکرسے پر آمادہ کردیا جائے ۔ بعد یہ جب حالات تعدیل ہوگے اور اس مخر کے کا خشائے اصلی حاصل ہوئے سے مالیسی ہوگی تواس مذہب بوگے اور اس مخر کے کا خشائے اصلی حاصل ہوئے سے مالیسی ہوگی تواس مذہب

کی شکل بہت کچے تبدیل ہوگئی گردہ ایک تنیل ندہی فرقہ کی حثیبت سے سندوستان بیں باتی را اس ندہب کے عقید آہ نود کشی کے متعلق ہنٹر سا حب کتے ہیں کہ وہ دوا تیں جو مگن ناتھ کی ربحہ جا ترا سے عمو ًا نسوب کی جاتی ہیں کہ پرستا، خود بینے تنیں لاک کرتے ہیں محض بے بنیاد ہیں "

مہاص اور کے ان الفاظ ۔ کم از کم یہ تو ایت کہ اس ندمہ کے شعباق اپنے آپ کو خود الک کرنے وایش طور موجود ہیں گو آئ کل وہ عمل درآ مدن نہوں لیکن مہگنا تھ جی کی رخے جا توا کے چہم دید حالات جو ایسٹ انڈیا کپنی کی مکومت کے زانہ میں اگریز سیا یہ ب نے ایس وہ نہ حالات ہو ایسٹ انڈیا کپنی کی مکومت کے ہیں اور اس میں دورا مجی شک وشب بنہیں کو مجہانا تھ جی کی سواری کے رخے نے اپنے آپ ہیں اور اس میں دورا می شک وشب بنہیں کو مجہانا تھ جی کی سواری کے رخے نے اپنے آپ اپنے آپ کو کی لواکر اللک کرنا موکش حاصل کرنے کا بہترین دریع مجھا جاتا تھا ا، رید رسم ماضی قریب تک جاری تھی اور انگریزوں کے صوب اولیہ پر قالبن ہونے کے بعد تک بھی اوگ اپنے آپ آپ کو خود ملاک کرخے دی تھی اور انگریزوں کے صوب اولیہ ہونے کی نہا بہت مفصل کیفیت درج تھی۔ اور میں برستا روں کے اس طرح خود ملاک ہوسے کی نہا بہت مفصل کیفیت درج تھی۔ افسوس کراس وقت وہ رسا ہے باوجود تلاش دستیاب نہ ہوسکے۔

رباست منان اور رباست کرده فرائ روانه کرے محمود کو عطمن رکھا اور دوسری طرف باب کی بے عزتی کا انتقام

بھی صفح بیت ہوری ہددوں الدو سے حوال کو المجام الدو دو سری مراجا وں المراسی اور بنگر توں سے حوالی الدود الفاح المان کی ریاست کا ذکرا و پرا جکا ہے کہ رئیس ملتان سے المبیتائین کو اپنی دوستی و ہدروی کالیقین و لاکر اطمینا ن حاصل کیا تھا وہ سکتگین کی وجہ سے اب قرم طی ہونے کو چھپانا تھا تاہم ملتان میں وار مطم کو بناہ ملتی رہتی تھی محمود جو فرام طم کا دشمن اور اگل کو برمعا شوں اور انام کستوں کی جماعت لقینی کرتا تھا جب بیستان سے اُن کو خارج کروئیا تو اُس کے باس اطلاع بہنی کہ فرام طرح نے برین سے ایک جم مبدر بعرجها زائد بندرگاہ دیبل اور شعم میں وارو ہوکر ہوکر سند مدے راجا و ن اور شعم کی ایدا و کہنی سے دان قرام طرح سے اور ہر تھے کی ایدا و کہنی سے دیں وارو ہوکر ہوکر سند مدے راجا و ن

بواکدا نند پال کی حایت پر اس طرف کے تمام دامی آ دوہ ہوگئے اور حمید فال فودی کا پرتا یا وادوین نصروالی ملتان مجھی قراسطداہ دانند پال کے معا ہوں یس شریب ہوکر قرامطر کیلئے ملاؤ وادہ بنگیا ملتان کا دیاست کے نقل کو گربر نزریات تھا کا چھا تھا تہ بوشی ہور سینشدا۔ و بہتد بھیرہ وفیرہ بنایاجا تا ہے جس طرح اس رہاست کا نام ہورن حجدا حبرا بیان کرتا ہے اسی طرح اس کو فی اس ریاست کو بیت در کے شمال میں بتا تا ہے کوئی اس میاست کو بیت در کے شمال میں بتا تا ہے کوئی اس میاست کو بیت در کے شمال میں بتا تا ہے کوئی اس میاست کی دورا نام مجمتا ہے کہی گئی سات کو موجو و حریاست پلیالہ کا مقام بھٹندا اور شرح میا کہ اس کو مقد اور قنون کے قریب بیان کرتا اور کوئی اس کو را جوہتا نہ فی حکم دیتا ہے ۔ فالگانام کے اختلاف نے محلود ریاست ملتان کی حدد سے متی تقیس اور دیتا ہوں کی تفصیل سے کہ از کہ اس ریاست کی حدود ریاست ملتان کی حدد سے متی تقیس اور کیا گئی اس کا محل دقوع ملتان سے جنوب و مغرب اور دریا کے سندھ و ملوجتان و فالگیا اس کا محل دقوع ملتان سے جنوب و مغرب اور دریا کے سندھ و ملوجتان و ریاست کمران کے درمہان کھا۔

ایک فرینہ بر کھی موجود ہے کہ یہ ریا ست ماتان کے ریا ست بھان کے دائے سے جنگ اور دریائے سندہ کے مشرتی جان تھی ۔ یہ ریا ست یفینا ریا ست منصورہ کی ہربادی کے بعد قائم ہو تی تھی۔ اس ریا ست کے خواں روا کانام بے رائے مقا ۔ مقام ہیں محمود کو معلوم ہوا کہ بج رائے کی ریا میں قرامطہ کا اجتماع ہورہا ہے ۔ معمود ک بارہ یاستہ حلوں کی شہرت نے ہندوستانیل کو محمود کے دو سرے حالات اوروا تعات سے بالکل غافل و بے فرر کھا ہے اورائی کے وہ وہ اندازہ تنہیں کرسکتے کہ محمود اپنا سب سے بڑا وشمن وامطہ ہی کو بھتا اور اپنی تما اسود کو فا قد کھی سے اکھی کو کو خود اپنا سب سے بڑا وشمن وامطہ ہی کو بھتا اور اپنی تما اسود کو فا قد کھی ہے اکھی کو کو خود ن کے ایک بھو کھا اور بڑی برط می اسود کو فا قد کھی ہے اکھی کو نکا نہ ہوئے تھے انحقول نے ہزار ہا بلکہ کھو کھا حاجموں کو تنال دیا تھا ۔ قرامطہ کے استیصال میں کو شال رہر کو تنال رہر می محمود اپنے آپ کو فلائف ہذاد کی بنگاہ میں مجموب بنا سکتا تھا ۔ جس کی اس کو بڑی می خود سے بنا سکتا تھا ۔ جس کی اس کو بڑی کی تھی تا امطہ کے سندھ و لوچیتان اور سلسلہ کوہ سیما کی سخت مزود سے کئی سخت مزود سے کھی والے میں کی اس کو بڑی کی سخت مزود سے کئی دور سے کھی کی سخت مزود سے کئی کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کئی کو کھی کی کھی کے کہ کئی کے کہ کئی کو کھی کے کہ کئی کی کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کئی کھی کے کئی کے کئی کھی کی کھی کے کہ کئی کھی کے کہ کئی کھی کے کہ کئی کھی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کہ کھی کھی کھی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کے کہ کئی کے کئی کھی کی کھی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کے کہ کئی کے کہ کئی کی کھی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کے کہ کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کئی کے کہ کے کہ کئی کے کہ کے کہ کئی کے کہ کئی کے کئی کے کہ کے کہ کئی کے کہ کئی کے کہ کئی کے کئی کے کہ کئی کے کہ ک

ربہنے والے تمائل میں اثرونغوذ کی سب سے زیادہ گنجا بشس تھی آج تک مجی اس کے اثرات دشوا ہدموجود بیں سلسلہ کو کہ سلیمان کے قبائل میں بکثرت ایسے قبائل اب مجى موجود ہيں جو قرامط كے اعمال وعقا مَركا بهت ساحمت البينے اندرموجود ركتے میں۔ اسی مذکورہ علافہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اب بھی آباد ہے جو صرت على كرم الله وجهه كو ضراس برايا مداكى برابرى مانة ادركسى رسول كى كوتى تكريم مزوي نہیں مانے بیں منازروزہ سے إلكل نابلد اوراركان إسلام كى بحا آورى سے قطعًاب تعلق بين بيرتنام لوك اسى ز ماندكى يادگار اور قرامطه كى باتيات طالحاب إين. فلطی سے اوگ آن کو شیعہ سمجھ میں مالائک شیعہ حضرات ان کے نام سے بزار ان کی صورت پرلعنت مجیع ہیں میں سے خود ایک شیعہ عالم کوان بلوچی اور سرتعب ی لوگوں کی تنبت جن کوعام لوگ شیعہ خیال کرتے ہیں نہا بت برانی اور بزاری کے كلمات كي بوت سناسه معمودكو قرامطه سهكس قد نفريد تفي اس كا انداد . اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ سل بھی میں فر مال روائے مصر کی جانب سے و فرامطہ کو ، مشرق بين فليغة بغداد كفلاف اينا المار بناسة بس مصروف عفا ايك سفروقى ومحبت كايسيام كرممود كياس غزنى بس آيا محمودكا فرض عضاكه وه اس سفارت کاعزت کے ساتھا ستفیال کرے اور مصر کی طاقتور عبیدی سلطنت کے اس سفركوا بنامهان عزيز مجه مكرج نك يرسفير قرمطى عقيدے كاآدى عقا لېذامحودسك حكم وياكرسفركونهابيت ولن كے ساتھ مشمرين تشمير كرك نكال ويا عاست اورزير مراست رکھکرمدو وسلطنت سے با ہرکیا جائے۔ غرض مقتم من محمود نے بے الے كم إس بينام بهيجا كرتم بهار د شمنول بيني قرامط كوا بين بيال عبكه مدودرم بهايد متعارے درمیان حالیت جنگ قائم ہوجاتے گی ۔ بیجے رائے ہے اس پیام کا جواب سختی کے ساتھ انکا ریس دیا محمود فرد ابیج رائے کی ریا سٹ پرحملہ اور ہوا بیکاراتے سے جو پہلے سے آ مادہ تھا خوب وط کرمقا بار کیا تین دن تک برابر اوا تی ہوتی رہی آخر راجب میدان چھور کرمحودے مقابل سے بھاگا اور بھا گئے ہوئے محددی بہادد كے الحظ ميں گرفتار ہوجائے كے بعد فودكشي كركے مركباء اس كى فوج ميں جس فدر قرامطه تے آن میں سے کھے تو مارے کے جو باتی بیجے وہ فرار ہو کر ماتان پہنچے بیج ساتے ا مَيْنَهُ حَيْقِت، ثَا

کو شاید کوئی تخنس قومی سنت بہید اور شحق تکریم سمجھ لہذا مناسب معلیم ہوتا ہے کہ اس عگد ایک ہند وہی کے الفاظ نقل کر دیتے جائیں جوائس نے بجرائے کی لنب پہنال کئے ، ہیں، رسجان رائے اپنی کتا ب خلاصتہ التواریخ میں لکھتا ہے۔

مسلطان درجوالي تمت رسيدراج بجرائ باوج د كثرت ك المسكر و مناند و المسكر و مناند و مناند و المسكر و مناند و منا

ورست نے اس رطائی کا حال نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور وہ بہے رائے کو بے حبیت کا خطا ب نہیں وہ با باراس کی بہا دری و شجا عت کا اقرار کرتا اور برگرفاری اپنے ہائے ہوئا ببان کرتا ہے ۔ محدوث ویوی کو اس اپنے ہائے سے بیٹے بیں خربر بارکر ہاک ہونا ببان کرتا ہے ۔ محدوث ویوی کو اس رطائی ک بعد معلوم ہواک تمام قرار مطر ملنان میں جا جا کرفراہم ہوت ہیں ۔ ملتان کا حاکم داؤد بن نفراب تک اپنے آپ کو محمود کا مطبی و منقا دظا ہرکرتا رہا تھا ۔ لیکن اب محمود کو معلوم ہواکہ وائد ولو وی قرمطی ہوگیا ہے اورائس سے اب یک ہم کو دھو کے ہی میں کھا معلوم ہواکہ وائد ولو وی قرمطی ہوگیا ہے اورائس سے اب یک ہم کو دھو کے ہی میں کھا جمع رائے کی شکست و مہلات کے بعد ملتان پر محملہ کرنا ور داؤدکو مزاد میا بہت آسان تھا گر چ نکہ محمود کو قرامطہ بھے کر مذب کی سکیس ایس وہ ملتان پر اس طرح ا جا تک بہنجیت متوجہ ہوئے بغیر سیدھا غربی کو واپس چلاگیا۔

ملتان بہر حملیم انسان بہر حملیم انسان بیا اسلام کو پہلے سے اس حملہ کی مطلق اطلاع نہ ہو سکے۔ اس حکمہ یہ بیان کردینا حروری ہے کہ پشا در سے محمود جس وقت ہے پال کو گرفتار رسکے غزن سے کی بیان کردینا حروری ہے کہ پشا در سے محمود جس وقت ہے پال کو گرفتار ہوئے تھے ان بیں ایک جے پال کا لاا سرسکھ پال مجمی تھا جس وقت محمود سے پال کوغزن سے رخصت کیا تو سکھ پال سال محمود کے ایک مردار الوعلی سمجودی سے باتھ پر اسلام قبول کرے غزن ہی بی سکھ پال سکھ بال سکھ بال کوغزن سے مزدن ہی بی سکھ بال سکھ بال سکھ بال کو مورخین سے عام طور پر لااسہ تفاہ کے نام سے یاد

کیا ہے بہ نام اس کا غالبًا اسلام قبول کرنے کے بعد سنہورہوا ہوگا۔ بے رائے کی مذکورہ جہم میں سکھ پال یا فاصر شاہ محمود سے سمود درہ گو بل کی راہ سے یا کی ریاست کا فراں روا بنا کرغزنی کی طرف مراجعت کی ۔ محمود درہ گو بل کی راہ سے یا ادر اسی راستہ سے واپس گیا تھا۔ غزتی پہنچ کراش نے ملتان پر حملہ کرنے کے لئے در ہ فیبرکی راہ اختیار کی جس کا ایک سبب بہ بھی تھا کہ برسات کی دھ سے در بائے سندھ کو جزئی گھالال سے عور کرنا دشوار تھا رسجان رائے نے اس طویل اور پیچیدہ راہ اختیار کرنے کی وجہ دہی تھی ہے جا دیر وکر ہوج کی ہے چنا نی دہ کھتا ہے کہ اختیار کرنے کی وجہ دہی تھی ہے جا دیر وکر ہوج کی ہے چنا نی دہ کہ مالال راحیت وین پراک واثمات کہ برا و ملتان متوج شدہ آل ملک از داؤد دین نصر تراب عنا مید دریں صورت بوزیمت ملتان راہ راست ازدست دادہ براہ مخالف بنا برائکہ حاکم آئج خبوار نشود دنا گہاں برسر او برست سوری کرد راجہ انند پال بن راجہ ہے پال کررسراہ بود در مقام خالف شے برست سوری کرد راجہ انند پال بن راجہ ہے پال کررسراہ بود در مقام خالف شے نمی دیا بی در بین وجہ بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ می دیا بی در بین الاخرار کے حالہ سے یہی دجہ بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ می دیا بھی در بین الاخرار کے حالہ سے یہی دجہ بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ میں دیا بی در بین الاخرار کی جو بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ کی در بریا کہ در بین الاخرار کے حالہ سے یہی دی بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ کہ در بین الاخرار کے حالہ سے یہی دی بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ کہ در بین الاخرار کے حالہ ہے یہی دیا بی دیور بریان کی ہے جو سجان رائے نے کہ کہ کی در بریا کی ہو بریان کی ہے در بیاں کی

وران زمان کو اشکراسلام بحاصرة بلدة بها طنداشتال داشت ازداؤد بن نفرادا بائ خارج ازعفل سرز ده مصدراعال نا شایست شدسلطان محود دران سال بنا برصلاح وقت اغماض مین نموده بیج نگفت وسال دیگر عازم انتقام گردیده بردایت زین الانعبار از ملاحظه آنکه دودا قف نشود براه مخالف ردان شد دانند بال بن بع بال کربرسرراه بود در مق م مانفت شد و شکست خودده جانب کشمیر گریخت و

غرض کوئی بھی دھ ہو محدو سے درہ خیبر کی ما ہسے پنجاب یں ہوکر یہنی اند پال کے ملاقہ یں سے گذرکر ملتان پر حلہ کرناچا ہا۔ اندیال محدود غربی کا بات گذار تھا لہذا محمود بخاب کے علاقہ کو اپنے ایک مائنت اور باج گذار دوست کا ملک ہمدکر گذر ناچا ہت بخاب کے علاقے کو اپنے ایک مائنت اور باج گذار دوست کا ملک ہمدکر گذر ناچا ہت مخطا اس کو اس امرکا وہم وگان مجھ نہ تھا کا ندیال مقا اس کی یہ خواہش صرد تا یا مجوز اس میں اس کو دریا ہے سندھ کے کنارے دوکا میرا منفا بلر کرے کا مگر خلاف توقع انندیال سے اس کو دریا ہے سندھ کے کنارے دوکا دیر بریان ہو جبکا ہے کہ محدود اور مسلطنت غربی کے خلاف ہندوستنان ہیں ایک عمام اوپر بریان ہو جبکا ہے کہ محدود اور مسلطنت غربی کے خلاف ہندوستنان ہیں ایک عمام

ا بية صيفت كا

سخر کی شروع ہوجکی تھی اور الک سے ہرصہ یں خبری پیشو اوں سے زیر است ا تبلیٹی کام زور شور سے جاری تھا ۔ واسطہ ہندووں کی ہمدوی حاصل کر چکے تھے انھوں یہ مصلحت وقت مجھ کر صفرت علی کو وکیٹ نوکا دسواں او تاربتا کراہت آپ کو اسس سنگھیں میں شامل کر لبیا نفسا ۔ انہی تواسطہ کو چب سلما لاں کے خلاف عیسا یموں کو شامل کرنے کی طورت شام والشہ یائے کو چک میں پیش آئی تواسخوں سے حصرت علی کو نار تعلیط کا مفلم بیان کیا۔ ٹی و بلیوار المٹراپئی کتاب پریجنگ آف اسلام میں آن لوگوں کا ذکر کرتے ہونے کھتے ہیں ۔

یہ ہوگ جب ہندوستان میں لپنے ندہب کی اشاعت کے لئے آئے تو آتھوں سے اس کی صورت ایسی بنادی کہ ہندواس کو فور انسلیم کریس مصرت علی کو دیشنو کا دسوال او تار بتایا ہو مشرق سے آئے گا اور ایک مہدی پوران لکھا اور وا اچار ہوں کے انداز پر بھجن کھے بن میں رازا ور معمول کی باتیں اس انداز سے بیان کیس کہ مهندوؤل کوان کا مسلک انعتیار کرسائے کی نرغیب ہوتی ش

ووسری مگراسی مصنف نے کھا ہے کہ ان لوگوں نے ولیشنوکے باتی اوا وارو کی صدافت کو تسلیم کے لیا تھا ہندوستان میں ان دلوں ندہی عقائد کی جو نازک حالت تھی ائر کا اندازہ گذشتہ صنوات کے مطالعہ ہے بخری ہوسکتا ہے ۔ نئے نئے فرتے بن رہتہ تھے۔ نئی نئی تو میں تبار کی گئی تنمیں نئی نئی تحریکیں عباری تھیں اسی طوفان ہدہ ہزی میں قرام طربھی آگر شا مل ہو گئے جو ندہی رنگ میں بھی ہندوقوں کے دوست بن سیکا در سیاسی اعتبارہ ہمی وہ ہندوں کے معین ومدگار ہوئے کیونکر مندوستان والوں کو مجمود سے جو عداوت تھی ائی سے بدرجہا زیادہ قرام طہ ائی کے واطلاع دی گربیم تھا رہے علاقے میں سفر کرتے ہو۔ نے گلام بائیں جہ ہال مقع وی فر مران برحملہ آور ہونا ہے تو اند بال سے بائی فرض سجھا کہ وہ واق د بن نصر کو جو اندال کا ملیان برحملہ آور ہونا ہے تو اند بال سے اپنا فرض سجھا کہ وہ واق د بن نصر کو جو اندال کا ملیف اور قرصلی مسلک اختیار کر کے دائر کہ اسلام سے فارج ہوچکا تھا اس طرح بلاک ملیف اور اپنے سنگھن کو نقصان پہنچنے سے بچائے۔ اس نے فرا و دریاتے سندھ کے کو ارد اپنے سنگھن کو نقصان پہنچنے سے بچائے۔ اس نے فرا و دریاتے سندھ کے کو ایس سے محمود کو روکے کے لئے فوج روانہ کی ادھوداؤ دہن نے کو آل وریائے سندھ کے

اطلاع دی اور خود مجی پشا در کی طرف روانه مهوا . محمود کو جسب به حالات معملهم مور تواش کی چرت کی کوئی انتہا نہ رہی ۔جس طسسرج هاکم ملتان اُس کا بات گذار نما اسی طسسرے انند پال بھی اُس کاخرائے گذار بھتا ۔ ائس نے مجبورًا انند پال کی فوج کا متصابلہ کہ يه خلاف أو تع نراتي مود كوسخت الدار ونالسند تفي وه انند بال منه بركرز لرنانهين ميام تفاكيونكرده غزن سے لمتان كاراده كرك روانم براغرار إبنديال كى فرجيب محمود كو دریائے سندھ پرنہ روک سکیں اور شکست کی اگر بھاگ گئیں انندیال نہی جسا مقابلے پر پہنچ گیا اور فوارلوں کومبیٹ کرخود حملہ آ در ہوا اس کی قسرت یں بھی شکست ای کھی تھی جنا تخبر بھاگا اور لا ہور آکر دم لیا۔ محبود نے دو آبر سندسا گرکو سے کرے وریائے جہلم کوعبورکیا اور دو آئیر پھے کوئیلی بلاروک ٹوک سطے کریکے دریائے چنا ہے پر أ پہنا ۔ يه سُن کر كم مو ك دريائے جناب كو عبور كرايا ہے انند بال لا مور قبور كركش يركى طرف بھاگا کیو نکہ اس سراسگی اور عجلت بین وہ نہ دوسرے راجا و س سے ابدادطلب كرسكا ممحود كيمقابل تضهركا محمود بين كركه انندبال لابه رجبهو كركشميري طرف ردان ہوگیلے اس کے دارالسلطنت لاہوریس نہیں آیا بلکہ انندیال کے تعاقب بی نور مھی وریا تے چنا ب کے کنارے کنا رے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ بیٹ ز، کرکہ انذ بال پہاڑاو رکے درول پس داخل ہوگیا ہے محمود واپس ہوکر سبیصا لمتان کی مانب روانہ ہوا۔ كيونكم وإى أس كامغصود سفر تفا ماكر محمودكولوط ماركرك بهندودل كوزبر وسي مسلسان بناسك اورمندرول كے موساك كاشون بوتا توده لا بوركولوئ بخير مركز نة فيموثرتا ـــ پنجا ب كا نمام ملك أس كے لئے بلاكسى مزاحمت كرسا والے حاكم كے بالص رشكارگاه منفا وهاس سرسنروشاداب ملك كوابنى سلطنت بسشا مل كسط يهال اپنى فوج اور ابنا النب مقرر كرسكتا نفهاروه لمتان كى مم كو لمنوى كركے بنجاب بى سے بندولست بى مصروف بوجاً ااورایک رنگیتانی ریاست پرحله کریا کوزیاده صروری نه جهتا مگراس ب سن پنجاب کولوٹا ۔ مدیماں سے لوگوب کومسلمان بنایا مدیماں سے مندروں کوٹ صایا مداور کسی م کا نقصان بہنچا یا ملکرسیدصا لمتان کی طرف روانہ ہوگیا جودبیل اس بات کی ہے کہ وہ قرامطہ کے امن سوزاور اصاد المنگر گروہ کوسرادینا اور اُن کی بیخ کئی کرنا سرب سے زیادہ صروری کام مجمعتا تضار داود بن تعنولو انتد بال ع دربيد بلط بي اطلاع بويكي تفي ادر وه ابني فوجيل

ان بال کی مدو کے سے روائ کرے والا مخاکر اندیال کے شکست کھاکر کھی اس نبر سے واقد کی ہمت بست ہوگئ اور وہ اپنا خزانہ امر قیمتی اسباب او بیٹ پر برلاد کر دکن کی جانب فرار جوئے کی تیاری کریٹ کا وہ ابھی سامان سفر ہی ہیں مصوف مخاکہ اُدھی اور گوسے کی تیاری کریٹ کا وہ ابھی سامان سفر ہی ہیں مصوف مخاکہ اُدھی اور گوسے کی طسیرے محمودی فوج کی اُن کے ساسٹ منووار ہوئی دواؤو سے محسور ہوکر مقابلہ کی تیاری کی تاریخ فرشتہ اور تا آریخ نظامی موان کی تاریخ فرشتہ اور تا آریخ نظامی ان نال کے کشور ہوکر مقابلہ کی تیاری کی تاریخ فرشتہ اور تا آریخ نظامی ان نال کے کشہر کی جانب مواند ہوگیا۔ ورشتہ کا حال شن کر اس کا تعاقب میں مواند ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظیہ ہیں مان نال ہو نیالش سفر اس کی جانب مواند ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظیہ ہیں مواند ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظ ہو ہیں مواند ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظ ہو ہیں مواند ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظ ہو ہیں مواند ہوگیا اور اللہ اورشن کی ہوئی اصلی اوران الد پورشن کی ہوئی اصلی اوران الد دروان میں دولان میں مواند ہوئی اسلی اوران الدور دوان میں دولان میں مواند ہوئی اسلی اوران سفری ہوئی اسلی اوران سفری اللہ کو دروان میں دولان میں دولان میں دولان میں دولان میں دولان میں دولان میں دولوں میاند میں مواند میں دولوں میں مولوں میں دولوں میان میں دولوں میں دو

اسی کے تو یب نظام الدین احد مہردی کے الفاظ ،یں جس سے نابت ہوتا ہے کہ مود

ان اند پال کی اس کے تاخی کی مزادینی اس فدر حزوری نہیں جمعی حس فدر کہ وہ طؤ و

بن نفر کو مزاد بینا منروری مجمتا تھا اور اسی سے اندازہ بوسکتا ہے کہ محود مبند وق س کا

زیادہ وَثمن تھنا یا قامطہ کا محمود سے المتان کا محاصرہ کرلیا سات روز تک محاصرہ
جاری رہا آخر محمود کی خدست ہیں واقود سے عاجزا والتجا کی کہ یس خربب قرامط سے
قرب کرتا اور بہے ول سے مسلمان ہوتا ہوں ۔ سا تھ ہی اس بات کا اقرار کہا کہ آشندہ
قرامطہ سے کوئی تعلق شرکھوں گا اور بیس نبار درہم سالا نہ خواج وارا کسلمانت غربی
کو روانہ کرتا رہوں گا۔

محمود کے مکتان کی جانب آنے کا حال سن کرسٹا تیے جس ایک خال حاکم اورافیہ سے اپنے سب سالار سیا و شکین کو فرح دے کرخوا سان پر حملہ کرسے کے لئے بھیج دیااؤ دوسرے سردار جعفر تگین (جیزگین) کو بلخ پر فہنہ کرتے کا حکم دیا تھا جفرتگین سے دلنخ پر فہند کر لیا اور سبیاوش تگین سے خواسا ن جس لوٹ ارمچیا دی۔ یہ حال دیکھ کے اور تاب نمقا بلہ نہ لاکر محود کے عامل ارسلان جا ذہ سے جومرات بیں متیم تھا ایک تیزیقا

تاصد لمتان کی مبانب ممود سے پاس روان کیا اور برات بیں تا ب مقاومت نہ لا کرغزتی كى مانب حالة أيا - ارسلان مانب كابه قاصد محمودك باس أس وقت بينياجب كمده لمتان کے محاصرہ بیں مصروف تقا- لہذا محمود سے دار وکی توب کوغینست جھے کراس کی التب تبول كرلى اورسكم بإلى داوا سترشاه) كوبور إست لمتان كى متصله رياست كى حكومت بر امور تقا وا دّد بن نفرك ا فعال وحركات كالكرال مغررك كا ورداء ساسكع بال سے احکام کی تعیل کا اقرار کے ربینی سکے پال کو اپنا قائم مقام بنا کر غزنی کی حانب روانہ پولیا وابسی میں کو ہلیمان کے کمسی حزوبی درے سے گندا اور انندیال کے ملک کی طرف قد اطعامتوم نہیں ہوا ۔ فرنی پہنے کر اور ارسلان ما ذب سے تکام حالات من کرایک زیروست سسکر مرسب كياا دراك إنغيون كومبى مراه لياجوائس ما بجرائ كى بعنك يس بطورال غينت عاسل کے تعے دایک خال سے جی کے ماکم قدرخال کو بھی اپنا شرکی کا رہنا ایا تھا اور خود معرقدر خال کے ایک خال می وار اور بے شارفوج کے کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا محمود ارسلان جاذب کوا کے حصد فوج وے کرسے اوش مگین کے مقابل خواسان کی حانب بھیجالد خود بلخ کی طرف متوحہ موار ایک خاں اور قدر خال بے سخت مقا بلہ سے بعدشکرمت کھاتی اور محمود سے دریائے جی ون کے کتا رہے تک اُن کا تعاقب کیا۔ اس براتی میں باحتى ببهت كارآ مدنا بت بوية ادر اسى دوز س ممود با تقيول كوجماك كسلة نهايت صروری چزشیجنے لگا رسیا وش تمین کوئمی ارسلان جاذب سے خواسان سے محتکا ویا ۔ محدد اس مع مين ايك سال ساء زياده مصروف رما اور ماه ربيج الاول سال مي مين غرنی واپس آیا بها به بینچ کرشه ناکه سکه پال جس کوره مهندوستان میں اپرنا قائم مقسام ادر است متان كانگران مقرركراً إنقام بنے امون انند بال كى ترغيب وسازش م مرند ہوکر یاغی ہوگیا ہے اور بحائے اس کے کہ واؤد بن تعریب یاس قرامطہ کوجمع نبوسات مے اوراش کے اوضاع واطوار کا گراں رہے خود قرامطہ کوا بنے گروفرا ہم کرراہے یہ سنتے ہی وہ غرنی سے روان ہوکر سکے بال کے سرور اس طرح پیکا کیا۔ پہنجا کہ وہ کیسم مجى بات يادى نه بلاسكا چنائى اس كوگرفتار كرسك نوزى ماكيا اور وال نظريندكيديا-بندوون كاسلطنت عزني برجي تعاصله انتال ويهد سلطان موركا فراع للأ

علانيه برسم من الفنت به أمتى من المهرك القاليكن جو كم محدد كوتركتان وخواسان ادر آند إلى الله على طرف سعظرات درجين عقد ادروه انند پال ك مقابله ين شالى ومغرى حربنول كوزياده مخت اوراتهم بحتنا تقالهذاأس النائن الماك كم معلق حواس معليكم فرار کی عارکوارا کردیا تھا جہم لوشی و درگذر ہی مناسب مجی گرمندوستان میں ندہی بیشواول اور بنداوں سے موائقر کی شروع کی تھی وہ محدود کی ذکورہ اطابتوں کے سیس اس طرح مشتعل اورتمتی ندیر رہی جمیع اگ ہوائے جمونکوں سے مشتعل ہوا کی ہے الندبال این گدمشد گستایون اور سرکشیون کی وج سے بخربی حانما کھا کہ محمود عزادی هرور بحرس انتقام ملے کے سے جنا برحمل اورموگاراس کے پاس مقرار تون اورسندھ وگرات كى فرف سىرابرىمت افزاخرى بىنى دى تىسى چنانخداش كاب زياده تال مناسب نبیم کرمندوستان بمرک تمام مامان کے پاس قاصدا ورصلوط سے ادر کھا کہ اب دننت آگیا ہے کہم سب اپنے اک کی حفاظت اومحدونو ان کی بلاکت کے لئے متفقہ طور برمیان ين سكل يمين اوراس امراجم كو إختام كسينجاك جا الإيان خطوط اور سفيرون كو برحكم بهست. برى كاميابى مدنى كوه بالنا تدرير نندود يا نندند نام ايك شمير عقار وبال كارام ندر ميم اور بردایت سمان رائے مزقم بال نای مقا وائندیال کا باج گذارار موا خوا و مقا اسل سب سے پہلوائی فوج انندیال کے ہاس مجمی، ملک محرات کا دارالسلطنت انفلوارہ عما وال كرام كانام برتم ولومقا أس يغ بمي اكب زروست فوج لا بورى عانب ردا نہ کردی ۔ عشند کے راجہ کا نام مبی پرتم دلے تھا اُس سے بھی نوع بھیج دی مدہرو ددن کے رام راتم دار سوتی بت کے راجہ دیا آل ہری - برآن کے راجہ ہردت اورجا آن ومقراکے رام میندرے میں اپنی اپنی فوجین اور خواند انتدیال کے پاس روانہ کیا۔ ا سونی امنلع مع پدرکاراج چین کم معورمقام شرق لیندیکیسند، کاراج چیند راست سرسوا الماسكارام بسيم پال مبى ابنى ابنى فوجى المرخوالان كرسائقد الندبال كى المادك لے متعد ہو گئے ۔ تنوی کے را ج کنور رائے اور کا لخبر کے راج نندا نے بھی زبرومت اور باسارد سامان نوجیں روازکیں سجآن مائے سے تنوج کے راج کنورائے کا نام پنی ارت میں کوت مکما ہے جو غالبًا كندرائے كى تسفير ہے ۔اس طرح اُجين - گوالسيار-اجمير وللى منفأتيس مركركوف اوركشمر كواجاؤل المتجمى ابني ابني فرجي لا موركى طرف

روائد کمویں - مالوں کے راہر سے اور بیر عد سکارامد و حقم وسند سے جی احدا دی مدید اور نوجسیں

ان بین کیسی را ماون کے نام جو اور درج برت منتظم المار اندان سے فقل کے گئے ہیں کسی اربط یک پہندرا جا دل کے نام، یس اور پندسکے بنیس دو مرمی اربط میں موری جندراجاول کے نامیص اوران علی سندبیض کے نہیں سرایک مرد ن مقور سے ام المنا ادر افروں یہ انزور کون ہے کہ بادور ان کے نام راجہ شریب سے ۔ جمع نام المر کول برا بران مرسطت الله على سن وه مسب اوپر دست كرو يته بي وال سك علاد بهي اور ما جدونر وشركيب برب سن اور بير نوها و صوف مين تجيب بي سك ورود درموكي رتا رم اكر الخييل پر عصر مرايا مائة تولمرات سے بهاد كك اوركشيرت مزدع كسكتام ماجر مزدد شامل بي اس قدر لاجاوك كا أيك أوازبرمتفظ لبيك كهذا ووج اورود بيهروان كرنا اور بعض بعض كاخ ويمي فوظاء م سا خد معاد بوركه بوركينيا ا مدا شند يال كى مسب سالارى بس ما د هجا مست ديناكو كى انفاقى اور فررى واقعد نهين بروسكنا راش زماي يس دريل وناربرتي تفي مذو أك كالنفهام مخفا مد اخلات مند اس كام كو سرائهم دب اور تمام بتراعظم بندكو بنك برآ اده كردبيف ك سلقه مزود کا فی وافعت اور زبروست کوست شن مرف کرنی پری مهرگی سلطنتوں اور باوشا بول کی رقابتین مرزمان اور سرطیک وقدم میں یقیقا رہی ہیں ، غزنی کی سلطنت پر حملہ کیسے اورممود غزلزي كو بنيا وكمعاسف عرسك ان تمام رقا بنول كا فراموش بوجانا اور كالنجرد بند ملکمنٹ اور گجرات تک کی وجوں کا متحد ہو کرایٹا مدے سیدان میں پنچنا ہرگز سرگز معملی واقعه اور ایک اتفاتی حادثه قرار نهیس دیاجا سکتنا اسسه پیشتر بیج بال اس نگشه س کی نبیاد رکھ چکا تھا اس سے بعد وہ نووگش کرے قری فنہدیکا مرتبہ مجعی حاصل کر جبا تھا جس سے سندیستان مجریں ایک انقلاب پیدا ہوا اور ندہی واعظوں سے سبیاسی ضدمات انجام دینے کے سلتے اپنے مذہبی جھکڑوں کو اتحا وہ اتغاق کے سابٹے بیں و معال کرتھ ا سنروستنان كوابيف دباكمها لال امدوموال ومعارتقر يرول سي مشتعل بنا ديا تحما بر كام كى أيك يا چندراجا قال كى بس كان منعا ، مندوستان ادرتمام ايشما تى لمكول يراس قم کے کام میشہ ندہی پیٹیوا قال ہی سے انجام دیتے ہیں۔ گرتم بدمد سے مؤسکے قوانین اور قدیم مرمنی مذہب کی حکومت کو پارہ پارہ کرے اس کی وجمیاں موایس اور جند

اب سوپ خادر غور کرد کا مقام ہے کہ بڑا عظم مہذ وستان کے طول وعق یا عور تول تک کا یہ جوش وا یثار سوائے خربی پیٹر اقدال کی کوششوں سے کیا اور کسی طسرت مجی مکن تھا۔ اس تحریک کو کامیاب بزائے بین کی سال مرف ہوئے کیونکدایک دن بیا ہے۔ وہ جیستے ہیں عام لوگوں کو اس قدر شتمل اور آبادہ قتال بہیں کیا جاسکتا تھا۔ کوئی ہند واگر چاہے تو فرش نہ نظام الدین مردی جمینی۔ بہتی، روضتا العفاء تاج الما تروغرہ کو آن کے مسلمان ہوئے کی وجہ سے ناقابل التفاسة فار دے سکتاہے مگر وہ دا جسم شیو پر شاد کی گواہی کو کس طرح مدکرے کا بوانی تاریخ آئید تاریخ نایس بند وعور توں فرو سے کے سو سے کا سے کر ان اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کو لوائی میں مدکرے اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کو لوائی میں مسلمانوں سے مجمعے کی تعد این فرائے ہیں مسلمانوں سے مجمعے کی تعد این فرائے ہیں مسلمانوں سے مختوم کون ہوسکتا ہے وہ فرائے ہیں کہ

سراحدانندپال سے جو ایک بہا درسہ پاہی تھاراجہ آرا کو اپنی مدھکے
سائٹ کا یا تمام را جہدت راجد اپنی لڑی قوت ہے کرجی ہوسکے بہندوعوں آول
سے اپنے نبادر طلائ آتا را تارکواس سے گلوا ڈاسے کہ دہ اسپنے اُن ہما کیا
در فا دندول کی روپیہ سے مدد کویں جو لڑائی یس شرکے ہول راجو تول
کی فوج اس تعدیمار تھی کہ بہت ولال کے سلطان محمد کوائس سے مقا بلرکے نے
کر سے کی جرات نہ ہوتی ہ

م نویل واکور بی از ماید بنظر صارب سے برات کر اور کون بردونواز مورخ بوسکتا ہے وہ نسد اتے ہیں کہ ۔

مهندوه سن الیی حسب الوطنی طاهر کی که شرافید ور تول سان اپنا گهذا یا تا میمندوه این میس این خاد ندون کی مدد کی ا

یبی موزخ آگے چل کواسی الاانی کے ذکریس فکھناہے کہ

" معرد سے اس خوف سے کہ جلہ راجاة ل سے صربہ مالدہ سے سے کر ملک اود حدثک ایکاکرلیا تخدا پڑتا وریس موری ڈاسے اور ایک مرتبہ جو ان مورچ ل یس سے برا مدموکر حلہ کیا تو بخست ذک تھائی پہال تک کہ گسکو تون کے وحثی لوگ محمود کے لشکر ہیں گھٹس پڑسے اور چار نہار سلمانوں کو تہ تینے کمیا ہ

ان شہا وقوں سے موج و ہوتے ہوتے ہم فرمشت کے بیان کو سکتے ہیں۔ جسسے اسسے قریبا تین سوسال پہلے جب کہ ہندوسلما نوں کی اس موجدہ کھٹکٹ کا کمی کو دہم وگمان بھی نہیں ہوسکتا تھا اپنی تاریخ میں دسنے کیاکہ

م به به المسدنواب جمیع راجهائ بند و اطراف سط کر راج آجین دگوا لیها دکا اخرو تنویج دد بلی ماجهر و در تفام مدستدند و فردی فردی اشکرر و ست بجا ش پنجاب نها و در و زیاده از انجه در زمان امیرا مرالدین مکتلین بقلم در آمده او و امل و فعر وض اشکرگرفته بسرکردگی اند پال متوجه حرب سلطان شدند و در محدات پشاور بسلطان محدود نز و پک گشت قریب چهل روز در مقابل به نیم زوند ی کدام برجنگ اقدام بنی بخودند ا با روز بر دز نشکر کفار زیاده تری گشت :
ازاه از د. مدد بایشال می دسسید تا آنکه کفار گھک نیز دری سفر بایشال جمق کشت و کشت ته وحفرسه منابع برانگیخت دور دست نز دخوبهای خود می زنان زید فود فرونحت خرج از جاسته دور دست نز دخوبهای خود می وستا دند تا مرف مصالح سفر کرده در حسب مسلانال بکوشند دز نانیک و دشتری ندایشند می داشتنده به دان دخردد می مهوده چیزے برائے مردم نشکر اسلامی داست نده می داست نده و نیم دارد می می داست نده و نیم دارد می می دارد می می دارد دارد می دارد دارد می دارد در دارد می دارد در دارد دارد می دارد دارد دارد می دارد دارد دارد دارد در در در در دارد دا

اب موجع اور فور کرسے نے قابل ہے بات ہے کر راجا ون کی باقا عدہ فوت کے علادہ عام روایا ہی بطور رضا کاربحرتی ہو کرمیوائی جنگ کی طرف دواند ہوگئ تنی اوران لوگوں کو جو بربگ کے جوش اور شوق میں گھرول سے نکل بڑے ہے اندیال یا دومرے داجائی کی طرف سے سامائی دسدا ور مرودی اخراجات نہیں دیتے جا سکے سے اس لئے اُن کی طرف سے سامائی دست اس کے اُن کے میے ایون کو سوت کا سکامت کردوہی اُن کے سے بھینا پڑا تھا ۔ یا یہ کرتم ام کو گوں کو مرکزی فزانہ کو قابلی اطبینان ہالت میں ہوئی اُل کے سے تمام ملک کو جندوں سے اردا کرتی بڑائی تھی جس میں غریب اور بیوہ عور توان کی بھی حصد این پڑا ہی کہ میں خریب اور بیوہ عور توان کی بھی جس میں غریب اور بیوہ عور توان کی بھی بھی ہوئے ہوئی کی کو بھی جا ہے ہی ہوئے ہوئی کی کو کہ کہ بھی ہوئے ہوئی کو نکہ ورتوں کو باربار تربی جیجا ہے میں دوان میں دوان میں دوان ہوئی ہوئی کیونکہ ورتوں کو باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں کو باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں کو باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں کی باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں کو باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں کو باربار تربی جیجے رہنے کی مردوں تھی تا تی رہا تھی۔

بہرمال یہ حلہ ہندووں کی طرف سے فاص اہتام کے ساتھ کیا گیا۔اس حلبہ کی تیاریں اور تغیرں کاکام خربی چیزای سے خاص اہتام کے ساتھ کیا گیا۔اس حلبہ کی تیاریں اور تغیرں کاکام خربی چیزای سے بڑی سرگری اور ستعدی سے انجام دیا گاؤں گا وی اور شہر شہر شہر منا دینچیاں انحوں سے رمنا کا مدن کو میران جنگ کی طرف دوان کر سے کا مسلمہ جاری رکھا دوبع دماز مقا بات کی فریوں سے جب الہور کی طرف سفر کیا تو راست کے شہروں تصبوں اور کا کا ل بی قدرتنا ہوش پیدا ہوا ہو گا اور فریل کے اسسس مغل مرے سے بنا تھی اور عوام میں شرکت جنگ کی مغل مرے سے بنا تھی اور عوام میں شرکت جنگ کی

Visual Property and

آ ما دگی پریدائی ہوگئ ۔ اندیال سے الہوری تحدہ نوح کی منظیم الشان تعداد سے فراجی ہو۔ ہے ہیں الشان تعداد سے فراجی ہو۔ ہے ہیں الشاد رکی کرف کوئ کی اردی کی ہوری تھے۔
پڑا در کی کرف کوئ کیا۔ یہ نورج ہو نہا وہ سک میدان پر پہنچی اگرچ بہندد مستان کی ہوری تھے۔
ہُن ہا سکتی تھی گراٹرائی پی ٹر کیے ہو کر ثواب، حاصل کرنے والے گروہ دس کی آ مدکا سلسلہ برابر جا ری بھا ور سے جا ری بھا ور سے میں اور ہوں کی تعداد ہا ہے۔
میدان پڑر بہنچ کران رہا اس سے نیام کیا تا کہ آسے والے میں گروہ وں کی آ مد سے سلسلہ سے فوج کی تعداد ہمیں قدر زیادہ ہو سکتی ہے ہوجائے ۔

معود - المان السين فيرزي كدا الدالي كاسب سالاى بينا ورك فرميس عركس الكيد وي مندر موجي مارتا بدا يشادر كي جانب رواد سواسے تو وہ اس علد کرہے یال کے علم کا نتنی تعد کر ماہ تا مل دارانسلطنت کی موجودہ فوج سے کر روانه ہوا۔ پشا در کے توسید پہنے کر آس سٹ ہمندقدی سے مشکر عظیم ا مرم ندوستان بھرے تمام سور اول كوسيها سے نيمه زن اور مقابله پرستور بالا جمود سندي ترتع موسكتي سخى كدوه السف ہی ہندووں کے لشکر پر حلما اور ہوکر میدان کا رزا دگرم کردے گا نگراش سے جب ہند وول کے تشكركوتوقع كفلاف لاتعداد اورب الدازه بإياامدا بثى فليل نوج كوب خيفت ويكع الونقل ملكم صاوب أس كحواس بانته بوكة اوربي بقطه آور بوسن عده ابنى حفاظمت كى تدبيي سوچے نگا اش کی جمیب حالست ٹئی ندوہ ہندولٹ کیسے ساحضا کربھاگ سکتا تھا ندحملہ آدر ہوے کی جرآت کرسکتا تھا۔ چا بخہ اس سے واس بجا کرے نوٹا اپنے لٹ کڑا ہے گردخند ق کھندوانی شروع کردی اکہ مندو یا کے حله آور موکراش سے مشکر کو با سانی پیس ماوالیں ۔ ادحرانندیال کواهمینان تفااوراش کا شکارجس کی تلافن میں وہ مکلاتھا اس کے سامنے پہنچ کرمنیم ہوچکا تھا معمودے اپنی طرف سے کوئی حلم نہیں کیا اورصافلتی سا اوں کے پمصلے بن مصروف را واس طرح دولال مشكرايك ووسرے كے مقابل جاليس معذ تك خير ذر ن رسادركس ك كسى بريش قدى اور بيش كستى تنهي كي محمود كوجب برمعلوم جوا كرمندول کی تعداد برر دز ترتی کرری سے اور شئ سنے فرجی و سنے معذائد آ اکر شرکی مدرسے ہیں آوہ لين اس تامل ادروتست ك كذارسة برمتا سغه بواآ فراش سن فيصله كياكه اسى ميدان یں او کرجام شہادت اوش کرنا چاہئے جنائی اس سے ایک میر میرانداندں ہے ایک مست كواقل أسطح بميواكم مندودن سك توييب بهني كرتيراندازى كريس اور بيهي بيشقه جدي مندد مله

آدرول کوا پلی خند توب کے قریب سے تی اس کا مدعا اس سے بر محاکدانی اشکرگاہ کے ترعب ایک ایجے موتعد پر انفاق ک شکر ہندوستان نشکر کا متعا بلرکے تاکہ جاروں طرف ہے وشمنوں کے نرفدیں را جائے کھیلے میدان یس سکل کرمقا بلد کریا سے مسلمان جن کی تصدا و بهدن ہی تھوڑی تھی چاروں طرف ہے گھ پر ہے جا سکتے تھے۔ انڈد بال بھی اس حبگی واڈن بيج مع وا قف تفاأس ساخ تيس نرار كملاول إكموكم ول كى جمعيت كوع ينجاب بى كيمًا في اضالاع کی ایک قوم تھی محمود سے استگر کی دوسری جانب پنج کرحملہ کرسے کاحکم دیا۔ إدمعر ان ایب بزار تیراندا نعل سے نکل کراڑائی شروع کی اُدھران تیس بزار گھکڑوں سے دوسری طرف سے محمودی کیمسے میں واخل ہوکرتیا مت مدیا کردی اورجہ کم زون میں چار یا بی بار مسلما لاں کوننہدیکردیا محمود کو بجورًا فود سوار ہوکرا در اپنی رکابی نوج سے کران گھکڑوں کا مقا بليرنا براراور شكل أن كو ماركوا بيف لث كرمًا و سع بعدمًا يا - اوهر بندوة ل كالشكرايك بمر موات کی ما نندح کسندیں آچکا تھا اِمرمحودی فرے کابڑا حصابی خندی کے ساسنے معرونی منگ ہوج کا تھا۔ بغل ہرممود کی فتح کی طرح مکن نطرنہ آئی تھی گرسلمانوں ہے جوش شجاعت امد شوق شهادت عداك كوبهاركى طرح استوار اور فولادكى طرح مخت وصوبت كش بنا ويا ممودى مروارول على عبدالشرطاتي الدارسان جاذب ع جريت انگيزششيرزن الدمجرالعقول كارنام وكماسة ممود كفكرول كو بعظا كرفوديى اس بنكامته زود ووروس أكرشاس ادر صف تتال بن تركيب بوكر اسف بها درول كى موصلها فراكى كاموجب بوا من سع سعة ريبشام تک شمشیرزنی جاری رہی ۔ اواتی کے شروع موسے پر مرسند کو اپنی فتے کا یقین ادرمسلمان کوسعا دمنت شمیا دت سے حصول کی آرندیمی گھروں جوں وقت گذرتاگیا ہندیستا ٹی لشکر ين نقرة عنك كمتعلق شك وشبكوفل لمتاكيا-

اند پل ہو بات است کے برغوریتین کے انتقام اور منے مندی کے برغوریتین کے استریال کی سکسست اور تی مندی کے برغوریتین کے قال میں بڑسا ادا یا استریال کی سکسست خوب اسلای اٹ کر کھی ہے و مکیلے اور پا ال کرسے سے مالی مستری کھی ہے و مکیلے اور پا ال کرسے سے مالی مسسس ہو کو خود کہ بیسے ہوئے است کھی میں موروں کو بیکا رو پائیتے ہا جھے تھے ہوئے کھی مند در سپاہی و مسلما لاں کے مقابلے میں اپنی مام طاقوں اود کو مسسوں کو بیکا رو پائیتے پا جھے تھے مندی کو بیکا رو پائیتے پا جھے تھے مندی کو بیکا رو پائیتے پا جھے تھے مندی کو بیکا رو پائیتے پانچھے کے مندی کو بیکا رو پائیتے پانچھے کہ کھیلوں کو ان

اکلوں سے کچیے بھی دریا فت کرلئے کا موقعہ نہ الما اور یہ نوجی سمندداس تیزرفتاری سے ہزارہا شاخوں پس نشعب ہوکرمشرق کی سمت بھیل کربہنے لگا کہ تاریکی سے پھیلنے سے پہلے پہلے ہند ہستانی افواے کا کیمسب ویشکرگاہ، با سکل خالی اورسنسان ہوگیا۔

اس ملکہ بیاذ کر کر دینا نجی ضروری ہے کہ بعض مور فین سے انندیال کے فرار کو آس کے اتھی سے بے قابوس جاسے پرمحول کیا ہے رہی ہاتھی کسی وجسے مہا دت کے قابویں ندر با اورخود ہی اپنی فوج کو کچلتا ہوا ہیجے کو بھاگا ہندولٹ کرسے پیجھاکہ بھا داسپہ سالار کھا گاجا آ ہے لہذا وہ سب کے سب بھاگ بڑے ملکم صاحب سے توایک اٹکریذ موں نے محاسے سے کسی کا یہ بریان بھی مکھ دیلہے کوانند إلى كا باتلى توپ كى آواز ياتوپ كے گوسف كے لكنے سے بھاگا تقا۔ گرخود ہی اس کی تردیبی کردی ہے امد مکھا ہے کا س زادیں توب اوا تعوں یں کہاں استعمال ہوتی تھی۔ بعض سے علتی ہوتی رال کے گومے اور حماستے ہاروت کی رہ ے اعتی کا بھاگنا بان کیا ہے۔ گرج نکرمیجے شام یک دد نوں شکروں کامعرف جنگ رہنا ال بت اور سب كوتسليم سے لېذا مندوة س كى الى اس اسكست كومحض اتفاقى مكست تهیں کہاجا سکتا کیونکہ طرفین کوا پیٹے حوصلے پورے کرسے اور اوائے کاکانی موقع مل چکا تھا۔ فرسنته کے بیان سے است ہوتا کہ یہ لوائی دوروز کک چاری رہی رہنروال برلوائی بند وستان کی جموعی طاقت کا ایک زبروست مظاهره تحار بندوستان کی اتنی برخی ُ جنگی طاقت اب تک کسی ایک میدان بیں جمع نہیں ہوتی تھی راس ن**تے کے بعدسلطان ممژ** ے وقت کو صابح کے بغیرمرف دوون فوج کو آرام بیلنے کا موقع وسے کرا نندیال کا تعاقب شروع کیا کیونکہ اس کواندلیشہ تفاکہیں میران فراروں کوفراہم کیے ددبارہ اندال مقله منهو-انندبالسلطان عمود كواين متعاقب آت بوية سن كرالبري بني الما بكر الكراك بالعد سيتم ك راج كى معيت بن الركوف بانيا كونكه وه بهارى مقام بريدى وم سع ببت منبوط اور القابل تعييمقام تعايموويمي اندبال كاكراغ فكاتا بوالكركوث بمنا اول انديل سن اس تلعیس شهرا ادرمقا بلکراچا با گریددی کر کرمودکی قدے ک افغان سے ای بیاری اسل ادريب الى كاد كابول كو خاطرين مذاكر بهوات بها وول بدعيات بالما بن وه دوال سے كمسك كرا الدرون كومسك ووودوا ومقا مات ين بني كيا- 419

میکروٹ کی میں اخلان محروت آئے ہی گرکٹ کا محاصرہ کیا اور تلوہ کی فرج نے معمولی محرود فلوہ میں واخل ہوا اور بہاں کے مبدر کو جو مجمع الاصنام متا دیکھا بہاریوں نے جان کی امان طلب کرکے میڈریکے متعلقہ خزاد کا پتر بتایا۔ یہاں سے اس قدر سونا چاندی محمود کے امان طلب کرکے میڈریکے متعلقہ خزاد کا پتر بتایا۔ یہاں سے اس قدر سونا چاندی محمود کے اپنے آیا کہ اس سے بیٹیتر نہ سلطان محرود ہے اس قدومراند محمواتھا نہروں فیواسان کے کمی ووسرے اور نامی نظرسے ایسے ایسے زورات موسے چاندی کا محدود کے اس کے فلا ف تمام میڈوری کی اس افلاتی حالت کا جی تصور کیج کہان ہی لوگوں نے موفر نوکی اس افلاتی حالت کا جی تصور کیج کہان ہی لوگوں کے وعظ دیند کا افر تھا کروہ ہیں میں کو ایسے موسولات کا محمود کی اس سے خالی نہ ہوتے اور اکھوں نے استے بڑے ہیں گروٹ سے جو خزانہ ملا وہ اس کی زحمت سفر محمود سے خالی نہ ہوتے اور اکھوں نے استے بڑے ہوئے موالان کو کو مان کو رہا ہے موسولات کا محمود نے موسولات کی تحدید مان محمود نے موسولات کا محمود نے موسولات کا محمود نے موسولات کا موسولات کی تحدید محمود نے موسولات کا موسولات کی تحدید میں بیت اور کو تو ہوں کا کا نی معاوضہ محمود نے موسولات کی اور سند ہوتے میں نام کو تو ہوں کا کا نی معاوضہ محمود نے موسولات کی اور سندی ہوتے میں نام کو تو ہوں کی معاوضہ محمود نے موسولات کی اور سندی ہوتے میں ہوتے میں نام کو تو ہوتے ہوتے کو نام نی کی معاوضہ معاونہ ہوا۔

اسندیال کی ورواست معافی ایر بها و در که اندر جاچیا تھا بنا میجا که سرخه ای بر بها و در که اندر جاچیا تھا بنا میجا که مس طرح آب سا اس سے پہلے ہی بار بار میری اور میرے باپ کی خطا بیں سعاف کی ہیں ایک مرخب اور میری گستا فی سے درگذر فراتی جائے۔ یں دور دکرتا ہوں کہ اب شراکھ فراں برواری کے بہا لائے اور سالا زری فواق اوا کر سے ہیں کوئی کوتا ہی مل میں ندا تے گی ۔ نگر کوش ک ساجہ یہ بہا لائے ہی اس طرح عقول تعمیل سے آور کے اس ورواست کو بلا تا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا کا کر سات کو باک کوششش کی سے لہذا اس کوشش سے کہ تا اس کوشش کی کوششش کی سے لہذا اس کوشش سے کہ تا اس کوشش کی کوششش کی سے کہ تا اس کوشش سے کوشش سے کوشش سے کوشش کی کوششش کو کوششش کی کوشش کی کوشش کی کوششش کی کوشش کی کوشش کی کوششش کی کوشش کی کوششش کی کوشش کی کوششش کی کوشش کی کوششش کی کوششش

شکست سنہ ونکہ عام لوگول کے داوں میں ایک نہروست ما اوسی بدیداکردی تھی اسمند مدید اسلامانی معرف مندو سلطانی دریا ہے سندھ کو عبور کریے ہے بہلے پہلے مختلف مقا مات سے آگر دس بڑار مندو سلطانی فوج میں بھرتی ہوگئے۔ اور سلطان سے انکی منتقل فرج ثائم کردی۔ ہندو و سیدوں کی اس فوج سے دان دس بڑار مہندووں کی ایک الگ منتقل فرج ثائم کردی۔ ہندووں کی اس فوج سکا کم کرسے سلطان کا مدعا یہ تھاکہ اس نفرت کو جو ہندووں کے داول میں سلطنت فوزی فائم کرسے سلطان کا مدعا یہ تھاکہ اس نفرت کو جو ہندووں کے داول میں سلطنت فوزی کی طرف سے قائم ہوئی تھی دور کردیا جا ہے اور اس بات کا بیٹین دادیا جاتے کہ ہم مندووں برزخونی اعتماد کرسکتے ہیں۔ جا مع التواریخ ہیں بہت وراور نگر کرٹ کی نوائی کا حال محکم انہووں برزخونی اعتماد کرسکتے ہیں۔ جا مع التواریخ ہیں بہت وراور نگر کرٹ کی نوائی کا حال محکم انہوری۔ سلطان گر دانہدند تا ہوگ ہندا فا وحت و خوان تول ساختہ دہ شرار سوار ملازم سلطان گر دانہدند تا ہوگ

اس سے پہنا ہت ہوتا ہے کہ سلطان سے اندیال دیوں سے بر ایش کی ہوگ کرتے ہوری ہوری کرتے ہوری ہوری کرتے ہوری فرج یس ہندووں کو بھرتی کراور اندیال اور نگر کوٹ کے داجے دس ہزار ہوار ان کو سلطان کے شکر ہیں بھرتی کراویا ہوگا۔ بہر حال سن سے سلطنت غزی کرتی رہی اور ضرو ملک میں ہندو شامل ہوتے اور اُن کی تحداد برا برسلطانی ضح بیں ترتی کرتی رہی اور ضرو ملک بینی فاندان سکتگین کے سب سے آخری یا دشاہ کے زبانہ کہ سلسل بیہندو فرج قائم رہی جیسا کہ آگے اس کی تعنیل آتی ہے۔ سلطان سے غزی کو جائے ہوئے دکھی شہر کو لڑا ذکری کو زبر کوتی پراکر مسلمان بنایا دکھی کو گرفتار کرکے غلام بنایا بلکہ نہایت امن و ابان اور فاموفی کے ساتھ پشا ور ویحرود و فرجر کے رائے فرنی چالا گیا۔ اگر محمود واقعی ایسا بی ہوتا جیسا کہ گراہ کن تاریخوں بیں ہمارے بچل کو پڑ معایا جاتا ہے کوڈگر کا نگرہ ہ سے پشاور تک ہوتا اور فرن کی ندیاں بہا کر پنجا ہے دریا وی کا پائی ٹر کے کو فرشتا اور فاک سیام کر بنجا ہے کہ دریا وی کا پائی ٹر کے کہ دریا دا کہ کہ میت لا ہوریس آیا تھا آمی ہیں کہ دریا دا کہ کہ بیا کہ دریا کہ بی اندیش بہنی یا اور صب سے بینا عراکہ کو بھی کرتی نقمان نہیں بہنی یا اور صب سے بینا ورتک کی کو بھی کرتی نقمان نہیں بہنی یا اور صب سے بینا ورتک کی کو بھی کرتی نقمان نہیں بہنی یا اور صب سے بڑھکا کرائی سے دالی دارٹ بی دیکھنا منا سے دالی دارٹ بیا تا موریک کی کو بھی کرتی نقمان نہیں بہنی یا اور صب سے بڑھکا کرائی سے دالی دارٹ بیا درتک کی کو بھی کرتی نقمان نہیں بہنی یا اور صب سے بڑھکا کرائی دیا ہوری ہی دیا میں بینیا یا اور صب سے بڑھکا کرائی دیا ہوری ہی دیا ہوری ہی دیا میں اسے دیا ہوری ہی دیا میا سے بھیا کہ میں کرتی تعمان نہیں بہنی یا اور میں دیا ہوری ہی دیا ہوری کرتا در سے بھیا دیا ہوری ہی دیا ہوری کرتا در اس کرتا ہوری کرتے ہیں کرتے تعمان نہیں بہنی یا اور میا ہوری ہی دیا ہوری کرتی کرتا ہوری کرتا ہوری ہی دیا ہوری ہی دیا ہوری ہی دیا ہوری ہی دیا ہوری کرتا ہوری کرتا ہوری کرتا ہوری ہی دیا ہوری کرتا ہور

ملتان اورغورس فرامط كاستيصال افزن بني كاش كومعلوم بواكفورد برات ك

ادروال کاعاکم محد بن سوری فرسطی جو کرعلم بفاحت بلند کر چکا ہے۔ اس مبکر بیر بتا دیست صودی سے کہ اس تما سے میں مصری اندر بعید بوں کی حکومت بڑے مدر شورے قائم تی ان بی مبید یوں کو فاطبین مجی کتے ہی یہ لوگ نود خلافت کے مدی اور بغدا دکی عباریہ طلانت کے رقیب اور جاتی دفتن مقے محمود غزادی مبایدوں کاطرف دار اور اپنے آپ کوعبای غلید کافا دم جانتا خدا-معرکا فرال روا حاکم ن عزیز عهدی بنا - حاکم بن عزیز عبدی کرممود كى روزافزول طاقت ونربرت كے مرائ اور نقعان بہنچائے كابهت فيال بنا - قرامطه كى نيخ كنى اوربر بادى كے الم محمود ال سنده وسيستان وخواسان وغيره يس جرح كوششين كى تقيى ان سب كا حال سن كر حاكم مبيدى محمدد غرادى كاجانى دشمن بن كنيا تصاراوير وكرا چكا ب كمعودت مصرك المي كو فرمطى بوك كى وجدت دليل كرك تكلواد يا كفا \_ عاكم بن عزيز عبيدى الرج قرسطى ديتماليكن أس كو واسط ساسسة بهدرى تمي كه فرامط ي منهب يس مطرت على كرم الشدوجه كى أريم مرجود تلى ننيريدكداب كر تراسطه كى تمام سي شيس خلافت مباسيد ادرائس کے متوسلین کونقصان پہنچائے ہیں مرف ہوتی تفیں ۔اس زطری مع فرا معمى عاكم بن عزير عبيدى كواپنا مروار ومرني ان الله على الله كاكم عبدى ـــ ان کی ہمت افزائی کی عقی مہدوستان میں جو تقریب مرمنوں کی کوسٹسٹ سے نشو ونما پاری تمي أس من شرق س زامط شرك سف اور أنفول له حاكم بن عزيز عبدي سه إما وطلب ك تعي - ماكم عبيدى كوانند بالكي تيارى ادر ملدة ودى كالخوبي علم تما بيي وحدتهى كمطك تحرات کی نوجیں تونیا در کے معرکہ یں فریک منیں گرکسی قرمطی الرکة پشاور ال اسدیال ك اليرعلم موجود مونا فابيت نهيس- قرامطها في اليف الته دومراميدان تخريز كرابيا تنعا اورمند وقول كواس كاعلم تحما اس مع أتحول ي وأسط كريشا مدى طرف آي كايف نهيل دى -

تفسیل اس اجمال کی ہے ہے کہ صریعے کچے جہازا دادی نوح اور منا و کھی ہے بندگاہ پرآئے ۔ داوی نفر خارم ملتا ن کے پاس حاکم بن ویز عبدی کے سفیر پہنچ اور اُس کو فلیفہ مصر یمنی حاکم عبدی کے سفیر پہنچ اور اُس کو فلیفہ مصر یمنی حاکم عبدی کی بیعت برا مادہ کر کے محمود غراف کے فلاف جنگ بیر متعد کیا یمصری نوح ملتان میں خوب اجماع ہوا۔ ایک محت سفارت مصراور قامطہ کا فورے جا بل اور بہاری علاقے میں نفیرطور پر پہنچ چکا تھا۔ اومو ان بال سے لاہور سے بیشا ور کی جا نہ اب کوچ کیا اُدھرمعری سفیروں اور قرمطی منا دول سے محد بن سوری اور اُس اذاح کی جا نہ کوچ کی جا نور کے دین سوری اور اُس اذاح کی

عمر حييات كا المام حييات كا

عابل رعایا کوممودی مخالفت اور بغاوت برآ ماده کیا-چنانخیه تعریف، اس زما سایس مک المتاسك ميدان ش محمود وانند بإل آاده يبكار غفه لمتان اور فورش بيك وقت علم بغاوت بلندك سلطان ممديد غزنى بينج بى غور برحله كيا إدر محدين سرى دس بزار جگ بھے کرمقا بلہ پر ہے یا۔ آخر گرفتار ہوااور گرفتار ہوتے ہی فودکشی کر کے سرگ یا۔ جس وقت سلطان محدود محد بن سوري سے معروف بنگ عضائس وقت داؤون لطاني فوج سے کرممودی علاقہ میں است ورازی کررا تھا۔سلطان سے محدین سوری سے فارغ ہوتے ہی ملتان برفوج کشی کی واؤوین تصرف سلطان محمود کا نہا بت تفتی سے مقل بلد كيا مُراكام الرشكسة إكرار فتار بوا ببيت سة واسطه توتي بوسة بين إلتعول ك پاؤل بیں تمپلوائے گئے . فرامطه كوسلطان ممودية كنهايت تلاش وتخبس سے ساتهم كرفتا رك اكرتمثل كيا - غورو لمتاكى شورشول كابركيب وقدت بريا بونا او اننديال كي معاتي کے ساتھ ہی ان مقامات میں بھی علم بغاوت بلند ہونا صاف بتار اسے کہ یہ کلیم اشان سازش مقی اس قسم کی خطرناک سازشوں کا اسلام ادر سلما لاں کے خلاف بریا ہوناکوئی جیب امر جیر معمولی بات نہیں ۔ خلافت واشدہ کے آخری زیائے سے ایسی ہی خطرناک اور بڑی بڑی سازشول كاسلسله وسلطنت اسلاميدك خلاف شروع مداسه وه آرج تك بمي ختم موسع میں نہیں آیا۔جن لوگوں کوان مخالف اسلام سازشوں کی مفصل تا ریخ سے واتفریت حاصل كرنى منظور بوده ميرى كتاب تائي اسلام كى پيلى - و دسرى متيسرى جلد ملافظه فرائين بن كامسوده تماركيك مين صوني كميني كواشاءت كمية دے حيكا بوں اگر ممود غزادي كو اینادر کے سیدان میں شکست حاصل ہوتی توسندھ سے در آذر بایجان دبخاراتک تمام ملکول میں تمرامطہ یا عبدیدین مصری حکومت کا قائم ہوجانا یقینی کھااوراس کے سائھ ہی خلافست عبا سبیر کا بھی فاتمہ تھا۔ غورد التان کی الراتوں یس ممود کو اسانی کے سائق فتوصات ماصل بنیں ہدئی تفیں یہ لڑا تیاں پشارد کی لڑائی سے برگز کم خطرناک فرتھیں كخوف طوالت ان كي تعقيل سه إعراض كيا كياب - بمنك بنا درك بعد بدر اليك مال سلطان ممود كونگركوش فيد اور التان كي كلايتول بس صرف كرنا پرا رسائيد كي ابتدايل الطان ان لڑا یکوں سے فارغ موا۔ الاحتفيارا

اب بظاہر سلطان محدد کے لئے کوئی نطوہ موجود نہ تھا لمیکن اس کے تھا میسے میں بہت کوئی نطوہ موجود نہ تھا لمیکن اس کے تھا جس سے اسلی دشہنوں کا ایک حصرا بھی بہت بہت بدوہ احد معنوۃ تھا جس سلطان بخوبی واقف وآگاه بوجیاتها ترامط کو وه شروع بی سے جانا اور ان سے استیصال کے درید را تھالیکن اب اس کرمعلوم ہواگہ ہندوستان کے بریمن جونہی پیٹوا ہدے سبب موام پربڑا اٹر رکھتے ہیں وہ بھی تو اسط کے ہم نوا اور قرامط سے کچم کم خطرناک تہیں ہیں۔ انندیال اب سلطان کا بیعر فراں بر داروبائ طخدار ہن چکا تھا۔ لمتان کی ریاست جروصه سے قرامط کے زیراٹر چلی آئی تھی اب باقاعدہ طور پرسلطان کی ملکت میں شامل ہوگئ متی ا درسلطان سے وہاں اپنی طرف سے ایک عامل مقرر کردیا کھا۔ گرسلطان كواس بات كابهت حال تما كرجس طرح بنجاب ولمتان كم صوب يهل كتي مرتبه مطيب موسائے بعد باغی ہو چکے ہیں اب بعر ماغی ندموجا تیں لہذا اس سان اس بات کامراغ للا إلى اننديال كوبغادت برا ماده كرك كالكاكن كون مى طائيس محرك موسكتى بين تاكد يميك سه آن كا علاج كرديا جاست اور انندبال كودداره باغي موسيكا مونعه مزديا ما سي چنانج اس كومعلوم بواكه تعانيسر منوى اورم آبن ك واجداس ك زياده موجب ف و ہو سکتے ہیں کہ ہی مقامات برم نوں اور سازشی لوگوں سے بھی مرکز ہیں - بہا ل سے مبت فاس نازش ظاسے بنے موسے بی اور ند صرف اپنے اپنے مقای راجا وں بر بلکرتمام مندوستان برافروال سكتري ادريهي وه ربروست راحابي جوانند بإل كي مددكو سب سے پہلے پنج سکتے ہیں۔ مدسری طرف انحلواؤہ دگجرات، اور أمين كى رياسين لمتان کے صوبرکونقصان پہنچاسکتی ہیں گر چنکہ عنان پس سلطان ایک سلمان سساکم مقرر کرچکا تھا لہذا اس کر بنا بہی کا سب سے زیادہ خیال تھا اور اس اس سيبكيه يس تعايير يرحله كنا سب محاتاكه تفانيسر كراجه كاوة قرصه بعي اواكرت بواس ناس سے پیلے ایک سے زیادہ مرتبرانند پال میے پالی امعادل من کراورسلطنت غزنى بدر ملد آور بوكر مميد ك ومدير ما ديا تقيار نيزوبان ك سانشي فركون كريمي جوز امط ے برگزکم ندیتے مزاوے متھا اسراوردیلی کی ریاست اندیال کے لمک بینی پنجا ب کمی مشرقی سُرحدسے ملحق تھی اس ریاست پر حل کرنا بغیراس سے مکن نرتھا کہ ان د پالے ملک بین بورسلطانی اشکرگذرسے سلطان کواس اتحان کامی موقعه ل گیا کہ اند الل

آبنده حقیقت نا

سلطان لشكركوا بين علاق ين بوكر كدرك وتياس يا پيل كى طرح بعربغا وست آبادہ سوکرستیاہ بنتا ہے۔ جنائے سلطان اندانی روائگی سے بیٹیترانندیال کو مکھاکہ ما ارادہ نفا نیسرددیلی پرحلہ کرسناکا ہے مشکر سلطانی تخصارے علاقے میں ہو کر گندرے کا من ہے کہ تم اپنے آدی ہما رے سائند شعین کرددکد وہ تھا رے ملک کی صدودسے ہم کوآج كرين اور تملما رسے علاقد میں سلطانی مشکرے كسى كوكوئى نقصان نديہ ہے ۔ اننديال كينوا ابین بهانی کی سرواری میں دو بزارسواروں کا کی سفکرنشا در کے تقام بر بھیج دیاکساطان م مريه ال سفري رسب اورك كرسلطان لوكى قسم كى مطيف شد بيني وس معلوم موتاب كراب اننديال ك سرم سلطان محروك مقالله اور مخالفت كاسووا ووربو حيكا تعااد اش سان مطبع وفرال بروارست بي ين اني فلاح وبهبود ويميى تمى - فرشته كهما بسك « سلطان خارَی چول داخلِ ما لک پنجاب شدخواست که چنا برجهد و فراسی که ميانة ادفائنديال سفرة تخلف فرشودوا ييب وراثنارا وعدد كعلكت وسافيرسد انال سهب كس پيش انند پال درستا ده ا ملام نموده كه عربيمت متعانيسرد اريم بابدكرجيع ا دمعتداكِ خودا لما زم كوكب بمايون ما گردانی تا هرپرگند كه تعملق بتودا سشت إشدا زصدمترسياه كردول كشتبا ومصون ومعوظ ماندا شنديال انتثال امرا راموجب بقائ وولت نوددالسنه بسرعت اسباب منيانت مسيا كرد ديني روبقالان ملكت نوليش را فرموده تا استعد دروغن وغلدوجي ما يمتلي باردوسة لفكرملطان برده لؤعانا يندكم رفاميت ودلثكريديدا يدودو مزار سوارلبر كروكى براود توه تخدمت سلطان نرستناده ع بيند نؤشست كم مبنده مطيع ومنقا داست =

کلم صاحب ان رپال کی اس اطا صت و فرال داری ا درسلطانی نشکر کی خیبا فت قامال مذاری کے حال کوان الغاظیس بیان کرتاہے۔

آئينه خيفت الم

سے اس حلہ کو دیکھٹا رہاجس کی روک تھام کی تاب اس میں نہ رہی تھی۔
ادپیرجن اطل بَیول اور لورنشوں کا ذکر مواالن میں ایک میں الیسی ہنیں ہے جس کو محمود کی
ملک گیری کے نشرق یا ہند ویرسنتان والوں کو لونڈی غلام بناسے اور مندروں کو نقص ن
پہنچا سے کی خواہش کا نیتج کہا دہا سکے ملکہ ہرمزتیہ قوامطہ یا ہندوستان کے را جا وَں کی پیش
قدی۔ نے اُس کولٹا کی کی و دورت دی۔ وہ اگروشمن بھا تو قراملہ کا وشمن بھا ۔ ہندویا بدصوں
سے من جری العقم اُس کو کو تی معادت دیر خاش من بھی۔

من المسلم المراق المرا

· سوم مگ را که در تفانیسراو و بغزنی برد ند بسلطان فرمودکه آل بت رابردگاه نهاوه بدسپرخلاکق سازند "

فلامنشه التواديخ بس سجان راست كمستاب كه

" بيت چكرسوم را بغرنى بروه بفرمودة سلطان بردرگاه نها دندتا بدير فلاكت كردد

ئینے کال براکرد مہانیتہ کس کرنتوانہ از فیش راندن کس نہ نیروستہ وتنش زرفتا دہائے کا دیگر نیگئی برنہ فیزوارہا ہے '

ولا فوركرنا كراكيره مورياس من الله الركرسية بوسفيت وشيك و شركينا بديد اوركوني ما في نقره أس كى زيان سير نبين علنا ممروكا مي اعديد من من المنت كالدرية بايبان مع اعظا كرغزى مد ياسد اور بنده ول كويس كرفتار كريكمه عده و دكر بيلى مرانبه أناسيد اور لطف بدست كراسي حله جمي محمود ك ساغفهاره بزارب، ونوشا يحي موجود مهم - جس عن سے وس بڑار ہندولوبا قاعدہ اس کی نوع یں اور در برار کا بندول کر انندیال ک بهما ئی کی سب سالاری پین بطور معاون اور بطوان میزیان موج و سه رحمورسن جب فالعن أسلامي منتكسه كراس ملك بين راجا دَن كاسقا لمدكيا نوكسي مندركوا وصايا يذكسي سرست كوتورا ليكن جب بندواس كى فوت بين ميرتى بود التين تومندر ادرمورت ك الواسان اور مند وول كو قديد كريك غزاني .. دواسان كا وا تعد تكرور مي اتا - بند - إن يرب كدان ہند دیسے پہیوں اور ہند دیسرواروں ہی سے جمہود کی ٹوٹ یں اذکر سٹنے میرد کواں سازشی مركزون اسازشى لوگون نورسازشى كادروا يكون كالإرا بورا حال بتايا اورث زايا بوگارا وراسى لے محدود نے نقا نیسریں وہ کا روا تیال جن کا ذکرا دیر ہوا آزادی کے ساتھ کیں اس سے جس طسسرے قرامط كوفتىل مركناركيا تقاأى طرح مقانيسرك مازشى مركزت سازي تندوون كورفتاركيا-اسكى نوت ك بندوون اورائند پال كى دونزار مندوون سا بين جأس ے ہمراہ موجود تنی کوتی اظہار فاراضی نہیں کیا ۔ مدم بند عذب سے محمود کی ملازمت کوئزک کہا۔ یه بو کی معلی برا بندول بی کی مبری میں موادیس اس کارروائی کو ندبی تعصب کانیتج تراردیا سباسی عزودت اورسیای تقافے کو فراموش کروینا عقل و عدل کے سرامرضلا ف بے مجمود کی جگہ کوئی دوسر اسفس ہونا تواس سے لئے تمہی یہ تمام کاردوائیاں جائز اورنا گزیر تفیں ۔ایک إدشاه اور ايك سلطان كافلاق اوراس كى مزورتون كوابك ساوهو كافلاق اورايك مادصوكی صرورتول پرتمیاس كرنا پرساد درج كی حما قبت ادرنا بیناتی سب .

کند میروجب کر بندوستان آیا بواسمان کی فیرمعودگی بین فراسان کی عانب کسمیر میرودگی بین فراسان کی عانب کسمیر میروک فرنی بینج بنج آس کے مسمیر میروک فرنی بینج بنج آس کے مسمیر سالارارسلان جا ویب سے اس بنا دت و بدامتی کوفر دکرویا عقا ، اس سال بینی تاسی می مال بینی تاسی می الدور میروک این میراندی میروک میر

ین ایرا اخدارس بن مها مالدول دایمی این بخدار در که افدار معدد در ایرا اخدارس به معدر بورسلطان محدد در ایرا اخدارس به ایران به ایران ایران به ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران از ایران ایران ایران ایران ایران دم می کدر صلح کرادی سند به ایران برا را اخد بال مرتف دم میکد ماطان محدد واقران بردارد ا

وخوائ گذاری سندا نکارکیا جمه دست اس نی تاریب کے مع الشکرکشی کی سبع پال ناتی سند مقام نندونه د ضلع جهلم، یم، اس - ین مقابله یی تبیاری کی کدوه نبایدت مضبوط اورشی مقام تفامم وسنة فلد نندونه كاماسره كياسي إل ثانى عابز بوكر نندونه سيد تكل بها كالدر كمثير کے دروں میں جامچیہا محمود اس کے تعاقب بس کشمیر کیا گر وہ کشمیر کے راجہ کی بناہ اور کٹیرے اندر نی علاقے ہیں پہنچ گہا ساٹھان، بہکٹیرے وروں میں بہنچ کرکتی تطلعے نسستے کے امر نندمدنہ میں اپنا ایک عامل مقر کرے ٹونیون کو والیس چلاگیا سبع پال ٹانی سے کشمیر .. ته لا بور وا پس آکر بچر پنوا ب پر حکومت شروع کی ادرسلطان کی حدمت میں خراج سالان سے ساتھ، دیواست بھیمی کہ میری نا تحبر پرکا دی دفوعری پرنغرفراکرمیری گسستاخی معک فراتی بائے آئندہ لیف باب کے زمان کامفررہ خراع بلاعند وحیلہ رواند کرتارہوں کا امد اطاً من وفرماں برداری کے تراکط بحا لاسے میں کوتا ہی سرگر عمل میں نہ لاتوں کا رسلطان سے ص طرح آکس سے با ب اور واواکو بار بار معاف کیا تھا اتنی طرح سے پال ٹانی کی ضطاف کومعا ف کرمے پنجا ب کی سندھ کومت اس سے پاس بھیج دی سلطان محمود مستعم ہے ک غزنی اورخواسان کے اندرونی سعا ملات کی اصلاح میں معروف رہا۔ وہاں سے ف اسغ ومطمن ہوکرائس سے صروری سمعا کرکشمیرے راج کی تا دیب کی جائے تاکہ وہ سے پال نانی ك مراه كرين اورسلطان كى منا لفت بن اش كوا مادبهنجائ كى جراً ت مرسك سلن الله مع ك آخ آبام بن وه نوع ك كركشمير برحله آدر بوا اورج بال نانى ساكونى تعرض نيين كميا-ده كوف ك على يكتميري ك كيك سلطاني ك كا مقابل كيد سلطان عاس فلعدكا ما صروکر دیا یه محاصره چنگردز داری را نزیب تفاکه به تعلمه نتخ بوجائے که ای انتاء میں نوپنہي کہ حاکم نوا زم کرجو سلطان کارمشنہ وارمختا وہاں سے لوگوں سے بخاوت کرے ار<sup>و</sup> اللہے۔

YYA

سلطان تلده لوہ کوسے سئی ہے ہیں معامرہ اعظاکر غزنی اور غزنی سے خوارم بنجا وہال کا عفوں کومنزادی اوراس الک ہیں اس وابان قاعم کرکے غزنی والیں آیا سلطان ہو اس می سلطان ہو ان سے ایک زہروست نشکیہ کواس ارادہ سے روانہ ہوا کہ تمام مرکشوں کو قراروا تعی سنزا وے کر الک بنجا بنجا بنو برسم کے خطات سے محفوظ کردے ۔ جانچہ دہ غزنی سے چل کراول کمشریر بہنجا کیونکہ اس کے پہلی مرتبرات کوش سے چلے جائے پرکشیر کے راجہ کی نخوت اور بھی بڑھ گئی اس مرتبر محمود جب مدود کھی ہوا تو کشیر کے راجہ کی نخوت اور بھی بڑھ گئی ورفواست بھی کرا ان طلب کی اورا بنی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کے محمود کی ورفواست بھی کرا ان طلب کی اورا بنی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کے محمود کی ورفواست بھی کرا اورائی اورائی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کے محمود کی ورفواست بھی کرا اورائی کو کمی قسم کا مسلم کا در اورائی مناسب فوج ہے کر بطور مقدم راجی تش ہا رسے نقصان نہیں پہلیا یا اورائی کو کمی و ایک تنا بنی مناسب فوج ہے کر بطور مقدم راجی تش ہا رسے شکرے انگر ہے جلو۔

فنون ومنع الخیره برخل استرازاد به وی شرک در در این ویران و به اخد به و به این ویران و به و به این ویران وی به این ویران می ویران ویران

مچوں مجدد دکشمیر رسیدوائی انجائے ف و بدایاتے لائق بیش کش نمودہ بعنا یا بیت ہوں مجدد دکشمیر رسیدوائی انجائے ف و پادشا بان منتقراً موہد وحسب کی مر منعد مراث کر طفر اثر رواں سنت و سلطانی کشکرکوہ ہمالیہ میدان میں اُٹر کر اُس طرح کیا بک توج کے سامنے بہنچ گیا کہ تنویج کا را در کور دائے کشکر سلطان کی فٹریت وٹوکت دیکھ کرواس باختہ ہوگیا ۔سلطان محمود کے اس مطے اور پہا مری معرکامال روسی میجرجنرل آیل آین مبولوف نے اپنی کتا ب ہندوستان پر ملے " بس اس طے رح مکھا ہے کہ

محمود مكرركتمير برحله آور بوا بعر تنوح برج معائى كااراوه كبابواس زاسيديس مندوستان كادارالسلطنت متعاشك المدوسة موسم بهارش محودايك لاكعد سوادادد تیں ہزار پدیل سے اوسے کشیرولیٹا ور کے راستدے سندوستان آیا۔ ایج پیچ کی را و اختیارکرنے سے اس کی یہ غرض متی که دشمن کو اس کی ا مرکا علم مذہور ادر مده ذمعة اس كمسر برجا برف محوداس فرصوبت سفرين كامياب براء یہ اس کے استقلال اور بے نظر توت ارادہ ہی کا نتجہ تھا کہ وہ ایسے وشوار گذار را سسندسه اینی نوج سلاست سد گیا چ نکه وه غیرمعولی تومت ارادی رکهتا انتا اس کی سیاہ اورا فسول کوائس کے آگے سرسلیم خم کرسے سے سواحارہ مر متعا امراس وجه سندائس سے وہ اہم کام انجام دیلتے جن کی اور وں کو بشکل جرأت ہوسکتی تھی، بہت سے بلندومر نفع کو ہی سلسلے ممودکی فوج کو جور کرسفریا فوى مذكور كوانتها ورجه كى تفمن كمها فيول برف يوش بهيبت ناك درول أور · صغرناک کو بی آیشا رون اور ندی نالون کوعورکرنا پراا در وه ان تمام رکاولون اورمشكلات برفالب آكى - بيسارى ميتيناس لي عميلي كنى تقيس كماسكى بورش كاراز مفنى سب يمودا پنى فوئ كوكشميرس تيد اليا بوسطح ممندس بم ۱۱ فٹ کی بلندی ہرواتع ہے ۔ پھرلداخ اوروہاں سے بتدویج شو شول وہردو ، سے درول میں بہنجا جو ۳۷ ۱۳۷ فٹ سطح سمندرسے بلند بی اجداد سلسله بهاله كووينگوري ١١١ ما في بلندست بإلىكور (يو١١٠٠ في بلندست) کے قریب سے مطے کیا۔اس نسم کا مغرجاری رکھنے کے لئے آ ہی اداد ہے کی مزورت تھی۔نقشہ پر ایک کفروا <u>سنے معلوم ہوسکتا ہے کہن</u>دو کوان را ستوں سے سلما نوں سے قہرالہٰی کی طہرے نا زُل ہوسے کا و ہم و كما ن بعی ديمقا ديكن جب غزنى كاكشكريبال كى مغزبي سرحد بديني كيب تواسيس معلوم مواكنوفناك سطالاطا توراشكر عساتم مندوستان ك تلبيس موكرة وابوك ك من بكوف اودا معى كى طرح تيزى س

معرول صفيت بعطاعتي النه على الدائم إلى المالي المعرود كي صفيت الما في المالة المالة المالة المالة المالة المالة لهذا أسى سعانين وساست معين كرور مدين دريد والكرادر وفي بالففات الي بند صواكر مداية عليول الدرور المائه وارول كالعمد وسك ساية أكفرا بواجم وسا به ویکم کرفزرًا اس سک ما تفکه در در ای سته نگابار در در بین برابرترمن پریما یا اور مرزز ندلی و تشغی و مدیم نورخصدت کوبا سروسله اس مونعند او داس جاند فروشی ومعیبهمند کند ما تتركيا كيا نفا وه راحد ك معالى أنك ريني سه أبك منت ي انكرفتم موكداراب اس که معود کی بنددکشی کمهداد یا ۱۰۰۰ نوازی بهد نور راحد کندرراسته دانی تموی سی سلطان ممرد اورأس ك لشكرك مريافت كى - جوسلطان غزين سيماس كى ماروبى ك ١ را وه كرك چيلاتها وه اب أس كام مان عزيز بن كر تغوت بي والنول مهوا - اورتين مردريا اسم محملے روز تک راجہ کا مہان رہا تھہ واورائس کی فوج سے مدردار تفوج میں اس طریع میر حرستے موستے بھرتے تھے جینے اسانے وطن اور بھا تیول بی ہوستے - را بہ کی باء مبلی تی یوسشیدہ بات شائقی آس سے نہا ہت ہوری کے عالم میں محمدد سے امان طلب، کی محدد اگر وبیا ہی ہوتا جیساً او ہما رسدا سکولول اور کا بحول کے طالب علم اپنی کتا ہوں میں مراست توده سرگز راجه كرمعاف نهبس كرسكتا نفا بكيه أس كونها بت زريل موقع لما يخه كرده راحه كو قيد يا مثل كرك قنوج بس بمل عام كالمكم دينا يفوج ب مندرون كواد معا تا اوردان الم تمام ال داساب كالريون الجيكرون ادر المنون برلاد كرغزن كوسه جاتا يتنوج أس نرماندين ا پنانظيرندر کهنا تحما- ص ودر مال و دولت تغوج سے با تغدا سکتا تھا ہندوشان کے ودسرے شہروں سے سرگزاس تدر مال ودولت حے جصول کی توقع نہیں تھی مگر ممودکی وج سے موج میں کسی کی نکسیر کے بہیں کھوٹی محدوسے ماج کنور رائے کی دکستی کو بہت تبتی چیز محما اور اس سے دوستی محبت کے پیما ن مشمکم کرے اور مخالفا ند سازشی تحریکول بي رب كا تراسه كرا وراروگر دك سا زشى مركنون كابته لكا كرتون سه روان بها اس على ايك بندومورخ الله بازرام صاحب خلف لاله اج دصيا برشاد صاحب كالفا
اس على الم حظه بول جوا بخور سن الثي تاسئ موسوم مختصر سي كلش بند" بين مجمع بي وه فوظت بندا بين محمد بين محمد بين كرد

یہ وہی تفوجہ عس کے راجہ سے خلیفہ ارون الرئے یہ کہاں ابناطبین ہے اور الرئے یہ کہاں ابناطبین ہے اور اور جہاں سلمانوں کی آمدورفت سکووں برس پہلے پاتی جانی تھی گراس زماندیں کوئی مام سلم کش بخریک ہندوستان میں موجود نہ تھی توج کا راجہ محمود کے خلاف انند پال اور اس کے باپ کی احاد کرکے نتیجہ دیکھ چکا تھا اس سے اب محمود کے آگے سپر وال کراور تعلقا درستی بہدا کرے ابنی داناتی اور تقلمندی کا ثبوت ویا۔ تاریخ فرشند کی روابیت کے موافق محمود کے موجود کا تو موجود کے تام مرکشوں کو تھی کہ بنا تا اور مرحوب کر نا

چانچ ده راج برحد آدر بودت این می راج این کی طاعب اس دوارد این کامد دن برجد آدر بودت این می می این کی طاعب اس اردارد این کامد دن علد بن جواز کر ادر فود ندران سلطان جمل بین جا جمیا بردت کے مردارد ان طلب کی سلطان سے یہ ندراد قول کرے دال سے مہان کی خدمت بین چش کرے ان طلب کی سلطان سے یہ ندراد قول کرے دال سے مہان کے داج کم ندرید جارکیا اس سے ادل مقالم کہا بھرشکرت کھا کر کھا گا اور ا پہنے ایمی کو

مناکے پارسے وانا جا ہاکہ است یں ملطانی سکرے اس کو گرفتاد کر لیا کھیندے اسی حالت میں خودکشی کرے اپنی جان گنوائی محمود سے مہابن سے اس لوگوں کو جو مائی ترایت تے گرنتا رکرے متعمل پر ملد کیا ۔ پیال اُس سے ایک مندرکو تورا باقی سیکروں مندر ہو يها ن موجود عظه أن كو إلى الله يا- يها ل سي بهي اس عن خاص خاص آدمبول كولية بنده محرابیول کی بدایات واطلا عات کے بموجب گرفتار کیا۔ بہاں اس سے بیض بول کو عمی تورا اس عبد و ندروز تمام کراے کے بعد وہ مشرق کی جانب مقام اسونی وسلع مجیوں کے راجہ چٹدیل بھور یا چندریا ک کی طرف منوجہ ہوا اس راجہ نے اسپنے اندر مقابلہ کی طا نه دیکھ کراو فراختیار کی اورجنگلیوں یس جا چھپا بیکن سلطان کے پاس تحف و بدایا اوراطات وفرال برداري كااقزار نامه بهيج دياجس سيه سلطان كاطبيش وغضب فرو بوكيا -اس سيعد سلطاً ن راج چندر رائے کی طرف متوجہ ہوا اس سے بھی چندر پال کی روش اختیار کی۔ سلطان نے اس کا قصور معانی کیا اور ایک مشہور التی جوامس کے پاس تھامے کروا پس ا به تمام راجب براس مرتبه سلطان نے حله کیا دہی تھے جوسلطان محمود کا مفابلانندال ك ما مى بن كرايشا ورك سيدان من كريك كف دا نند بال ين تواطا عت مول كرى تقى ادراب اس كا بتيابع بإل ثانى تجى مليع و فرا ل بردار تخيا . بس ان راحا وَل كومليع ومنقاد سنانا اوران سب سے بھی اقرار طاعت کینا یا کم از کم اس حلة پیٹا ورکا عوض لینا سلطان ممود كاحق تقاءليكن أكر بانظر غور دكيها جائة توسلطان كودر تقيقت أس سازش کا مٹانا مقعود کھا جس سے ہندومسکم سنافرت پیداکرے بدامنی اور ہنگامہ آرائی کے دائیے فرامط کو تقویت پینچائی تنی رسلطان محمود ہے! س کے کرہندورا جا قال کومل و دلیسل فرامط کو تقویت پینچائی تنی رسلطان محمود ہے! كرسدان سے صلح كرين كا زيادہ شاكن تھا۔اس ملديس كشميركاراج معدا بنى فوج ك سلطان کی ہمراہی میں موجود متنا رسلطان کی فوج میں بھی کا ٹی ہند و المازم ستھے۔ان ہندہ وستول کی موجو دکی بس محمود کیا کوئی بھی تھوٹری سی عقل سکنے والا با دش و کوئی الیس کا روائی منہیں کرسکتا تعاجواس کے دوستوں کی دل شکنی کا موجب ہوتی حالانکہ محدود تو ہرایک ہندورام كى طرف معدالحت اورديستى كا بانتر برط معاسك كو بميشهمتعد ربهاا وركسي پيغام ملكى كومبى رد كنا ندچاستا تفامتعا وصابن وفيروين اس سان بوكيوكيا وه يعتينا معالع مكى ادر مدل د استعقاق کے میں موانق مقا اوران تمام کارروائیوں کا سبب سرگرکوتی ندہی منافرت ادربے جا تعصب نہ تھا۔ اگر البہا ہوتا تو محمود اپنی ہندو فوج اور ہندو مروار ول پر ہرگزوہ امتاد نہ کرتا جو اس سے ہمیٹنہ کیا اور نہ ہندو اس کے سے دہ ہدروی اور جا نفشا نی دکھاتے ہو اعفوں سے دکھاتی اور جس کا بیان آئے آئے گا۔

م چول بغزنی رسسیده نمنائم سفر تنویج بشار درآ مدینی لک وبست مزار درم و سی صدوبهنجاه نسبل تقبلم درآ مده

پائی لاکھ بیں ہزار درم آن کل کے ویڑے لاکھ دوپیہ کے برابر ہوتے ہیں اس کے علاوہ سائر سے تین سو ہم نقی ہیں۔ اس بال غیرت اور خواج کے جموعہ کو دکھیو اور اس بات کو سوچ کر سلطان محمد کس قد فوج لے کر آیا ہے سات آ ٹھی راجا قل کو اس سے شکست دی ہے گئ شہروں کو لوٹا اور کئی را جا وں سے خواج و نذرا نہ وصول کیا ہے اور سب کی میزان وہ ہے بور کیان رائے کے الفاظیں اور نقل کی گئے ہے کیا یکسی بہت بڑی لوٹ مارکی میزان ہوسکتی ہے ؟ اس میزان میں متعوا و مہابان کے سوسے چاندی کے مجت اور اُن شہروں کی لوٹ مارکا مال ساس میزان میں متعوا و مہابان کے سوسے چاندی کے مجت اور اُن شہروں کی لوٹ مارکا مال مور فوں کو شکا میت ہے اور اُسی محمود کا وہ حملہ ہے جس کی سب سے زیادہ ہندووں اور لی پی مور فوں کو شکا میت ہے اور اُسی حملہ کو اُس کی غارت گری کے جوت میں بیش کیا جاتا ہے۔ اور بوجی تعداد ال غیندی کی تھی گئی ہے وہ ایک ہندوموں نے کی روایت ہے مگر فرسشنہ سے اور اُن الفاظ میں لکھا ہے۔ اور اُس کی خارت کری کے جوت میں میش کی ہے دہ ایک ہندوموں نے کی روایت ہے مگر فرسشنہ سے اور اُن الفاظ میں لکھا ہے۔ اس تعداد کو اِن الفاظ میں لکھا ہے۔

مجون بغربی رسیدغناهم سفرفن ماشمارکروندلست نهاردینار و نهراران نزار درم بشار در آبد ید

اس طرح پندرہ لاکھ روپے کے دیناراور برارہا درم ہوئے ہیں ۔ اس تعداد کو کشنا ہی بڑ مدایلیج پھر بھی بیں کیس لاکھ روپے سے زیادہ فرض نہیں کرسکتے مہرے وطن بخیب آباد کی نسبت ناریخ امیرامہ بس کھا ہے کہ جب فااب امیرفان بائی ریا سست فرنگ سے انگریزوں کو پریشان کرنے کے دو بیلکسٹریں آکرلوٹ ارمچاتی اور جزل اسکاٹ کو پہیشان و مبہوت ، رکھاڈاکی نر ماندیں تھاہیہ امبہ فال ابٹی تمام فرج کونگینہ میں چھرارکر صرف چار ہائی نہاں جو کرنگینہ میں کے جورکر مرف چار ہائی نہاں کے ساتھ بخرب آبادات اور دوکروڈ روپ بربال سے لوگ کوسلہ کئے ہیدوہ نراز نہ تھا کر تجدید آباد کا بڑا حصہ و سیالت ہو جا انتقا کوئی لزام ب با حاکم مرجود نظا اس واقعال میں اور ٹا ڈا ٹی تذکرہ وا تعدید ا جا تا ہد کرتے ہو آباد الداری کی نرائی میلیا ہے میں گھی اس کا تعدید ہوئی ہے کہ لا اس امریزال کے دوکروٹر روپ کے منتا بلد میلیا ہے میں گھی اس کا تاریخ میں ہے کہ لا اس امریزال کے دوکروٹر روپ کے منتا بلد میلیا ہے میں گھی اور کوئی کے دیا تا ہے ہیں ہے ہیں گھی اور کا جا تا ہو ایک اور ایس امریزال کے دوکروٹر روپ کے منتا بلد میلیا ہے میں گھی اور کوئی کے دیا تا ہو ہوئی کی کیا تا تا ہو تا ہو گئی گئی ہوئی کی کیا تا تا ہو تا ہو گئی سکون میں ایک اندر دریا ہیں۔

چنگی تعبید بول کی تنداد استان سار آدیون کورندارکے ماکی اگر به تدادیج تعلیم کرنی حائے تو محدود غوالذی سے بڑی تعلمی ہوئی کہ دہ ان نفر ہین مغرار اُرمیدل سے سال مجد سک کھاٹنے کا حماق میں مندوستان سے ساکر ندگرا ۔ باشد عرف یہ بہت کہ وہ نساوی اور ترار مندہ پیشد لاگران کو بربال سے گرفتار کر کے لے تمیا مخدا اور وہاں سے جا کر اُس سے اُن کو ازاح نیز فی اور مضمير غزن يس آباد كرد بانغاب ا كيب بهن برى سسياسي دبرادر الكارى كا تفاضا كذاراً على ممی حکومتوں کوجب صرورت پیش آئی ہے تو وہ جرائم چینیہ لوگوں کو ایک مگرسے ترک سکونت کلاکر دوسری ملکه آباد کراد بیتے دیں اور اس طرح یہ جرائم پینید لوگ بہت ہی مفید گروہ ات ہو جا نے ہیں اگر محدود کوشنس بعدو ہوست کی وجہ سے بندوول کے بگڑسٹ اور سے جاسے کا شون ہوتا تو وہ معانیسرمتمرااوردہابن، ی کواس کام سے سے انتاب دکتا بلکہ نجاب کے شہوں سے جو نسبتاً بہت قریب سے لوگوں کو بکر بکٹر کرے جاتا ۔ بات یہ ہے کہ اس سے جن جن کر جسسرائم بيندادر فسادي لوگول كو معدا بل دميال اسف سائفه غزني پيطف پر مجبور كبيا عقل اور اً شزه چل کر ثابت بوگا که ای لوگوں کو وہاں کسی تمیم کی کوتی تحلیف نہیں ہوتی سلطان ممود کی غرص تنوج و متعداد غیرہ کے سعلے سے مرف یہ مقی کم ان را جاؤں کو جموں سے اس ملانب نوج کشی کی تھی سزا دے کراپنا رعب قائم کرے ادرسازشی لوگوں کوجواصلی خطا وار تع گرفتار وحل كرے لك گيرى اس كامتعد ندمتنا وه صرف لك يخاب كذا يك اليى رياست بناكردكينا جا بتا تعاص كاراح مودكا بعافواه ربء راورسلفنت غزن مدينتان كى طرف سے كى ملد د موسكے علم من على مداس كى يہ غرض حسب دل عوام إدى

ہو جگی نئی اور اب اس کو بنیاری کی طرف سے ایکا کوئی خطرہ ندر با تفااس سے بعد وہ ماتان وسٹ میں میں جاند کی المغرک ماتان وسٹ میں کی جانب اس طرف سکہ نظرہ کی سلط سے متوجہ ہوتانیکن کا تغریب راحہ سائے میں میں اندائی کا تغریب کا در اور سائے اس کوئی وسٹر تی بہندیستان کی طرف اسلام کوئی وسٹ کے لئے مجبور کیا ۔

بران وغيره كم راجاول أو الاست. أوير الني الراد المعدود ك احر الرث أساء الدكاميات. والدر بعط جلسات و ان راحاوس كى بزولى و ناور ف يرممول كرك فيرق والأيمى و فنوت كامة كوريك ابر. تول وقرار پرچوامس نے بمودسے كيا مقاتا كم داہيكن باتى لجاتاتى مذاكى ملائلتى ادعالى فوسلى كر ميرة تنده كيلفي منعد يبينا ورشداكى رببرى ين كام كرساكا وعده كيا بندلسك ان راهار إلى كوايين مُوافق اويستندر ويكور ترفوت بيدير معاتى كى اورسائدى بنجاب راد جيراً لأن كونت بالمسكَّلة فالمعكر مورقة بريستاند مديد الناكي الرغيب وي الفواع كدر الباسان البال أب كوخطرو يمن بالله كمه كرعزاني کی جا نب قاصد روانهٔ کمیا اورسلطان سے ایداد اسلر بالی سلطان محمدوان حادث سے منطلع ہوکر سائٹگیۃ میں فورًا نمزیع کی جانب روا نم ہدار جع ایل ٹانی زونکہ نندا کی ترغیب اورتنس م راجا من سے متحد ہو کر متعدم فل مرو سے کا حال سفف سے بنا وسٹ پر آبادہ ہو جہا کھا اس سے سلطان كوتمورى سى فوت ك سائمة پنجاب شد وخل بوسق د كيمدكروكذا اورمفا بليك ما با كراس طرح إب داداكى كموتى موتى عزت دخهرت كوباساني حاصل كرسك ركر سلطاني ت كريد ايك بى صله ين بنجا بى نشكركو بمبيكا ديا الدسعكورول كاتعاقب كمة بفرفوج كى طرف تیزرنتا ری سے مفرکہ جا ری رکھا تاکہ قہزے سے را مباکنور دائے کو حلد از حلد ا دادہنچا کی جاسکے مرسلطان محردك ببغير سريهل بى فنوع كاراحا ننداك مغابط ين اراجاح كا عفارسلطان حب فوج بنجاب تونندا تنوج سے كا لنجركى طرف روان بوجيكا تقا اسلطان سے اس كوصدودكالنجر یں جالیا۔ مندا ہے چھینیس ہزار سوار اور مہنیتالیس ہزار پہا دے اور حمیر سوجالیس علی ہاتھی کے سے مقا بله پراوش كميارسلطان كے ميراه بهت بى تقورى مى فوت بھى جواس دومنزلد اور سەننزلد يلغارين ببلكل سائفة ومسكتي تمتني نهزاك مقابل سلطابي كشكر فيمدزن بهوا اورسلطيان فسخ ایک ا دسینے شیلے پریوس کرنندا سے امشکر کو دیکھا توائس کی کثرت دشوکت و کیھ کواس تعدر

آ بَيْدَ حَبَيْتُ مَا

دورددراز مقام پراتنی تفوی و ج کے ساتھ آئے سے پہان ہوا اور صلات تعاسلے دعا انگی۔اس دفدن آخرہ دی وج سے لاائی نہیں چھٹی ۔ رات کو لٹکوی نجر دن ہوک ارام کیا سے ہوٹی ۔ رات کو لٹکوی نجر دن ہوک ارام کیا سے ہوٹ ہوا کر وہ اپنا تا مہالا دبیں چھٹی کے اس معلان سے بعب نمالا دبیں چھٹی کو اور ہوگیا ہے سلطان سے بعب نمالا اس کے دبیر کو کھا ہوں کی دیکھ بعال اور جا پی پرتال کو اس کے نکر کو بھا گئے ہوئے دکھیا تواول کین کا ہوں کی دیکھ بعال اور جا پی پرتال کو منہیں جلی دجب راج کے بعال وارجا پی پرتال کو اس کے دیکہ کو بھا تو اول کین کا ہوں کی دیکھ بعال اور جا پی پرتال کو ایک میں ہوگیا تو سلطان سے کو تواقب کرسے اور مالی غینمت حاصل کرسے کی لھا ان دی جھوٹی وہ سلطان کی سلطانی دی ۔ محمول کو دور تک نما کا تعا قب ہوا اور اس تعا قب میں پائٹو اسی جنگی ہا تھی سلطانی فوج سے نا یا گرنما تفر دفتاری سے جان بچا کو تکل گیا اور سلطان سے مسلطان سے تعیف سیست ساسا مان اور خوانہ جو نما آخری کی جانب سب ملطان سے نما کو اس سے غرائی کی خوانب اس کا ذیارہ تعاقب کرنا منا سب نہ سجما اسی فتح کو کا نی سجم کرد ہاں سے غرائی کی جانب اس کا ذیارہ تعاقب کرنا منا سب نہ سجما اسی فتح کو کا نی سجم کرد ہا سے خرائی کی جانب اس کا ذیارہ اور کو ایک منا سب نہ سجما اسی فتح کو کا نی سجم کرد ہا سے خرائی کی جانب اس کا ذیارہ تعاقب کرنا منا سب نہ سجما اسی فتح کو کا نی سجم کرد ہا سے خرائی کی جانب اس کا ذیارہ کو ایک نکر اس سے خرائی کی خوانب سے دور کی کرنا گئی طرف سے خطرہ پر بیا ہوگیا تھا۔

 آئ تختیقت نا ۲۳۴

بناکرغزنی کی جانب میلاگیا - بنجا ب سے اس پہلے مسلمان گورنز کی رج کشمیری النسل تھا) تبرلا ہورکی کنک منٹری کے متصل آج کا موجود ہے۔

والى كالنجركي لطاعت مركونى كے لئے غزن سے كوئ كيا- رائے ين كوا ليار كے راج سے محمود کے لٹ کرکورد کا اورمنا بلر برستند موالیکن اس کو بہت علدمعلوم ہوگیا کممود كى اللا عت ہى موجب ولاح وبہودہ چنائيدائ نے پنيتيں التى سلطان كى خدمت میں بطور ندرانه میں کرا مان طلب کی اور آئندہ مطبع ومنقا و رہنے کا وعدہ کیا گوا لیا رسے سلطان كالنبركي طرف روانه بهاركا لنجركاراجه نندا قلعه بنديوييمًا وسلطان سن قلعه كامحاصره کیا چندروزسک بعدرا جسن عابن ہوکر بعدراج سن عاجز ہوکر درنوا سست بھیمی کٹین سو ہاتھی ممدست بطور ندراد فمول فراكرميري حان نمثى اورتاج بختى فرائى جاست سلطان ممودكميى کی کی در خواست مسلح پا قرار اَ طاعت کوردنهیں فرماتا تھا چنا نی اسے ماحد کی ہدد بھات منظور کرلی . راجدے تین سو ماتھی فالی بلا مہا واول کے علعدے وروازے سے باہرنکا ل ويق سلطان سن ا پيغ سب اميول كومكم وياكه أن كوكيولوچذا نجيسلطانى بها درول سف بلانوف وخطران بالتبيون كوقا بويس كربهاا مدقلعه وأسعهم اوبرست تما شا دبكع دست تصممودى سيابيون کی چا کب دستی دستعدی دکیر کرچران رمه گنته را نظے دن دا جد سالعان ممودکی مرح پیس ا یک تعییده کلم کرمیج اسلطان سے پیقسیده اچنے اُن ہم اپیوں کوج ہندی زبان ما شقستھے وکھٹا ادرمندی زبان کے شکم انشا بروازوں سنے ننداکی شاعری کامرتبہ دریا نست کیا۔ان لوگوں سے سلطان کوقصیده کاتر جمله مشنایا اور نندای شاعری کی تعریف کی سلطان ساخرش موکراس رميه تعيدسے ملے بى بندرہ قلے رياست كالنجر بى اپنى طرف سے شامل كے راج نشا ے اس گراں سنگ انعام سے منتخر ہو کربہت سے نمیتی تخاتف آدرندراسے سلطان کی حدیث یں بھیجے بہان دائے مکستاہے کہ

سرام نندا شعر بندی بعبارت متین واستعا دانت دکمین که لبند بده شعرفهان خردگزیم، دگزیده مخن دان وانشس آیس بوده با شد در مده سلطان نوشستد ارسال دا شدند زباندانان مندم خمون آل را بعرض رسانیدندسلطان مسرت اند درگششد پختیین نمود و بجلد دست آل نشور حکومیت پانثروه تلوم نیم کالنجسو Y WA

المعالم المعالم المعالم المراج المعرف المعالم ورس يق أكل بيتر مردي ما إلان متر الماع و وسلطال بيرك بغراق مراده مي ا اس كه إحد ماطان محمود كويمًا ب ك من أن طكول بين آماز كي حزور من به أبي تركي في اوررو برسورا إميشه علا الماسمودي المن دفرال برواراور بدرده وأرج والتعروك أسم اس قدرا عما وتفاكرد ومراريا بايد بيلاي بين عب مح فيرا بارا شما أي غياسان برا المعالية ين شروع اليا توجه وورية منحوق الفلم يمريد بيد اسارتيل كو أرفت الريح انداع باس كالنجريس ويهيع ديا كداس كوابينه فلدرين نظر بذر كهورا سائيل بن ملجوق سات برس تك كالمخبرك فلسه یں آغار بندر ہا اور سلائی ہے ہی سلطان محمد دکی مفات سے بعدسلطان معود بن ممود کے عکم سے رہا ہوکر عزنی اور وہاں ، سے اسینے قبیلہ یس کیا یہ دہی اسرئیل بن لبحوق سے حس کی اولالويس ساتري، مدى جبري . كيا خرتك الشبائ كوجك كى حكومت وسلطند وربى اور اً ن سے مانشین سلامین عنرا نبیر مردستے - ایک مسلمان اور زیر و ست مبلح تی سروار کاکا نغرسک تلعدين فيبدر كمنا دليل اس بات كيه شركته وكوكا تخرك راحبك فرمال برواري بربورايوا ا مناد تما ادر النجر كاراج نصرف محمود كله إش كيشي كانجى فرال پذير را بص سال اسل نیل، ن سنبوت کوگرفتار کریم انفرین نا بد رہنے سے سے بیجاً ہیں اسی سال مادرا رالنہر ے؛ حاکم الی بھین کوکھی گرفتا رکہ ہے اس تھندہ ہم بھیجا گیا تھا چنا بچہ علی مگبن بحالیت تعہد كالغربي مين ورنت بهوار احدون حن ميمندي وزيراعظم مجي اسي قلعه مين ضدكيا كيا حقار ابيها معليم بهاز بهزئ سلطان ممه وسن كالنجركوكالاياني بناركها تعار

سومنی است بر محلیه پاس نور بنی که متمرا و مهابن اور محانی بر منول ین بر آیا تواش کے مرکز سومنی است بر مخلیه پاس نور بنی که متمرا و مهابن اور محانی بر منول ین این اور این اور محانی بر مرسینی بی الذاع واقعام کی نورید و بین والی بایش شاقع کررست بین نیز سنده و فادس و گجرات کے بقیت السیف تواسطه بهی اس محکم فرای برگے بین اور آنفول سے فرال رواست معرسے خطوکتابت شردے کردی ہے۔ سومنات کا ذکر حمله محمودی سے پہلے ہندوستان کی ملی و ذری تا این مردی کردی ہے کوئی معمولی اور فیرشهور مندر بولیکن و ہ کوئی مرکزی بھت خاند ند تھا۔ اگرایدا بوتا توجینی سیاح بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیمابوتا ہے مرکزی بھت خاند ند تھا۔ اگرایدا بوتا توجینی سیاح بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیمابوتا ہے مرکزی بھت خاند ند تھا۔ اگرایدا بوتا توجینی سیاح بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیمابوتا ہے

۲۳۹

کر متھا فیسر کے بیٹ سیم جگہ کی بجا۔ تدسوسنات کو قائم کہا گیا متھا۔ یا بیک سوم جگہ اور سومنات ودان کی متمان کی ایک متواج کی بیٹ ودان کی بنیاد ساختر ہی ۔ انحہ و دخ آن ستان ان اس کی سال دولاں بنول یا بھت خالات یہ ست خالات یہ ست کی جدہ کہ بیا مندر یا بیو بھت کہ بیا مندر یا بیو بھت کہ بیا نہد ست خور دیل اس باست کی جدہ کہ بیا مندروں خور بیا کہ موقع برسوم جگہ اور سومنات دولاں مندروں من کہ سال بیستش ہوتی ہی آئے ہو گئی ہوتا ہے تھام مشرکول میں جا خدے میت کو عام طور بیا فضایت ما مشرکول میں جا خدی ہمت کو عام طور بیا نہ نہیں سوم دجا نہ ہی سوم دجا نہ ہے گئی ہوتا و تا ہے کہ میں مدول سے کہ مند بھی سوم دجا نہ ہے گئی ہوتا ہوتا ہے کہ مند بھی سوم دجا نہ ہے کہ مند میں مذاخر رکھی گئی ہوتا و تا ہے بہیں سوم دجا نہ ہے کہ مند ہما ت کی مند بسیان رائے کھنتا ہے کہ

- «گریندورز بان پینیم کک بُرن را از خاخ کعب برآود ده درآل جاگذارشدنداند»

بریهنوں سے تنام ملک، پس اس اِت کونتہرت دی تھی کہ سومنا سے کا بھٹ تھا نیسرا ویٹھول کے بوں سیرنادائش نخصا کہندائس سے موٹیع دیا کہ ممہود اُن بنوں کو ٹوڑ دسے امداسی سے سومنات سے مرد کی منا لفت میں کوئی کام نہیں کیا المبیکن اب سومنات اکید عظیم نروان بین محمود کا کا مرتبام كردية كاكيونكه وه تمام بنون كابا و نناه ب اور سندائس كي عباوت كم يعيم مقررا وقات ين علفر ہوتا ہت چونکہ سومنیا شد اِ سکل سندر سے کمن سے گجرات سے جذبی ساحل پروا نع ہو اتھا لبذا جدار بعاية كا معاد قت سمندركا با فالعبى مندرى ولوارون سية كالمكرا ا اورمعى سيلوب فا صلع يرجانا جاتا تعاريو اربحاً ما مددرين جاندي كروش سے قرى جينے كى مغروة تاريخوں بيں پوكلہ أتلب اس سے مقررہ اوقات میں سندرے إلى كا مندر تك آ تا سندركا مدى كى عبادت كے سالے آنا بران كيا كيا اورشاى بندامده ورورازك رب والول كويبان لالاكراورسندرك اسطسيع برائے عبادت آسے کا تناشا د کھا کرمعتقد نا باگیا ۔ یہ لوگ چونکہ ساحل سندر کے رہنے واسے نه سقة المغدى سن اس نظاره كودكيه كرميت كي مغلست بلاتا مل تسليم كم لى اورا بينه ابن شهرول یں ماکر دوسروں کو بیرحال مصنایا اورسومنات پہنے کی ترغیب دی قالی بند کے لوگوں کا تاقا بندم گیا اد لوگ بردوارے گفتگا کا با ی سے ہے کرسومنات کے بھٹ پرچ صلے سے پینچ گے يناني دام شيديرشا دمستناته بندسك اپني كتلب بي صاف طديراس باست كا قرار كياست كربودة الكاكابان سرمنا شدي في حاسك كسيني المناس الدياك كربية كديوه است مرسات ك كة ميان ديكتاك ، كومتال بي ادركة داجاء كا كامكرسين داست بي پارك بي ي عنی کر کیت مختص تهام بند و سنتان دیس موسل سے کی شهرت بوخی اور مومنات کوممو و سے انتقام

الم يُنذ حقية ت نما

یینے والا طاہر کرکے اس سازش مروہ بیں جس کو تھود فنا کرچکا تخفا از سروز جان واسلے کی کوش

کی گئی اور سویمنات کی تسبب جمیب جمیب قسم کے عقیدے تراشے گئے۔ ابوالقاسم ورشتہ لکھتا۔
مدور بھاں سال کرخمس وعشروار بجائے ہا فی شد معرض محدود رسانیدندگہ اہل ہنود میگوئند
کہ ارواح بعد ازمغا رقت ابدان مخدمت سومنا سے می آئند واو مربیکے طاز ارول ببرسائے کہ لاگن می داند موالہ نا پد الم بطولی تنا سخ وہم چنیں معتقد اسے شاں درجی سومنات کہ موجز رور یا ازبرائے عباویت اوست وبرا ہمہ می گویئر کوئوں سومنات اناں بتھا کہ سلطان محمود شک نہ است رہنے یہ دوحایت ایشاں نہ کرد والا در پک عنبی زون برکر ابخوا بد ہلاک، می توان برا نہن ؛

غزالا منه سعود معنفه مناً بهت جمیس بگرای بس منه بر سمنات ، و دکرکرند بوسک المصاب - سایک ، روز سلطان سا بورست بیشوده سایک به بران شکر د سالاد سا بورست بیشوده ایما کرست به بدد سا به با رست جها دکرست - بت بود ساید با ک سینکه م بین بها رست جها دکرست - بت بود ساق به با ت بنائی که سرمنات کی دند سومنات ک شکرشاه کو تمیاه کرتا فرج کوفاک مسلم کا در م بنود باطل کرنا منظور ب بت و منات کو توا م او توا م ا

مبغی لوگوں کا نوال بن کر سومنات کی مندرکرشن سے زما خدسے قائم نھا اوراس سے متعراد نمانبسروہ ابن کے لوگوں کواس مندرست، قدیمی تعلق بنا کیونکہ بہلوگ درار کا رگیراست کی منظمست ہردوارومتعراست کی مذہبے سختے۔ اس مندریس پالنولز جوان لڑ کمیال سومنات کی ضممت کے سلے الیمی موجود راتی تھیں جور اجازوں اور برسے بررسے مندو مروارول کی برایال منعیں مدونہ زار مرہن اس مندر کے بجاری سختے جورات دن وہیں مصروف برس لاا زی منعیں مدونہ زائر ہوسکتا ہے کہ سومنات سے در لوگوں کا ہجم رہنا ہوگا۔ یہ بات بھی قابل محافظ ہے کہ جب محدود غزلزی سومنات سے قریب پہنچا ہے تو مندر اور سے بات بھی قابل محافظ ہے کہ جب محدود غزلزی سومنات سے قریب پہنچا ہے تو مندر اور سخت ہوں ایک نہایت زیر وست نورے کو مقابلہ پرمستعد پایا۔ یہ فوج اورجنگی سامان کسی مندر یا عباد سے گاہ کے سومنا منہیں ہو سکت تھے۔

سومنات برسط كى وجوه ايدناكانى ديدل اس بات كى سے كري نهايت اېم

أنينه تقبيقت شا

سازشی مرکز تھا اوراس سے سلطان ممود غزانی کے حلہ آدر ہو نے کی وجہ بھے ہیں آ سکتی ہے ۔ ملکم صاحب نے سومنات کے مندر کی انسبت ایک اور بھی نئی بات تکھی ہے وہ تکھتے ہیں کہ

" یہ مندروہ تھا جس کے پچاری سومنات کے زورو توت پر نیخر کرتے ۔ عقے اور شمالی مندوستان کے باشندوں کی ستم شعاری برکرداری اور دیاں کے دایاتا وس کے صعف و نالوائی کود یاں کی کم فتوں اور معینوں کا باعث بتاتے کتے "

اگر ملكم صاحب كاس بيان كوميح مجمد ليا جائة توسلطان محمودك اس حلمه كى ابک نئی وجہ یہ بھی سمھ میں آئی ہے کہ فودشالی مندوستان کے مندودل ہی مےسلطان عمد کوسومنات پرحله کریے کی ترخیب دی ہوگی اور انتھوں ہی سے سومنات کی تنبرت الیسی الیسی حبریں سلطان نکے بہنچائی موں گی کہ وہ حملہ آور موسے ہر محبور ہوجا ہے اور شمالی مندسے بتوں کی تحقیر کرے سومنات واسے جو مخروغ ور کرنے اور و بنگیل ا تے وہ کھی ا پنے بنت کی بے لبی وبے جارگی دیکھ کرسیدھے ہو جائیں ۔ روضت الصف کی روایت کے موانق سلطان محمود اے وہم ماہ شعبان مطابع مدائش فریخ نی سے كوي كيا اوره اررمضان طايعت كولتان ببنجا للتان سيسلطان تجرات كى طرف ردانه بوابیه مله در خبقت سلطان محمود کو گجرات ک راجه پرکرنا مزدری نفیا سومنات کی حدید شهریت اور سازشی مرکز موسط کا حال سن کرایس سے بہا ب بے جنگی اجتساع کو منتشراورسازشی گرمہ کو بلاک کرنا ضروری سمھا بھ تحجرات کے راج کی سربہتی میں مصرد نس کا رکھا۔ممدوسے بیں ہزار اونٹوں پر پان کی مشکیس لادکر ملتان سے کو سے کیسا ده اول المفلواله وانهروواله واراسلطنت مجرات بيني ركرات كاراجراس احا كاسمله س مراسمه موكرادر شهر عمود ككس طرف كو عماك كياممودك أس مشهريس تيام كرا، يا اس کے اوشنے کا مطلق خیال نہیں کیا ملکہ نہردوالدسے سومنات کی طرف روا نہوا سومنا والول كوجى اس ا جانك صلى كى يبل سے اطلاع ساتھى معمودكونسيل شهركے ينج دیکید کرسٹ ہروالوں کے نصیل کے اور سے کہاکہ متماری موت تم کو بیاں کھینچ کرلائی ہے بادر کھو کہ اب تم بیال سے ، کے کرم رگز نہیں جا سکتے اور سومنا سے اب تم سب کو منرور

ہلاک کر فوالے گار محمود سے اس سے جواب میں اپنے سواروں کو تیراندازی کا حکم . نرها کی مشروع ہوگئی مسومنات میں دس منرار سے زیادہ بہا در راجر توں کی فورہٰ اور اب توسن سرك باشندے بھى مسلح ہوكر مقابلے پرمسنند ہو كئے كتے محمدور ننیس مزارسیا ہی تھے شہر سومنات کے تین طرف سمندرا در ایک سمت خشکی تخم خشکی کی جانب سے محمودی ک شکر عملہ آور ہوا تھا۔ سلطان سے سب سے بہلاکا م، ا کہ ساحل سمندر پرجس قدر کشتیاں دستیاب ہوسکیں اُن سب پر قبصنہ کر کے اُن ا يك معة نوح بنهاكر بوعمواً مندوسب ببول برشتل مخفاعكم وياكه تم سندركي حا سے شہرکا محاصرہ جاری رکھواور کوئی بحری ایدادشہروالوں کو نہ پہنمنے وو سلطان کی اصلیط اوراس اولیس کار روائی سے معلوم ہو تاہدے کہ اس کو صرورید اندلیشہ تضاک والوں کے لئے خلیج فارس اور بحرممان سے واصطه کی امداد بینے سکتی ہے وریز کسی ریا مست سے ترجمانوں کے دراجہ نوجی ارداد کے آسے کا احتمال ہی مذتھا سومنات سے دودن تک بڑی بہادری اورجان فروشی کے سائندمقا بلہ کیا تیسرے دن نہرو کے راجہ رہم داو اور اس افرات کے دوسرے راجہ والشلیم نامی سے اپنی نوجوں کونس وا راست کراکے سومنات کے بچاہے اور سومنات کی فرج کو ا مداد پہنچا ہے کے لیے جالیس ہزار فوج سے حلم کیا ۔ادم محمود سومنات کی فوج سے مصروف پیکا رہ ادُمعر پیچیج سے بدزیر دست فوج اکی اور ممودی کشکردو لاں نوجل کے بیج میں گھر یہ ونست بڑانا ذک تھا لیکن ممودی اپنے خداسے مدوطلب کی وعا مائکی اور فوت دو معد کرکے ایک مصد کو سومنات کی حانب معروف جنگ رکھا اور دوسرے ان را حاق کی صله آور فوج پرخود حلم آور موارشم واله مجی اب بهت و ایری اور جرا کے ساتھ اوسا سلکے اسکین ممہ وسے تھوڑی ہی دیریس پرم دیواور دالشلیم کی فوت کوشکہ دے کر مجملا ویا اس نعتے سے ساتھ ہی سومنات کی فوج سے ہمت ہاردی۔ اور محمود لشكرفعيل شهرير قابض موكرشمهي وافل مواديا يخ بزار ك قريب راجيوت اطاقي ار مع سطحة با بخ مزار مع قريب ممندرى جانب كشتيون بين سوار مو موكر عما كاورم سسيا ايول سن جو پيل سدكشتيول يس سوار عفان كوغ ق كيا.

سومنات كى في كربعد دا در در در الدكوس دري سما اليكن ده پيل ہی منہرو والہ سے تمام خزانہ اور زروجواہرے کرساحل گجرات کے توبیب جزیرہ میں خلا گیا تھا ممرد نے اس جزیرہ بن پنج کرائس کومحصور کیاوہ وہاں سے بھیس بدل کرادر گئیب كرنكل بهما كا ورابني حان بجاكر إلى الراس كا مال واسباب سب ممود مے فبض میں آیا اس کے بعد ممود نے نہرووالہیں اگر فہام کیا ادر ملک مجرات کو فسادی اور شر ا نگیزه وه ہے پاک کیا ۔ بھے محمود نے سومنات کے لوگوں کو ملاکرکہا کریم کس کو اپنا حاکم بنانا بجائت ہو ۔ اُکفول نے آپنے مندر کے ایک بجاری کا نام لیا جوراج والشلیم کا بھائی تھا اُس نے دالشلیم سے خوف ظامر کیا محمود نے حلہ کرکے دانشلیم کو گرفتا رکر لیا اور داشلیم کے بھائی کو گھرات اومومنا ت کافراں روابناکردابشلیم کو اسفے ہمراہ خزنی مے گیا جب ووسرے سال وانشلیم کے بھائی کا انتقال ہوگیا تواس کے وانشلیم کو گجرات وسومنات می حکومت پر ما مور کرے غزن سے روانہ کیا-اس حکمۂ سومنات میں محمودے و معانی سال صرف سوئے اور وہ حالا مع میں غربی والیس پہنیا ۔اسی حلے میں واپس جاتے ہوئے اُس نے اجمبیر كراح كى مجى كوشما لى كى اوراس سے اقرار اطاعت كراور قريمًا شام راجوتا شكو اينى حكومت مين شامل كريد غزن ببنج يباب ملتان سنده اور كجرات ك صوب برا و راست غزای کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے کا لنجر تک کے راج محمود کے پاس خسسران بهيج اورائس كى فرمال بردارى كوموجب فخرجا نتے تھے ممودسے سومنات بس واخل موكر سومنات کی مورت کو صرور توال الیکن شہرے باشندوں کا ممل مام نہیں کرایا - ملکہ گھرات والول کے ساتھ بے صدر عایت ومجست کے ساتھ پیش آیا۔ تامیخ فرشتہ میں مکھاہے کہ سلطان محمود كجرات بى يسمنقل سكونت اختار كرسك اور نبرووا لركو ابنا دارالسلطنت بناسك پرآ ماده نفا گراش سے وزیروں اور مرواروں سے اس رائے کی مخالفت کی اوراکس کو غزنی نے گئے ۔ فالبًا محمود كحبرات بس اس سے رمبنا چا بتنا ہوگا كديميا و رسف سے قرامط بحرین کا بخربی استیعیال بوسکتا تھا۔سلطان محودکی ساری عمرقرامطہ کی پنج کئی میں صرفیہ ہوئی رچنانچ کجرات سے غزنی پنچ کرسلطان کومعلوم ہواکرے پس توامطہ نے اورہ ضاو فراہم کر دیا ہے ساتھ ہی صورت طوس کے عالم کی موض واشت پنجی کہ اس طرف قرکما لاق کا خت

المَيْدَ حقيقت الما المالية ال

آب کے آئے بنیرفرونہ ہوگا چنا نچراول سلطان طوس کی طرف گبا و ہاں سے فارغ موکریے پہنچا اور فرامطہ کی بیخ کنی کی طبقات اکبری بیں کلھاہے کہ

"امیرطوس بعداز جنگهائے عظیم لهلطان لاشت که تدارک فساد بجر آنکم سلطان بذات نوایش حرکت فراید ممکن بنست رسلطان بزات نویش توجه نموده استیصال ترکمانال ممود از انجا برے رفتہ خزائن و دفائن رسے کرحکام آنجا بسالهائے دراز اندوخت بودند بے محنت وشقت بدست آوردوا زباطل مذہبان و قرامطہ آنجا بسبار بودند ہرکہ ثابت شدیقتل رسید واین دلایت. رسے واصفهان را با میرمسودواده نود بغزی مراجعت منود!

سلطان محمود کی وفات اونات بائی اس کا تمام نوج کشید کا حال جوات اسلطان محمود کے ہند دستان پرکیں اوپردکر ہوج کا ہے۔ اب ہرا پاکست خص خود ہی غور کرے سلطان محمود کم مشلق رائے قائم کرسکتا ہے کوائس کی لوٹ بارا ورظلم دستم کے افسائے کیا تقیقت سکھے بیں ۔ بین اس وقت سلطان محمود غرائوی کی علم دوستی علم بروری منصف مزاجی رعیت لوازی کی نثان وار روایتیں بھی نقل نہیں کرتا ہوں جو تاریخوں کے صفیات کی زمین اور مسلم فرائن کی نثان وار روایتیں بھی نقل نہیں کرتا ہوں جو تاریخوں کے صفیات کی زمین اور مسلم فرائن کی نثان وار روایتیں بھی نقل نہیں کرتا ہوں جو تاریخوں کے صفیات کی زمین اور مسلم نیزان چا ہوں کا بہتوں اس وقت صرف الفنسٹن صاحب کا بہتول اور سائنانا چا ہیں کہ

"ببان بت نيس بوتاك أسسة اسلطان محدد في ايب مندوكو يهي مسلمان

بنايا سويا

كهدريبي مؤرغ أكي كهتاب كر

مسوائے نطائی کے اس سے کسی سندو کوفتل نہیں کیا ا

اس باب کے ضم کرنے سے پہلے ہم کوسلطان محمد وغزاؤی کی اولا و اور اُس سے ہندو کا بھی مجمل طور پر کھیے بیان کردینا چاہتے تاکہ ہمار سے ہندو وسندن میں سنالوں کی حلد آوری کی کیفیت کے سمجھنے کی استعماد پردا ہوسکے۔

ملطنت غزنى كامندولشكر بيامنود اصفهان بين اور دوسرابيا محدكرگان ين

أنينه تحيقت نا

اورسلطان محود کی اولاد زیاده اکل نے آن کومحد بن محود کی تخت تُشینی کچد لیند نقی ریچا س روز تک سب فاموش رہے ریچا سویں روز امیر ایا زیے جولا ہور سے غزنی آیا ہوا تھا دو سرے شاہی غلا موں کواپنا ہم خیال بناکر اور سب سے تحمیں نے کرایک دو سرے امیر الوالحن علی بن عبد الله معرو نس برعلی دایہ کو بھی اپنا شریک کاربنا یا اور دولاں امیر اپنی اپنی جمعیت نے کر اور شاہی طویلہ سے فریر دستی گھوڑوں پر چڑھ کرامیر صعود کی طرف روانہ موتے سلطان محمد بن محمود کو جب یہ حال معنوم ہوا تو اس سے سوندیرائے ہند و سرواد کوان وولال امیروں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ طبقات اکبری کے الفاظ ہے ہیں۔

"امیرمحد موند برائے ہندورا بالشکر اسیار برتعا تب ایشال فرستا و چوں موندیراً وجمع کمیراز ہندوال کشت شدندوا زغلا مان نیزجع کٹیرلبتنل آمدہ سر بائے ایشال رانزد امیرمحد فرسننا دندوایاز دعلی وایہ ہم چناں باتفاق غلاما ں رتبعیل مہرفتند تا بامیر سعود ورنیشا پور رسسیدند "

سلطان سعود امیر سعود نزن پر حملہ کرے امیر محدد کو گرفتار کرے اندھاکالیا اور ایک قلعہ یں مجود کو گرفتار کرے اندھاکالیا اور ایک قلعہ یں مجوس و نظر بند کردیا اور تختِ سلطنت پر جہاں کرے ہند دوں ک سب پر الادی موندیر اے کی حگر نا تخت نامی ہندو کو عطاکی یشت ہے میں کیج و کران کا صوبہ برا ہورا ست سلطنت موندین میں شامل ہوا اور سلطان معود غزنوی خزنی میں شامل ہوا اور سلطان معود غزنوی معزول کرے کا لخبرے قلعہ یں تید کردیا تحاال اس کی حگر احدین صین بن میکا تیل کو اپنا وزیر بنا یا تھا ہو سلطان محمود کی وفات تک و زارت کے محمد ہے ہام مورد ہا یہ المطان معود کی تخت فیشینی کے بعد احدین صین بن میکا ئیل جج کے کہا گیا کا تعاد ہاں مذیر کو عبدی وال والی المحدین میں میکا ئیل جج کے لئے مصر کھو ایا اور نو ب فاطر مدارات بحالا کو اپنی طرف مائل کیا ۔ احدین صن سے عبدی فرمانوا اس کی بعید کی اور سلطنت خونی کے خلاف اشاعتی مقصد کو پورا کر سے کے اور اور نے سے واپس آیا کی بیعیت کی اور سلطنت خونی کے خلاف اشاعتی مقصد کو پورا کر سے کے ارادے سے واپس آیا کی بیعیت کی اور سلطنت خونی کے خلاف اشاعتی مقصد کو پورا کر سے کے ارادے سے واپس آیا کی بیعیت کی اور سلطنت خونی کے خلاف اشاعتی مقصد کو پورا کر سے کے ارادے سے واپس آیا کیا ہی بیاں اس کے ایس آیا ہو ایک گے۔ یہوال سلطان معود کو معلوم ہوا اس کے پاس آسے یاس آسے جائے گے۔ یہوال سلطان معود کو معلوم ہوا اس

نے بلاتا مل سلم المرین میں احدین من میکائیل کو بلخ یں بھالنی وے کر مارطوالا۔ اس سال ا حدبن حسن يمندى ك وفات إئى اوراسى سال سلطنت غربى كاسپر سالاراعظم التونتاش جوبرا تخبر بر كارشخص كفا نوت بهوا يختلكم من سلطان مسعود ي تعلعه سرتي برحمله كمياريد تلعه کمشمیرے کسی درہ میں واقع تھا بہاں حملہ کرسنے کی بہ وجہ ہوتی تھی کہ مجھے مسلمان سوداگر اس طرنگ آتے ستھے تلعہ والوں ہے ان سوداگروں کو پکڑکران کا تمام مال واسبا ب جھین لیا اوراك كوفلعه بس فيدكرديا - يرخبرس كرسلطان مسعود عن قلعهستى برحله كيا اور قلعوال کوسزا دے کرسوداگروں کو آزاد کرایا آدران کے اموال اُن کو والیس دلائے یہ سلطان مسعود بن محرود كالهندوسنان بربهلا حله تقا سلطان محمودكا غلام الآز بنجاب كى حكومت عبدا لتر فرانگین یا قاضی شیراز کے سپرد کرے نوزنی چلاگیا تف اور ایاز کی کوسٹش ویا مروی سے سلطًان مسعود كوتخت للاتفاركهذا سلطان مسودسة ايازكوا پني مصاحبت بس ركه لياكفار اب سلام میں سلطان مسعود کو ہندوسنان آنا پڑا تواس سے بنجاب سے صوب كى مكوست كا يرستقل انتظام كياكه احدثها لتكين كو مندوستنان كاسب سالار بنايا اور فاضی شیرازکوسندوسنان کے عہدا تصابر امور رکھا ۔ائس ران بی ملک کے انتظام کا يرقا عده تفاككسي لمك بإصوبه كالكسب سالار بوتا تقاص كاكام نتوحات عاصل كنه فوج پرا قتدارتائم رکھنا اور مانخت رئيبوں سے خراج وصول كرتا تھا ۔ دوسر إبراا نسير قاضى بوتا تقيا قاضى تمام مالى اور اندرونى انتظام كانومته واربوقا كفا وسلطان مسعوديد حب احد نیا تنگین کو مهدوستان کا سپه سالارمقرر کیا تو قاضی شیرازید جو لا موریس تب رضی مند وستان كى حينييت سے مقيم عقا احد نيا تعكين كى سپيسللارى كو ناپسندكىيا ـ احدنيانتگين سلطان محدود غراندی کے زمانے بیل سلطنت کے نہا بت اہم اور ومددارا نہ محمد ول بر مامور ره بيكا عقا يسلطان محمود كابرًا مزاع دال ادرسلطان أس پربيات دمران عماء احدنيا تسكياني نوج مے کولا ہورسے مشرق کی جانب روانہ ہوا اور کا لنجرتک کے تمام راجا ق سے مفرہ خلت وصول کرتا ہوا چلا گیا ۔راستہیں وہ بنارس بھی گیا اوروہاں کے راجہ کومطیع بنا کرخراج وصول کیا جو چھوٹے واج اور کھاکر ایسے رہ کے سکے کہ اُن پر نہ سلطان محمود غرنوی سے حکّہ کیا تھا ہ کوئی ا قرار فرال برواری اُن سے لیا گیا تھا اُن کوا حدنیا لتگین سے ا قرار اطاعت ادرخواج گذاری پر مجبور کیا ادر اس طرح شمالی مندین صوبته بهار یک سلطنت غزتی کی با قاعدہ شہنشا ہی اورسیا دت قائم ہوگئی سرایک چھوٹے بڑے راجینے فرائ گذاری اور سلطنت غربیٰ کی فرال بر داری اینا فراض مجھا ۔ قاضی شیرانیے احد نیا لٹگین کی غیسہ عاضری میں اس کی شکا تیب لکھ لکھ کرسلطان مسعود کے پاس تجیبی شروع کیں اس سے سلطان كولكها كرميرے خاص مخاص معتداحد نيالتكين كے ہمراہ بيں أنفول ي مجد كولكها ہے کہ احد نیالٹنگین بغاوت اوراپنی خودمختا ری ہے اعلان کی نیاری کرر ہاہے اس قیم کے شکا یتی خطوط فاصی شیرازی سلطان کے پاس بیس کے قریب روا نہ کئے ۔ ہرخط پیں سلطان کو احمد نیالتگین کی بغاوت اورعزم فاسد کا یقین ولایا جاتا نفا ۔اور احد نیالتگین کے خطوط کھا کروں سے خراج وصول موسے اور شاہی فزانے کی حالت درست ہوسے کی خوشخری پرشتل برا ہ داست پہنچ رہے تنے ۔سلطان مسعد دجیران تھاکہ ایک طرنب احد نیا لنگین کے خطوط سے خلوص کی نوشبو آتی ہے دو سری طرف قاضی کے خطوط سے ش کی بغاوت وسکشی کی تیاریوں کا حال ظاہر ہوتاہے۔ آخر احدنیا لتگین اضلاع مشرق سے فارغ بوكر للهورواليس ابا توقاضى شيرازي امس كولا بوريس واخل مرسيدويا اورسلط ن کو ککھما کہ وہ لا ہور پر 'فالہض ہوکراپنی خود مختا ری کا اعلان کرسنے والا ہے۔سلطان مسعو و یے تغتیش احوال اور صرور منت ہوتو احد نیالعگین کے گرفتار کریلینے کے لئے نا کھے نامی سیسالار کو مامورکیا که اپنی مندو فوج مے کرجا و - اتھ نے پنجا ب آتے ہی فاضی شرراز کی باتوں میں المراحدنيالتكين برحمله كرديا احدنيالتكين كومجررًا مقا بلكرنا براراس الااتي مين ناته مارا گیارنا تھ کے اردے جانے کا حال سن کرسلطان مسعود کوا حدثیا لٹکین کے باغی ہوسنے یں کوئی شبہ ندر المگرد وسرے تمام سروار احد نیا تنگین کوبے گنا ہ جاننے اور فاضی شیراز کی شرارتوں سے وا تف محصے مگر سلطان کے خوف سے مجھ نہیں کہ سکتے تھے رسلطان مسود باغ صد نبراره میں فردکش تھا تمام سرواروں ،سب پرسالا روں ،ا میرون، وزیروں ا ورمصاحبوں كوملاكر مجلس مشورت منعقد كى اوركهاكر بناة احدنيا لتكين كرفق سي صطرح بخات حاصل کی جائے۔ان ایام میں ذریراعظم ختلان وطخا رسنتان کی طرف گیا ہوا متصار سَب پرسالار اعظم موجود تفاأس ي كهاكهم كوحكم ويبح من لامور ماكرسب بندولسيت كردون كالم سلطان سينا کہا کرتھ کوخواسان کی طرف بھیلنے کی سخت حزورت ہے اگر ہیں خودائس طرف گیرا تب ہمی تجد کو میرے ہماہ چلنا ضروری ہے۔ سیلیارسے کہا کہ اس مجلس میں اور بھی بہت سے سروار

آ تيزيشيقت الم

موجود ہیں جس کو آپ حکم ویں کے وہ تعمیل کرے گا چونکہ تمام مروارا حد نیا تنگین کی بے گذاہی اور قاضی کی شرارت سے واقف نتھ اس سے سب بہی چا ہتے تھے کرسے سالاراعظم الله وزیراعظم جائے اور وہاں پہنچ کراصلیت بینی قاضی کی شرارت سے جلطان کو آگاہ کرے۔ احمد نیا لتگین پر چ نکہ بنا دھ کا الزام اگ چکا مشا اس سے اس کی سفارش کرنا اب کوئی آسان کام نہ نفا فرورسے سالاراعظم بھی یا وجودوا قف ہونے کے اس وقت سلطان سے کہ اس کام منا منا منا وارسی سے وہ فود لا ہور جانا چا ہمتا تھا۔ نوض اس مسئلہ کی پیچیدگ سے تمام سروار انجی فاموش اور سلطان تحکم کے ختط سے کہ پیکا یک ملک نای ہندو لے آگے بور کو کرعض کیا گئے۔ ملک نای ہندو لے اور ضدمت انجام و بینے کے لئے تیار ہوں اور چو تکہ یس ہندوستانی ہوں اس لیے ہندوستان کے گرم موسم کی نتی بھی با سانی بروا شت کرسکوں کو بہدوستان کی جانب مواند کیا ہے ہندوستان آکرا حمد کار بین ہواادر اس کو مہندوستان کی جانب روانہ کیا۔ تاک سے ہندوستان آکرا حمد برانتگین کوئی کیا اور سلطان کی خدمت میں والیں پنچ کو مور و تحسین وآفری ہوا۔ یہ واقعہ بیار ہوا۔ یہ ایک میں بوا۔ یہ واقعہ بیار تی خدمت میں وقوع نہر ہوا۔

میری طبه اس ملک میں رہے گا۔ باد شاہ کی زبان سے یہ الفاظشن کرتمام اہلِ در بارسے اس رائے کی مخالفت کی اورمؤد ان عرض کیاکہ بالنی کا قلد توکوئی معمولی سرواربیاں سے جاکراورلا ہدرکی فرج کو ہمراہ ہے کر نتے کرسکتا ہے لیکن سلطان کے مروکی مانٹ جانے کی اس وقت سخت حزورت ہے ور نداندلینیہ ہے کہ نزکمانان سلجوتی تمام ملک پرجھاما میں گے اور مجير تدارك محال بوگا - سلطان سن كها جائي كيد بوين قلعه إنني كي نفخ ين اب وريك نانبين چا بترا - سلطان کو بیندا ورتسر د کمیه کرسب فاموش برگے نیکن دربارے مکل کرسب سے سلطان کی رائے کو ہلاکت آفریں بتایا - ۲۷ر والحبر سلایج م کوسلطان مسعود عزنی سے کا بل کی جانب روا نہ ہوا یکم محرم کو کابل سے چلا اور ۲۵ رمحرم طبیعیم کو دریائے جہلم کے کنا رے و بنار گوند کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا بہاں بھار ہوکر چودہ روزمقیم رہا۔ شراب سے توب کی۔ تام شراب دریائے جہلم میں بھیکو ا دی مشراب سے تمام برتن تر وادیتے را بھی اسی جگر مقیم تفاككشميرك راحدك مري كى خبرينجي - ١٤ رصفر سالكي مروز سشنب دريات جبلم كوعبورا كيا اورچارشنيه ورربيج الاول كو فلعه إلني مرسائ بني كفسيل فلعد كينيج نيام كيا-تلعد كامحامره كرك الداتى شروع كى - بار ربيع الاول المسينية كوبزور تمشير فلعدبر فبعنه كيا-١١٨رد سى الاول المسام كوم الني سے روان بوكر فلعد سونى بت فق كيا كيرلا بوريس اليف بیٹے محبدہ کو حچھوٹر کر ایاز کہ اس کے ہمرا ہ بطورا "الیق مفرر کیا۔ادر شروع جماً دی الا وا<del>لین م</del> یں غرنی پہنچ کیا۔

رلطان مود ربطان مود زور پالیا اور پراس مصیبت کا کوئی تدارک سلطان مسعودسے نه بورکا - ساس مرمین بیابان

سرخس کے اندرملجو قبول سے سلطان کی الوائی ہوئی ۔اس الوائی میں پالنو ہندہ بھی سلطان کی الوائی ہوئی۔ اس الوائی میں پالنو ہندہ بھی سلطان کے ہماہ موجود کے ہماہ مدی و سلجو قبول کے منفا بلہ میں سلطان صعود کویہ الیی شکست ہوئی کہ پھر اس سے ہماہ اموال ونوائن نواہم کے اور سب کو اونول پر بار کرے ہندوستنان کی جانب روانہ کیا رسرواروں اور ام بروں سے ہرچیند اونول پر بار کرے ہندوستنان کی جانب روانہ کیا رسرواروں اور ام بروں سرچیند روکا لیکن سلطان مسعود نہانا غوائی سے تین مزاراونٹ حرف سوسے جاندی اور جو امرات کے خزانوں سے لدے ہوئے ہے کر بہندوستنان کی جانب اس ارادے سے چلاکہ الا مورکو

آئيني خيقت نا

دارالسلطنت قرار دے کراور مہندوستان میں نوئے مرتب کرے سلجو تھوں کا مقا لمہ کروں گا۔ اس کا بیٹا محدد و مہند وستان میں بہلے ہی سے تھا تمام خزانہ ہندولشکر کی بگرانی میں سے تھا تمام خزانہ ہندوستان آیا۔

عزنی سے چلتے وقت اپنے بھائی محد کو بھی جو اندھا ہوتے کی غداری کے بعد تدینا ندیں تھا اپنے ہمراہ اے دیا تھا۔ دریائے جہم کے کنا رے پنج کر ہندوات کرنے بغاوت اختیار کرکے نمام خزا داوٹ ایا اس وقست سلطان مسعود كواپني غلطي كااحساس موا مكراب كيا بوسكتا تحالاس مندوث كريد يرجالاكي کی کرسلطان مسعودکو فورًا گرفتارکر کے امس کے بھائی محدکو جو تعبیہ بیں تھا۔ آ زاد کر دیا۔ اور اس کو زبروستی تخت نشین کرے مسود کو اُس کے سامنے بطور مجرم بیش کیا- محدسے سسودكو تبيدكيا ماورمحدك بيت احدائ اپنه إبكى اجازت كے بغيرا پنے چا مستود كو تبدخانے میں قبل کر دیا۔اس عگر براشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ سلطان تحمود غزلوسی سے اس منے بہت نانوش ہیں کہ وہ ہند درستان سے سونا اور داندی وغیرہ و ث كر غربى كي الخصا أن كونوش بونا چاستي كرسلطان محمود كابيرا مسعود غزنوي سلطنت غزن كاتمام فنا دحس ميں سندوستان كى لوط كے علاوہ خواسان و مادرا والنهروفيرہ كے صوبوں کا خواج تھی شامل تھا سب کاسب ہندوستان واپس ہے آیا اور دریائے جہلم کے کنا رے ہندول کی ہے وہ سب کا سب در مطری در مطری کرے اوٹ ایا ۔ بینی بوسونا واند کی سندوستان سي گيا تها وه معرسود مندوستان يس والس آگيا غزني يس كيم نهيس را --سلطان مسعود کے قتل کا حال سسن کرمووو و بلخ سے عزبی کپہنچا اور خزا نہ کو بالکل خالی بایا -ملطان مسودیے بہاں تک مبالغہ سے کام لیا تھاکہ سرکاری عمارتوں سے تبیتی پروسے ك مجى أمر واكرابينه ممراه مع معتق اوركونى قبتى چيزغزنى يس بنيس چهورى تقى عزنى سے مودود إپ کا انتقام لینے کی غوض سے روانہ ہوا او صرسے سلطان محد بھی مقابلے ہر ستعد بوگيا - معدا ورائس كا بنيا احد لرائي بي ماسكة وللموريس معبدو اورا بازيل سے فابض ومتعرف تھے اب مود وسنے لا ہور پر قبعنہ کرنا جا ہا توایاز اور محبرو دیے مقاملہ کی تیاری کی اور مودود والیس فرنی جلاگیا ۔ یہ واقعہ سست کہ صری آفر یا سست مصر شروع ا إم كاب ـ ستست يع كاطرا إم بين مودودات كرك بود يرحله آور بوا-ابعى وواذالتكرو

کا مقابلہ نہ ہونے پایا تھا کہ ۹راہ والحجہ سے کہ نہا بت پر اسرار طریقے محبود اپنے فیمہ کے اندر مردہ پایا گیا اوراسی قربی نر الے بیں ایا ربھی نوت ہوگیا۔ اس طرح پنجاب کا تمام ملک با سانی مودور کے قبضے بیں آگیا۔ سلطان محمود کے زیائے بیں ایک ہندوں پر سلطان محمود کے رائے تھا اور دیم فاص سمحاجاتا تھا دہ سلطان محمود کے اور تے تعنا جو باقر گاہ ہممودی بیں رقبہ عالی رکھتا تھا اور دیم فاص سمحاجاتا تھا دہ سلطان مودود نے بجر رائے کو سابھہ صبی کشمیر سے اپنے دربار بیں بلوا یا اور بڑی تکریم و تو امارت کے کر ساتھ بیش آیا۔ بہ جو کچے بریان ہوا ہے تاریخ بہتی تاریخ ورشت اور طبقات اکبری سے قدروانی کے ساتھ بیش آیا۔ بہ جو کچے بریان ہوا ہے تاریخ بہتی تاریخ ورشت اور طبقات اکبری سے تورون کی ساتھ بیش آیا۔ بہ جو کچے بریان ہوا ہے تاریخ بہتی تاریخ بہتی ہے جو سلطان مسعودی کو ساتھ بیش اور مصاحب فاص تھا اس نے ماہی ہے بیں اپنی تاریخ بہتی گلمی ہے لین ظاہر ہے کہ تاریخ بہتی گلمی ہے لین ظاہر ہم کو دستیاب نہیں موسلی میں درج کروں یہ وہی کمان سب بھتا ہوں کہ تاریخ بہتی سے تاک کا فیل مال ترجمہ کرکے دبل میں درج کروں یہ وہی کا کہ ہے جس کا دکرا دیرا آچکا ہے اور جس سے حل تاریخ بہتی سے درج کروں یہ وہی کا کہ ہے جس کا دکرا دیرا آچکا ہے اور جس سے دیمن کو تھاں کہ اس کے جس کا دکرا دیرا آچکا ہے اور جس سے مال ترجمہ کرکے دبل میں درج کروں یہ وہی کا کہ ہے جس کا دکرا دیرا آچکا ہے اور جس سے در نیمن کو تھاں کہتھاں کو ساتھ کی تھا۔

راحبہ ملک لیسر جے سنگھ کا حال سرت تھا۔ ہندی اور فیارسی بہت وش خطائھتا سیارے ملک لیسر جے سنگھ کا حال سرت تھا۔ ہندی اور فیارسی بہت وش خطائھتا مقا۔ ایک تحت کہ سیری میں موجا تھا۔ واک کی شاگر دبن کر جا وگری اور ازی گری بھی سیکھ حیاتھا۔ کہ شہر سے دوا نہ ہوکر قاضی شیراز ابرائمس کی خدمت میں آیا اور اُسی کے پاس سیکھ حیاتھا اُسی اور وزیراغظم اس میں ان بن تھی قاضی شیراز کے نام نے ہرت رکھتا تھا اُس اور وزیراغظم معمور ہوا توائس نے تین خیلتا شوں کے اتحد شاہی ملم بھی اگر اس کا اور بندروں کے اتحد شاہی ملم بھی اگر ان کی مسلمان محمود سے قاضی کی شکایت کی چنانچہ قاضی پر سلما آئی مقاب اپنے پاس مبلوا یا اور سلمان محمود سے قاضی کی شکایت کی چنانچہ قاضی پر سلما آئی مقاب اپنے پاس مبلوا یا اور سلمان محمود سے قاضی کی شکایت کی چنانچہ قاضی پر سلما آئی مقاب از لیا ہو اس کو بیاتھا ہے کہ من مقراکہ لیا۔ تاریخ بیقی کا مصنف الواضل کھتا ہے کہ میں نے بار ایکھی خود میں اور دنر اعظم کا میز شی تاکہ کو دیکھا ہے کہ وہ وزیراعظم کا در باریس و بیری دیم بھی کا مصنف الواضل کھتا ہے کہ میں نے بار ایکھی خود اور در باریس و بیری دیم بھی کا مصنف الواضل کھتا ہے کہ میں در باریس و بیری دیم بھی کا در در باریس و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ اور در باریس و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ اور در باریس و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ اور در باریاں و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ اور در باریاں و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ اور در براعظم کا میز شی تاکھا کیا کہ در باریس و بیری در براعظم کا میز شی تاکہ کا در براعظم کا میز شی تاکہ کا در براعظم کا میز شی تاکہ کا در باریاں و د

تحااسي طسرح شهزاده وليههديعني مسعودا بن محمود كاميزمشي تهيي ايك هندو تقياحس كانام بریال تھا۔ایک روزسلطان ممود غزائی سے وزیراعظم فواجدا حدین سے تمام اوکروں اور نشیوں کومبلاکر سب کی فا بلیتوں کا ندازہ کرسے ہے لیے المتحان بیا ماکہ جولوگ سلط ابی در بار کے قابل ہوں اُن کو انتخاب کیا جائے ۔اس امتحان میں نکے سب سے زیادہ تابل ثابت ہوا۔ چنانخپہ سلطان محمود سے تلکت کو دزیراعظم سے انگ لیااور تلک سلطانی نزجمان بہرا م کے سائفہ مل کرکام کرنے لگا ۔جب سلطان ممودسے اپنے بیٹے مسود کو ولی عہدی سے معزل كرك ابيف دوس لي بيغ محركووليم دينا إلى امراسك دوفري موسكة ايك فريق محد كاطرف وارتعا اورد ويساسسودكات ملك فيراق مشامل عقاج مسودكا طرف ارتضاا ورسيالاران مندوان يني سوندى يماية أس فراق ي شائل تفاء ومندكا خير واه تحاجيها كراويردكرا جكاب يونديك اسلطان محدوث وكارف سوارتا بوالمالكياس ك بعدى امبر محدًا الدها موكرة يدموا الورسلطان مسووس تخديثين موكرسونديرا يركى حكر الخدكومبندو نون کا سبیسالارمقرر کیا جب ناتھ احد نہا متکین کے مقابلے بی ماراً گیا تواُس کی عگرۃ ملک کو بنده فوے کا سبیما لار بنایا گیا سلطان سعودے اس کوفلدت زرعطا کیا رزری طوق جس پریے موتی اورمیرے جرطے ہوئے تھے لینے ماتھ سے ملک کی گردن میں بیبنا یا گھوڑے عطاکے بمرام دواد چنرسے سرفراز کیا اس عزت فزائی کے موقعہ کیا جس کا ہند کے ماجا وَل بن محت تورہے بہتا تھا۔ ایک جمب نااجس کے اوبرطاس رزير آوبرال مقاعطا كيا سرداران اعظم كربرابر متين كي احازت دي فيلوت اور خاص الخاص مسوروں بس شامل كيا جائے لگا۔اس موتعدر إلوالفضل يبقى كے الفاظ يہ ہيں ـ

" خرد مندان بنی اتفاق با را غیب ندارند کس از بادر دیمه نزاید و مرد بال ی رسند اما شرط النت که نام نیکو یادگار ما ندوای " ملک مردے آ مد واخلاقی شوده نودواک مدت که عمر یا نت زیا نیش نداشت که بهر مجامع بود و اگر بال نفس وخرد دیمت اصیل بود یه نیکو نز ممنو و سه که غطامی عصامی بن کیوبا شدیکی فطامی میک بشین پیزدد جرف فل وادب فیس ولیافت ورس ندارد و میخنش آن با شدکه پدرم بنی بوده امرسی گفت " مرا با لهدرانسها لوتلت فی الحسب له کس صل فت و ایکن بیس ما ول وا

یہ دکر بھی اوپر آ چکا ہے کہ کس طرح احدنیا لنگین کی مزادہی کے سا سلطان سودہ ہے۔ تلکت کوسپہ سالار ہند بنا کر بھی انتھا۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ سلطان مودکو تلکت کی بیش قدمی بہت پہندائی۔ در باربرقا ست ہوا۔ سلطان نے مل میں جاکر لینے دہرا اوالحن آ يَيْ صَيْعَت مِنْ اللهِ اللهِ

واتی کو الک کے پاس مجھیجا اور پیفیا م دیا کہ ہم تم کو تمام سرداروں پر فوقیت وبر تری دیں ا چاہتے ہیں تم کسی کی رقا بت سے ہرگز ندگھرا ناجس قسم سے سامان کی حزورت ہوگی تم کو دیا جائے گا اور کل اس مہم پر تم نامزد کر دیت جاؤگے تلک نے ابوالحسن واقی سے وربیعہ چند خواس شات سلطان کی خدمت میں بیش کیں چنانچہ وربارسلطانی سے بہ فران جاری ہمالکہ جند خواس شاست سلطان کی خدمت میں بیش کیں چنانچہ وربارسلطانی سے بہ فران جاری ہمالکہ

ابل درباركوبية تمام كاررواتيا ل بهت بن شاق گذري گري كد احدنيالتكين كى موت ا چکی تھی اس کے قدرتی سامان ہونے سنروری تھے اسلطان سے ملک کو بے قباس ا موال وفرائن اور ذفائر زرو بواسم عطا كئ رجب لك كاتمام سازوسا مان ورست موكليا اوروه روائگی برآ ماد، برا توسلطان سے أس كو نعابيت اعظ درج كا خلعت بيها يا نقاره وعلم عطا كيار برى عجست كى بايس كيس رووس ورف ملطان تعرفيون بن آكر بنيها - بندوك كالشكرسوارو بياده اس كے مائے سے كندنا شروع موار لك جب سلطان سے سامنے بہنا تو قریب آ کر گھوڑے سے اُنٹر اللہ اندین خدمت بومی اور مجرسوار بوگیا - بیمنگل کادوز جما دی الآخر کی پزدر صویں تاریخ تھی۔ ڈیٹر سے جینے کے بعد ناک لا مور کے تربیب بینی گیا اُس نے ویکھا کہ شہر پر تاضی شیرانے قابض ہے اور شہر کے تحریب مفود نے ناصلے براحد نیا لنگین . ا پنے ہمراہیوں کو سے بڑا ہے ۔ قاضی شیراز سے آلک کے پہنے پربڑی خوشی اور مسرت کا اظهاركيا - باشندكان لا بوركا اكثر حصد احد نبالتكين كامهواخواه كفا اوراس سے سطار كوشهر لاہورسے سامان رسدنہنچارہتا تھا۔ تاضی شہانے سب سے پہلے لا ہورکے اُن لول سے نام الک کو بناتے جو احد نیالتگیں کی مدروی کادم بھرتے سے لک سے ان شام لوگوں کو كرفتاركإكرابية ساسة بوايا اورسب عدواب التحكيرا واسد اس سنت مزاكود كيع كس تام شہر کا نے گیا اورکسی کواتنی جرآت ندرہی کہ احد نمائتگین کی مدردی کا وعوسے کسے یااس سے ن کرکو رسد بہنائے۔ اس سے بعد تلک اوراحد منالتگین میں اوا یکوں کا سلسلہ

آبيهٔ خينت نا

جاری موار الک سے الذاع و افسام سے لا ملے د مے کرا حد نمیا لتگین کے ہمرا میوں کو توڑنا اور اینی طرف ماکل کرنا شروع کیا ۔ احد نیالتگین کی جمعیت دن بدن کم ہوسے لگی اور تلک سے اس كوكوتى البها موقعة نهيس وماكروه إيني بي كنابي كالفين سلطان مسعودكو ولاسكتا - آخر چندروزہ معرکہ آراتی کے بعد احدنیا لتگین صرف دو سومھراہیوں کے ساتھ لا ہورسے مانان وسنده کی جا نب پل دیا تلک سے منادی کرادی کہ وشخص اُحد نیالتگین کا سرکا ط کرلات كا اس كو إين الكه درم انعام ديامات كا حرو ل كى قوم اس كرال ساك انعام ك لا يلى يس المع كورى موتى آخر مقام منصورهك تريب دريائ سنده كوموركرت موس جول سن جا لباأس وقت احدنها منكين كمهراه صرف جندآدى إقى رهكة تف أس ساابنا إلتى در یا میں موالا رو ومرے ہاتھی پراس کا خود سال بٹیاسوار تھا مین دریا کے اندرایک ہزار حبوں نے اُس کو گھیرلیا سخت معرکہ آرائی اور بڑے کشت وخوں کے بعد احد نیالتگین مارا گیا جڑوں نے اِس کا سرکاٹ ایا اورائس کے جھوٹے بیچے کو گر فتار کر ایما ماہ دالمجم للنا کی م كولك احدنهالتكين كاسرك كرسلطان مسعودكي فدمت ين جب كروه مرويس مقيم تحصا پہنیا تلک ہندوستان سے ہندور اکا ایک مہایت شان دا رکشکرے کرمپنیا اور بیال کے تھا کروں اورجٹ سرداروں کو بھی اینے ہمراہ نے گیا۔ان کھا کروں یں ایک دوسرا ملک مجي تقا سلطان اس دومرے ملك كودكيم كربمت نوش بوا ملك سندوستان سي بجين ہاتھی بطور خراج وصول کر کے داگیا تھا وہ مجھی سلطان کی ضدمت میں پیش سکے محرم كتلكيع بين سلطان بلخ كى طرف آيا بهال ايك برا دربار منعقد كيا ابوالففنل بيتى ك الفاظ يياس -

"روزدوسشند باز دېم صفرو پگر دريا رعبيم منعقد فرموده کلک راخلعت و ا د ند لها لا رتی مهندوان خلعت سخت نيکو- چول پيش ملطان که و خدمت کرد سلطان خز ينه دار داگفت طوق بريارم صح بجابه کهما خته بودند بريا وړ د ند سلطان بستدو کلک را پيش خوا ند واک طون را بدست ما لی نوليشس ور -گردن کلک ا فگندونيکو پهاگفت بزبان بحذيث کهنووه بود د دکا راحمنياتگين و با زگشت "

اس کے بعدسلطان مسعودے ایک بہت بوی ضیا فت ملک کی تکریم میں ترتیب

دی تمام ارکان سلطنت اور شرفائے ملک کوئلا یا اور کھانا کھلایا۔ احد نیا انتگین کے قتل کا نیتجہ بیہ ہواکہ تمام ارکان سلطنت سلطان سے بدول ہو گئ اور دم برم سلطنت کے کاموں میں اختلال پیدا ہوتا گیا بچونکہ ملک کو اول ٹھاکراور پھر راح کا خطا بسلطان مسعود نے دیا تھا اسی لئے بنجا ب میں آئ تک جاموں کو ٹھاکر اور راح کے خطا ب سے منا طب کیا جا تاہے۔

ا ایک مرتب سلطان مسعود سے احد علی اوشتگین کوسیسالار بناكركر مأن كى مانب ردائدكيا كروان كى بغا وت كو فروکرو ۔ چار ہزارہندوسیا ہی اس کے ہمراہ کے اور دو ہزار سکزی پیادےسیتا ن سے احد على نوشكين كيمراه موسداس طرح يدحج براركا كشكركر مان يهني برما شيرك مقام پردشمنوں سے مقابلہ ہوا تو ہندو تو سے بری بزولی دکھائی اورسلطانی اثکر سے شكست يائى اس مم وشرمندگى بس احد على نوشتگين كى جان گئى - سندوك كركى بزدلى جب ا بت ہوگئی توسلطان نے فوج سے اُن کانام کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اپنی موقونی ومرطرفی کا عكم من كرمچه بهندوسروار خودكشي برآ ماده بوكيّة اوراپينه ببيط بين كرار مارسال الكيملطا ے اُس کرکہا کہ بیکٹار کر ان بس جلائی جا ہے تھی مبہرمال یہ وا تعہ زمروست وليال س بات کی ہے کہ مندولوگ غزانوی سلطنت کے اشکریس مرسی آر زوا ورفوا بش کے ساتھ بھرتی ہونے محے اورجب اُن کوموتوف کیا جا آ کھا تو وہ غم کے مارے توکشی پرا ما دہ ہوجاتے مندرجہ بالا ما تعمر کو ابوالفشل بیتی سے اپناچشم دیدان الفاظیس مکھا ہے کہ ا ما مندوان مستى كردند ويشت بهزيرت بدادند د مگيان را دل بشكست واحظى واستكين را بعزورت برايست رفت سه بالوجهانواص فويش واشكر سلطان ازراه قاتن بزيشا ولور بازا مندونوج بمكران افتا وندومند وال بيتان المدندواز الخالفزن منكه بوافضلم باسلطان بخدمت رفت بددم بهاغ صدیفراره مقدمان این مندوان رادیدم کرآ مجا آمده بدوند و امير ومُوده لود تاكدايشا ل ما در فائة بزرك آنخاكد دادان رسالت داردر ب نشان ده بودنده بوسعيد مشرف بينا مها درشت مي آور وسوسے ايشاں از سلطان وكاربدا كا دمسيدكم پياے مكوشا داجاب فرموده أبيرشش

آئينه حببت نا

تن مقدم نرایشان ونشین ما بکشاره زدجها بحد نون درآن خا منروال شدمن و بوسعید و دیگران ازان خانه برختیم وای خبر بسلطان رسانید ندگفنت این کسطهره کبران بایست زودبسیار بمالید شان و آخر عفو کرد-ا صدعلی نوششگین نیز بیامد دیون نجله و منذورسے بودبس روزگار برنیا مدکه گذشته شد؛

فاندان محمود کا زوال اوپر ذکرا چکا ہے کہ سلطان محمود غزلزی کے بیٹے سلطان و این جان ما نگاران محمود کا زوال غزلزی سے ہندولزازی کی بدولت کس طرح اپنی جان دی وسلطان مسعود کے بیٹے مودود سے مهم ررجب اس محمود ن وفات پائی ۔ اس کے بعد غید الرسفید ، ن مسعود سے چا مسال حکومت کی اُس کے بعد عبدالرسفید ، ن مسعود سے چا مسال حکومت کی اُس کے بعد عبدالرسفید ، ن مسعود سے چا مسال حکومت کی اُس کے بعد سال فران روا رہا اُس کے بعد ابراہیم ، ن مسعود سے تحت نشین موکر سلح قبول سے صلح ابراہیم ، ن مسعود سے تحت نشین موکر سلح قبول سے صلح کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لکی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لکی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لکی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی ابودھن کو گرفتار کر سے فون نی لے گیا سے وش گرو و ف چا نظری کا فاحد فتح کیا ابودھن سے بیا ہوا ہوں گیا ہودھن سے بیا ہودھن کو گرفتار کر سے و بیان کی با جمود سے وفا ت بیا تی ۔

اس کے بعدائس کا بٹیا اسلان شاہ بن مسعود بخت کشین ہوا اورسولدسال حکومت کی ۔

اس نے بعدائس کا بٹیا ارسلان شاہ بن مسعود بخت بھیں ہوا اس کا بھائی بہرام سفاہ بھاگ کرسلطان سخرسلجو تی ہے باس کیا اور اس سے اھانت نواہ ہوا۔سلطان سخرے نوئی برفوج کشی کی ۔ارسلان شاہ شکست کھاکر ہند وستان کی طرف بھاگ آیا۔سخرے نہم سناہ کو تخت نشین کرکے نوو فرن سے خواسان کی جانب مرا ہوت کی ۔ ارسلان شاہ سے باراگیا کیوکھ بند وستان سے بہت بڑا اشکر ہے کر فرنی پرچڑھائی کی گربہرام شاہ کے ہا نہ سے ماراگیا کیوکھ بند وستان سے بہت بڑا اشکر ہے کر فرنی پرچڑھائی کی گربہرام شاہ سے ہند وستان پرکئی مرتبہ بندی فوج ہے کوئی بہا دری نہیں دکھائی ملکہ میدان کارزارگرم ہوتے ہی بٹھ وکھائی اورا زملان شاہ سے فیرت کی وجہ سے اپنی جان گوائی ۔اس کے بعد بہرام شاہ سے ہند ورستان پرکئی مرتبہ شاہ سے فراس کے بدرائس کا بٹیا ضرو شاہ بن بہرام سفا ہ سے معلم سے اور بہرام شاہ سے وفا سے پائی اس کے بعد ائس کا بٹیا ضرو شاہ بن بہرام سفاہ تخت نشین مواج کہ دہ وہ علار الدین حبین غوری کامقا بلہ دکر سکا لہذا لا ہور چلاآیا اور بہاں

آئينه خفيقت نما Y & 6

مفی میں فوت ہوائی کے بعدائ کا بٹیا خسر کے لاموریس تخت نشیں ہواادر سمی میں فا ندان ممود کا فاتمہ ہوگیا ۔ خاندان محمود کے نمال کاسب سلح قیوں کے حطے اور سالین عزن کا ہنددوں پرسب سے زیادہ اعمادکنا بنایاجاتا ہے خاندان محدد کا خری بادث ہ ضرو لمک تحصاحس کوسلطان شباب الدین غوری بنجاب سے گزمتار کرے ہے گیا مخفار

خاندان غزنی کے عہد حِکومت میں اسمود غزانوی ہندوؤں پرکس قدر مہران تھا امن كي أن قيدر عفو و درگذر ے کام بیا اس کی اولادنے

سندوول كى حالت

سند دول کی کیسی قدر دانی کی اور کیسے کیے اعظ عہدے مند دول کوسلطنت غزن میں حاصل مدے اس کا وکر بطور منونہ او پر موجیکا ہے ۔اس باب کوختم کرے سے بیلے ہم کو مندوستان پر پھرا کے نظر والنی جا ہیتے کہ محمود کی وفات سے خسرو کمک، تک مہند کوسٹان میں مندووں کی حالت کیا رہی اور اُن میں کون کون سے نغیرات پریدا موسئے پنجاب کے راج ہے ال کی خودکشی کے بعد لک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جوج ش بیدا ہوا تھا اس کوسلطان محمود غزلزی سے اپنی زندگی ہی میں فرو کردیا اور جنگ سومنات کے بعد سندہ وں سے مسلما لوں کے مقابلے کا خیال ترک کردیا یا لیوں کیتے کہ تمام مک پیمسلمانو کے مقابلے پر متحد نہیں کیا جاسکا اس اس اور بار بار کی منزیتوں سے صدید برنہنی اور مسخ ت ده مرحد نربه کے اس اتفاق واتحا دکوجومسلمانوں کی مخالفت میں عارضی طور پر ہوا نھا یا تدار واستوار الفاق میں تبدیل کرویا اور دونوں ندہوں کے پندتوں سے ا بینے راجا ؤں اور اپنی نوجوں کومسلما لؤں کے مقابلے میں ضعیف وبیکا رو کھید کراور ہا یوس ہوکر ا بس کی میرانی رقا بنول کے بدر ار کرنے اور ایک دومرے کے مقابلے میں مسعد ہونے کے خِيال كوترك كرك آليس بين ايك بي موجات كومناسب مجعا واس الغاق كي ابتدا أكرجه حنگی نیارلوں کے لئے کی گئی عقبی گراب حنگی تیارلوں بن ناکامی دیکھ کر ندہی تعمیر وزیری التنرائ ایک دوسرے نقط و نظری بنا پرعل میں آنا شروع بوار دیرانیت اور حدیدتصوف کی بنیا دیری شیوی ندبهب کی نرقی موتی اور اس موصوع پرخیالات کی نشودنا شروع موتی-دومری طرف افزائدہ ولیشنو ندمهب مے بہت سے اعمال وعبادات یں مناسب تاویس ہدنے لکیں بر تمام حالات اب کسی نظام کسی سازش اور باتا عدہ مرکزے مامخت ادر محتاج

المراجعة المال المال

د کے بلکہ ایک فطری تقاضا تھا اور اسباب و علی گہرے ہندونسلوں کو بلاارادہ اس بہا دیا تھا۔ بنجا ب، لمثان اورسندھ کے سوبے براہ راست سلطنت غزئی کابر و بن بہا رہا تھا۔ بنجا ب، لمثان اورسندھ کے سوبے براہ راست سلطنت غزئی کابر و بن بہا ہیں ، برای ، تعویج سیر بھ ، گوالبار کالنجر و نمیسرہ را سنی سلطنت غزئی کو با قاعدہ خواج اواکرئی تقییں ۔ سازیان سدورو کے دُوالبار کالنجر و نمیسرہ اور بنا ہیں ۔ کو رہا ہا کہ کا میں سود و کے علاقے بھی مفتوح اور خواج گذا ، بنا یہ اور کی دفات اور سلجو تبول میں خواج را بازی و فات کے کسی تسم کا کو کی خطرہ پر انہیں ہوا ، ابازی دفات اور سلجو تبول کے سفا بلے میں سود و دسے شکست کابر ، اور مبتلائے آلام ہو سے کے بعدجب کے خرا سان و مار را ادام را بار النہ و خوار زم و فیرہ برط سے بھو برسی صد با سلطنت غزئی سے ساجو تیوں سے چھیں سے کھے دہلی کے راجہ انٹک پال اول سے نہیں صد بے سلطنت غزئی سے بالای کو کام میں لاسے کی کوشش کی اس من سب موقع سے فائدہ اضا نے اور جریب وغریب چالای کو کام میں لاسے کی ب

الال کر قبضہ کیا اور اس علاقہ میں ایک باغ کے اند اس متکورات کے وقت رکھواویا۔ باغ کا الی صبح کو بریدار ہوا نوائی سے بت کو باغ میں موجود پایا رراجہ کے فواب کی پہلے سے شہرت سے اور بُت بھی ویسا ہی تھا بک وم شور چھ گیا کہ غوبی سے بت والیس کشریف ہے آیا جسیا کہ اس سے نواب شریعی ویسا ہی تھا بک وم شور چھ گیا کہ غوبی نوشن ہواس بخور کا با فی تھا را حب کو ہمراہ ہے کر ہم او می کو اس نے بہنچا فوب فوشیاں منائی گئیں ۔ آخر دہی پنڈست جھا بالی میں مائی گئیں ۔ آخر دہی پنڈست جھا بالی شہب بیل نواجہ کو اس اسے بہنچا ہوں اس لیے کسی قدر تھا کہ گیا ہوں ہمے کو دو اگر اور میں خور اور اور ایک کر بیال تک بہنچا ہوں اس لیے کسی قدر تھا کہ گیا ہوں ہمے کو دو اگر ام کرد وہ دو اور بہت میں بوئی اور بہت سے ماجہ دہلی کے دو اور بہت کی نیا رست سے ماجہ دہلی کے دو اور بہت کی بہنچا اور بہت کی نیا رست سے ماجہ دہلی کے دام ہو گئے اور بہت کی نیا رست سے مشرف ہو سے یہ تمام وا فعا ست مادر بنت کے فواب میں ویجھے اور غربی سے والیس آنے کا قصد بالتف میل تا کی فرشت میں درج ہے ۔ سلطان عدبا لرش بد کے زا دیں ایک سلمان سردارے حلہ کرکے اس علاقہ در بلی کے دو بلی اور بی بیت کو با در بی بی دو بالیا ہوں ہو کے یہ تمام وا فعا ست میں درج ہے ۔ سلطان عدبا لرش بد کے زاد میں ایک سلمان سردارے حلہ کرکے اس علاقہ در بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کی دو بلی دو بلی کی دو ب

سیکن سلا سیم مند وقل سے بھر زور پکر کھا غیرو النی پر قبضہ کر لیا ۔ یہ حال من کر معلا ہے میں سلطان ابراہیم بن مسود سے حلہ کیا اور ہند و توں سے اس علاقے فی ا بند و راجا قرب سے خراج بھی بنا بند کرد یا تھا اُن سے خراج وصول کر لیا اور لطان معمود کے ز ماد کی معظمت و شوکت بھر ہند وستان میں قائم کردی سلاھیے میں جب کہ ارسلان شاہ اور بہرام شاہ کی مخالفت سے سبب سلطنت فرنی کی حالت بہت ہی فواب ہو گئی معنی فود سلطنت فرنی کی خالفت سے سبب سلطنت فرنی کی حالت بہت ہی فواب ہو گئی معنی فود سلطنت فرنی کے ایک سپرسالار سے جو ہند وستان میں مامور مقالی پی راحہ کی بپر د بخا وت کو کا مینا ب بنا سے کے لئے تھا نیسروسوئی بت سے علا قرکو دہلی سے راحہ کی بپر د کر دیا گرچند ہی روز کے بعد بہرام شاہ سے سندوستان اگر اس علاقہ کو سلطنت فرنی اگر چید ہی حد کرور ہو کر موت اور زیست کی شکش میں بینا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت فرنی اگر چ ہے حد کرور ہو کر موت اور زیست کی شکش میں بینا سلوم ہوتا ہے کہ سلطنت فرنی اگر چ ہے حد کرور تا تم مقا کہ بنیا ہوسندھ وغیرہ کی ظرف سلوم المنا کر نہ و کہد سکے را اس قدر رعب صور قائم مختا کہ بنیا ہوسندھ وغیرہ کی ظرف سلوم المنا کر نہ و کہد سلوم کو ایک کا سلوم ہوتا کہ مقا کر نہ و کہد سلوم ہوتا ہوتا کھا ہندہ کی موت موت موت موت موت موت موت موت ہندہ موت ہندہ موت ہندہ موت ہندہ موت ہندہ ماتھا ہندہ موت موت موت موت موت ہندہ ہندہ موت ہوت ہندہ موت ہندہ موت

دبالبینا چاہنے سنے کمرجب تعبی سلطنت غزنی کا کوئی سلطان یا سروا راس طرف نوج کشی کڑنا تھا فورًا چھوڑکر الگ ہوجاتے تھے۔

بہرام شاہ کے بعدجب کے خصو شاہ فوراوں کے مقابلے میں نہ معمرسکا تود ہلی کے راهب نے پھراس علاقے پر فیصنہ کرنے کی کوسٹش کی اورخسرو ملک کے تہدیں وہ اس پر فابض ہو گہا ۔ اس علانے كوسلطنت عزن في بناب كاجزو بناديا تفا ليكن دالى كاراجهاس كوا پني رياسية بها جزوا ورينجاب يه عير المحكراس برقا بين بدنا اوراس علاقے کواپنے ما تحدیث رکھنا ہا بتا تھا ۔ اس مرکب یہ بران کردیا بھی صروری بے کر سند اللہ میں توانقم سے ایک راجموت راجے ولی کوآ بادکیا تھا جو تھا نبسر کا راجہ تھا۔ اس بعدسِلطان معمود غرانوی کے خلاف تمام ملک بیں ایک مام تحرید بھیل گئی اور سلطان ممود کو تفانیسروغیرہ برکے کرنا پڑے اور تھ ا نیسرے را جہ نے دہلی میں تمیام کیا یہ سلطان مسعود کی فوج کٹی ادر ہانسی وسوئی بہت کی نَقِح کے بعد تھا نیر سرکا را حبر حقالم پیر سے بے وخل ہوکر دہلی میں رہنے سگا تھا بہت ہی زیادہ دلیل وبے اعتبار ہوگیا پھھا گرسلطان مودود سے زمائے بی جب کر سلطنت غزنی سے و قارکوسلجو تموں سے سخت نقسان بہنچا ، ایخفا تواسی توارظ ندان کے ایک نز عرراحہ انگ پال اول سے جو آ بنے إب كى سيم ودليل حالت ويه جا تفاا بنى حالت بن تبديلى بيداكرنى بنا بى اور مصیمیم بیں تھا بیسراورکا نگڑہ کا علاقہ مصنوعی خواب کے وربعہ جیسا کہ او بر وکر موجیکا ہے متے کربیا ۔اس کے بعد انگا ہال سے معالم میں ولی کے اندرسکین عمارتیں اولام تعمیرکیا مصلات میں سلطان ابرا ہم غزنوی نے انگ بال اول کی اجھی طرح گوشمالی کی اور دوسرے راجاوں کو بھی درست بنایا۔ سلامی ، سلطان ابراہیم غزنوی کا انتقال مواادر مندوستان کے را جاوں کو مجراپنی حالت مضبوط کرسے کا فال اس یا۔ . مسلما لذل كى حلم أوراي كاب نيتي صرور موا كفاكر تعض راجيت جريبل طا تقور سي كمزور اور لعض جو پیلے کمزور مخے وہ طاتور ہوگئے تھے۔چنائی سندیم میں بنارس کے راج جندر وبوسے منوج پر حلم کرے راج کنور رائے کی اولاد کوچٹ جٹن کرفتل کیا اور اس خاندان کا جو سلطان محمود غزلزی کے زمانے میں فنوج کا حکمران تھا فائنہ ہوکر چندر دیو اور اس کے خاندان کی حکومت تمذیح میں شروع ہوتی ۔ چندر دیورا گھورخا ندان کا را چیوٹ تھا اسی کی إعميب اتفاق كى بات سے كرمس سال فنوح يس را تھور ماندان كى حسن من صباح الموت شروع موتى الى سال سيتان كا علمه الموت يس عن بن صباح سے باطنی سلطنت کی بنیاد رکھی حسن بن صباح بھی ایک خاص ندہب کا بانی کھا اس كى جماعت كولكك إطنى فدائى اورحشاشين وغيره كام سے بادكيا جاتا ہے -لوگول سے غلطی سے قرامطہ اور باطنی فرقہ بیں کوئی استیاز نہیں کیا مالانکہ یہ دو عدا عُدا فرقے ہیں لیکن دشمن اسلام اور قاتل اسکین ہونے میں دولوں آیک دوسرے کے شیل وماثل، یں عب طبح قرامطہ نے سلطان محمود عزانوی کے خلاف ہندوں کی طرح طرح سے ا مدا د کی اسی طرح ان باطینوں سے سلطان شہاب الدین غوری کے غلاف ہند و و کو امدا و پہنچا تی ۔ان باطبیوں نے قرامطہ سے بھی زیادہ عالم اسلام کو نقصان پہنچا یا۔ فرامطہ کی رکھیں کے کم ہوتے ہی باطنی گروہ میدان میں علی آیا صن بن صباح سے اس گروہ کو پیدا کرتے ا لپ ٰ ارسلان امر ملک نتیاہ سلح تی کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو اپنے ایک شاگرو ابوطا سرفدانى كي الخدم بمعام نها دند مفضيه من مثل كراديا -به باطينون يا لمحدون كاب سے پہلا شکار تھا۔ بروہ زمانہ تھا جب کرمسود بن ابراہیم غزنی کا فرمال روا تھا سلج قدل كى سلطنت يس بھى زوال بىدا توچكا تھا۔ اد مربور پى مبساتيوں كروس مديدينى صليبى الرايتون كاسلسله جارى كرديا تفا-ادهر إطينون ك جن جن كرمسلمان سروارون ادربهادر با دشا بول كو قسل كرنا شروع كرركها نفها سي المين باطنيون ين عراق بين نمرار و مسلما لان كوتمل كروالا لوگ نوف كے مارے كيڑوں كے ينچے ہمدا و قات زرہ پہنے رہنے تھے عسايوں یے سرویع ، جینما ، ارسوف ، قیسآریه وغیره مقابات پر فیصنه کیا اور باطنیوں سے اصفہان ملالوں مع جمین میا یمن می بالمینول نے شیراز پر قبضه کیا اور من همیں طالبس پر عیسا یمول کا فبعنه بوا موسل کے بادشاہ مودود کو بو بیسا یوں سے نوٹے کے لئے تکلا تھا سے معمیں ایک إطنى سن جا مع محدوشت يسقل كرديا-

عالم اسلام كى برلىنانى اغرض يزان عالم المسلام كے مع بڑى پروشانى اورمىيبت عالم اسلام كى برلىنانى اورمىيبت

ہند دستان میں اگرچہ اکن کا رعب ہند ور پرجیعا یا ہوا تھا گرضیقة وہ برا سے ام فرال معا تعے ۔ نزکان نز دغارت گر تبائل حرک، سے تمام نواسان دایران کو با مال کروالا تھا اُسلِجَ ہوں کارعب سٹ چکا تھا۔ غریے ماکم جسلطان غربی کے ممکن سے سلطان غربی کے مقابلے ک تیاری کررہے تے۔ اور سے میں چندر داید کے پہتے کو بند چندسے توج یس تخسیت نشین ہوکراپنی خود مختا ری کا علان کیا اور مصلیم یک من جیس خوب زور شوسے حکومست کرتا ر ہا۔ اس گوبندچند کے زما نہیں غزنی کے ایک سپ سالار سے جو ہندوستان میں مامور تھا بغا مت افتیار کی اور تھانیسروسوتی بت کا علاقہ دلمی کے راحہ اننگ پال ٹا نی کے سپروکردیل تنها ۔اجمیرکے راجر کا ذکراو پر ا جیکاب کہ سومنا ت کی نتے کے بعد سیاسی ہو میں سلطان ممود غزانی سے اس کومنا دے کرسلطنت غزانی کا باتا عدہ خراج گذار بنا یا تھا۔ بنارس کے راٹھو رام برزمت مندبوكر احدنيالتكينسك اس كوسلطنت غزنى كاباح گذار بنا يا تفاديبى بنارس كاخاندان اب فنوج بس حكمان محمار وض يرسار عدك سار بدراجه سلطنت غزنى ك خاج گذاردا تحت تھے الیکن آب سلطان غزنی کی مزوری سے فائدہ اتھا کرا تھوں نے اقاعد خواج بحيمنا بندكرد إنصاء النك إل ثاني فران روائ والى عديثيان تفين كوئي بليا فرتمه اس سے ایک بی کی شا دی اجمعرے راجمسی سومشوریا سو میری سے اور دوسری کی اوی تندح کے راج گوبند چندرسے کی تھی ۔ اجم پر کا راج توم سے چوان تھا اور تنز ج کا را تھور ۔ اننگ پال کی ان دولاں لڑکوں سے ایک ایک ایک لڑکا پریا ہوا۔ اننگ بال کے تعزی لااسے كانام جع چند اوراجميري لؤاسه كانام پرتهي راج تقالبع چند عربس براتها وه سفهم میں تعزیج کا راجہ مہوا۔ پر تمقی راج جو مجھو ٹی مبٹی کا بنٹیا اور عمریں مجھی جھوٹا تھا اننگ بال کوزیادہ مجوب عملا وانزيك بإل ي پرتفى را ج كو اپنامتننى بناكرا پناً وارث وجانشين ترار ديا پرتفى رائ اننگ پال کی وفائنے بعد دہلی اوراجمیردولاں ریا ستوں کا مالک اورفر مال رواقرار إلى - يد إن الجي طرح وبن أشين ربني جا سيئ كرسلاطين غونى جب كرب مد كرور بوسيطك تنے بعنی حسوشاہ اورضرو ملک کے زیا نے بین بھی کسی مند وراجہ کو بہجات نہیں ہوئی تھی كدوه بنجاب برتبط كرسنى كوشش كرتا روسر الفاظيس يون بعى كها جاسكتاب كمهددول سے پنجاب کے ملک کوسلطنت غزئیں کا صوبہ اورمسلما لال کا ملک تسلیم کر ایا تھا۔ اس عرصہ یں دلیشنوند برب کی حکمہ شیو کے نرب کا روائ زیادہ ہو گیا تھا امد راجیوت تویں جن کو

انيم خيفت نا

بر بهنوں سے چھتر اوں کا قائم مقام بنا یا کفا اب اپنی ریاستیں قائم کرے برمہنوں کی اطاعت سے برہنوں کی اطاعت سے برہت کھی آراد ہو کی تحقیل ہندة ول میں مسلمانوں کی مصاحبت وہمسا ملکی کے، اثر سے بهد ترجه ریشن خوالی اور تهدیب وشایشگ پیدا بوسے ملی تھی۔ وہ ندای نفرست دو لوت ا المحمدد غوالذي كے ابتدائی زملنے ميں برمهنوں سے مسلما لال كى تنبت مهندة ول ميں بريداكردى تنعی سلطنت غزنی کے آخرا آیم حکومت بیں بہت کمچہ مسط چکی تھی اور برہنوں کی گذرشہ منہ انفلاني كوستسنون اورمندوتومون نيزميندى رياستون اوررا جاؤن كواسيني مشوروك افتنصولون ے مرافع بتحرک اور معول بنائے رکھنے کا یہ قدرتی اثر تفاکہ ہندوستان کی محکوم و معلوب ہندو توم ين برمهنوں كوابنار مبريسينوا اور داوتاسب كي محد بياسما اسلطان ممود غرانوى ك زماك سے سلطان شہاب الدین فوری بلکسلطان علاء الدین علی سے زیاسے تک ہندوریاسیس منزلزل در مندوطا قت روبا تخطاط ربى يعبكن اس عصديس بريمنون كااثر دا تندار مندوا توام بس برابرتن ق كرنار إسلما ني كوبر بهنول سے أكر مخالفت بوسكتى عنى تو محض اسسے كه وہ قرار مطراور لما حد ه کی سازشوں میں شرکے ہوکرسلطنت اسلامیہ کی بربادی کے خواباں رہتے متھے ایکن جب قرا مطراور الماحده كافاتمه بوكيا إبريمنوب ان سي تعلق خركما تومسلما لؤلسن بعى ال ك اس اثروا قتداركوجوه مندواقوام يس حاصل كررك عظم تطعًا كوتى نقصان بهنيا نائهين جابا اور دان کواس کی مزورت تھی کہ وہ ہندوانوام کے نماجب ومقتصات میں وخل سیتے اور ہندا کو برمہنوں کی سیا دت ویشیواتی سے اللے لئے کوشش کرتے۔ برہنوں نے اسی زاسے میں نے نئے ندا سب اور نے نئے عندیدا بجاد کے - پوران نصنیف ہوئے اوربر جمنوں کی ستى اكيب ما فوق الانسانيت معنى علي علي - بندواقوام بي بربسول كابرورجرا بعى مامنى قريب ك برستور إقى را يلكن اب بهت حددملداك كالشواقدارفنا موراب -

غزنی کے عہد حکومت میں ہندو ندا ہب وا توام کا ایک بڑا حصہ تعمیرومرتب ہوا تھا ، یہ إ ت بھی نراموش نہ ہونی چا ہیے کہ مسلما لال سالاً گر ج ہندوی کے ندہی وقومی اوراندونی معا لمات بیں کوئی وظل نہیں ویا آ ہم ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قائم ہوشے

کا یہ اشر صرور ہواکہ غیر آرایوں یعنی ہند وستان کے قدیم باشندوں پر برصوں کے زوال سے جومصائب کے پہاڑ اُسی طرح ٹوٹنے وائے تھے جیا کہ برموں کی حکومت سے پشتر منوشا سنر کے موافق ٹوٹ بھکے تھے آن میں صرور تخنیف ہوئی ربر ہنول سے اگر چے حدید بر ہنی ندبهب بن برمهنوں کی تکریم اور شودروں کوخو ق اشا بنت سے محروم سکفے کے اصول کو فرا موش نہیں کیالیکن مسلمان حاکموں کے مانخت وہ آزادادہ شودروں کوچ باؤں کی طسرے برف مظالم بناسن کی جرات نہیں کرسکے اگرچہ معقدات اور معاشری تعلقات میں شوور کی کی ذالت و تطیر بخوبی موجود رسی بنی وجه سے که سندھ بیں جہاں مسلمانوں کی حکومت سب سے پہلے فائم ہوتی بر بہن اور شود رے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پنجاب میں جہا**ن** سندم کے بعد مگر افی تمام صوبحات ہندسے فریما ووسوسال پہلے سلطان ممودسے اسلامی حکومت قائم کردی کھی، مربہن اور شودر کا اتمیار موجود توسع گردوسرے صوبو ب کے مقابلے بیں اُس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ دکن کومسلما لاںسے سبسے بعد کو ف**خ کیا لہذا** وكن يس يه التيازسيبسي ياده خايل نظراً تا باوراج مي وبال برسون اورفير برمنول کا ہنگا مدہریا نظراً" اے۔جن جن صوبول یا صلعول میں اسلامی حکومت کے فائم ہوسے یں دیر ہوئی اُن ہی صولوں اور صلحوں میں بر مہنوں کو فیرا راوں بینی شو دروں سے زیال کھنے اورا پنا اِقتدار قائم كريك شودرول كوحقوق النا نبيت سے محروم ركھنے كا زبادہ موقعہ لما . اور اس نے آج ہندول تان مے مختف حصوں میں مختف مراسم اور مختف طرزعل منایاں ای سی اس حقیقت سے سرگزا نکارنہیں کیاجا سکتا کرسلمانوں کا اس مک میں آن اور اپنی حکومت قائم کرنا فیرآرب قومول اورشودر ول کے لئے ایک ابریحمت تھا۔

یہ و دمرا فی سکت تعدر طویل ہوگیا گرانلہار و بریان کے قابل بہت سی باتیں ابھی باتی دہ گئی ہیں جن کی طرف اثنارہ الشدا تندہ ابواب یس کیا جائے گا۔ اس دو سرے بابی کھی جس حقیقت کو بے بردہ کیا گیا ہے اس کا یہ نشا ہرگز نہیں کراس ملک کی کسی قوم کو ریخ پہنچا یاجائے ملک آس شرارت سے ہم رطنوں کو آگا ہ کرنا ہے جو ناریخ کے نام سے اس ملک میں شاقع اور سلطان محدد غرافی کو بلا وجہ بدنام ومطعون کر سے کا باعث ہوتی ہے۔

اَ يَنِهُ صَيِقَت مُنا



پہلے امدودسرے باب میں سندہ اور بیا ب کے صوبوں کی فتح اور ان کے سلطنت اسلام ہم میں شامل ہوئے کا حال با تفقیل بیان ہوجیکا ہت ۔ اس باب میں یہ بیان ہونے والا ہے کہ پنجا ب کے مشرتی سرحدسے بنگال کی مضری حدود کے علاوہ باتی نمالی ہندیوی بنجا ب کی مشرتی سرحدسے بنگال کی مضری حدود کے کا علاقہ کس طرح سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوا اور تمام شالی ہندیر فالفن ہوتے ہی مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک ستقل حکومت قائم کرئی اوراس ملک کو ابنا وطن وار دے کرکسی دوسرے ملک کی سیاوت اور کی دوسری مرکزی حکومت کی باتحی سے ہندوستان کو آزاد اور مندوستان نامل کو ایوا ہوا وار مندوستان بالی ودولت کو قرد سرات و بخارا و کہ بل و بغدا دو مؤ آرزم و غرو کہیں بھی جائے کا موقع نہیں ملا اور نہ مغولان غوری جندوستان کو کوئی نقصان کی ہنچا سکے پہلے با ب کا مردمیدان دہیرو) محدین قاسم اور و مردے کا سلطان محدود غولای کوئی نقصان کی ہنچا سکے پہلے با ب کا مردمیدان دہیرو) محدین قاسم اور و مردے کا سلطان محدود غولای کی مقدان کی ہنچا سے کو اول خاندان فوری کے مختصرا الات کو بھونا کو ایک سلطان شوری کے مختصرا الات میں کو بھونا چا ہیے۔ اور اسی میں منا سب معلوم ہوتا ہے کواول خاندان غوری کے مختصرا الات بران کو دیے حائیں۔

فوری خاندان کا تذکرہ شروع کرسے سے پشتر پر بنادینا بھی صروری ہے کہ اس باب کو شروع کرتے وقت تاریخ فرشتہ ، تاریخ بداوتی فلامتدالتواریخ ، مفتاح التواریخ ، طبقات نامری ، تا ریخ بنٹر : تاریخ بنٹر تاریخ بالیخ بنٹر تاریخ بنٹر تاری

آئينه حقيقت نما

کی نگارش میں اس کو زیادہ پٹنی نظر رکھوں گا کیونکہ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت سے تو پٹا پچاس سال بعد طبقات اصری کھمی گئی ہے بطبقات ناصری کا مصنف، ابوعر منبلت مثمان بن ملزج الدین بورجانی جومنہاج سراج کے نام سے شہور ہے سلاطین فور یہ سے تصوصی تعلق رکھتا اور اکثر اپنے چٹم دید حالات تعلم بند کرتا ہے۔ اس تیسرے إرب کے لئے طبقا سے ناصری اور ناج الما شرے برٹر ہے کرکئی اور کتا ہے جابل النفا سے اور لاکن احتما و نہیں ہو سکتی جیسا کی دہ سرے باب متابئے بہتی سب سے زیادہ مفید اور قابل اقتا و کتا ہے تھی۔ جیسا کہ دہ سرے باب النفا سے ایک اور کتا ہے تھی۔

شنسب بن حراق جو علاقة نور کا رئیس کفا حضرت علی کرم الله وجهد کے زواہ یہ بین سلمان ہوا اس کی اولا وافا عند شنبی کہلائی۔ انھیں بیں لودی وسوری دغیرہ پھھان شامل ہیں جمد بن سوری مذکوراسی شنسب بن حراق کی اولاد بین تھا۔عبا سیوں اورعلولی سے مل کرجب بنوا میہ کے خلاف سازشیں اور کوششیں سٹروع کیں نو علاقہ نور کا بیشنبی خاندان جو اس علاقے بیں حکومت و سرواری بھی رکھتا کھا الد مسلم خواسانی کا شریک کار بن گیا۔ خلافت عباس عباس یہ کے قائم ہوجا ہے براس خاندان کی عزت افزائی کی گئی اوراس کو علاقہ نور کی سنو عباس یہ کے قائم ہوجا ہے براس خاندان کی عزت افزائی کی گئی اوراس کو علاقہ نور کی سنو حکومت فیلے فی کرون کے بعد جب علولیوں سے عباسیوں سے خلاف سرگری سٹروع کی توغور کا یہ خاندان محب اہلی میت ہوئے کی وجہ سے علولیوں کی خویہ نیاز شوں بین نریک ہوگیا۔ جب قرام ملاسلہ خواسان وا فغانستان سے اپنی تحریک شریع کی تو سب سے بہلے یہی خاندان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کی کو سب سے بہلے یہی خاندان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کی کو سب سے بہلے یہی خاندان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کی کو سب سے بہلے یہی خاندان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کی کو قرام ہونے کی کو درائی میں نوان نوان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کی کو درائیں کو کو سب سے بہلے یہی خاندان قرام طرکا ہم نوا ہوا اور ناقا علی تسنیر پریاڑی علاقہ ہونے کھی کی کو درسان کی کو درائی کی کی کو درائی کی کو درائی کا خواندان کی کا کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کی کی کو درائی کو درائی کی کی کو درائی کی کو درائی کی کی کو درائی کو درائی کی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی کو درائی کو درائی کی کو درائی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کو د

وجہ سے قرامط سے اس ملاتے اور اس شنبی خاندان کو اپنی خصوصی کوسٹ شوں کامحل و معمول بنا باطنی که محدین سوری سے سلطان محدو غزنوی کا زیروست مقا بله کیا سلطا<sup>ن</sup> ممود غزانی سے محدین سوری کے بعداس کے بیٹہ ابوعلی کوغورکاماکم مقررکرویا ۔ الوعلى سلطان محمودكام عقيده اور فرصطى مسلك سديخت منفرعفا اميرابوعلى كي بعداس کا بھائی شیش دشیث، فورکا امیرتقرر ہوا۔ شیش سے بعداس کا بھیا عباس امیرغور ہوا عماس ك بعد الكابنيا اميرمحداورامير محدك بعداس كابنيا قطب الدين من اورقطب الدين ك بعداس كا بنياع الدين حيين عوركا امير مقرر بهوا يرسب ك سب ابين مورث ا على محدين سوری کی تقلیدیں ندمب واسط کے پیرو گرسلاطین غزنی کے مطبع رہے سلطان محمود غزادی اورسلطان مسعودين محمود غزلزى ك بحدعب الرشيدين مسعود اور فرخ زادبن مسعود ك عهد حكومت يس معركم عبيدى فرال رواستنصر بالتدي ابين متدرفاص اورمريد بالخصاص حكيم ناصرضروعلوى خراسانى كوبواتهم يبليدع فليدير ادرعبيدى سلطنت كابدل بهوا خواه كفار مالك مشرقيه كى طرف اس جم پرروانه كيا كه غزلزى وسلح تى وعباسى حكومتوں كے فلا ف كوسششين عمل مي لأستراور عهدي خا ندان كي آمليليرلطنت كو ندي سلطنت اورفرال رايج معركا خليف برى مونانا بت كيد چنائي حكيم موصوف معرسه كجرات بوتا موا لمتان اور كمتان سال موربنيا لا مورس انغانستان وخراسان بين كراسليسكي اثماعت بس مصروف ر اور فورایا سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا۔ حکیم نامِر خسو سے اپنے سفرنا ہے میں واضح طور پر ا پنے مقصد سفرکو بریان نہیں کیااور ذکر سکتا تھا کیکن خواج الطاف حسین صاحب آتی سے موصوف کی زندگی کے حالات کھتے ہوئے بہت کچہ حقیقت کو نا بال کردیا ہے۔ چنا بنی ایک

" با بد والنت كه خلفات فاطمبين اعبيديين، بمواره واعيّد آن واشتندكه سا بهر صولت واقتدار خويش برما لكن آسيا اندازند وعظمت وبزرگی خلفات بغداد را از قلوب الجلی شرق محوكرده ایشا نرا بهوست نویش مائل سازند خاصت مستنصر بالتركد شعصت سال متعدی امر خلافت. لوده نوصت ایم کاربیش از خلفاً ما ما خده اوج اییس و دعا ته و دین مفات میرسیند ما مدرد و او و دری منات و دری و و دری و و دری و و دری دری و دری دری و دری و دری و دری دری و دری دری و دری و د

عكيم نا مرضرو سن سي مع عديد كسانغا استان ونواسان بي بها بت مركري اسلعيليد نوبهب اور عبيدى سلطنت كى خدات انجام وي ا ورابين آب كوكمبى صونى باصفا كميى شاع غرا وركبهى اعلم العلما ركى فيديت سے بيش كيا الد سلاطين غران يركو بهت كميد نقصان پہنچا يا -غرض الك عزالدين عين عب زماك بن غور ك علات يحكوست كرا تعا اس زماك بن غزن کی سلطنت سلطان ابرامہم غز انوی کی وفات کے بعد بہت کمزور ہو حکی تھی ساک عزالدین سین سلطان سخرسلوتی سے نیاز منداد مراسم پیداکر کے سلطنت فرنی کی اطاعت سے علی طور بر کامل آ زا دی حاصل کرلی تھی مسعود بن ابراہیم اور اس کے بیٹے ارسلان بن مسعودیے بھی جیشم پوشی ا دربے التفاتی سے کام مے کرع الدین حسین کی آزادی کو تسلیم ا در گوالا کرایا تھا ع الدین حین جب نوت ہوا تواس کے سامت بیٹے تھے جوسب کے سب بوان اُور مردان کار تھے۔ ان کے كنام به آي دا انخ الدين مسعود د ٢) فطب الدين محد د ١٣) سيف الدين سورى (١٧) بها والدين م ده) علا والدين حبين له، شها ب الدين ممدود، شجاع الدبن على رسب سع برا فخرالدبن مسود ا در اسس سے چیوا تطب الدین محرمقا ریہ و ونوال ترکیہ پرستاروں کے بیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ باتی یا بخ بیوں میں سب سے بڑا سیف الدین سوری مفا لہذاعوالدین سین کی ما ت کے بعد سیف الدین سوری باپ کاجانشین اور غور کی رباست کا جو عزالدین حین کے زیاسے میں بہت وسين بريكي نفي فرال روا متفره بواليكن سيف الدين سوري سيئتنها فرال روابن كرواتي مهاتية كو مكومت وفرال رواتى كي تعلف سے محروم ركھنا گوارا فركرك فوركى رياست كو سات چهولی چیوفی ریاستون میں تعلیم کرے ہرا یک بھاتی کو ایک ایک ریاست کا خودمختار فرال موا بنا دیا۔ اینے پاس مجھی برحصت مساوی ایک تھیوٹی سی ریاست رکھی۔اتفاق کی بات قطب الدین محد کی باتی مهما یوں سے ان بن اور ناچاتی ہوگئ اوراس آبس کی مفالفت سے بہاں تک لابت ببنياتى كرقطب الدين محدايني رياست جيوار كرغزنى مالاتياسيه ده زما مدتها كزعزني يس بهرام شاه بن مسود فرمال روا تھا مبرام شاہ قطب الدین کے ساتھ بہت خاطرا دروزت سے پیش آیا۔ تطب الدين محدغون يس ريشه لكا ويندروزك بعد صاسدون اوروا قديهند لوكون سن بهرام ثناه سے تعلیب الدین کی شکا بت کی کر وہ آپ کومٹل اور عزنی کے تخت پر قبضہ کرائے کی سازش اور كوسسس كرر الهد مبرام شا مسك تطب الدين كومل كراد با اور وه غزنى يس مدنون بوار

آ نیز خیت نا

إ قطب الدين محد كے حاد فركا حال من كرسيف الدين محدسورى سك ببلاغوري بادشاه فرج درا درابى راست افي بها كى بها دالدين سام كى نگرانى يى چيور رُوزن پرانتقال پرمهاني كي- بهرام شاه غزانوي نه مقابلهرك سكست كها كارر بهتا كى طرف چلاآ باسيف الدين محدسورى ك غرنى برقبهندكيك تخنت سلطنت بريبلوس اورابيف نام کے ساخند سلطان کے نقب کا ضافہ کیا۔خاندان غوری بی سیف الدین سب سے پہلا سلطان ہوارسیق الدین سے غربی میں مہایت عدل والفان کے ساتھ مکومت کی باشنگار عُزِیْ سے بھی اس کی اطاعت د فرماں برداری میں کوتا ہی مذکی مصب موسم سرا آیا اور برنب باری سے خوروغزنی کے درمیان آمدور است کالاسته بند جوگیا توبهرام شاه کے ہندو وں کی فوج اور مندو ما تحت را جاوں اور معاكروں كوہمرا و ك كرغزنى برحله كيراً سيف الدين مفا بله ك سے فزن سے باہر کلا ۔ اہل غزنی جوسیف الدین کی نوع یس شامل سے میدان حلگ یں يهنية بى بهرام شاه سعجله اورسيف الدين إسان كرفتاركريها كيا - بهرام شاه خ يفالين سوری کوبہایت ذلت کے ساتھ ایک سریل بیل کے اور سوار کراکم شہریں تشہیر کرایا اور مجترا كرا ديا ، سيف الدين سورى ك فريرسسير محبد الدين موسوى كوجى اسى ولت كمسائقة قتل كيا كبا -بد حال سُن كر بها والدين سام عن عوركى ربا ست ادراين تمام علاقه البين جهو في بعاتى علا والدين حيين كے سپروكيا اورخود فوج نے كراپنے دولؤل مقتول بھا يُلول كے خون كا بدلم بليغ کے سلتے غزنی کی جانب رما نہ موا لیکین ایمی راستے ہی میں مخفا کہ فوت موگیا ۔

علاء الدين جمالسور علاء الدين جمالسور علات شنا سناكرانتهام برمنعداور به حدرت شروش بناد بارعلاقالدین كی داری مظلوی اور علات شنا سناكرانتهام برمنعداور به حدرت شروش بناد بارعلاقالدین كی داری شكر اور غرنی برفون کشی كے اراد ب كا حال شن كربهرام شاہ بے ہندی فلایوں اور را ناؤں كو ہمراہ كر فوركى طرف بنتي قدى كى مقام زمينداور ك ورب دولاں نشكرا يك دوسر بر كم مقابل فيرين بوت بهرام شاہ سے علاقالدين كے پاس پيليام بھيجا كرتم فوركى وسيع رياست برتانا عب كرواور بهارى مخالف تقرض فركريں گے۔ علاقالدين كرواور بهارى مخالفت كا فيال ترك كردوتو بهم تم سے مطلق تقرض فركريں گے۔ علاقالدين سے جواب و باكرين ابنے مظلوم بھا يتوں كا انتقام بينے كے لئے نكلاموں اس لئے مجم كوليتين ہے كہ يس مزور فتحمند ہوں گا۔ آخر لؤاتی ہوتی اس لؤاتی يس بہرام شاہ كا بنيا دولت شاہ جوہ امثنا

کی نوی کاسبہ سالار بھی تھا ماراگیا۔اس کے مارے جلنے سے مہرام شاہ اوراس کی فوج مدول ہوگئی ۔جنائج فوری سلمے فران فوج کو بھٹا دیا تھین آبادیس آکربہام شاہ سے اپنی فنن اورمفرور سنده سردارون كوسميت كرعيرابك مقابله كيما مكروس مرتم بعي اشكست كهاكى مهال سے فرار موکر فاص شهرغزنی کی داداروں آئے بنجے ایک مغابلہ کیا الیکن شکھست کھاتی ادر سندوسنان کی طرف بھاگ ایا ۔ علاوالدین صین سے غزنی میں داخل مدرسات سنسبا مندروز منل عام كرايا اورشهريس آگ لكاكراك ايك عمارت كوصلايا حى كد سلاطين فزنى کے مقبروں کو آدھیر کرلا شوں اور ٹاریوں کو تکلوا یا اور اگ میں حلایا رصرف سلطان ممروغ اندی سلطان سعود غزلزى ادرسلطان ابراسيم غزلؤى كى قرول كوكوتى نقصان نهير ببنيا يا غزنى كاكوئي كمواوركوئي فاندان جلنه اورقتل موسائه سي نهين بها اس سنة علاق الدين كومها نسوز كا خطاب ملا علاقالدبن جها نسوزغزنی کویر با دکرے اپنے بھا تیوں کے تا الوت مے کرغور کی جانب عِللا كَيا أوراس كى بهيبت وشوكت كا دور دورتك سكم ببير كيا ببرام شاه كوجب برمعلوم بواكم ملاة الدين فون سے فور حلاگيا ہے تو وہ مندوستان سے پير غرنى پہنجا اور چندروز كے بعد فوت ہوگیا۔ اس کے بعداش کا بٹیا ضروشاہ غزنی بس نظم سکا اور لا مور آکرفیام بزریوا بدیساکداد پر دکرآ چکا ہے۔ علاوالدین جہاں سوزے غزنی کی نتے کے بعد ایک نخر برنظم ممعی مفی جس کے بیض اشعاراس مرح ہیں ۔

آنم کهست بورزبذلم خسنرا ندرا چی برزوکساں نہم انگشتوانہ را کندم به کینداز کمر اُد کمپ نه را شا این روزگار و لموک زما ندرا

آنم که پست محزز عبد کم زمانددا انگشت وست خولیش به ندان کندعو بهرام ت بركينه من چول كمال كشيد لیشتی خصم گرچ بممرائے دران اود کروم ابرگرز خور د سررائے وراندا کیں لوضتن بہ تینے در آموضت مکنیں

ان اشعار بس بو من شعرکے اندر رائے اور رانا خاص طور پر قابل توجہ ہیں جس محمود فوتوی کر آج کل مندؤوں کا سب سے بڑاوشن بنا إجا ناہے اس محمود غزانوی کی اولاد سے طرف دارہنگ<sup>ے</sup> ہندة ول ك دائے اور مانا فردايل سے اراسان كي سات زمرف غزنى بكله صدود غورتك پہنچ تھے۔ بس معمد من نہیں آتا کراس زا دے ہندوں کی برمالت مقی توآج کل کے ہندوں کوکس بحيرك غز لاليل كامخا لف ومعا ند بنا وياب ! علادا لدين جها تنوزك غزني س علاقه غورك ا سيته حقيقت ما

شمر فیروزکوہ یں آگر تخنت سلطنت پیعلوس کیا اوران نے آپ کوسلطان کے لقب سے مقب کرے وہ ندران جو الدین حسین کے ر مان سے سلطان سجر سابوتی کی خدمت میں جیجا جاتاتها بميجنا بندكرد بإا وراجينه وولال كبنيجن بيني بها والدين سام كر بنفي رتمس الدين اورشهاب الدين كوايك تلعديس نظر بندكرك ال كاروزينه مقرركرويا وسلطان سخرية علاوا لدین جها نسوزکی مکرشی و مرتابی دیجه کران کراد ا مان مے سائقہ فوریر حله کیا علاقالدین سے مقابلہ کیا گرشکست یاب ہور گرفتار ہواسلطان سخرعلاوالدین جہا سوز کو با بازیخیر ا پنے ہمراہ نوا سان کی جانب المال کیا۔ یہاں تخت فروزکو ہ برامرار نے بل کر علا، الدین کے بعيتم المرالدب مبين ابن شجاع الدين على ابن والدين مين كوبطها إ يجندروزك العد تركان نون خواسان برعلے شروع كردية - سلطان خرية تركان غزن خطرات كومسوس كرك علاواً لدين حسين جها ل موزيرا حسان كرنامنا سب مجهاً اوراس كوغويك علاقة برهكومت كرك كے سے آزاد كرديا ، علاق الدين جهال سوزے آك كى خبرت كرام اسك نا عرادين حبين بن شجاع الدين على كوقتل كرادماي علاؤالدين بي فيروزكوه بين اكر تخت سلطنت پرهارس كي . انھیں ایام میں ترکا پٹ غزیے سلطان تنجر کو گر نتار کرالیااورانھیں کی ایک جماعت یے آکر غزنى پريجى فبصنه كرايايى وهزمان مخعاكرسن بن صباح كى جاعت يعنى فدايتول يا الحدول سے مالک اسلامیہ بیں ایک تہلکہ بر پاکر دیا تھا اوراس سے ترکان فزکو مالک اسلامیہ میں وست دراری کامو تع بل گیا تھا جس بن صباح کے جانشین محدین کیا بزرگ اسید فرا ل روائے الموت رفہتان، لے علاؤ المدین جہاں سورکے دوبارہ غوریں آکر تخت شین ہو کے کے بعدا پنے ایلی اس کے پاس بھیج اور اپنے کیش و ندہب میں واغل ہونے کی ترغیب وی - علا والدین جہاں سورا وراس کے باپ داوا چونکہ وصند درازے تراسطہ عقا تدکور پندیگی كى نظرے ديجھے تھے گراول غزلؤ إلى اوراب بعد بين الجوفيوں كى وجسے اپنے خيللا سدو عقائدكي تشهيرواشاعت بس اعتياط سه كام يلقه عقد رفرال روائة الموت كي ترفيب وتبليغ سے علاوًا لدین بھا سوزکوفدائی نربب کے تبول کرنے میں کوئی تا مل نربوا کیونکہ سلطان سخرته كان غرك ما تعيي جن كواسلام سے كوئى تعلق نرتھا گرفتار بوج كا تھا۔ فدائى ند سب قرامطر ندمب سے مشاہداوراسی کاشنی کھا ۔ علاؤالدین سے ندمرف فود ہی ملاحدہ کے عنید كوتبول كميا للكمحدبن كميا بزرك اميد كع بجعيج بهوسة منا دول كوجا بجاابني حدود حكومت

آئينه خشيفت نا

بی تبلیغ کرنے اورلوگوں کو بے وہن بناسے کا آنا وا شعوقع عطاکیا۔ منہائ مواج کے الفاظیم پی و کا خرعمرسل ملاحدہ الموت برنز دیک سلطان علام الدین آ مدند وابیثال لا اعزاز کردو بہر جا از مواضع فور درسروعوت کررند و ملاحدہ الموت طبع بھیدا وانسیا داہل فور وربست ندوایں معنی غبار بدنامی شدیر فیل دوست علاقالدین "

سبوف لرین جوار اوراس کی بیاسیف الدین جوار اوراس کی جوار اوراس کی مورد کا انتقال ہوا۔ اوراس کی تخت نشین بوا۔ سیف الدین مورد نشین بوا۔ سیف الدین مورد نظر نگر ونظر نگر کا نشین بوا۔ سیف الدین مورد نظر نگر ونظر نگر کا دولوں چا زاد بھا بول فلمس الدین وشہا بالدین کو قبید ونظر نگر کے اور ہوکر شہا بالدین توا بنے چا فحز الدین معمد کی عدمت بی جا گیا اور شمس الدین دارالسلطنت فیروزکوہ میں سلطان سیف الدین معمد کی عدمت بی رہنے لگا گیا اور شمس الدین بن علا والدین نهایت پاک طبخت اور باخدا سلطان تھا، وہ اپنے باب کے خلاف اسلامی عقائد کا سختی سے پابندا ور بلاحدہ الموت سے سخت تنظر کھا۔ اُس سے تخت نشین ہوکر بلاحدہ کے ان تمام منا دول اور مبلغوں کو بوحدد وسلطنت غور میں پھیلے ہوئے لوگوں کو بے دین بنا سے میں مصردف تھے والسلطنت میں طلب کیا اور جب سب وروزکوہ میں آگئے توسیب کوشنل کراویا ورا پنی سلطنت سے ملاحدہ کی تعلیمات کے سب وروزکوہ میں آگئے توسیب کوشنل کراویا ورا پنی سلطنت سے ملاحدہ کی تعلیمات کے سب وروزکوہ میں آگئے توسیب کوشنل کی میں بارے کے الفاظ یہ ہیں بر

" وآل رسل راکد از ملا حدة اکموت آسده بدوند و درمر مرکس را بها ن دبیت و مال رسل راکد از ملا حدة اکموت آسده بدوند و دوملدرا فرا ن داد تا بزیر تیخ آدردند و ملاک کردند و بهرموضع که ازروای فتنه ابشال بهت یا فت نوال داد تا درکل بلاد ملی کش کردند و بهر مرابه دوزخ فرسنتاد "

سلطان سیف الدین سے صرف ایک سال اور چید ما و سلطنت کی۔ ترکان فی جو خواسان و غزنی پرستولی ہو چکے تقے صد دوسلطنت غور پر حلم آور ہوئے گئے۔ سلطان سیف الدین فیلنگر فراہم کرے ترکان غزیر حلمہ کیا۔ رو دبار مرو کے قریب اواتی ہوئی جس و قت معرکہ کار ذاریجی سے گرم مقا سلطان سیف الدین کے سب سالار ابوا معباس شیس نے پیچھے سے آکر سلطان کے سب سالار ابوا معباس شیس نے پیچھے سے آکر سلطان کے کی پہلویں نیز و بارا۔ سلطان کو اس طرح متعنول دیکھ کو شام فوج ترکان غزے متعا بلہ سے فراد ہوگئی اور سلطان کی لاش کو اسی طرح میدان میں چھوڑ آئی رسے سالار ابوا سباس کوسلطان

امیر حیمت سا

ميف الدين سداس من ولى عناد تها كدوه لاحده الموت كى تعلمان معممان اورأن كاخفسير ايجن منها -

إغديك يربهاك موتى فوج جب شهراتين سي بعى كذركرابك قصبه ين الدين وسبيسالارابوالعباس شيش كي شمس الدين ان بہادالدین سام سے ملاقات ہوئی برسلطان سیف الدین مرحم کی فوج بس شا مل تحسا ۔ ابدالعباس سے اسی مگر تمام رواران ت کرکو جو داہم ہو سکتے کتے فراہم کیا اور سس الدین ے بادشا آسلیم کرینے پرسب کورسا مند کریا ۔ چنا نی اس حگرشس الدین کو تحن تشین کرے سب سے ہیست کی ۔اوٹیس الدین کا لقب غیاث الدین تخویز ہوا ۔اوراسی حگہ برسم کا انتظام كرك تركان نو كوشكست دے كرميساكيا - فيروزكوه يس آكر سلطان غيا ف الدين بن بها والا سام ين مراسم كنت نشيني اوا كية - بيدوا تعد سر هام يا سر هميد بس د فوع بذير بواشها بالدين ي إمران ين جب بحائى كے تخت فشين بوت اورسلطان بن عابي كا حال مسنا أو وه ابنے چھا فخرالدین مسعود سے رخصت ہوکرفیروزکوہ بس سائی کے باس بنی اسب سالا ر ابوالعباس في چونكه فيات الدين كوتخت نشين كباتها اس سنة وه بهبت قابو يافته تف اور قياث الدين البين سلطاني إضنيا رات پورے طوربركام بين نه لا سكتا كا د الوالعباس كو جب يدمعلوم بواكرسلطان غيا شالدين تجى سلطان سيف الدين كى طرح الماعده المؤت كاوشن اوراً ن سے سخت منقرب نواس سے غیاث الدین كے خلاف عنديك لوكوں بيس شورش بريا كرادى اورخود اس شَويش كوبنغراطهنان دمكيمَتار الميناث الدين سع بما في ثها الدين بما لي سے كہاكہ ہم كو الينے جي زاد محماكى سيف الدين ك نون كابدله ابوالعباس سے مزور ليناچا ہيے۔ جنائج سروراً الوالعباس كو فنل كياكيا اس كے بعدتمام شورشيس فروبوكرسلطان غياث الدين كى حكومت وسلطنت خوب شحكم بروگتى.

سلطان فیاث الدین سے اسلطان فیاث الدین سے اپنے بھائی شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کا علاقہ کا کا کم مقر کیا شہاب الدین کئیں آباد سے بار بارغزنین پرج سرکان غزے قبضے شامن تھا حلہ آور دہنا کھا ۔ آنہ یسلطان غیاث الدین کے فراث میں کا دومنہائ سراج ونظام الدین کم موافق موافق مولائے میں غزنی کو فع کرے اپنے بھائی شہاب الدین کو

آئينه خيقت نا

غزنی کے تخت پر بیٹھا کراس کا فقب سلطان معزالدین قرار دیا اور نود اپنے وارالسلطنت فیروز كوه كى حانب جلاكها اس طرح دولون بها فى متقل سلطان موكئ كرميون بيسا في شہاب الدین نے اپنے بڑے بھائی کی بزرگی کو ہمیشہ لمحوظ رکھ کر اپنے آپ کوہرا یک کام میں اس کا تا بع فرمان رکھا اور دولؤل بھا يتول نے بڑى يك جبتى اور اتحاد والفاق كے ساتھ حكومت كى سلطان شهاب الدين كوسلطان غياث الدين كادرير بهى كه سكت بي اورسي مالار مجمى جس طرح برا بهاني شهر الدين البين نقب غياث الدين كنام سيمشهور مهوايس طرح محجومًا بحاتى شهاب الدين الناف المناف معزال بن عي المسمة مشهور تهيل موا بلكه عام طور براس كوشهاب الدين فورى كرنام مع إدكيا جانات رسلطان غياث الدين عورى في معمر اور شمال محرب كى اس مع مشرق ومنعرب اور شمال وحبذب كى جانب فتوحات مال كرك افي صدولمك كربهت وسيح كيا وسلطان غياث الدين ابتداء ندمب المل صديث ركمتا تفاكراً خرعرين شافعي ذبب كالإبند موكيا تها. سلطان غياث الدين غوري في تركان غركومهى ابناسطى بنايا أمرائ منجركوشكست وكرمرات وبلخ وغيره كاعلاق فتح كيا اورخوارزم شابى سلطنت كوشكست وكراينا لوامنوا يا اور ملاحده الموت ك افر کواپنی صدود حکومت سے مٹایا۔ سلطان غیاث الدین سان سال حکومت کرے بعرود سال موه مدير من وفات باتى اورسلطان شهاب الدين عورى كى شهاوت سن الديم یں ہوئی یہی سلطان غیاف الدین کے بعد سلطان شہاب الدین صرف تین سال تنہا مطلق العنان سلطان را ليكن حيقث يهدي كمسلطان فيا شالدين كوز ماسخ يلى كى سلطان شها بالدين غدى بطور فود مختار فرال مدا برسر حكومت تحقا سلطان شهاب لمدين فورى الهيف محاتى فيا شالدين فورى سيتين سال مجورًا تما اورتين بى سال بعد شهيد موا-بینی دونوں بھائیوں سے برابر الی -

سلطان شہاب لدین غوری کی حملہ وری ایک سند تہ و ملتان اور بنجاب کک کے وقت ہندوستان کی حالیت کی حملہ وری ایک سلطنت کو محدود رکھا حالانکہ ان کی مختد نومیں سومنات سے کا نفر تک ہندوستان کے وسی صوبوں کو پا مال کرچکی تعیں ۔ وہ اگر جاہتے اور ان کے واضی وا ندیونی جھگڑے ان کو ابنی طرف متوجہ ندر کھتے

توجؤب ہیں راس کماری اور مشرق میں آسام کہ ہندوستان کو نع کر کے اپنی حکومت
وسلطنت ہیں شا مل کرلینا مسلمانوں کے لئے کوئی بڑی بات زخفی رسندہ و پنجاب پر
پانسوسال کہ قالغ رہنا اور مشرق کی جا نب آگے شہر صنا دلیل اس بات کی ہے کہ
سلمانوں کو ہندووں سے خکوئی خصوصی عداوت تھی خسلمان ہندوستان پر قالبن
ہوت اور اس کو اپنی حدود سلطنت ہیں شا مل کر پلفے کے زیادہ شاکق تھے۔ ان کو ہندووں
سے کوئی خطرہ واندلیشہ نہ کھا کہ وہ خواہ مخواہ ان کے استیصال اور ہر بادی کے عودج و رواج
ہندوموں یا ورگیت خا ندانوں کی حکومت کے زمانے اور بدصہ نہ ہمیہ کے عودج و رواج
کے زمانے میں صورکسی شاکتہ تمدن اور منا سب وموزوں معاشرت کے مالک ہوگے
ایکن بدھ نہ ہمیہ کے زوال اور گیت خاندان کی بربادی کے بعد تو ہندووں ہیں نہ ہی اخلاتی سیاسی تعدی اور معاشرتی ہی اس قدر واضل ہوچکی تھی کہ وہ مسلمانوں کی آ مہ اور
ان کی صحرت کے بغیر کسی طرح مجی کسی ضم کی ترتی نہیں کرسکتہ تھے ۔ مشرک ایم پائینکا رابنی الی جہد دوری میں ہندووں کی اقص حالت کا تذارہ کرتے ہوئے ملکھے ہیں کہ ہ۔

پہلے اور میں تدر بیان ہو چکاہے کے مسلما لؤں کی آ مدکے وقت سندھ بن ہمالات ومعا شرت کی لیتی کاکس قدر دور دورہ مقا۔ مسلمالاں کے سندھ میں داخل اورقا بین ہوجان کے بعدان کی صجبت سے سندسر کے ہندووں کی اخلاتی لیتی نصرف کرگئی بلک اُنھوں نے مسلمالاں کی صجبت سے منافر ہو کرنمایاں ترقی کی اسی طرح سندھ کے لمحقہ علا قول پرسلمالوں کا افریجا ۔ بہی حال محمود غزلای کی نقوط ت کے بعد پنجا ب کا جوا بیکن ہندوستان سے جن صوبوں اور جن حصول میں مسلمالاں کا افرینہیں بہنچ سکا وہاں ہندووں کی اخلاقی وحاشرتی مالی موالت برابررو برننزل رہی ۔ بیہاں تک کو مسلمالاں ساتھام ہندوستان پر حکومت قائم کی کے ہندووں کی مدا کو اور بین مالا اور اس کے اخلاق معلم ہندوستان پر حکومت قائم کی کے ہندووں کی مدا کو مور کو بہنمالا اور اس کے اخلاق معلم ہندوستان پر حکومت اور تربد لی و مور کی بیا ہوا کی دور اور کی مالان خور کی مناز کی موالات کا معائن اگر مکن ہو توازیس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سے جندرونہ بہلے کی حالت کا معائن اگر مکن ہوتوازیس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سے دور مرسے باب سے دور مور کی معائن کا معائن اگر مکن ہوتوازیس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سے دور میا ہوں کو مطابات کا معائن اگر مکن ہوتوازیس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سے دور میں ہوتیا ہے کہ مطابات کا معائن اگر مکن ہوتوازیس صوری ہوتھا ۔ دو مور کے بیس معائن کا معائن گر میں وہن پوران تھنیف ہوا تھا ۔ دور مور کیا ہوتوں کی معائن کا معائن گر میں وہن پوران تھنیف ہوا تھا ۔ دور مور کی میں میں وہن پوران تھنیف ہوا تھا ۔ دور مور کی کی مور کی کے معائن کا معائن کا معائن کو در کا کو کو کو کو کو کو کھوں کی مصابلان معائن گر میں وہن پوران تھیں ہوتوں کی مور کو کو کھوں کی مور کی کو کو کو کھوں کی مور کی کھوں کی کھوں کی مور کو کھوں کی مور کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

ا یجا د کا مقصد اسلیہ جب پریانہ ہوا تو سوبرس کے بعد مطالبة مطابق مصفیم میں راما بخامی ا كي شخص سے دكن يس وشن مت كى تحديدواصلاح كركے اس كوبالكل ايك حديد قالب يس ومعال دیا اور وشن پوران بس مجمی مخریف وتبدیل و مخدید کا سلسله صب دستور حاری را و گر اسی زمانے میں شیومت کی خوب گرم بازاری موگئی تھی - چلا با چلو کمید فا ندان سے ایک راج سے شیومت کی سربہتی اختیار کرے را بانج کوجودشن ست کا پیرو تھا لہنی صدوہ حکومت سے خارے کیا۔ را ا کی لے میسور کے راح کی بناہ میں جاکر عوصینی ندہب کا پرو تھا اس کوشن سے كا بيروبنالياط المالية مطابق مصفه من حيلوكيه نبس كاخاتمه مهوا وادراس كي حبكه كالامعوريا نبس حکمران ہوا۔اس فاندان کے عہد حکومت بینی مثلاللہ ی مطابق مشکمیں میں جب کشمالی ہندیں شہا بالدین غوری اور پر کفی رائ نبرد آز ماستھے۔ وکن کے ایک پنڈت نے شیومت ك اندرائك كى بوجا كواصل عباوت قرار وكراك نيا فرقدجارى كيا- نيرشيوك لنگ كى مورت کے ساتھ شیوکی بیدی کی شرم گا ہ کی پیتش میمی مزوری توار دی گئی ۔وکن یں آج کا مبی لنگ ادر بعگ کی پرجا کرسان واسط به کثریت موجود بین رائیس شیدی فرقون بیل محمودیا كالجمى ايك فرفه سے جوانسان كے كوشت كوكھا أنا جائز سمعتا اورنا ما بل تصور ا فعال كامرنكب ہوتا ہے۔مہا دلوکی ننگ کی پرچاکرسے والول کامعا صرایک دوسراگردہ اگم نامی پردا ہوایی گروہ کے عقیدے میں اقابل بیان بے حیاتیاں موجب فواب مبنی حاتی ہی اوران بے حیاتیا کواس فرقسے منفن قراردیا اس گردہ کے عقیدے میں پرش مید بینے انسان کا مثل کرنا اور اس ك كُوشَت كواك مَن بعون كركها نا ثواب باكام بديا يخ مالوه مي لكهما ب كمايك فرقه السامعي ب جود بي كا يجارى ب اورجب كوتى شخص ان يس مزلب توده مرد كوزين يس دنن کردیتے ہیں جب اس کا گوشت معول کر میں تا ہے تواس کو سب مل کر کھا جاتے ادراس کو بڑا نیک کام سمجتے ہیں یہ فرقد مھی اسی فرکورہ رہا نہ کی پیدا وارسے اسی رمائے میں ایک فرقد مندوَوں میں براگ نتیمی پیدا ہوا۔ ان کے ندمب میں کوئی چنر حرام نہیں اگموری فر تھے عقیدے مي جس كا ذكراممى موا بينياب اور يافا مد ملاكر بارج بنركريك بينا ادرصب دم كوعبا دي قرار ديا كيا دو كيموتا بيخ مالوه اليي ز ملسن مي ايك فرقد برم بنسامي بدا بواجنون ك والصي موخياد سركه منظانا . اور زاد ننگ بهزنا اور عورتون سند بوجا كراناحس عل فرارد يا رسنا هد كدان لوكون كو نا نگے کہتے ہیں اور سروداد کے معض مبلوں میں وہ آتے اور ندکورہ پوجاہمی کراتے ہیں۔ایک

فرقه اليها پيدا موا جس نے اپنے اندواس رسم كولازى قرارويا كرچ فخص لاولدمرط ي اسكى بيوه ورت كا كورك أي شون سے عقد كرويا جائے اور عزيز واقارب بن سے جونفس اس كھرين الذيت كے سے جائے وواس طرح جوالا كابيد الورواس فوت شدہ مروہ بليا مجمعا جائے اور اس كى ميراث إلى الفصيل كهدة ركيمونا ريخ الوه ، بطور ين فردار فرداري يدفيند فحش انیں بھوڑا نہاہی انسوس سے ساتھ بیان کونی پڑی ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہاس ز ما ديس مهندوستان كى تهذيب - اخلاق اور حذبات سكس قدرليست وندليل موجيك تخضيتمام فرتے اور نیتھ برس لوگ ہی ایجاد کرتے اور کسی ندکسی راحد کی سرپیستی سے او او باتے اور فدکورہ بے حیا یکوں کوروا ج دیتے تھے ۔ خلاصة کلام برک بندوستان شی ظلم وعصیان اوربطثری وطفيان كاوه عظيم الشان طوفان آجكا تفاكر بالبيون عادلول الطيول المرودلول وغيره اقوام کی طرح ہندووں کی توم بھی صفحہ ہتی سے نا پید رہے نشان ہوجا نے اور عذاب اللی کی المواراس توم کوتهس نهس کر لواد ایکن مند اورابل مند کی خوش نصیبی محمی کر برستالان الی بینی مسلمان کے قدم اس سرمین بر پہنچ بھے تھے انھوں نے حلد حلد تمام شمالی منداور دكن بريحي فالبض ومتصرف موكران ببيي كاررواتعول حياسوز مداخلاتمول ادرانسا نيت كشس مظالم كى ينحكنى من كوتا بي نهيس كى اور مهند وتوم كوا في شرافط نه نموندست نهنديب ومتنا نت اور آوسیت والنا نیت کی تعلیم وے کر بربا و ہو گئے بچا لیا۔ ندکورہ اتصام کے قریم اس م نرتے اور تمام برا عمالیاں اس برلتہذیبی و بداخلوقی کے طوفان کا بہتہ بنا سے کے لئے آسے تھی سند ودول کی توم بی غالبًا الماش کرنا مکن سے میکن اسلامی عمد حکومت بی برتام فرنے تمعتمرية سكرين أوراب اعال وعفا تدكوعيب محدر حجباب نظح اورتهذيب ومتانت وانتتا كارواج ترتى پائ لكا راسلاى حكوست ك شف بعد بجرسندين آنا ب كر بعض جد ندىبى نوقى ئىوگىجىيى حيا سۈرماسى برعل درا دد كرانا عزورى سېف گى بى -

محمد غزنوی اورشہا بالدین کخری کا درمیانی زاندایسا ہے کہ سندند دنجا ب کے علاوہ مندور شخا وہ مندور تنجا ب کے علاوہ مندور سنان کے تاریخی حالات منہا بت گہری تاریکی یس رولوش و مذنون ہیں اورکسی طسسرے بھی ہم اِس زمانہ کے تعقیمی حالات معلوم نہیں کر سکتے رحالا نکہ محمود غزنوی سے پہلے کے حالا بہت کچے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کاس زمانے یس ہندوستان کے اندر بہت کچے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کاس زمانے یس ہندوستان کے اندر قری دندہی نظامات تمام ورہم برہم موسطے تھے۔ برہنوں کی مطلق العنانی اوران کی افران

أنكينه خيقت نما 46A

نفسانی سے اخلاق وتہذیب ومعاشرت کوتباہ کرد یا تھا اوران کی پیداکردہ راجپوت توم سے فوب فابر یا فقہ موکربر مون کے حقیقی اقتدار کو فنا کرے سے دست و یا در اپنی خوامشات نعذاتی کے پواکسے کے خربی تا تیرماصل کرہے کا الہ بنا لیا تھا یا لیی حالت پرجیکے بداعمالیوں کا برطرف دورہ جو۔ اور کہیں خوا مشات وحذبا ست سے عام طور پرلوگول کوسفلیب كرك اخلاق وتهذيب كومفلون كرديابو ندكس كوكس تعنيف كاموقعه أل سكتاب وخلي ر ماسد کی یادتازه رکھنے کا کوئی سامان کیاجا سکتا ماکرئی بادداشت رکھی باسکتی ہے اس زاسنے كى تصانيف بين شاكت من اور بام ماريكول كى تصانيف كا خصوصيت سے نام بيا جاسكتا يا چند الیسی دوراز عقل با تول سے مملوکہا بنول کا پرتہ بتا پاجا سکتا ہے جن سے انسا ن کوکسی قسم سکا كوئى فائده نهين مينيع سكتا اوركوئى مفيد واقفيت حاصل نبيس كى حاسكتى-

ا دين ذكر بوچكا ب كر التهم بس سلطان عيافالين

فوری سے اینے مھائی شہاب الدین فوری کو کے حکے مہندوسنٹان بہر اغزیٰ کے بخت پر بٹھا کرسلطان معزالدین کا لقب يا فطاب ويا تحا، سلطان شهاب الدين سا تخت سلطنت پرجلوس كرك سب سے زیادہ اپنی توج ملاحدہ الموت کا فرسمائے بی صرف کی - علاة الدین جهال سور ملاحدہ کے مسلک برعا مل ہوجیکا تضارا س سے زیا سے بیں ملاحدہ الموت سے منا دوں ادر مبلغوں نے سلطنت نورکے تصبوں مضہموں اورگا روں میں اپنے مسلک کی خوب تبلیخ کی تھی علاقات جها ب سوز کے بیٹے سلطان سیف الدین نے الا حدہ کے اثر کومٹا یاراس کے بعدسلطان فباث الدين فورى بھى چونكہ الم حدہ الموت كا قمن كفا ان كے اثر كومٹا سے اور شريعيلم كورواج ديني معروف راداب جبكه سلطان شهاب الدين فورى غزنى كا باوت ه بنا تواس المن على الني تمام ترتوج اسلام كرواج وين اور الحادد كفرك مثال ين مرف كى - دوسال تك سلطان شهاب الدين نواح غزنى كانتظام اورارد كردك المصده كوفائح كرساند مين معروف را سلط هيد مين اس كواطلاع پنجي كه ملامده ساند ملتان بنج كر ا پني حكومت قائم كرنى ہے ۔ چونكداس سے پہلے ملتان قرامط كامسكن ولمجارہ چكامتما اسسانے لما حدة الموت كو المتان بر فالبن بوسة اور مندود الى اما نت حاصل كرسة بس برى آسا في ہوئی۔ غ<sub>و</sub>ری خاندان چونکہ عز لڈی خانڈن کا حانشین ا ورا پنے آپ کومحمود غزلؤی کی قائم کی *م*وئی

سلطنت کادارث والک بمحتا تھا لہذا عزنی پر فا بعن ومتعرف ہوئے بعد سلطیا ن فیات الدین نوری کے حسب الایما سلطان شہا ب الدین کامصم الادہ تھا کہ پنجاب پرچیوں کی خیات الدین کامصم الادہ تھا کہ پنجاب پرچیوں کی صدر ملک سے پنجاب کاصوبہ چیس لیا جائے کیو کم نوزنی پر قابض ہوئے کہ بعد سلطنت عزنی کے تمام صوبوں کو اچنے قبضے میں لاسٹ کاحق فاندان فورکو عاصل ہو چکا تھا ۔ مگرچ نکہ اپنی صدود حکومت سے دلاحدہ الموت کا استیصال زیادہ صروری تھا لہذاد و مال شفا ۔ مگرچ نکہ اپنی صدود حکومت سے دلاحدہ الموت کا استیصال زیادہ صروری تھا لہذاد و مال بخاب کی صوبے کا مونی نہیں مل سکا۔ اب ملتان پر الماحدہ کے نیا بن جوسے کی فہرے پنجاب کی طرح سلطنت غزنی کا ایک جزدتھا۔
جوسے کی فہرے پنجاب کی طرح سلطنت غزنی کا ایک جزدتھا۔

سلطان شہاب لبین کا پنانچ سلھہ میں سلطان شہاب الدین فوری فیلتا پر ملکاللاحدہ سے سفت مقابلہ کے بعد سکست کو ان کی ملتا الدین فوی منتقل ہوئے۔ سلطان شہاب الدین فوی

کا کھی قتلِ عام کیا ملتان کی نتلج کوشہابا لدین غوری کا ہندوستان پر رپیاا حلہ ہجھے۔نا چلستے معمد بن علی وکرہ فوال روائے اکموت اورراج بھیم دیو حاکم نہرودالہ (فاکہ گجرات) کے درمیان سلطان نہاب الدین کے خلاف سلام دیبیام کا سلسلہ جاری موکر دوستی کا عہدوا ہو چکا تھا۔ راج مجمیم دلیے لا ددہ سے امداد پاکرسندھ و ملتان کو علی کر ا خ سے چھیں یانے کی تیاری کی اور ایک عظیم الشان مشکراس مقصد کے حاصل کرسے سے مرتب کیا اس نبرکوشن کرسٹے ہے آخر ایام میں سلطان شہا،بالدین غزنی سے ِرمانہ ہوکر ملتان پہنچا اور یہاں سے نہرہ مالہ کی جانب روا نہ ہوا۔ اس سفریس سلطیان سے رنگیتان کی صعوبات اور پائی نسسکنے کاصیح اندازہ کرسنے اور مجسم ولید کی حبنگی طاقت کاتمنینہ لگلسنے میں غلطی ہوئی۔ نہرو واله کے قریب سلطان اس وقت پہنچا جب کہ اس کی نورے کا بڑا حصہ یانی ند ملنے کی وجے راستے یں الک مولیکا تھا بھیم ولیسے نعاتی سئرے ساتھ سلطان کی تفکی اندی اورنہایت . تلیل فوج کوآ ایم بینے اور'سستا ہے کی مہلہت نہ دی سلطانی لشکرکو ہندوؤں اور کمحدول کی تازہ دم اور کنیٹر التعداد فوٹ سے منعا بلہ میں ناکامی تو ہوئی گر دشمنوں کے دل پر اس مٹھے تھر فون كى شمشيرزنى وجاً ل بازى ويكه كرميبت ضرور عيما كئى سلطان كوب حصول مقصد نهروا سے سی محصیصیں واپس آنابیرا ۔ اور واپسی میں بھی رنگیتانی سفریری و شوار ہوں سے طے ہوا۔ اس سغرکے تخریدے سلطان برٹا بت کرد یا کہ محرات سے پہلے پنجا ب پر قبصنه کرنا ضوری سه سلطان كايدنيال صح فابت موا- كيونكه بعيم د لوكوبهي سنده وملتان برج صائى كرسي

پیتا ورا ور بنجا کے مغربی اصلاع کوج کیا اور شهر پیتا در کو نخ کر کے بنجاب کے مغربی اصلاع کوج کیا اور شهر پیتا در کو نخ کر کے بنجاب کے مغربی اصلاع کو اپنی سلطنت یں شا مل کر لیا۔

ان اصلاع کے انتظام داستیکام سے فارغ ہو کر سطیع میں لا ہور برحلہ کور ہوا خسرو لمک تا ب مقابلہ ن لاکولا ہور میں کھیں سلطان کی تحت مقابلہ ن لاکولا ہور میں محصور ہوا۔ اور اپنے عجز کا اقرار کرے ایک باتھی بہطور پیش کش سلطان کی تحت میں بھیجا اور اپنے بیٹے کو بھی بطور برغال سلطان کے پاس ہیجے دیا۔ سلطان لا ہورسے محاصرہ انشاک میں بھیجا اور اپنے بھائی سلطان نمیاف الدین کو تمام حالات سے اطلاع وی۔ مغربی پنجاب خرنی بہنچا اور اپنے بھائی سلطان نمیاف ہوجا ہے کے شامل سلطنت اور خسرو کمک کے مطبی ہوجا ہے کے بعد بہنجاب کی طرف سے اطبینان حال

آينه خيق الما

مديكا عقا. لهذا كرات كراج ادر لما مده المؤت كے خطرہ كا انتظام ضروري تھا سلطان ين اس خطرے سے عطمن ہوئے كے لئے مجترون تدبيرسوچى اور پنجا ب سے غزنى بننج كر آرام کے بغیر فورًا دبیل داراجی، کی طرف فرح کشی کی مساحل سمندر ادرور بلت مسند س سفرنی کنا رے کا علا قدفتے کرے اپنی طرف سے دبیل یس ایک عامل مقرر کردیا ۔اس فق اوراس انتظام سے ملطان مقصد بدخفا کہ ملا حدہ الموت اور صاکم گرات کے ورمیان فوجی ا مداد کے آسے جانے کاراست مسدوہ ہوجاتے جہا عجد بیمقنید بخوبی حاصل مرگیا اور بظاہر سلطان کے ہندوستان پر حملہ آلد ہو سے کی کوئی صورت باقی مذر سی لیکن خسرو لمک سے لا موریس بنجاب کے مندووں کی مشہور جنگو قوم محکموروں کی مجرتی شروع کی اوران کوانپی طرف مائل كرى مغزى بنجاب كوفع كرائ كى تبارى شروع كى سلطان كوجب فسرو للك كياس ارادے كا حال معلوم بوا تووہ سندھية ين نوج كرينا بآيا فرولك لا بورين تعصن موا جہاں وہ مانعت کی پوری تیاری کرچا تھا۔سلطان سے لا ہورکو چھوٹر کرراوی وچناب کے دوا بہ میں سیالکوٹ کا قلعہ تھمیرکیا اور سیاب سے ایک بڑے ملا قرکوا پٹی سلطنت میں شامل كرك قلعدسيا ككوشي ابني عرف سفايف ايك مردارعيين خريبل كومتعين كيا كتمام مفتوه لك بر قبضه ركهواورخسرو لمك كي تاديب پرستعد رمو ١٠ س انتظام كوكاني سجه كراورخسو لمك ك قبض سے ابك بڑا علاقہ تكال كرسلطان غِزنى واپس بلاگيا سلطان كے جاتے ہى فسرو مك يظ كموطون اولقول معض كمو كمصول كى حجكجة اورجرائم بيثير بهند وقوم كوبمراه م كرسيالكوط برحمله كيا اورصين خرميل كومحصوركيا يحيين خرميل من مجمى محصور بوكري مدا فعت اواكرويا اور بڑی وا غردی کے ساتھ خرو لمک کا مقابلہ کیا ۔ پہال تک کفرو لمک تلعمریا لکوٹ کوفت نہ كرسكا اورجبور بوكرلا بوردبلاآ يا مكراس تمام علاتے پرجوسلطان شہاب الدين سے دوسري مرتب أكر فتح كيا تھا تبعد كريا أي جري من كرستاھ ميں سلطان شہاب الدين سے لا بور پرجلد كيا اور خسرو ملک کو گرفتا رکرایا۔اس طرح تمام ملک پنجاب سلطان شہاب الدین فوری کے معض میں آگیا ۔سلطان سے ملتان سے علی کر اخ کولا مورطلب کرے بنجاب وملتان دولوں صوبوں کی حکومت اس کوسپروکی اورطبقات ناصری کے مصنف منہاج سراج کے باب مولانا سرات الدين كوبث كيندوستان كاقاضى اورامام مقركيا يحسرو للك كواسف بمراه غزن في كتيا-غزنى سد سلطان غياث الدين كى خدمت ين بمقام فيروزكوه وواندكيا - جها ب في سال فيد

المنت من المحال المحال

رہ کر مشھ میں خسرو ملک اراس کا بٹیا وولاں فوت ہوتے یا للک کے گئے۔

محرو المک کی نسبت اور بیان موجکا ہے کہ اس سے اپنے ایام مکومت یں پنجا ب ك مشرقي ملائة بدولي كراجه كو تجعد كريك وإلاما اوركوتي تدارك الس كانكر سيكا كفاراب حب كرسنده وملتان و پنجاب ك صوب عبى سلطان كة قبين بن آچك تقد تو يكسى طرح جائز ند محقا کرسلسندے محمودی کا ایک مصد دہلی کے راجہ کو فصدب کر مینے ویا جات اور اس سے والیس ند مانکا جلتے حس برکداس سے نسر الک کی کمزوری سے فائد ، اُٹھا کر فاصہا نافیعن کولیا تھا۔ منانج سلطان سے رائے ستھورا ریرتھی الج ) حاکم دہلی واجمیر کو مرتھی راج کے نام خط اِ خط کھا کہ سلطان نے رائے جھور رید درن ، ماہور ہوں۔ سرم سلطان محرد غزنزی کے خاندان کی سیادت کونسلیم کرتے تھے اس طرح اب ہماری سیادت کو تسلیم کرو پرتھی راج نے بجاتے اس کے کہ وہ معلوبہ علاقہ سے دست برار ہوجاتا سلطان ك خطاكا جواب بفتى سه ديا اور مقابله ومقاتله برآ ادكى ظاسركى سلطان شهاب الدين غورى یے کی ہے یں لا ہورا کر مالات کی تحقیق کی اس کومعلوم ہواکہ کرنال و تھانیسریک کا علاقہ پرتھی راج کے تجفے سے نکالنا منروری ہے ۔ چہانچ اس سے لا ہورسے رواف ہوکریٹنہ سے قلعہ کوپرتھی راج کے آور ویوں سے چھین لیا اور قلعہ سر ہندیس طبقات اصری سے صنف سنہان سراج کے ایک تریبی رشتہ وارقاضی ضیا وَالدین نومکَی کو بارہ سوآدمی سے کرقلعدار مقرركيا اوراس تصرف كوكا في مجدكرا ورقلعه مربندير قبضه قائم ركف كا انتفام كرك لا بور كى طرف واليس بوا - طبقات نا صرى إطبقات اكبرى المتخب التواريخ الحلاصة التواريخ وغيرو اكثركتا دون بن قلعه مرسند مكما ب ميكن تا سيخ فرشيت بن اس قلعه كا نام مستنده بناياكيا ہے۔ اس قلعہ سے لا ہورکی جانب روانہ ہوسائے بعدسلطان سے سنا کریر تمنی رائ اوراس کا مھائی کھا نڈے رائے مد بہت سے را جاؤں کے دولا کوسیائی اور بہت سے حبی ائتی لئے سلطان کے مقلبلے کو آرہے ہیں ۔سلھا ن اگرہے اس وقعت سرگز پرتھی راج سے مقابلہ کی ستعدلو اور اطائی کا اراوہ ندر کھتا تھا کیونکہ اس کے ہمراہ تین جار نمراسے زیادہ فوج نرتھی ۔ مگریون کے كرير تني راج اطائى كاراد سيس تكلاب فيرت سلطانى سا محمور ساكى بأك مودى الدويمن ے استقبال کو تھا نیسرکی جانب روانہ موار پڑھی راج خود اجمیریں رہتا تھا امدو کمی میں اپنی · طرف سے اپنے ایک رشتے سے بھائی کھا نٹے رائے کوبطورناً مبالسلطنت مقرر کردگھا

آ يَيْهُ خِيعَت مَا

تفایه کهاندی رائیرتهی راج کی نوج کاسبه سالاراعظم ادر بندوستان کا مشهور بهادر سررار محماحاتا تھا۔

موضع نزائن مين جس كوأج كل تراوري مر كية بن رونول شكرون كاسفا بله بوا-به مقام دریائے سرتنی کے کنا سے تھا نیسرے سات کوس اور دہلی سے جا لیس کوس کے فاصط بر عفا . سلطان البغاميمي مجمر تمرا بيول كوتيمنه و ميسره وقلب بس تقسيم كرك مندو توج ك مقابلے یں وٹ گیا سلطانی کُ کری صیح تعداد تو کسی مورخ نے نہیں اللی میکن اس میدان یں سلطانی نشکریین چار نبرارسے زباوہ نہ تھا۔ایک فروگذا شت بیمجی ہرگئی تھی کہ ہارہ سو کی تعداد ہی جو سب سے بہترانتخابی نشکریں شامل نہ عَقد بند دن کریے بڑے جش وخرا سے حلد کیا ۔سلطان قلب لشکریں موجوداورمصروف تمال تقال مقالر ایک مصاحب نے اگر سلطان کواپنی طرف متوجه کرے کہا کم بمندومیسر وکی فوجیں فرار ہوچکی ہیں آپ کا اب بہاں عمرنا مناسب نہیں ہے اس وقت یہاں سے جان سلامت نے جانا ہی مصلحت ہے۔ تاکہ دوسرے دفت پوری تراری اور مضبوطی کے ساتھ آگر ہندووں کا مقا بلے کرسکیس سلطان سے کہا کہ میں سیدانِ جنگ سے سنہ موٹرنا سنا سب نہیں مجمتنا ۔اسی اثنار میں مندوث کرنے اسلای نشکرے دولاں إ زودل كومغرورد كميم كرلورز ياده دلير يوكر بيرين شتدت ست مملكيا ادر ولب كى فليل جيست كوجس يس سلطان بهى موجود عمّا چاروں طرق سے كھے ليا اسلطان ي پيلے سے چو کنی شمشيرون شروع کى ، کھان السے رائے ہو استى پر معاد تھا اس سے سلطان كوسب سه زياده مصروف شمشيرني وكيم كرابنا بائقي اس برريل دياسلطان سية بمي جا بيتي وحله آوری میں مطلق کونا ہی تنہیں کی کھانڈے رائے اور سلطان سے وار ایک و در سے بربار ہوئے اسلطان کانیزہ ہودہ کوسوراخ کرتا ہوا کھانڈے رائے کے پیرے تک پینچا اوراس کے دودانت اس نیزے کی صرب سے قوٹ کواس کے مندیں گریگئے ، کھا نیسے مائے نیزے نے سلطان کے بازوکوز حمی کیا اورسا تھ ہی دوسرے ہندوسرداروں کے وارسلطان پر براسے جس سے سلطان ای تحت فرخی ہوکر بیہوش ہوگیا اور قریب تقا کر محورے معد گریوے اے بی ييهي سے ايك فلمي بيے نے سلطان كى اس نازك حالت كودىكيمكر جرأت و ہمت اور بے صد قا بل تعریف ہوشیاری سے کام لیاکہ انھیل کرفر اسلطان کے بیعے گھوڑے پرسوار ہوگیا۔ آئيز خييت ع

ادرسلطان کوکہ بی میں کھرکر گھوٹوے کومہز کر دیا ۔ گھوڑے کی جفاکشی وشد زوری اس فلجی بیکے کی جا بکب وشد نوری اس فلجی بیکے کی جا بک ویت کے سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے کہ دوآ دمیوں کو بے کراس ہجوم میں سے اس طسرح بھا کا کہ کسی کو تعاقب کی جرآت نہ ہوئی ۔ میدان جنگ سے بیس میل کے فاصلے بر جا کر سلطان کو گھوڑے ہے اُ تارا گیا جہاں بعض مفورین پہلے سے بہنچ ہوئے بھے سلطان کی حالت، بہت نازک تھی ۔ سپاہیوں نے اپنے نیزے تو گرکر ادر نیز ہے کے بالنوں کو جوار کر سلطان کے حالت اور اس بیں وال کرلا ہور کی جا نہ ہے ۔ سلطان الا ہورے خودی بنائی اور اس بیں وال کرلا ہور کی جا نہ ہے جا کے سلطان الا ہورے خودی کی جانب گیا۔

بیا بر سی راج سے ترا دری سے میدان میں محمند ہوکر فلحہ سرمند پر حملہ کیا اور قاضی ضیا وَالدین کومحصور کرابیاتا فاضی ضیا و الدین سے قلعہ بند ہوکراس خوبی کے ساتھ مدا نعت کی كربر يفي رائ كى زبان پر عيثى كادد دمدا آگيا - تيرو ميين ك محاصره عارى را مگر قلعه نتح نهر كا آخرتیرہ مہینے کے بعد قاضی ضیاة الدمین نے خودہی صلح کے ساتھ قلعہ خالی کردیا اور تمام سامان ك كرا بهور بيني كيا-جب كمسلطان بهى فونى سے فوج كر بندوستان واليس آچكا عقا \_ لا موراور مننا ن سے عالمول سے برط اکام کیا کہ ندکورہ تلعہ سرمیدے علاوہ مهند عول کوا ورکسی سمت سے قدم آ مے پہنیں بڑھائے دیا سلطان شہاب الدین کے زعی ہونے اور میدان جنگ، سے زندہ بھ کر انکل تسا کاجو حال درج ہوا اس میں بہت ہی نصنیف اور نا قابل التفاشا اختلا كے ساكة تمام مورخ منفق بيں يميكن تاريخ زين الما طركايہ بيان يقيُّنا قابل المتفاسسي كرسلطاك جب زياده زخى بوالوبيبوش بوكر كموري سينج يريرا يونكسلطان يجمم بركوتي انتبازى مباس اومخصص فاسى نشان دعماءاس محكس يديجانا كديسلطان شها بالدين غوری سے اور کوئی اس کی طرف متوج نہ ہوا -اسلامی نشکرے بغیبتہ السیف مفرورین سے سلطان كوشبية المحار جب رات بوئى توسلطان كے چند فلام جوميدان كے ترب كسى حكم حجيب كي عظم سيدانِ مِنْك بن آئة اورسلطان كى لاش كوتلاش كريد ملك - بِمَا نجرا تمول ماسلطان كولاشوں يس بيٹما ہوانها يت ازك حالت بيں پايا- ماں سے أعما كروبت براوبت اپنے كاندصول پر بھاتے ہوئے رات بور فركرے ميں كوس چل كرسبح موتے اس مقام پر بہنچ جہا لشكرك مفرورين جمع عظه و مان نيزمل كي وولى بناكرا وراس بين سلطان كووال كرلا مور کی جانب ہے گئے۔

اغينه خديت شا

برخمی راج کا مجھ حال اللہ مارد بنا مزوری معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کے بیت میں میر محمی راج کا اکثر مال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس مگبہ یہ بیت میں میر مونین کے بیارے زمانے کے بیت میں میں میں میں میں میں میں این اس زمانے کے ویب العہد مورفین کے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہند دوں کی تنبت ہر شخص جا نتا ہے کہ اتخص کے اپنے بزرگول کے مسجع حالات کھی نہیں تکھے اور ہمینہ نسد منی کہا نبول اور مجبوطے اضالاں ہی سے دل بہلاتے رہے۔

ا تا ریخ کی طرف سے اس بے النفاتی کا افسوس جس فدر خود مندول بے سرویا بابیس کو ہوتا ہوگا اس سے بھرصرکر اُن لوگوں کو ہے جو قدیم سندوراجا وں اور سندور ببروں کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کہیں بھی حسب ضرورت ساما نامہیں إتے مہند وانتھا س كى كتابوں ميں الركسي شخص كى عمر چوده لاكھ سال بٹائى جاتے ياكسى مرد کوکسی حکبہ کی آب و ہوا با جا دو کی تا ثیرہے مورت بناکراس کے بریٹ سے بہت سے بچے می جنواکر بھراس کومرد بنا ویا جائے۔ یاکسی شخص کے جسم میں کمٹیر التعداد عورت کی شرم کا بی پہدا کردی جاتیں یاکسی کی تھیلی پرسکٹروں میل مکعب پہاٹ رکھ کرایک عبہ سے دومری ملد بہنچا دیاجاتے یاکسی ایک شخص سے دو باؤں ہرایساجسم بتایا جائے میں میں بس اتھ اوردس گیا ره سرمول توسم کو نرکوئی تعجب مونا چاہے نه شکایت کرنا چاہتے گرتعجب اس إت برب كراف ساحب بنظر صاحب البتمرع صاحب الفنطن صاحب وفيروليرين مؤرخ اگر کہیں ان ووراز عقل مهندوا تھاس کی کتا ہوں اور عقل سوز فرضی کہا نیوں کو پایستے ہیں توا س بات کی کوشش کرنے گلتے ہیں کان ناقابل قبول باتوں کولوگ وحی و الهام سجه كران برايها ن عي أيس اوكسي قسم ك شك وث بداور خدشكو إس نريطك دي اسی فلیل کی باتوں میں سے ایک بے چند کی بیٹی کا سوئمبروایجلس شوہرسندی اور پر تھی لیے كاس نقريب كے موقع براس كوزرركتى فؤج كے محل شاہى سے أعمال اناہے اسى طمح شہاب الدین غوری کا ایک دومرتبہ نہیں سات مرتبہ پرتفی راج سے ہاتھ میں گرفتار ہوناہے اس قسم کی بیهده اور دوراز ضیقت باتوں کو درست ادر صیح یفین کرلینے کے سلتے ہم کوریقی کی کے کسی بھاف کی بنائی ہوئی نظم کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے مندور صنفین کی تأریخی تعقیا ہی کولنی قابل اعتماد اور لا کئ قبول بیں کر آیک بھا شے کبٹ پرایمان لا نے کی فراکش

آئينهٔ خنیف شا

كى جائى ہے۔

برتھی راج اورہے جند کی نسبت ایک طرف توبیہ بیان کیا حاتا ہے کہوہ آلیں <mark>ہی</mark> خالہ زاد بممائی نے دوسری طرف بیبتا یا جاتا ہے کربرتھی رائ جے چند کی بیٹی بخوگنا کو زبروتی تعزی سے اسمحالا یا اور اپنی بیوی سالیا ملیکن سند وق اور چهان ماجید تول بین تو خاله زا دمحاتی کی بیٹی بینی کھینیمی کوبروی بنا نا سخت معیوب مجھا جاتا ہے جہ جا تبکہ اس زبرت و اور دھینگا مشتی کی بدا فلاقی کا ارتکاب کیا جائے اوراس کوشفن مجھا مائے ، ہاں اگرسندھ کے رہا واسر كاطرز عمل المحوظ ركهما حائة توبيرتهي الج بركوئي الزام عائد نهيس بوتا ليكن بهم توابينه اعتراض كاجواب موجوده را ندم بند وتوں سے لبنا جا ہے ہیں ۔ زمان مال كے جالاك اور مؤسيار سندور سن ایک بر وصکوسلا بھی تراش نیا ہے کہ جے چندسے سلطان شہاب الدین فوری کو برخمی راج پر دوماً ره حله کریے کی نرغیب وی تھی اور اسی سے سلطان کو دوبارہ اللكراور خود پر پنتی راج کی امانت معزز رو کر برخمی راج کو ملاک کرا دیا بلیکن وه به نا بت نهین کرسکته کہ بیلی نظائی میں جوسائ فیم میں بتھا متراوری ہوئی جے چند برحقی راج سے ساخد تھا۔اس مقت کے درمیان نا اتفاقی دعدادت جندوریقی راج کے درمیان نا اتفاقی دعدادت کا پیدا ہونا نزاوری کی پہلّی لڑائی کے بعد بنایا مباتا اوراسی کودوسری والی میں پر کھی راج کے مقلوب موسے کی وجہ قرار وہا جاتا ہے۔ یا بوجوالا سہائے صاحب اپنی تاریخ وق ا کے اُج تِا میں کھنے ہیں کریٹھی رائ کوگر فتار کرے سلطان شہاب الدین غوری اپنے ہمراہ غزنی ہے گیا تنها وال ایک روزموقع باکر پخهی راج سے شہاب الدین کومتل کرویا ۔ یبی مؤرخ ایک دوسری مگر مکھنا ہے کہ شمس الدین التش سلطان شماب الدین خوری سے پہلے فرال دوا ته جیکا تھا۔ گرقدیم زالے کے مسلمان موروں میں سے کسی نے بھی برعمی راج اورب جی نکے متعلق ان ندکورہ ا باتوں کا وکرنہیں کیا رہیر لطف بیک معتقد حکی لطاتی کے بعدا ورصف م کی دوسری لواتی سے پیلیمن واقعات کاظہور پنریر ہونا ہندومورخ بران کرتے ہیں ان کاور بوناكسي طمع فرض مجى نهيس كياما سكنا مثلة بيان كياجا تاست كه شهاب الدين فورى كالمسكست پاسائے بعدہ چندسا بنی بیٹی کی مجلس شوہر نبیدی شعقد کی اور پرشی راج کو در بانی کی خدمت بر طلب کہا برکھی رہے ہے اس مجلس میں شریب ہوئے سے شکار کیا توبھے چند نے پرتھی رہے کی شکل کا ایک سرے کا تمت دربان کی میکرنسب کردیا ، موزی سے اجہروہوست بھینے ، وہاں سے ایکاری جواب کے ، پھرسوسے کا ہمت بنوائے یں بھینا بھتے نہیں کئ مینے مرف ہوئے ہوں سکے ۔ پھے رہتھی را نے کو اپنی

مورت کے در ہان کی حگرافب موسے کا حال معلوم ہوا اور وہ اپنی اس بے عز نی کوبرداشت نہ كرسكا اورمين وفت برفنوج ببنج كميا يحجري مجلس كما من مجوَّلنا كوجب كه وه اس سوي كي مورت کے گلے میں ہاردال رہی بنٹی اٹھا کرحلِّ دیا۔جے چند تعاقب بھی کیا۔ لڑائی بھی ہوتی مگر برتھی راج سخر گتا کو د تی ہے آیا اور اس کواپنی بوی بنا لیا۔ حالانکہ اس کو بحائے دہلی کے اجمیرے جاتا جابتے عظا تاہم ان منگاموں اور بوگتا سے شادی کرے کسی دوسری مہم کی طرف متوجہ ہونے ملاجی کانی : مانده ف اُموا مو کامیخدگذا سے شادی کرنیک بعد برتھی رائے کے بنار ملکھنڈے راج برجرعمائی کی اور تمام برندلکھٹ فتح کرلیا تعجب ہے کہ بیج میں منوج کا ملک جھوڑ کر بند ملکھٹ کو کیسے فتح کرسکا ادرج چند ركو بند بلكه ندكا زيا مه حق دار تفا فاموش را بيركام بهي مهندن ادر برسول كالخفا - اس كالعبد و بلی یا اجمیرین آکرا در این رسسته دارون کومیر طه دعلی گواهد وغیره کے تلدول میں نا مزد کرکے اس علا فد كابند وبست كيا -اس كے بعد ملك مالوه پرجرهائى كى مالوه بس كئي راجاؤل سے معركة أرا نيال ہوئیں اس میں کھی بڑا دقت صرف ہوا۔ اس کے بدرتھی راج اورج چندے درمیان بعض خیر خواموں یے صلح کی تخریک کی آ خردو لال میں صلح ہوگئ ۔اس صلح کی تحریک اور صلح ہونے میں بھی کچھ نرچیہ وقت ضرور صرف ہوا موگا مسلح کے بعد سرتھی راج توجے چند کی طرف سے بالکل صاف تھا۔لیکن ہے چندے کورباطنی اور دغا بازی کی را وسے حفیہ سلطان شہاب الدین سے خط وکتا بت شروع کی اوراس کو ترخیب دی کریتمی راج پرچرطاتی کیجے ۔چنانچ تنوج وغزنی کے درمیان حطو کتابت کا بہنتی نکلا کہ سشھے میں سلطان شہاب الدین فوج لے کر پر تھی راج پر چرد آیا در برتمى راج كاكام تعام موا-

الان تمام مذکورہ باتیں پر غورکرہ اور سوچ کہ ہے سب کچے سے مصب اور سے میں میں الرائیوں کے درمیان ہوا۔ ان وولاں لڑا یُوں بیں صرف پندرہ یا سولہ جینے کا فاصلہ جنہ ۔ اس فلیل ترت بی مذکورہ بالا سلسلہ وا تعات کو النائی عقل کی طسدرے فرص نہیں کرسکتی ۔ ساتھ ہی بحب اسس طرف توجہ کی جاتی ہے کر پر تھی داج کو تیرہ جینے تک قلعہ سر ہند کے محاصرہ بیں معہ وف مہنا پڑا تھا تو سرے سے اس سلسلہ وا تعات کا ہرا یک واقعہ غائب ہوجا تا ہے مسلما ن موضین کے بیان پر اس قیم کی کوئی حرح اور کوئی افتراض وار دنہیں ہوسکتا بلکہ ان کے بیان کی بے ساختگی بیان پر اس قیم کی کوئی حرح اور کوئی افتراض وار دنہیں ہوسکتا بلکہ ان کے بیان کی بے ساختگی خودان کی صدافت کی زبر دست دلیل ہے اور خیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا کہا نی محض فرضی اور من گھڑت افسانہ ہے دوست وسلمانی میں اور شرف اور ہوں کے مدافعت کی زبر دست دلیل ہے اور خیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا کہا نی محض فرضی اور من گھڑت افسانہ ہے دوست وسلمان سے اس قد ابتد ہے حتی قدر سنر ب اور شرق بین فاصلہ ہوں کو میں اور منہیں اور سند ورسند ترب اور شرق بین فاصلہ ہوں کو میں اور منہیں اور سند کی میں اور منہیں ہوں کو میں میں اور منہیں ہوں کو میں اور منہیں ہوں کو میں اور میں کو میں اور منہیں ہوں کو میں اور منہیں ہوں کو میں اور منہیں ہوں کی میں اور منہیں ہوں کو میں کو میں ہوں کی میں کو میں کو میں ہوں کو میں کو

بیر تھی راج کا خاندانی تنجرہ مناسب معلم ہونا سے کاس مگر پرتھی رائے کے فاندان کا شخرہ کردے کے ماندان کا شخرہ کی درج کردیا جائے۔
کا شجرہ بھی درج کردیا جائے۔

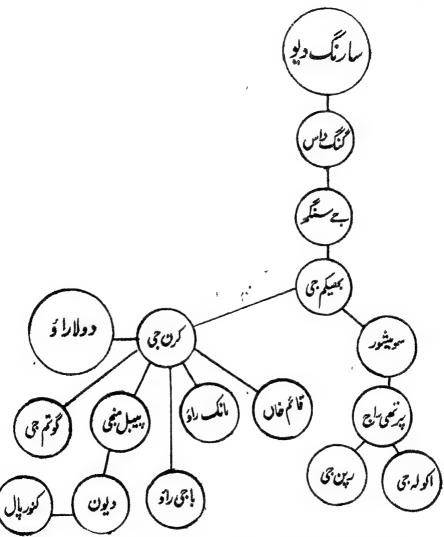

اس ننجرہ کے اندر پرتھی رائے کے چھاڑا دیھا پیوں ہیں ایک نام قائم خاں بھی موجود ہے۔
کرن جی کا یہ بٹیامسلمان ہوگیا تھا اوراس کا اسلامی نام قائم خان رکھا گیا تھا ۔چٹانخپ ہوندوستان کے مسلمانوں ہیں قائم خانی مسلمانوں کی ایک قوم اب تک موجود ہے۔واس قائم خاکی اولاد ہونے کا دعوئی کرتی ہے۔
کی اولاد ہونے کا دعوئی کرتی ہے۔

بينه صهيدت سما

مر محصی راج کامفرور مورکر کرف ارق مول کرم بورانه ذاری عارگوارای تنی نها به الدین نے فرق بہنج کر سندہ ہو کا مفرور مورکر کرف ارق مول کرم بورانه ذاری عارگوارای تنی نها میت است اور ذکت آ فری مزایس دیں ۔ بینی حب طرح گھوڑ ول کو دانه کھلا با جا تاہے اس طرح تو برول بیں جسرکران کی گرد لول بی لاکا دیے اور فران کے گلی کوچل بی گشت کرایا ۔ ساتھ ہی حکم دیا کوان بیل سے جو شخص جو نہ کھا اور تر تیا ور تر تیب و تہذیب بیس معروف ہوا جن لوگوں کو بین تران کی کرون اور تر تیب و تہذیب بیس معروف ہوا جن لوگوں کو بین تران کی کرون افغالی اور تر تیب و تہذیب بیس معروف ہوا جن لوگوں کو بین تران کی کرون افغالی اور تر تیب و تہذیب بیس معروف ہوا جن لوگوں کو بین تران کی کرون افغالی اور تر تیب و تہذیب بیس معروف ہوا جن لوگوں کو بینتر اول کی خواتوں ان بین کوئی نه نفا یعنی افغالوں کے مربوان میں سلطان سے ہمرکا ب رَ اور اپنی جا نبی قربان کردیں مگرفرار کی عارگوارا دئی ۔ ورث تہ کے الفاظ یہ بیں ، ۔

\* با فغانان این شخه دامرات غورو خلی و خواسان را سما تب دموا نفدگردانه. و توبره این بجری بهگرون ایشان در آ دیخته گریشه به گردانید دهکم کرد که برای ور توبره بهست نخود میرش ازتن حداکنند -

اس سزا دہی کے واتعہ سے بھی صاف تابت ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے خود اپنے کھوڑے کی مالٹ میں میدان جنگ اپنے کھوڑے کی باک میدان جنگ سے نہیں موٹری تھی بلکہ وہ بیہ شی کی حالت میں میدان جنگ سے باہرلایا گیا تھا۔ اگر اپنی جان بچاہے کے لئے سلطان ا بینے کھوڑے کی باگ موٹر تا قویہ کسی طرح نمکن نہ تھا کہ وہ اپنے ہم ابیوں کو اس قسم کی سنرائیں وتیا .

بہرمال سلطان نے نہا بت خموشی کے ساتھ چند جینے غزنی بین قیام کیا اورکسی کو اپنے عزم وارادے سے مطلع نہیں کیا ۔ آخرا کی طاقتورات کرے کرغ فی سے موانہ ہوا اورلپشاؤ پہنچا ۔ بیٹا ورسے روانہ ہو کواول ملتان آیا۔ ملتان کے عامل اور وہاں کی فوج کا تخسین و آوری کے وریعے ول برطعا یا ۔ کیو نکہ ان لوگوں سے ملتان کے علانے کی حفاظت نہایت عدگی سے کی متنی اور اذا می مندو راجا توں سے حملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ کے بعد ولبر موکر ملتان پر کئے کئے نہایت ولیری کے ساتھ روکا تھا۔ ملتان کی جانب سے مطمئن ہوکر موراً یا ہو وہ زیانہ کھا کہ ضیا قالدین تو کی سرمیدسے لا ہور پہنچ چکا تھا اور پرتھی راج اجمیر حاکر شہاب الدین فوری کے متا بلدی تیا راوں میں معروف تھا۔ لا ہو۔ بہنچ کرسلطان نے اپنی جاکر شہاب الدین فوری کے متا بلدی تیا راوں میں معروف تھا ۔ لا ہو۔ بہنچ کرسلطان نے اپنی

فوج خانسه کے سروار توام الملک رکن الدین عمزہ کوسفیر اللهی بناکر پرتھی راج کے نام خطو کراجمبر کی جانب روانہ کیا کرکن الدین ممزہ سے ساملان کا خط برتھی راج کے باس ایم بڑی بہنچایا اس خط کامضمون بہ تھا کہ:۔

× .30

بهراه روی چهورد در اور مرمیند و تنها نیسر کا علاقه به تدیم سنه سلط نین الاسید کا ایک حصر ب خالی کرد و اور می طرح اجمیرت را در ساطان سرد فرانوی ادر ای کی اولاد کے مطبع رہت تھے اسی طرت ہماری سیاوت کر آسلیم کرو - در ذمجر عموار میدان جنگ میں ایٹ فوند صار زکرد ریگی ؛

لبنا پرتھی رائے ہے بڑی نوٹ کے ساتھ نہا یت نمت و در شت جو اب سلطان کے بیا یں ایمیا اور تکھا کہ تھا ری خواسی ہے کہ شمنڈ ہے تھانڈ ہے فزنی کی طرف سد صارحا و در نہ ہم اچھی طرب تنم کو مزا چکھا ہیں گے اوراس مر نب زندہ بھی کر کھلگنے کا مو قور بھی نہ دیں گے اس فط دکتا ہت کے بعد برتھی رائے سے تراوری کے میدان جنگ کو جہاں وہ پہلے ایک مرتب فق حاصل کر جہا تھا مہارک جھ کراسی حگر اپنی فوجیں فرا ہم کرنا شروع کیں اور قرار دا دی موافق دو ترک ما امال کر جہا تھا ایک ایک مرتب ہما راجا بھی اپنی نوجیں ہے کرا نا شردع ہوئے ، سلطان سے بھی اس بات کو فینہ سے بھی کرجس میدان بین حراف کو شکست دی کم

ملت بخمورا بعد فتح در مروند آمده تلعدرا از کسان سلطان بد محامره بکسال و میاست به محامره بکسال و میکست با در مروند برد؛

فرمشية كفشله ك..

سرائے پیمورا آمدہ فلع بنصندہ راکہ ضبا والدین تونکی درانجا بودیک سال ویک ا محاصرہ منودد کا خریصلی کرنست •

فوض تمام مورع اس پر شفق ہیں کر تھی راج تیرہ جینے قلعہ کے محاصرہ یں مصروف رہا اس قلعہ برقبط ہا الدین فوری کے آسے کا اس قلعہ برقبط ہا الدین فوری کے آسے کا حال معلوم جوار وہ فرڈ ااجمیر آیا اور حبکی تیارلیاں میں مصروف ہوگیا انزاوری کی پہلی جنگ سے دومری جنگ گا وہ فرڈ ااجمیر آیا اور حبکی تیارلیاں میں مصروف ہوگیا انزاق تیرہ جھینے جو سے دومری جنگ گا کہ کا زا ندایک سال اور چند جسنے ہے ۔اس میں سے ابتدائی تیرہ جھینے جو قلعہ سرمیند کے محاصرے میں صرف ہوئے تکال دیتے جائیں تو مجھے توگا والی کہا تی الدیند بھینا ہے۔ والوہ کی نوعات وقیرہ کے لئے کون ساوقت بھیا ہے۔

تعمد مختصر دونوں طرف کی فوجیں ترادری کے میدان میں ایک دوسرے و وسراحمله کے مقابل چندکوس کا فاصلہ اور سنی ندی کو بیج یس مائل معبور کر تھیان موئيس اسلامي لشكركي كل تعداد ايك لاكه بيس بزار لقى رجس بيس اسى بزار بيا مدادر عاليس برار سوار عظے بدایک لاکد بسی برار کی تعداد تو ملبقات ناصری میں درج ہے میکن سواردسیانے كى تعسيم اس مي نهيس بتاتى كني ميميا رون ادر بيا ون كى الك الگ تعداد نتخب التواريخ سے معلوم کی گئی ہے رہر مقمی راج کے لشکر کی تعداد تا ایخ فرسستدا ور دوسرے موزنین سے تین لا کھسواراور تین سرارے زیادہ منگی ہتی بتاتی ہے رہیا دول کی میے تعداد کمی نہیں مکمی۔ مل التعداد اورب تمیاس کے الفاظ سے بیا دول کی کثرت کوظامر کیا ہے - سرتی ندی کے كناك بنج كرسلطان ع انمام جحت ك لئر بعراك خط برئقي راج كم إس بسيا اوروال سه وبى ورشت ونا درست جواب آباجس بنر، ابني فوج كى كثرت اورجنكى المتحبول سد اورا بأكيا تفار سلطان شهاب الدين فورى ك الت اس مرتب معى خطرات موج و تص كيو مكه بند ول كرك كثرت کے متعا بلہ یں اسلامی نشکرکی کوئی مصفیت ہی نہتھی بریمنی داج کواس مرتب پہلے سے بھی ریادہ اپنی فتح کا بقین تھا۔سلطان کے ٹکریس کسی اضا فہ کا کوئی اسکان مرتف اور سندو نوچیں ہرروز برابر آآ کر شامل ہورہی تفییں -ہندوراجا توں سے پرتھی راج سے سامنے جمع ہو*کر* بهادران الدازيس تمين كهائن كرجب تك مسلما نون كوشكست دين كرفنان كرويس سكردم نه لیں سے اورکسی کومنہ نہ و کھا تین کے رومشتہ سے الفاظیہ ہیں :.

"راجه است را چوت که یک صد و بنجا ، نفری شدند زمشقه شجا عن برجبي کنيده بنا عده وردس سوگند از صحيفه خاطر محد سازندو ا د نع خصم شخابيند وسست ا زكارزار برندارند "

برسمی رائ سے کھاندسے را ہے کومندوا فوائ کاربسالار اعظم قرار دیا اورخود ویرصوسو راجا توں اوران کے انتخابی سور ماقوں کے سائنہ قلب لشکریس قائم ہوا۔ اُن راجا وَ ل بات تنفی اُن کا راجہ چ چندموجو و نہ تھا۔ جس کا سبب یا لو پرتھی راج سے ایک قسم کی رقا بت کا ہونا تھا ہو اپنے نانا اننگ پال ثانی کی ریا ست سے حصد نہائے اور ہے می بائے کے متنفی موسلے کی وصبہ سے قرین قباس ہے یا کوئی بیا ری یا کسی دو سری مجبوری سے اس کو تراوری سے میدان میں سے فرین قباس کو تراوری سے میدان میں سے بازر کھا ہوگا۔ نمیکن بر تھی راج اور ہے جند کے ورمیان ایسی عدادت سرگر نہ تھی

میرے کی این کی است کے بارہ بزار اسکا است آگیا ہے جنا نے ان سانا کہ اب میرے کا اور برار سوار وں کورواب تک ملطان کے براہ غاموش کھڑے تھے ہے کہ بدائل سائر بال اسکا برائی سورا قال ایک ورمیان ہو یو انتحال کے برمیان ہو یو انتحال کے نظر قرار دیا کہ عملہ کیا اسلطان اور اس کے بارہ بزار بھول سے برسرا ہول سے برسرا ہول سے برسرا ہول سے نیا اسلطان اور اس کے بارہ بزار بھول سے برسرا ہول سے برسرا ہول کی کو تارہ بال کھتے محدولوں کی کو تقول بررکھ کواس طوح مل کیا کہ جنم زون بس برسرا ہول کو مثار ہے اور بال کھتے ہوئے قلب بربا بڑے برائی کا کہ بنا ہوں بی میں اور اس کے بارہ بال کی بیان کیا گا ہوئے اور اس کے بارہ بال کی بیان کیا کہ بات کا دور مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان میں قدم جملے کے مانوں کی دور مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیر دارول کی دب یہ حالت بوتی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کہ میدان بی قدم جملے کے مسیران بی تو دو مردول کا کیا وصل کھا کے میدان بی قدم جملے کے مسیران بی تو دو مردول کا کیا و میں کھا کے میدان بی تو دو مردول کا کیا و میدان کے میں کھا کہ کھا کے میں کھا کہ کو میں کھا کہ کو میں کھا کے میں کھا کہ کو میں کھا کہ کے میں کھا کے میں کھا کہ کھا کے میں کھا کہ کھا کی کھا کے میں کھا کے میں کھا کہ کے میں کھا کے میں کھا کے کھا کے کھا کے کہ کو کھا کی کھا کے کھا کے کھا کھا کے کھا کے

کھانڈے اے براد: رائے تجواکرسے سالا ہو نامیت را نینٹ رائے ہے۔ سمی دیلاش بان فردرا ازآں بہلکر سلام ند ہُدو۔ ہ جناں بیناک سراسالیا کہ فنت

چنان بیمنان مهرسان که منت که رئار با از کران گیخست

کان لے ان اللہ اللہ اللہ کے کا کھیل کھٹر ایک شعری جی عبی کے اللہ میں اللہ ہوں کے سے اس کی مطافعت تحق آفر ہیں۔

آ تينرخيقت ا

ہی میر شرکے راج سے دہی کے راج پریمتی راج کے بیٹے کو کرشی کی ترفیب وے کرفودا س
کی اعانت پرا مادگی ظاہر کی اورجے چند سے پریشی راج کا انتقام پینے پر آ مادگی ظاہر کرسک
ان دونوں کی ہمت افزائی کی ۔ چنا نچہ میر کھ ود ہلی کے یہ دونوں راج قطب الدین ایرک
کے فلا ف مشعد ہو گئے مظ طب الدین ایرک سے یہ سنتے ہی بلاتا مل چڑھائی کردی اور یک
بعد دیگر سے دہلی ومیر کھ دونوں کو فی کرکے اپنے قبضے میں ہے آیا ۔ قلعہ علی گڑا سر بھی پریمی
راج کے کسی رسٹ تہ دار کی حکومت میں کتھا اس ہے بھی علامات نا متودہ اور متنا بلرتی پریمی
کا اظہار کیا۔ قطب الدین سے علی گڑا مد بھی بلاتا مل متح کر کے اس نواج کے تمام ملاتے کو
پرفائم رہا اس سے قطب الدین ایرک اس کو نقصان بہنیا سے کا خیاں تک بھی دل میں شہد
پرفائم رہا اس سے قطب الدین ایرک اس کو نقصان بہنیا سے کا خیاں تک بھی دل میں شہد
لایا ۔ ذکورہ علاقے قطب الدین ایرک اس کو نقصان بہنیا سے کا خیاں تک بھی دل میں شہر کے گئے۔

مکومت قائم کی اس طرح شما لی ہندکا ایک بڑا معداسلامی سلطنت بیں شامل ہوگیا بنجاب د ملتان درسند حق پہلے ہی سے اسلامی حکوست کے صوبے تھے ۔اب وہ ملک مجی میں کوآئے کل صوئیمتورہ کہتے ہیں سلطنت اسلامیہ بیں شامل ہرگیا۔

قطب الدين بجينبيت كورس بدوناري الإطب الدين ايبك كى قالميت سردارى الطب الدين ايبك كى قالميت سروارى لهذا قطب الدين كوتمام متعوضات مندكا هاكم اور وليسرائ بناكرسا فيعدي سلطيان غزني ك مانب ردانه ہوگیا۔اس سال سلطان کے غرابی چلے ماسے بعد پریمنی راج کے کسی رشتداد سی تیملی سے بہمت سے راجبوتوں کو اسف ساتھ لاکر پرتمی راج کے بیٹے کولدجی کے فلاف خروج کیا آمداس کوشکست وے کرا بھیرچہ قبضہ کر لیا ۔کول جیسے قطب الدین ایکے سے نهاد واستعادی تعطب الدین فرا دبلی سے فوٹ سے کواجم پرگیا۔ بھراے سے زبر و سست مقابله كيا-آخراواني ين ماراكيا الدقطب الدين ايكب كولمي كي يعراعميري كدى يرتفعادا اس سے بعد مثلاثیرم بیں تملیب الدین ایکیٹ سے ایک زیروست نوٹے ہے کرتھجرات کے راجہ مجيم ديد پرچرمعاتي كي - برو بي بجيم دي سيحس پرهما سدالدين غوري سن بجي حماركيا نغا -قطب الدين ليمك كوفع حاصل بوتى اومحمرات سي اجهسا قرارا طاعت اورخرا عسكر والیس موار سل می ماجوتوں سے کولیای کے فلاند شفن موکر بھراجم مریدة بعد کرلیب تطب الدين ايمك عن يعروا كرراجية ول كويرايس وي اوركولني كويمرا بميروا رام بنا دياس سالسے آخری ایام میں برآندگوالیاریں بغاوت وسکرشی منووار ہوتی ادرا بہے توں سے ان وولال قلول برقبض كرليا ويرخرس سن نكريم في هدي سلطان خود مندوستان آيا اود تلعد برآن فع كيك ليف اكي سردار بها والدين طغرل كوبرآندي مفرسكماس طرف ك علاقه كامتنقل كورزمقركيا اوركوا لهارك قلعه كى فتح اس كے ميروكيك فودغزنى كى عانب چلاگها -معلوم بموتلہے كەسلطان شہاب الدين بڑى با ركيب بي اورو تيفه رس نظر ركعتا اور انتظام کمی سے خوب وا تعف وا کا ہ تھا۔ اسی محاس سے بیان کا کید اگف صوب بنا دین صرودی سمحا تاکه ضطب الدین ایرک کوکسی قدر سپولست بوریها والدین طغرل سے گرانیا رکا قلعہ نع کرلیا - مگراس سے چند روز بعد وہ فرت ہوگیا اوریہ علاقہ بچرقطب الدین ایرک ہی <u>ک</u>ے زېر حکومت آگها مقلب الدين ايمک سے اس سے بعير نين ريني لک گيري کا نيوت ديا ريني قلعه گا

ا در کا از او کی اتنا کراسیا۔

ويد الدنال والله والعرب المراح ويعان المالية والله والمراج والمالية تورى وانتقال بوالدا: أن يجيد على معانق ملطاده خما بالدين أوري عام أورى المعنت از المار ا على كها ملاان مها بالدن عاري الدن المارة المارة المارة ما ال وايران والغالشان، يوك علا أولى ، عاكم مقرر كبيا خانوان فعار من شا يواد ـ مَا مَدَانِ عُورِدٍ عِن مِنْهِم ...لشَّمَا شِي بَلِي أَنْي هُي عَنِي " مَلِمَا إِن مُنْهِا حِقَّ العدين بريم وس بوي مي واهوا م خُلِ مِبول من الله الله ويقد أور المال شواب المدي كوان الدان المراك المال الرواد والمالي المراد والم افغانا أكي دال يد سلطاني لفكرلو خوت خصال اللها الباء او سلطان ودر إلى ادر ا ينه ألى صورات برنا شد كرنا بوانم شكل البين والسلطندي بن والين أل إس أراءان ياؤين اويستوالي يتد ماه كاأليب ونبتهم الميماك المان كشهب إلوين بريد بريداني الملط الواه اكثر شهريل الهيلي عبن شاريت بين المن ساعة بالمان من مدوس النهد الدر عبرك الا التاكيا نر بهاري بفادين ومكثي كالسليد عاري ادان ي الناز المدنها كوالدين مي ثبنا إرتملي الله على تعلمب الدين ايمك وتعاممت مشرقي الملاح كالال شا-ايك عليل ته يدري يم العدبها و يتكال بين موعات شرورع أروى تحييل منشرفي علاتون ارتواط مالدين الذيحة بدقا لوبين ركها تيكن بنما به ولمثناك بري شعيفي يسند عرائم بنيه نهاتل ادر لاحده راز واندي لعديها عا يصل وي الما الاعم مجاوى والامر وبوشاء الورد مد يد برا إسمام الحام المالون عداياس بن يجه بوسف فعدك نتزار فقد الدائم بيندند إلى لى ربيري وي وا فرائي المعوصية موسك ميردا فقد سنائي كالعاد إدر انت المسكند وع المم سيرتدان ركمتا رسه . سلطان منظ فواردم الماجول سے نہ وازما موسد كومونركرسد اول سينده د لمان في حربين مزدرى مجما كرنك وه مل مد اكف خطريد كومرب سه راده المم محسما على رينا في الله المال كى بغاد سافروكم بسكه إفيول كو سخت سرائين ، يى مجعر فرانى يني كربينا دركى ارتب روانه بدا. شالی ومغرنی پنجاب کے اضال ع کا اس را ان برباد ہو گیا تھا۔ لہذا ریک عرف متوجہ ہونا مجھی صروری عمل الدین ایم پنیاب پہنی کی جرش کردہی۔۔ قطب الدین ایمک مھی دواند موكرسلطاك كى خدمت بي ين كياً تكمرون باكمو لمعرول كوير اي مادسف بوست تع فرب سنرائيس ويد الداس طرت الهيف زنده موجود موسي كالملي نبوت بيش كدك امن والان بحرفائم

سلاملی ارزانیمها به الدین ایس می شیما و رسته اور الدین اید الدین اید کرد الهور الدین اید الدین اید کرد کرد الهور الدین الدید الدین الدی الدین الد

در یا تے جہم کے کنارے سلطانی کشکر خیرزن ہوا تورات کے وقت ان ملاحدہ سے جوسلطانی لنگر میں موجوداور الن میں سے فیعن در باتی کی خدمت پر بھی مامور تقے موقع پاکر سلطان سے قبل کی قرار داو پر عمل کیا اور فخر بے سلطانی خیرہ کو جاکہ کرکے دس ہیں ملاحدہ اندر داخل ہوئے اور سوتے ہوئے سلطان کو چھر لول سے شہید کر والا اور خیرہ کے اسی فیگا ف سے بحل کر بھا گئے ۔ ان میں سے مبعض بھا گئے ہوئے کہڑے اور پاپانے گئے تو دہی افتحاس سے ہوئے میر شوت اور گرویہ گی سے شامل ہوا کر تے اوراسی سے امن ماصل میں مراب سے مقرب، وخدام خاص بھے جاتے تھے ۔ لوگوں نے بہتا مل ہوا کر تے اوراسی سے امن ماصل بی مقرب، وخدام خاص بھے جاتے تھے ۔ لوگوں نے بہتا ہوئے داراہ کی امن مواجب کو امیرو کا ملاحدہ سے تعلق ہوئے داراہ کی جاتا ہے کہ کا خاص مصل میں ہوئے کہ میں اوراکھوں سے ہی سلطان کو شہید کرایا ہے۔ لہذا امام صاحب کو امیرو کر مشکل سے اپنی براست ناہت کر سے جان ہے کو کر فردن کی جانب روانہ ہوئے ۔ امام صاحب سے مشکل سے اپنی براست ناہت کر سے جان ہوئی کر سلطان میں خیرائی واسام کا میں خیرائی میں اور کا مقالہ میں اور کا مقالہ میں اور کا مقالہ میں اور کا مقالہ بھارہ بنگال کو اسی قریبی نراسے بیں مختیار قبلی فیچ کر کے سام میں جوطوعائی کر دیکال کو اسی قریبی نراسے بیں خیرائی میں اور کا مقالہ بھارہ بنگال کو اسی قریبی نراسے بیں خیرائی فیچ کر کے اسام بر جوطوعائی کر دیکال تھا۔

بہاروبرگال کا فتے ہونا انتصابی حال درج کردیا جائے ۔ نورک لااٹ یں بو این کہ الدین انتصابی حال درج کردیا جائے ۔ نورک لااٹ یں بو البین انبائل آباد تھان یس ایک تبییا خلیوں کا بھی تھا ۔ تبییا خلی کے اکثر افاد سلطان شہا البین فوری اور لمک تعلب الدین ایبک کی فوج یس لاکر تھے۔ اسی قبیلہ کا ایک تحض محرمی و خسلی فوری اور لمک تعلب الدین ایبک کی فوج یس لاکر تھے۔ اسی قبیلہ کا ایک تحض محرمی و جب محمد محمدوکا انتقال ہوا لواس کے بعد توزی کے بعد توزی کے علاقے یس ایک جاگر ماصل کر سکا جب محمد ترقی کی راہیں مسدود دیکھ کراس جاگر کو چھوڑ دیا مداووسے حاکم لمک صام الدین افلبک ترقی کی راہیں مسدود دیکھ کراس جاگر کو چھوڑ دیا مداووسے حاکم لمک صام الدین افلبک کے پاس پہنچا۔ اس نے محد بختیا رکواس کی خواہش کے موافق ایک جاگر اوروسے کے مشرقی صقے میں مطاکروی ، دہاں محد بختیا رکواس کی خواہش کے موافق ایک عوض اود دھ کے ایک پویے میں مطاکروی ، دہاں محد بختیا رسے اس چھوٹی سی جاگر کے عوض اود دھ کے ایک پویے مشلیع کی حکومت مود کی ، اب محد بختیا رسے موقعہ پاکر لمک بہار کے علاقے پرتا خوت دتا راج کا سلسلہ مشدورا کی سالہ کا دورا میں کے ہندورا جہ سے کئی تعلیہ چھین سے جس سے محد بختیا راج کا سلسلہ مشدورا کی با اوراس لمک کے ہندورا جہ سے کئی تعلیہ چھین سے جس سے محد بختیا راج کا سلسلہ مشدورا کی بالہ میں ایک کے ہندورا جہ سے کئی تعلیہ چھین سے جس سے محد بختیا راج کا سلسلہ مشدورا کے بال سلسلہ مشدورا کی اوراس لمک کے ہندورا جہ سے کئی تعلیہ چھین سے جس سے محد بختیا را

کی شہرت دور دور تک بھیل گئ اوراس کی قوم کے آدمی جو مختلف شہرول ہیں بھیلے ہوئے ۔ سختے ہو طرف سے آکر محد بختیار کے پاس بھی تواس سے بہا درسیا ہی کی قدروائی جب ملک قطب الدین ایربک ولیرانے ہند کے پاس بھی تواس سے بہا درسیا ہی کی قدروائی اور بوت افزائی صفری بھے کر دہلی صام الدین افغلیک عامل اور حکو کھی کر اس بہا درگی قدر دائی وعزیت افزائی کا مزور خیال رکھو۔ اس طرح انعلیک عامل اور حکو کھی کر اس بہا درگی قدر دائی وعزیت افزائی کا مزور خیال رکھو۔ اس طرح صاحب عزت اور صاحب علی در معلی تھی اور می تعدر بہارکی ملک فتح کرکے قلعہ بہار پر بھی تو بھند کر لیا تا عدہ مہار بر بھی تو بھند کر لیا تا عدہ بہار کی اس اور می تو بھی اور یہ تا ہو میں اور سے تا دائی کا مزور تا تا ہو اس کے اندر بہار کا ملک فتح کرکے قلعہ بہار پر بھی تو بھی اور یہ تا ہے کہ اس زئی سبب سے زیادہ معنوط اور نا قابل سنچے متعام سمجھا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زئی میں تو بی بہار کی سلسلہ ہذد وسے تان میں مشروع بیں بہار کی سلسلہ ہذد وسے تان میں مشروع بی بہار کی معلم آوری سے بی ہوئی تھی۔ آدمیوں سے فتح کہا تھی اور سیال سے داچوت ریاستوں کی حملہ آوری سے بی ہوئی تھی۔

بهاری اور فراس اور فلعت و خطاب دے کربہار کا کور مقرکیا ۔ بختیار علی کو اپنے پاس دہلی ہوا یا اور فلعت و خطاب دے کربہارکا گور مقرکیا ۔ بختیار طبی سے واپس آکونک بہاری اور انتظام ملکی سے مطنق ہو کربٹگال کی طرف بڑھا۔ بنگال کی طرف برکھا دی تام سے مشہور تھا ، ندید کا دار اسلطنت اس زاند میں مشہور نواج پائڈیو تھا ، ندید کا دروازہ نرکھا نواج پہنچ کو اس من اپنی فوج پہنچ کے مشہور تھا ، مدیم بنیار بالی کو مقابلہ ذکر سکا محد بختیا رجب ندید کے قریب پنچ او اس نے اپنی فوج پہنچ کو کی سوداگر یا مسافر یا سفیر سے برواس طرح بے تکلف شہری ما خل ہور ہے ہیں ان کو مذروکا ان انتھارہ بہا درول سے راج کی محل سرائے کے دروازہ برکواڑ سیس انتھارہ بہا درول سے راج کی محل سرائے کے دروازہ نرکواڑ اسلمان نا میں ہو کہ بالی کو مثل کرنا شرف کے شہرکی کی اور شور کا انتھا ہوا کہ مندر میں بنا ولی اور بی کراہ ہے ہو کہ کہ کہ دروں میں کھا نا جا ہو کہ اسلمان کا برکورہ کی مدرون ہیں گا در دول کا میں بننچ کو ہاں کے مندر میں بنا ولی اور بی کراہ بی کرونی ہوں کہ بہا ہوالہ کا کہ اور بی کراہ بی کرونی ہوں کو میں کھا نا بینا ہوا درکھا ہوا ہے جس کو چھی کی مدر بیا تھا ۔ قرض اس طرح بالکشت دخون بڑی آسانی سے مسلمان کا برگا کو راج بی توالہ کی مدرون کی کرا جو بھاگ کی تھا ۔ توخی اس طرح بالکشت دخون بڑی آسائی سے مسلمان کا برگا کو راج بھی تھی کرونے بھاگ کی تھا۔ توخی اس طرح بالکشت دخون بڑی آسائی سے مسلمان کا برگا کو راج بھی تھا۔

المخرج في المحالية ال

ہوگیا مربخیا سے ندیہ جھوڑکر مقام کھنوتی کو بنگالہ کا وارالمحکومت تراروا ۔ کھنوتی کاخراب اسی کھٹر نا خلی خلیج الدہ میں موج وا ورسیاحاں کے لئے جاذب نوج مقام ہے (دکھی سفر امینظہری) اسی کھٹر تی کا نام گوریسی ناریخ بین میں نیا گیا ہے ۔ ادراسی کا نام ہا بی سن جنت آبار کھا ہے ۔ کھنوتی شن کا نام گوریسی ناریخ بین ایک جھودوس خار کا نام ہا بی سنے کو اور کا سنگر روا نہ ہوا آ سام کی منے کا موان کی معلمت کے موان کی کا مروب میں کو تی ایک نام کی مقاتر تین تو میں آباد بھی کی اور بیتی موان کی کا مروب میں کو تی ایک کھٹا ترقین تو میں آباد بھی کو میں ما وجہدے سلمان ہوگیا تھی ہونے کا مروب میں کو تی اور بھی کا مروب میں کو تی اور بھی کا میں اور جھیں آب میں سے کو تی اور بھی کا میرواد جماری کی مدان کی دوران کی مدان کی دوران کی مدان کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کا مروب میں کو تی اوران کی کا مروب میں دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دور

وراطران آن کو جدا کدمیاں تبت دبلا و کھنوٹی است سطین خان اندیکے اکون کو ہندد دوم رایق وسوم را تفارد بہم ترک چیرہ اندد ایشان راز پانے دیگا ہت میاں اندت، مہندہ تبت ریکے از رئد سائے قبائل کونی ویچ کداورا علی سے گفتندے بردست محد بھتا راسلام آ در دہ بودہ

اس ک بود میروند با سے در یا ت بریم برکو دور کرے ملک بید برط کیا ،دریا کو جور کرے ملک بید برط کیا ،دریا کو جور کرے ایک بدد بندر وروز کک برابر بہا کروں سے دروں اور گنا بھوں یں اشکر اسمام کو مفرن اپرارسو فھویں روز تبدہ کے میدائی علاقے میں پہنچ ۔ سامنے آیک ۔ مفہوط قلد آیاد بال سے برام بیش المانی فرم تا کو اس کے معداس قلعہ کو نتے کیا ، وہاں سے بند و کو س ک واصل برکم بیش نامی فہر تھا جس شار و شمنوں کی نہایت زبر دست نوح موج و تھی ۔ محد بختیا ، کی برکم بیش نامی فہر تھا جس شار و شمنوں کی نہایت نی مدائے میں بہت سی منا تع ہو جس شاخی مسلمت بھی مسلمت بھی گئی کہ اس و فرید آگے در برسیل اور اسکے میں دمیما کر بہا ہی کہ ساتھ آگر اس مکس مرخوں اور سوائی و ایس سے دائیں ہوئے راسے میں و کھا کہ بہا ہوں کو گوں سے نہ ساتھ آگر اس مان درخوں اور سواری کے گھوڑوں کو گھا س ملی نوسیا بیوں کو کوئی سا مان درخوں اور سواری کے گھوڑوں کو گھا س ملی نوسیا بیوں کو کوئی سا مان درخوں آئے آیا ۔ بہت سے آدی اور مواری کا مجموز رکھ سے دریا تے دریا تے دریا تے دریا تے دریا تے دریا تے دریا کہ میں کو فیروج و کھر موری درسے کو فیروج و کھر موری کھا تھا م آدی غرق ہورے موری درسے کوئی دریا ہورے موری درسے کوئی دریا ہوری در موری درسے کوئی دریا ہوری در کھی تا م آدی غرق ہورے موری موری درسے کوئی دریا ہوری موری درسے کوئی درسے کوئی دریا ہوری موری در کھا تھا م آدی غرق ہورے موری دریا ہوری دریا ہوری دریا ہوری دریا ہوری دریا ہوری دری دریا ہوری دری دریا ہوری دریا دریا ہوری دریا

سوآدیوں کے ساتھ محد بنتیا رود باک پار پہنچا ملی دی اور دو سرے اسای سروار استعبال کو آئے اور اپنی ، فاواری کا تبوی بیٹی کیا ، ایک دی کوٹ کی کوری کنتیا رضعت بیار موگی ۔ اس بیاری کے عالم بیں بار بار اس کی زبان سے بیکان تعلی کا بیا معلوم ہونا ہے ، کہ سلطان شہاب الدین فوری کو کوئی آسیب بین پالے ہے اس سے مجوبر سر سیسید آئی ہے جہاں کے دو اس بیاری ان ہی ایام بیر بلطان دو اس بیاری کی دو اس بیاری کی کوئی آسیب کی خوش میں فوری شوری شوری کوئی آسیب کی میا سال بند سلطان شہاب الدین فوری شوری شوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی زندگی بیس شام شالی بند سلطان شہاب الدین فوری کی دوری کی دوری

سلطان شهرابلدین کے الدین کے اللہ مندوقم کے لئے نشعان ساں نیا تو اس بقطان کا دور کھوان کھوان کا دور کھوان کا دور کھوان کا دور کھوان کھوان

يخليف بَن حِكتة، يس دِلس دِقت آچكانقا كرسلمان مندوستان ُ دِفعَ كريك بهال ايكمشعقل سلطنت قائم كريس اور بندوستان بيسبع والى كثير استداد وعظيم الشان سنل الناني أنهبيب وانسا نیت سکیا کریدامنی و برتهزی کاشکار مونے سے بچائیں اور ترقیا تے النے دکھائیں ممرد غز نوی کی مندوکشی ا در بت شکنی کی حقیقت ادر پیان موجکی ہے تاہم اگروہ مبت شکن مفا تربيل سيشها بالدين برتويدا لزام عبى نبين لكا يا جاسكتا كيونك اس يد مندرول اورمور تعول کی طرف نظر اُتھاکر مینی نہیں و کیمھا فرنہا ب الدین غوری مندوستان کے اند جوب میں بھی اور مشرق میں ہی ماں تک نہیں پہنیا جہاں یک محمدوا بنی تحمند فوجوں کے ساتھ پہننے جہا تھا۔ محمد دكن بيل سومنات كبينيا يسكين شهاب الدين نبرو والهت بمي او طربى ربا ممود في كالنجريع كيا لیکن ٹہاہبالدین بڑاس سے آگےنہیں بڑھا۔ فرق مرف یہ ہت کہ ممدوسے باوچوواس قدر مظیم الشان فتوحات حاصل کرسے ہے مہندہ وں کواکن کے ملک واپس کر دیہتے کہ وہ انگھیں کھولیں اورسلم آزاری سے بازرہیں لیکن شہاب الدین فوری کے سے مدبارہ اس تخبرہ کی مزورت نهيس ريئي تقى يبي سبب تقاكه جب شهاب الدين غورى نوت مواسه تو بنگال وآمام یک شالی ہندسلطنت اسلامیہ میں شامل مخفا اوراس کے چندہی روز بعد عنوی بندیعی سلطنت اسلامیدیں شامل ہوگیا رہام براعظم ہندوستان کوفع کرے اسلای سلطنت میں نتا مل کرلینا سلمانوں کے لئے نمحود کے زائے یک شکل تھا نشہاب الدین کے زمانے یں اتمام کو پہنیا دینا مردری موگیا تھا ہندوں کی مکوست برطرف مورسلمانوں کی حکوست قائم موسط سے اساب سب کے سب بے سانتہ اور پکے بعد دیگرے پیش آھے والے وا تعات کا اُمیک سلسلم ب راس سلسلیس کیس بدنظرنہیں آتا کہ ہندووں کومرف اس سے و ریح کیاجا رہا ہو کہ وہ سند مكيوب,يس إكوتي متحندمسلمات معض اس سئ بندوون برفيج مدرطير معا بوكه وواسلام یں کیوں واخل نہیں ہوتے مسلمانوں کی کوئی بھی چرصاتی ایرایک بھی اطاتی الیبی نہیں جس کا كوئى ايدا سبب دىوكدائس سبب كے واقع موسى سے ايك مسلمان ووس مسلمان پراور ایک ہندو معمرے پرچڑمعائی کرسکتا خعاد محمود غزلزی پرایک یوالزام بھی عاتد کیا جا ا ہے کہ وہ ہندوستان سے مندووں کو پکڑ پکڑے کما رسین شہاب الدین غوری پراس غلط الزام سے نگانے الدین کو تی موقع کسی کونہیں مل سکتا مسلطان شہاب الدین کی وفات کے وقعت متمام شا لی منداسلامی سلطنت بی شامل موچکا تھاجس کا بڑا حصرسلطان شہاب الدین کے آخی

الم حیات میں نتح ہوا تھا۔سلطان کے فوت ہوتے ہی نہ صرف نومعتومہ سوبے بلکہ معہ پنجاب وسنده تمام شالی مندعزی کی موم گورنمنٹ سے آزاد موکر ایک متقل خود مختار سلطنت بن كيا ا مرملمان فرال رواد سائهندوستان بي كو ابنا وطن بناديا ا ورجعي بجل كرمجى انعنا نستان وخراسان كى طرف جلا يا وال ك لوگوں كو مندوستان كى وولت مع الا مال كرم كاخبال فركيا رص طرح محود غرانوى ع بع بال ك فاندان كوهكومت وسلطنت سے محروم کرنا نہ چا امتحاسی طسرے سلطان شہاب الدین سے بھی پرتھی رائ ے بیٹوں کو حکومت وسلطنت سے محروم نہیں کیا گرمینکہ ہندوستان کا ان فرال روا خا ندانوں سے قابلیت فراں روائی تدرتی طور پرجاتی رہی تھی ۔ لہذا وہ مسلما نوس سی اس شعقت سے کوئی فائدہ سا کھا سکے اور خود ہی اپنی نا قا بلیت کے سبب گمنامی کے فعر ندات میں روپوش ہو گئے سلطان شہاب الدین فوری کے جافشین اس کے غلام سرتے اور دہی سندوستان کے ابتدائی خودمختارسلم فرال روا قرار یا تے۔ اُنھوں سے اس ملک میں کیسی مكومت كى اور بندوستان كوكس طرح بربادى كي يا اوران كا اخلاق كيها كقاريد آئده بيان بوسا والاسهاس وتستصرف اسطرف توجه ولانى مقصود باك سلطان شهاب الدین عوری ممی مرگز ایسامحم نابت نبی کیاجا سکتا جیها که بهارے سندوورست اً سبے گنا ہ کوسبھ رہے ہیں حقیقت اصلیہ قارئین کرام کے سامنے ہے اور وہ خودہی بہترن فیصسل *کرسکتے* ہیں ۔

منظ کی علط برائی اس جگہ یورپی مورفین کی ا بار فریبی اورجالا کی کی نسبت کچھ اکمعت استیط کی علط برائی کی نسبت کچھ اکمعت استیط نولیسی اورنقط انظر کچھا ورہی استیابی خوری اور پھی اور نقط انظر کچھا ورہی ابنی تا بھی میں مسلط ان شہا ب الدین غوری اور پھی دان کا مال درج کرتے ہوئے مجسل شوہر لیندی کا حال رہے تھی دائے کا زبری سے قوج کے ممل فحا ہی میں گھس کر سبح گتا کو استی الناجے جند کا افغالاں کو حلمہ آوری کی شرخیب دینا رہوگتا کا پرتھی دائے کے قبل کی فہرش کم سستی ہونا وفیرہ باتیں انکھ کر آخر میں گھتے ہیں کہ ا۔

متاسیخ ہند کے پیرخاص وا تعات فارسی مورنوں کے بیان سے لئے گئے ہیں ا اس موقعہ پرفارس کی بیمزب المثل شامد سب سے زیادہ فولی سے ساتھ حیب یا ں

أتنزحقيت بزا **74.** 4

ہوسکتی سے کہ جد دلا مدست وزوے کہ بکف چراغ دارد ۔فاری مورفوں کے بریانات اِن لغویات سے نعطنا ایک ہیں ۔ إلى پرمكن سے كه بر مساحب ك ز لمد بس كسى سے فارس

زاك ين كونى فيرمعروف وناقا بل التغاب كتابكسي بواوراس مد بترصاحبيد

ان با تعد كونتل كريك البي المورخ نرتمين كا سكرجا الذي كومشش كى موجود رضيتت أن

کے مورفا نام نبدکی پروہ دری کا موجب سے .

اینهٔ ضیقت بنا

## المجارا

سلطنت غلل مان السلطنت شهاب الدین فری کوت ہوتے ہی ہندوستان السلطنت غلل مان الله فریمنا رسلطنت غلل مان الله فریمنا رسلان الله فریمنا رسلان الله فریمنا رسلطنت قائم ہوگئ متی جس کا سب ہے پہلاشہ شاہ قطب الدین ایک مقاد اور مقطب الدین ایک ہند وستان کاسلطان و فراں ما بنا او مقرمها البدین فری کے فاندان والے فوارم شاہوں کے لٹا تی جمگڑوں میں معروف ہوتے جن کا ذکر اس تعنیف کے مقصد ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا سلطان شہاب الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا اس نے اپنے فلاموں ہی کو بیٹوں کی طرح تربیت کیا کھا ۔ جنا کچاس کے بعد وطب الدین ایک بنا ہا ہوں کے وفیرہ ہوشہاب الدین فوری کے فلام سے سبب منا الدین میلانت کے مربیت کی بنا پڑی وہ فلاموں کا فاندان کہلاتا ہے۔ اس فاندان میں جسب فاندان سالمین ایک ہنا ہوئی الدین سعود ، فاندان سالمین الدین ہوئے۔ اس فاندان می وقیات الدین سعود ، نا صرف اسی معرد المیاث آلدین بلین ایک قطب الدین ایک فاندان کو فلاموں کا فاندان کو مرتب ہوئی کہا ہوئی مقابلہ شمس الدین المیک میں با وشاہ تخت کمیشن ہوئے۔ اس فاندان کو فلاموں کا فاندان مورت کی ، اس فاندان کو فلاموں کا فاندان مورف اسی می خلاموں کا فاندان ایک فلاموں کا فاندان میں مورف اسی نے نہیں کہا جا تا کہ قطب الدین ایک فلام تھا بکہ شمس الدین اسمال کی شی اسی و فلاموں کا فاندان مورف اسی نے نہیں کہا جا تا کہ قطب الدین ایک فلام تھا بکہ شمس الدین اسمال کی شی اسی و فادی مسلم کی شی اسی و فادی مورف اسی مورف اسی نے نہیں کہا جا تا کہ قطب الدین ایک فلام تھا بکہ شمس الدین اسمال کی شی اسی و فادی مورف اسی کے مرتب ہے ترتی کر کے شہنا ہی ماصل کی شی اسی و فادی مرت مورف اسی مورف اسی دوروں کو مورف اسی مورف اسی دوروں کو مینا کی کور کے دوروں کو مورف اسی کے مرتب ہے ترتی کر کے شہنا ہی مورف کی اس فلام تھا بلاش میں اس مورف اسی کے مرتب ہے ترتی کر کے شہنا ہی مورف کی اس فلام تھا بلاش میں اس کی مورف کی مورف کی مورف کی دوروں کوروں کے مورف کی مورف کی کوروں کے مورف کی کوروں کے مورف کی مورف کی کوروں کے مورف کی مورف کی کوروں ک

اَ يَنِهُ حِيفَت مَا

اندر بھی اسی فسم کے فلاموں کی حکومت تھی۔ ہندوستان اورمصرکے فلاموں کی شہنشا ہی پر غور کرے سے بخ بی ا ندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اچنے غلاموں کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھتے منے اور غلا موں کے لئے اسلام بے کہاں کے ترقی کی را ہیں کشا دہ کملی ہیں ۔ سہندوسستان میں فلاسوں کے اس خاندان میں شمس الدین التمش ، نامرالدین محمد کاور فیا ف الدین لمبن تین بادشا ہوں نے میں میں سال بااس سے زیادہ مت کے حکومت کی ان تیزں باوشا ہوں کی حکومت کاز اندلی کر سترسال ہوتا ہے۔ باتی سولہ سال میں سات با دشا ہوں کی حکومت پوری ہوتی ۔اس خاندان سے صرف شالی ہندکوا پنے تجھے یں رکھ<sup>کر</sup> اسن وا مان مح قیام ا درسلطنت سے استحکام کی کوشش کی اور ملک دکن کی حانب تی فتوحات ماصل کرنا نوچا ہیں۔ یہ بات کوسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرتے ہی ہندووں کو تہذیب سکھائے اور ترقی دے کراُ بھارسے کی کوشش نمروع کردی تھی ایک الك متعل إب يس بيان بوكى اس وقت نها مت مجل طور پرخا ندان غلا مان اور خا ندان ظمی کا وکر اور لمک وکن کی نمتے کا مذکرہ مد نظرہ تاکر مسلما اوں کی مبندووں پر حلم اوری کا بها ن ختم موسع پراس واستان كوشروع كيا جا سك كرمسلمان فرال رواوَل دا إنى مهنده رمایا کے ساتھ کس تسم کاسلوک کیا تھا۔ لہذا اس باب میں نہایت مختصرطور برطرز حکومت اور لمک دکن کی فوصات کا ذکر کیا جائے گا ۔ اس کتاب سے قاری کوسطین رہنا چا ہتے کہ وہ آ تندہ ابداب بس اکن چیروں کو معا لعہ کرسکے گا جن سے واقف ہوسے کا شوق اس باب کو پڑ منے ہوئے اس کے دل یں پیدا ہوسکتا ہے۔ ۱۲۱۱ م

المرائح میر المرائی میں المرائی المرا

· با درگلسان مطب الدین را از ترکستان برنیشا پیرا ورد و قامنی مخرالدین مهار میزند گونی که ازاد لاما ام اعظم بد دو مشاسئے نیشا پورتعلق با وی دا شست را بخرید واد در حذمت فرزندقاضی قرآن بخوا ندو اجدا زان تیراندازی وسواری تعلیم گرفست ودراً ن ما سرگشت را نگاه بازدگلی اور الرقاضی بخرید و بغزنین بردلی بلطان فهما بالدین بفروخت گویند که شب سلطان شهاب الدین نملامان خودرا بانعات ناخره اختصاص واود قطب الدین حصر خود را از نعتد و خیس بهم دران محلس بفراش بخشسید و چی این معنی بهی سلطان رسید اور ابزید منایت و قرب مخصوص گردانیده سرخیل سائز مما لک ساخت و کار اود ظل حایت سلطان تعناعف می ندیرفت تا امیراً خورشد و

سلطان شہاب الدین غوری کی شہاوت سے بعداس کے بھیتے سلطان محرد نے دارا المنت فروزكوه ساقطب الدين كهاس ايك شقدادر جرت بي بعيما شقديس كلها تهاكه آيشوق سے اینے آپ کوسلطان کے لقب سے لمقب کریں اور مندوستان میں عدل والفان سے سائنة مكومت كرس راس سندِهكومت ادر چرشا ہى ہے آئے برسلطان قطب الدیس بے د بلی سے لا ہور جاکر ماہ و لقعدم سلندیم میں مراسم تخت نشینی اوا کئے جس طرح سلطان قطب الدین ایرک کے باس ہندوستنان کی سند کے مکومت جمج گئی تھی اسی طرح عزنی کی صکومت المن الدين بلدوز كوميرو موى تمنى ياج الدين بلدوز الصورة بنجاب كوغزن كي سلطنت ميس شامل ركعنا جا با ورسلطان تعلب الدين ايرك ينجاب كومندوستان كا صوب موسط كي حثیت سے لینے تبعنہ میں رکھنے براصر رکیا ۔ چنا نے دولاں میں جنگ ہوتی اوّل اے الدین يلدوزين لا موركونستح كرا كوقطب الدين ايكسن اح الدين يلدوزكو بنجاب سه نكال كر فزن پر دیدها کی اور شهر غزن سے بھی تاج الدین بلدوز کو بھا ویا بھالیس روز تک فزنی كتخست بدحبوس كرم وال سعال مورواليس حلاكا اس ك بعدسلطان تاج الدين بلدور بِعرغ زنى برتالبض موكميا مسلطان قطب الدين ايرك كى شاوى تاج الدين يلدف كى بيلى سے ہوئی تھی۔سلطان تعلب الدین ایمب کی ایب بیٹی کی شمادی سلطان شہاب الدین غوری کے غلام ناصرالدین فراچ سع اور دوسری بینی کی شا دی قطب الدین ایرک کے غلام شمس الدین أتمق سے بوئی متی، نا صرالدین تب میکوسلطان علب الدین ایرک ایسنده کاما کم مقرر کیا کفا ، ادر شس الديب التمش كوملالوك كا- إن وولؤل داما دول يس شمس الدين التمش سے قطب الدين إيرك ونيا مبت تفى ا دراس كومشل بيغ ك سمتا تقا - چونكه تاج الدين يلدود باربارينياب بطارية تفاس منة اس كامغا بله كرساك من قطب الدين ايمك كوبمات دلى كالمورى بن منابا-

المنزمقية ما الماء الماء

إسكادة بن وكان كيلة بورة طب لين ايرك كالكورًا مكندرى كعاكراس طرح كراكسلطان وفات کورے کے بیج دب گیا مھوڑے کی زین کا پیش کو ہر سلطان کے سینہ پی گڑا ا در فورًا مرغ روح قالبِ عنصري سعهدا ذكر كميا يسلطان تطب الدين سيخ فتح دبلى كے بعد سے اپنی دفات کے جیں سال ہندوسنان میں حکوست کی لیکن ابتدائی سولم سال میں وہ ا مباسلطنت كي ميثيت سع تقاءاً فرى عارسال فود منتار اورستقل شهنتا ومدراءات ر مندود منا کارنامے میں میں اس سے را بھو توں اور مندود ن کو بار بارسکتیں دیں اس اسلاملفت ہوئے کے زمامے میں مقرع : پر ہوئے مہندوستان کا نود مختا رسلطان ہوہے ہو۔ اس کی کوئی فابل تذکرہ جنگ کسی مندور اجدسے نہیں ہوئی رامس سے وسن سخاوت آلاس تدرک دو کیاکه قائم ہندمشہور ہوا یاس فکبہ یہ بھی بڑا دینا صروری ہے کا دمر سندورستنان یس مسلما لاں کی ایک افک متعلل سلطنت قائم ہونے والی نفی اور آدھر مغولتنان یں جنگیر فول ا پنی باد شا بعث قائم کردیا تھا ۔ او ربب سائلید میں چنگیزفاں سے جس کا اصلی ام توجین تھا ا پنالقب عِنْكَيْرِطَال بيني شهنشا ، تجويز كيها اور ٨١ر ولقيعد هستندي كوقطب الدين ايمك ك الا بور می تخت نشین بوكر تاج شائى مىربر ركها دوسرے الفاظ بين يون بهي كه سكت يك كه بِنَكَيْرِي سلطنت اور بهندوستان كي متقل اسلامي سلطنت سائفتري سائفة قائم موتى تنين-م علب الدين ايرك كي وفات ك بعد امرائ الا ارام شاہ ابن قطب لدین ایرب اسلانت نے اس کے بیٹے آرام شاہ کودنی ی المنت سلطنت براها يا آرام فناوين سلطنت كى فالميت ندهمى الطلدين قبا جرف سنده و مننان پر تبعنه کرمے سلطان کا لقب اختیار کمیاراء معربنگا لیس صام الدین عوض علمی نے حود مختار موکرتاج شاہی مرم برکھا اور اپنے آپ کو سلطان کے نقب سے مقب کرے بہار و بنگالہ یں اپنی سلطنت فائم کی۔ ناج الدین بلدوزے فرنی سے پنجاب برحمله آور ہو کرالا موراد تنام ملك نجاب پرمعند كرايا جس ملك كوآج كل صوبة كره وا وده كبا حاتا ب يرآرام شاه ك قبض يس ربادا سطرح سلطان تطب الدين ك نوت موتى بندوستان كى سلطنت اسلاميه چارصول على تقييم بوكئ مسلمانون كى جرت الكيربهادرى اورا ودهوبهار وبنكالدوآساً ا مك كى فتوحات وكميدكراس كمك كے راجوت اور مندولوگ اس قدر مرعوب موسيك تف كه الوه وروسيكم مند وراجع اندك بعض مضبوط معا مات مثلاً كواليآرواجين اورتصبور وتنوع ومندور

آنيترخيفت نا الع

ونیرہ کے قلعوں پرجہاں کوئی اسلامی فوج موجود مہتمی خودختارا دیجمنہ کرنے کے مواکوئی لیمی موجود مہتمی خودختارا دیجمنہ کرنے کاس اختلال کے زماعے میں سلمان کو مہنددستان سے خاب کے کھیے آرام سن اہ اس نیکمی کا کوئی تدارک مذکر مکا ، امرائے سلمانت نے بی حالت دیکھ کڑمس الدین اختی حاکم بدایوں کو دہلی بوایا اور آرام مشاہ کو معزول کرنے اسے تحت سلمانت پر بھا یا آرام مناہ کو معزول کرنے اسے تحت سلمانت پر بھا یا آرام مناہ کو دہلی سے محل کرا ورا پنے ہوا خوا بول کو فاہم کرے اہم ش کا مقا بلر کیا گرگرفت ایم کرے اندین کوت ہوا۔ آرام شاہ کے ایک سال سے میں کم دت میک سلمانت کی۔

آ بینهٔ خیقت ما

نوح کشی کی التش نے آگے بڑھ کرمقام تراوری ہیں اس کامقا لمہ کیا ۔اس اواتی برتا ہالا اللہ اللہ کیا ۔اس اواتی برتا ہالہ اللہ کیا ۔ اس اواتی برتا ہوا۔ التبش ہے اس کو بدا یوں میں تعبد کمیا ۔ جو چندروزے ہد ہا ہا ہے اس کے بدارت تعبد کھا کر نا مرا لدین تعب بہد ہوا۔اس عصد ہیں موقعہ پاکرنا صرا لدین تعب بہد ہے اس کو بھی شکست و سے کرسندھ و لمتان کی طرف معمادیا ۔

يهال يدوانوا مواسى تنسيس وأدهر سلطان فوارزم العفور وغزن كوفتح كرك فاندان فورى كا ظائم كرديا اوراباس كى نوعيى مندوستان كى طرف برصي اور منا ن ك قريب نامرالدین تمباج سے جوالتی کے مقابلے میں امبی شکست کھاچکا تھا۔ شکست یاکروالس ارٹ كيس مسايعة يسلطان شس الدين النش ي نام الدين قباج كشكت دي كرجرات كى طرف عباً ويا المدمقام ديبل يتني ساحل سندر ك سنده كا لمك البني سلطنت ين شا مل كراب ركر جندروز كے بعد ناصر الدين قباح سن چعرب خدم وسيوستان بر قبض كرايا سشالتیم پس سلطان ملال الدین نوارزی چنگیرفا س سے شکست کھاکر ہندوسستان کی طرف آیا در بنجاب کے ایک حصر پر قابض موگیا یہ سنتے ہی سلطان المتش لا مورگیا ۔ سلطا ن حلال الدین پلجا ب سے سندھ کی طرف اور و ﴿ ں سے کیج کمان کی جانب دوانہ مواراسی سال سلطان انتمش سے بٹکال کی جانب فوج کشی کی اور حسام الدین عومن فلجی سے اقراراطاعت اورتیش إئتی بطور ندرا دے كر اور اسف بين اصرالدين كو بداروبنگال كا ناظم مقرر كرك وابس موارسلطان كے بط آسك بعد نا مرالدين أوربر كا اے كے تسليمى سلطان میں لڑائی ہوتی جس میں خلبی سلطان ماراگیا اور بھالد کا ملک مجبی براہ و راست سلطنت وہلی ہیں فنائل ہوگیا سے میں تلعہ وتصبورکو چند جھینے کے محاصرے کے بعد سلطان سے فع كيا يستنظيم بن قلعه مندور إ قلعه منذا مدكوفة كياراس فع كي نَوْتَى بس امير روحا ني بخاری نے تعیید و کھکر پیش کیا جس کے مجس اشعاریہ ہیں سے

خر بابل سب بردی جرتب ل این نفت امت سلطان عبد شس الدین که از بلا دِ لما صد شبخشد است الدین که از بلا دِ لما صد شبخشد است الام کشاد بایده گر قلعه سست پهر آیمن مشد مجا بده غازی کردست و پیش ک سد تخسین است می کند تخسین اس دا سان پر قالین به کرمخالفست شروع کی - اس دا سان پر قالین به کرمخالفست شروع کی -

آ بَيْرَ حَقِت مَا

میں سلطان المتشسے ناصرالدین تباج کی سرکوبی کے سے سندھ د ملتا ن کی طرف نوے کشی کی ' نا صرالدین قباحیہ سے اپنے وزیر کو فوج وے کر قلعه اُنع میں چھوڑا اور خو دخسے زانہ ك كر تلعد كم كرات جلاكيا - ايك مين كم محاصر العرب بعد مدور سر شنبه ١٠ ١ م م وى الاول هلايد كو تلعدا في فق موا اور ناصر الدين قباحد أي كي فق كا عال سن كر دريا ي سذه ين دو كرمرگيا وسلطان سے بندرگاه ويبل يبنى سمندرے كنا رسے كاتام ملك تيف بي لاكر ا پنے عامل مقرر کے اور وہلی کی طرف والیس موا- مقام اُ بع سے طبقات ناصری کے مصنف منهائ سارع كوجو چندى رونس وارد بند بوكرائ ين متنا اليف بمراه كيايات لام ين خبر بنجي كرشم زاده ناصرالدين بنكاله من نوت بوكيا سلطان شمس الدين التمشيد ا بنے مجد فے بیتے کو ناصرالدین کا خطاب وے کربدابوں کا حاکم مقرکیا۔ یہی وہ ناصرالدین محمودہ جس مے نام پرمنہائ سارے سے طبقات ناصری اپنی کتا ب کا نام رکھا۔ اسی سال مینی سالاہ یں بغدا و کے عباسی فلیف الستنصر والشرف سلطان شمس الدین النش کے یاس فلدت رواند كيا ادرسلطان شمس الدين المش عن اس وشي من سنسهركوا ئينه بندكر عصص ترتيب ديا. اسى سال كما كمك فلى سن بركال پر قبعنه كرك علم بغادت بلندكيا - يدش كرسلطان بزكاله كى طرف روانه بهوا اور منتقط ميس لمكا كمك كوكرفتارا ورأو يسه كا كمك مبى بنكال مي شال كرك ملك علاوًا لدين جانى كود إلى كا حاكم بناكرد لمى والبس آيا- سفي قدي قلع كواليار كى فتح كے سے رمانہ موال او صغر سالم اللہ بل گواليار فتح سواراس سفر من منهاج سداج سلطان کے ہمراہ موجوداور نما زوں کا امام تھا۔ تالحہ گوالیار کی فتح پر دبیرالملک تاج الدین ریزہ سے یہ ر باعی مکسی سے

برقلد كرسلطان سلاطين بگرفت انون ضا و نصرت وي بگرفت آن قلد كراليار و آن حصن صين درسندستد و ثلاثين برگرفت

سلطان مالوہ کے با فیوں کو منرا ئیں دیں اول بھیلے کو نمتے کیا اس کے بود اُجین نفتے ہوا ہوا کال واد کا تبت فا دیماس مبت فادین راجہ کر اجیت کی بہت ٹب مورت بخرکی بنی ہوئی برا جمان تھی اس کے اِردگرد چند جمیوٹی چھوٹی مورتیں تا ہے اور بنال کی بی ہوئی بنا ہوئی بنا ہے اور بنا و سے اور بنا و درتی کی بازش کا دفتر کھا لہذا سلطان سے اس مندر کو مسار کیا اور وصات کی مورتیوں کے ساتھ بچھر کی مورت کو بھی لہذا سلطان سے اس مندر کو مسار کیا اور وصات کی مورتیوں کے ساتھ بچھر کی مورت کو بھی

د بلی سے گیا ۔ اس طرح تام ملک الوہ میں اسلامی سلطندی سنحکم ہوگئ۔

وفاست الها الدين منظات كو پيزايك سفر پيش آيا - طبقات ناصرى مين مكها هدكه به سفري في المحاسب كريان المحاسب كر بلتان كى حائب نقا گرتائخ نوشند ، طبقات اكبرى ، نتخب التواريخ بين لكها به كر بلتان كى طرف روانه موا- بهرحال اس سفرين سلطان بيمار موكر د بلى دا پس آيا وربر را ه شعبان سخت بروز دوشنبه فوت مهوا اس كا مقبره بران و بلى بين محبر تو قوالا سلام كر منعان شعبان شخص غير موجود به - به سلطان برا خداترس رحم دل ، عا به زام المخيري ، بهاور اور شب زنده دارخص تحا بين و قفته نمازين محبرين باجها عت اواكرتا اور در وليش خدا آگاه و معزن خواجه قطب الدين مجتزي كارمة المناح معلى معلى بين اكثر عا طربة الحقا .

دوینیچ کے درجے قطب الدین ایرکے سے زیانے میں ترار ہوئے مکتے سلطان المتش سے إنى اوبر كے درج تعميركواكواس بناركو إيتكميل كك بہنيا يا ورمسورتو والاسلام يس بهي تين ورواز ما في كية وعض من يمي من كوتا لاب من كيفين أس كي يا وكارسه اس سلطان برسب سے بڑا انرام یولکا یا جا اے مکا اس سے مہاکال کے تبت طابے کو توڑا سکن یا کوئی ہیں سوجنا كركيا در إت سنده عدد إف اسربم بتر عوطات تمام شابي مندحس بين أوبيه كا لك بهي شال بع مندرول سع إلكل فألى تقايتمس الدين المن ندمب كايابند اور نود ندہب سے بخونی واقف موسے کے علادہ علمار کی مجست میں رہتا تھا وہ اسلامی تعلیم کے فلاف فیرندسب والول کی هبا دت گا بول کو بلاسبب برگزنقصان پہنچاسے اورمسار کرسے كى جرات نبيل كرسكتا تها عهاكال كامندر توفي اور بيتمري مورت وبني لاسن كامال ب ن بھی مکھا ہے طبقات اصری سے لکھا ہے۔ ہندووں کی کسی قدیم کتا ہے۔ اس مندر ك أجين ين ايك مركزي عبا وت كاه بوس كي حيسيت سيد مار بولي كا بوت بنيل ما ا مش أكوبهندوستنان بي اسلامي سلطنت كة قائم بوي كالنحسي ملال عقا وه چندرور بيه سلطان شهاب الدين فورى كوبلجاب يل شهد كريك عقه، التا ك وسندم كو وه ا ينا لك مجمد كراس بر قبعنه كري كوششون ينسلسل معروف

رجه من الجرات بن بمان سومنات كالمندر تفا وه كانى رسوخ ماصل كربيك سنة. مجرات میں سنھیم سے اُ مفول نے ہندووں کو اپنے مسلک میں باقا عدہ طور پر شامل كرنا منروع كرديا تحااى زائے يى الماحدة المؤين كے ايك وا منط ادرستا كرنا ى ك محرات کے راج سدارے کے عہدیں داردگرات موکراپنانام ہندووں کا ساظامرکیا ا درکنتی - کھارہ . امرکوری تومول کو إتا عدہ اجینے مسلک پی شا ل کر لیا تھا۔سلطان قطب الدين ايرك كوسلطان بنف ك بعدد إلى بس تميام كرين كا بهت بى كم موقع المحقا سندم دراجيونا ندك بسندو لاعده كوسوكيس أباس سي كم آت عفي كه وه اسلامی طا تنت کا بھی طرح اندازہ کر بھے تھے شمس الدین المش بی کے اراسے میں دہلی بخد دستان کی ملطنت املامیه کا وارانسلطنت ا در مرکزهکومت بی نقی لبذا کماحده کی تمامثر د بلی کی جا نب منعطف موتی اُتمفول سے مجرات وسنده سے آئے بڑمد کر الوہ سے ہند مُدل کو اینامعمول بنایا اور ابنین و بعیلسه کو بحائے گھرات سے ا پناسا تدیا بنگاہ قراروے کریش رو سنے دو آ بہ منگ وجن میں پھیلا دیتے - برے کے دوآ بے اور روسلک منگریں جوراجوت سوجد سف وہ فردًا اسلام کش سازش یں شرکی ہو گئے ۔منڈاور کے مقام کوکسی نے مندو ادركسي في مندور لكيما اور الوه كا مقام بمعط بدليكن غيقتًا بدمقام كشكا اور الن ندى كريريان ضلے بجوریس آج یک منڈا مسک ام سے موجود ہے ۔ یہ برصول کے زمانے ہی ایک مركزى مقام عما بیونگ شابک بینی سیاخ می بهان ایا تها سلطان شهاب الدین فردی کے ز مانے بن مخ موج سے پہلے وطب الدین ایرک سے اس کو پہلی مرتب سلطنت اسلامیہ یں شا مل کیا تھا ۔ الا حدہ سے اس مقام کو مجھا پامرکز بناکر شام را جونوں کوسلما اوں سے غلا ف، منك كرسن برا اده كرابيا فقا اوركوه جاله ك جابيا مضوط فلعول اور وسوار كذاكوي ور و بن امن بناسے کے سے استارہ بن سلطان سے جب ملعہ منداور کو نتح کیا ہے تودو ہینے کے منداور میں قیام کر سے بیاں سے نوجیں بھیج بھیے کرکوہ ہوالہ مک تمام مرکشول کو ساریس دینے کے بعداسن وا ان قائم کیا تھا پھرمنڈامدیں ایک عال کومنا سب ہوایات کے ساتھ امور کرے دلی کی عبانب والیس ہواتھا منڈا درکے تلعم کا تواب نام ونشان مھی موجودنہیں سے لیکن سلطان شس الدین المش کے تعدوم بھندت لزوم کی یادگا رسے طور بین داور جا مع محبرآج بک موجود ہے فق منڈا در کی تہنیت یں امبرر دحانی بخاری سے جو تصیدہ مکھاتھا

سلطان شمس الدین اہمش کے عہد حکومت میں دلی اور دلی کے متصلہ اصلاع میں ملحد اس توت وشوکت واثر ونفوذ کا اندازہ کرد کچر الملاصہ و قرامطہ کے ان تمام کا رناموں پرجادیہ کے ابواب میں بیان ہو چکے ہیں فور کرد تو بڑی آسانی سے یہ بات بھر میں آسکتی ہے کہ سلط شمس المدین العمش کے زباعے میں الماصدہ کے دریعے اسی تعم کے فقتے سرائھانے والے تھے جو قرامطہ کے دریعے دونا ہو کر سلطان معمود عزون کا کہ دریعے موجی سے تکلیف ہو سے تنظا دریمی وجہ تملی کہ جمیلہ اور آجین کوجو المان کے شرکے کا رہندوؤل کے مرکزی مقام تعداد لائل کے مارش خالان کوجو جیشہ حفاظت کی غرض سے ندرول میں مقام تعداد کی میں تاہم کے جاتے ہے مسارکھا ۔ اگر ان مند رول کواس اس سوز اور النا نیت کش مقصد کی اس خال میں مقام تعداد کی میں تاہم کے جاتے ہے مسارکھا ۔ اگر ان مند رول کواس اس سوز اور النا نیت کش مقصد کو اس کو تو جاتے میں میا کہ کہ کا اس کو تو کہ کا تا توسلطان اس اللہ آباد و بنارس و تعداد کی گوالمیاں و کہ کی مارکھا کی کہ کو گوالمیاں کو کہ کو اس اس سوز اور النا نیت کو مسارکہا کے مارکھا کہ کا اس کو تو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

آئيز خيقت نما

موجود منے گرائی سے صرف ایک ہی مندرکو توڑا باتی کو باتھ ندلگایا ۔ اس کی غرض صرف میں تھی کہ آئندہ بندوا ہے مندروں کوسازش خانداور بغاوت فائد مذبینے دیں بلکہ عبادت خاندہی رہنے دیں اگر کسی مندرکوسازش خانہ بزایا جائے گا تو وہ عبا دت خاند ندرہے گا اور ائس کوسمار کردیا جائے گا - بیصاف اور سیمی بات اگر کسی کی مجھ میں ندا ہے تواسی سے فیم کا قعد دیسے ۔ ۔ ۔

گرند چیند بروز شپروتیشم پشمه آفتاب را چه گذاه

سلطان شمس الدین اقتمش بے مهندوں کو بھی اپنی مصاحب میں وافل کرے ان کی ول دی اور عزت افزائی کو لمحفظ خاطر رکھا تھا گراس حگرسلطان آتش کے ندکرہ کو اس سے زیادہ طول نہیں و یاجا سکتا ۔ خلاص کام بید کہ سلطان انتمش بے شالی ہندیں اسلامی شہنشا ہی قائم کرے قطب ولدین ایرک سے زیادہ طاقتور اور ترمیم کے خرخشوں سے پاک و ترامن سلطنت جھی دی۔

بقا بله كرك اس كو بتاريخ مدار ربيع الاول بوسد م كرفتار كرك مجوس كيا و چندروز كم بعد يدفان بين مان مبين سلطنت كى -

رضید سلطان ارضید سلطاند نے تخت نشین ہوکر لمک کا نہایت خوبی کے ساتھ انظام کیا، مضیب سلطان البحض امیروں نے اُس کی بادشا ہی کے تسلیم کرنے سے انکار کیاا در شغتی ہوکر مقابله پرمنندم وئے رضیرسلطاندے سب کوشکست دی - بچرلی کو تعید کسی کوتال اورکسی کر معانی کردیا ، چند ہی روز بیں بنگالہ دُار ایسہ سے پشا دروکا چی تک نتمام ملک میں اُس کی سلطنت مسلم اور خو مبتحکم ہوگئی ۔ رضیہ سلطان امور لمک داری سے نوب واقعف اور تعلیم یا نت، عورت متی و و گھوڑے پر سوار ہوتی ادرصنی قتال میں شمشیرزی کرتی تنی وجھوٹے بڑے تمام امراأس كى اطاعت كرت ادرائس كاحكام كى تعيل بس چن وچاكى حرأت نهين كرسكتے تھے۔ علط الرسيه سلطانه سايك لغزش نهوجاتي توره يفتينًا عرسته دراز تك نهاين ك كاسيابى اورنيك نامى كے ساخة سلطنت كرتى اس سے غلطى يد موقى كه أس ين جال الدين ياقوت نامى ايك غلام كواس كى قا بليت ، شرح كاميرالامار كا عهده عطا كرديا بڑے بڑے ترک وافقان امراجواس غلام کواپنی تکاه میں کمترد کہتر سیجنت نفے اس کی امیلامرتی سے بڑا فروختہ ہو کر ابغا وت برآ مادہ ہو گئے ا در لا مورکے صوب مار ملک اعزالدین سے علا مات مكر نابال موتے رضيه سلطان كريد كرلا بور پنجي مك اعزالدين سے خاكف بوكوعف تقصير كي كى در نواست كى بيناني اس كى خطاسعاف كرك لابور سدد لى والس آئى -اسى عصد مين اميرالامرار جمال الدين باتوت كى زيادتى سے تنگ آكر كيشندسسے مامل مك التونيد فيلم بغا وت بلندكيا . رضيه سلطانه اس كى تركونى كے سات فوج كر مع شند كى جا نب روان ہوتى اس مفرين جال الدين إقوت مجى جمراه تعاد أمرات ك الشريط موقع لأكر موشنك ينجيف بہلے ہی یا قوت صبنی کو مل کیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کرے ملک المتونیہ کے باس بھیج دیالة خود سب سے سب د ہی کی مانب والس آئے ۔ بہاں آئے ہی معزالدین بہرام شاہ ابن سلطان النش كو تخن بربها يار و إل مع شنوك بن لك التونيد الاسلطان رضيد سه فكاح كيا اور وولاں سے جا توں اور کھطوں کی مندونوے ہمر تی کرے دلمی پرج مماتی کی-

وفات ادمرے سلطان معزالدین بہام شاہ سے فیدی مقابلہ پر میمی مقام کمیتل کے قریب وفات مستقبل کے قریب مقام کمیتل کے قریب وفات مستقبلہ کا مستقبلہ کے مستقبلہ کا مستقبلہ کا مستقبلہ کا مستقبلہ کی مستقبلہ کے مستقبلہ کا مستقبلہ کے مستقبلہ کے مستقبلہ کے مستقبلہ کا مستقبلہ کے مستقبلہ کے

آ بينه خيفن نما 719

والتونيه بشکل ميدان سے اپنی حان بيا كر بمبائے درانتے ميں كسى گاؤں كے ہندوكا شتكار<sup>ن</sup> ي ان دولال كوقتل كرويا رضيه سلطا ندكى لاش دلى بي الاكرونن كي كمي .

د وسری روایت بیہ سے کہ خود رضیہ کی ہند و نوج لئے رضیہ والتو نیہ کو گر فتا رکرے بہراثم<sup>ا</sup> کی فوج کے سیروکردیا تھاا مرجب یہ دولاں گرنتا رہوکردلی کے تو بہرام شا و سےان کو تنل کرایا رطبقات نامری کے الفاظ بیہیں :۔

سلطان معزالدين بشكرد إلى رابدفع اليثال بيرول برد وسلطان رضيه التونيه منهزم شزندوبچل برکیتھل رسیدندمشکرے کہ باایشاں ہودہم بخلف ٹمودندا سلطان رضيه والتوني بدست مندوان كرمتارشدند ومردوشه يكشتندونهي اليثال بست وجهارم ماه ربع الاول مشتلته بودوشها وت سلطان رضيرروز سرشنبه ميست وينجم اه ر بي الآخرشتانية إوداد

ملطان معزالدین بروز دورشنبه ۲۰ رمضان سی تر دلی پرد

معزالدین بہرام شاہ تخت نین ہوا۔ اس کی تخت نینی کے بعد ہی اُمرائے سلطنظ ا یں اس سے بدولی پیدا ہوگئ کدائس سے بعض سرواروں کے سائقدا چھاسلوک بنہیں کیا تحا چندروزے بعدسلطنت مندکی پرنظمی کا حال مین کرمغلوں سے پنجاب پر صلے شروع کرہ لا ہور سے صوب دار لمک قرامش سے ان کامغا بلہ کیا لیکن وہ پنجا ب سے ہندوں بینی گھھڑوں وفيره غارت مرول كوجعي مغلول كا معاون اورائي جعيت كوقليل دكيمكرلا بورسدولي كي جانب روان موا يغلول يے مات در بي كا مور بي كر مك واقش كا تعاقب كيا كروه إلا ندا ياصيح سلاست دلى بيني كيا - لا بوربر قالبن بوكر مغلول يدمسلمانون كا قتل عام كيا اوربرى بربادی میسیلا کی مسلطان معوالدین بہرام سے ایک زبروست فوج مرتب کرے مفلول سے مقالم کو پنجاب کی جانب روانکی ۔ یہ فوج دریاتے بہاس کے کنارے تصب سلطان پورتک ہ اس و لمست میں ا باد کیا گیا تھا ہنی۔ بہاں سواران سٹکسے بیائے اس سے کہ پنجاب کو

مغلوں سے باک کرتے سلطان معزالدین بہرام کے معزول کرسے کی سازش کی اورسب نے

آپس میں مہدو بیان ممکم کرسک سلطان سے فلان دلی کی جانب مراجعت کی۔ سلطان سے اس

وا تعم معلع موكر شیخ الاسلام حفرت نواح قطب الدین بختیار كاكی رحیه الله علیه كومیجا كه ان باخیوں کومحظا بحباکردا و لاست پر ایش مگران بدؤ اجعاحب رحد کی نعیوت کا کوئیاڑ

آئينة خيقت ثما

نہ ہوا اوراً ہمنوں نے آتے ہی وہلی کا محا صرو کرلیا ۔ انھیں ایام یں خاضی سہا ہ سرائ معنف طبقات ناصری کو دہلی اور کل سلطنت اسلامیہ کا قاضی القضاء منا باگیا تھا۔ قاضی صاحب مدوح نے بھی بہت کچھان با ینوں کو بھما یا گروہ بازنہ آئے۔ ساڑھے تین جسنے تک دہلی کا محاصرہ رہا اورطرفین سے بہت سے آدمی بارے گئے۔

وفات اشنبه ۱۰ در الدین بهرام کو گرفتار کرے باغی اُمارے دبی بر قبصنه کرلیا اور دوز افغات منبه ۱۰ در الله میں است و دسال ایک مهینه پندره روز سلطنت کی داس کے بعد اُمرا سلطان رکن الدین فیوز شاہ کے بیٹے علارالدین مسود کو قید فا نہ سے نکال کرتخت نشین کیا ۔ علارالدین مسعود کے علاوہ دوشہزا دے اور بھی قید سے بین نام الدین محمودا مرحلال الدین لیدان سلطان اُتمش کرام اسلطان التمش کے ان دو اول بیاس کے بیت نام الدین محمودا مرحلال الدین مسعود کو ترجیعے دی۔

المان الدین معود الدین می المقان علاء الدین معود الا تحت المین موت ہی سب المحان علاء الدین معود الدین محدد کور الدین محدد کر الدین محدد الدین الدین محدد الدین الدین محدد الدین الدین محدد الدین الدین الدین محدد الدین الدین محدد الدین محدد الدین محدد الدین محدد الدین محدد الدین الدین الدین محدد الدین الدین الدین محدد الدین الد

لگا اورسلطنت کے کاموں کی طرف سے توجہ بٹالی ۔ اس کا نیتی یہ ہوا کہ نظام سلطنت مضبط ہوئے کے بعد بھر کر اور ہوگیا اورا مرائے سلطنت تخت سلطنت کے معاطلے میں مشورے کرنے گئے ۔ شہزادة نامرالدین محمود ابن اہمش ہے بہرا یک کی حکومت پر فائنہ ہوکر ابنی اعلیٰ قالمیت اور پاک باطنی کا اظہار کیا تھا وہاں کی رعایا اس سے بہت نوش تھی ۔ آخر امرائے سلطنت نے اس بات پر اتفاق کیا کر شہزاد کا نامرائدین محمود کو بہرا بی سے باکر تخت سلطنت بر بھوا یا جا ہے ۔ جنا نج بر سامر محرم سے سے کو آمرائے شنق ہوکر سلطان علامالدین مسود کو قید خانہ یں مجوس کردیا ۔ اس سے چار برس ایک ماہ سلطنت کی ۔

سلطان ناصرالدین محمود این نیان مغلون نے دریا تے سندھ ا

کو عبور کرکے ملتان وغیرہ علاقوں بر پھر قبصنہ کرلیا تھا سلطان ناصرالدین محمد و نے استدھی اور جب سی لاے منان وغیرہ علاقوں بر پھر قبصنہ کرلیا تھا سلطان ناصرالدین محمد و نے کہ حب اور او بھی سے کوئ کیسا۔ او دیقعد صسٹ کا تی سندھ ساگر کی طرف رادی کو جبور کرکے مقام سو ہر رہ بیس قبام کیا اور غیا ن الدین بلبن المخاطب برالغ خال کو فوج و سے کردہ آئیہ سندھ ساگر کی طرف ردانہ کیا الغ خان نے معاول کو خارج کرسکے در باتے سندھ کے پار بھی اور اور کی طرف ردانہ کیا الغ خان نے معاول کو خارج کرسکے در باتے سندھ کے پار بھی اور اور کی طرف روانہ مناسب سزائیں و سے کر مطبع و منقا دینا ویا ۔ سلطان نے والیس ہو کرعید شکی کی نما زجائی ہی سلطان و بلی سی برصی اور محرم سے توج میں دہلی والیس کیا جہادی الثانی سے کوئی ہی سلطان و بلی سے پائی بیت آیا گر پھو پہیں سے فوج کے ہند دول کی بغا دست کا سامان فرا ہم کیا ہما کیا متحاصرہ کیا آخر سخت معرک کے بعدیہ قلعہ فتے کرکے باغیوں کو سزائیں دیں ۔ یہا ں سے فارغ ہو کرا ہ ذیق مدھ سے گانام دلکی ملکی کھا باغی ہوگیا تھا اس کو گرفتار کر کے سے فارغ ہو کیا۔ اس مال کو فرو کیا۔ اس سال کے آخرایام میں سلطان دلمی والیس پہنیا۔ اس فتنہ کو فرو کیا۔ اس سال کے آخرایام میں سلطان دلمی والیس پہنیا۔ اس فتنہ کو فرو کیا۔ اس سال کے آخرایام میں سلطان دلمی والیس پہنیا۔

اہ ڈالجبہ سلالہ ہے میں سلطان سے تلعر نظمبور کو بھاں ہندة دن سے بھر شورش ونسا و بر پاکسان من اور روسیلکسنڈیں ہندووں کے بر پاکسان من اور روسیلکسنڈیں ہندووں کے بر پاکسان من اور روسیلکسنڈیں ہندووں کے بھر شورش بر پاکی اور سلطان سے دہلی سے موال موکراس فسادکو مثایا اور اسی سال کے او

آ نمینهٔ ختیفت نما

ذی الحجہ بیں دہلی والیس آیا۔ سغنوں سے دریا ہے سندھ کو عبور کرے ملتان پر پھر طیعاتی کی اور ملک اضنیارالدین گربزی ان کوشکست دے کر مجمعایا اور بہت سے معلول کو جو مر فتار ہوئے تھے دلمی تھیجا ۔ یہ واقعہ اوشوال مسلقیم میں ظہور ندیر مواداس کے بعد لمتان کی صوبہ داری غیاٹ الدین بلبن المخاطب بدا نغ خال کے چھازاو بھائی شیر خا س کوسپرد موئی اس شیرخال نے معلوں کے حملوں کو بار بار روکا تاریخ مندیم معلول کے حلات کو بار باردو کنے اورمغلوں پرچیرہ وست رہنے کی وجد سے شیرفال بہت بڑا آدمی سمهاجا اورائس كا ذكر سفايا صطور بيان بوتاسه ركواليار جينديري ادر ألوه وغيرويس بهم بندور سے علامات رکشی کا اطہار کیا اور ماہ شعبان الاسلام میں سلطان نامرالدین محمود سے ہندوں کے سردارجا ہردیوکوجس سے وولا کھ پا وسے جمع کر سے سے شکست دے کرافتا مي اورما وربيع الامل شفيه من دلمي والس كيا . الغ خال كوسن يس مسلطان س درارت سے معزول کرمے عا والدین رکھانی کو تلمدان وزارت میدوکمیا اس تنبیلی کولوگول نے ببند نہیں کیا کیونکہ النے فال کی مزارت ے سب نوش سنے ساف ہمیں شیرفال سے مغلوں کے تعاقب میں دریا تے سندمد کوعبور کیا ادر غزنی تک ان کے متعاقب بہنا۔ بروزيني شنبه ١١٦ م وم ملاكات كوسلطان ناصرالدين محودك وريائ كنگ كوميال ے گھاٹ پرمبور کیا اور پہاڑے وامن یس سفرکتا ہوا دریات رام گنگا سے کنارے ك بينيا - اثنات سفري كى حكر مندول ي جهاب مارد منقام تكيه بانى ك تربيب ال يك شدنيه ١٥ رصفر سع من ووسنه كو الله ويست معدوار رضى الملك عز الدين ويمشى سا بهندون ك إتحد عضها دت إلى - اسك ول بروزدوت فيدار ماه صغركوسلطان ناصرالدين في كغيريا کا نظمے ا ق مندووں برحلہ کرے اُن کوالی سخت سزا وی کہ پھرع صند وراز تک اُن کوکان الملانے كى جرآت دبوسكى راس كے بعد بدا يوں كى جانب كورج كيا اور وار ما وصفر سلات تيم كو د کرا ہی بدایوں پہنچا - بہاں اوروز قیام کرے با دشاہ کول دملی گڑم کی جانب روانہوا۔ اوركول بن بررتيى الاول ستهديم كوطبقات نأصري كم معسنف منهائ مرامع كوجواس سفريس سراه مخما "صدرجهان "كاخطاب عطاكيا اور٧٧ر سبيع الاول كود على واليس آيا - تعبينده وناكورك عا ملوں نے دومرے اور کو کھی اپنا شرکے کرکے آثار بغاوت نمایاں کے سلطان دہلی سے روان موکر عبدا نفطری نماز مقام سنام بس اداکی .سنام سے بالنی کی طرف روانم موا - ان

باغی سرداردن کاکبرام و کفضل میں اجماع موا۔ یہ بغاوت در حقیقت سلطان کے فلاف بغات نہ نگی سرداردن کاکبرام و کففل میں اجماع موا۔ یہ بغا دت در حقیقت سلطان کے فلاف بغات نہ تھی بلکہ ایک فسم کا احتجاج نفاجس سے مفصود بہن کا کہ عادالدین کو بادشاہ دربار سے نکال دے ادرا لغ فال کو کھر وزیر بنانے اچنانچہ بعد فور و تحقیق اس مطابعہ کو درست سبحے کر باد شاہ سے عادالدین کو بدایوں کا عامل بناکر دربارسے رخصت کردیا اور الغ فال کو تعمدان وزارت عطابوا امراسے اقرار فرال برواری کیا۔

تلفيدة بن سلطان ك بعض عمال كى كوشالى اورحالات كامعا ئنه كرين كى عرض سے اود صا در کا منجر تک کاسفر کیا سلام تھ میں متلغ نمان نامی ایک سردار سے بغاوت اختبار کرکے اکس علاتے پر قبیند کیا جوآج کل صلع وہرو وون کے نام سے شہورہ اور پہاڑی ہندووں کو 1 ہے ساتھ ملاکر مقام مرموریں سامان جنگ فراہم کیا۔سلطان نے محقیم میں دہلی ہے فرج نے کرسرمورم حلہ کیا ۔اس ارائ یں ہندوں کی فوج کو تمکست ہوتی اور سرمور بیسلمالوں كافيعند بوا. يه نتج ما وربيع الاول مفصيرة من حاصل بوتى اور٢٦رر بيح الذا بي هفير مكوا ذياه دہلی واپس بہنیا ۔ متلع خاں کوہستان ہمالہ سے عل کر قلوج پوریس حلاگیا۔ اسی سال کے آخر یس مغلول سے اُن و ملتان کی طرف حملہ کیاا درسلطان نامرالدین محمود اُن کے مقابلے کے سات خود ا نم ہوا اور سروار یک شنب ۲ رمحرم محصد مع ولی سے روا نم ہوا اور سرواران اے کرکومنا سب مقا است برتعینات كركے بما و رمعنان دہلى ميں واليس آيا ۔اسى سال ك اوصفر ميں الاكفال سن بغداد كوبر با دادر فليفرمشعصم بالتُدعباس كوشهديكيا ا ورظافت بغداد كافا تمدموا- ما ومحرم معققیمین بندووں نے بیاد وگوا بیاری طرف بهرسرائها یا اورسلطان ناموالدین محمود فاش طرف جاكراس فقة كو فروكيا - او صغر مصيم من علاقه ميدات عن ميرا تيون ساز لوط ماراور رسزنی شروع کرے اس علانے کے امن والمان کو مدامنی سے تعدیل کردیا - بدخرسنتے ہی بادشاہ الغ خا ل كواس فقف ك فروكرك برا موركيا والغ خال في ميواتيول كونوب المجيى طسيج درست کیا ۔اس سال چنگیزخال کے پوتے بلاکوخان کا سفیرسلطان ناصرالدین محدد کی ضدمت على ولي آيا -اس سغيري أسر ولي يس شان وشوكت كواظهار كاضوصي ابهام كياكيا -فان اعظم الغ خال وزيرسلطنت يي سرارسوار با سازوراق ادردولا كم بيا دي زرق برق باس اور ملى تميارون سے آماست وسلے اور دو مزارجنگى مائنى اور تن بزاروا و و آفش ازى مراه المرملى ساستقال ك مع تكلاراس تمام ون كوشهرك إبر قريف كما تقاستاده

أتنيته خفيقت نما MYN

كياكيا طبل ووال اورنفري وبكل وغيره جنكى باج برليان اور رسام بين رج رب مقد عقاس نوج کی دوطرفہ قطاروں کے بیج یس سفیر نذکورکواستقبال کرے لا ایکیا۔

جب به مفیروربارسلطانی میں داخل جوانووہاں اور بھی زیادہ مرغوب کن نظارہ پیش نظر ہوا تمام دربار حکم گار إتھا سوسے جاندی اور جوا ہرات کے آ راکشی سا بان اور خت ای كى عظمت كے دلوں پر مبيب عث طارى موتى تھى سلطان تخت برهبوه افرور تھا تخت كے ايك ببهلوريسادات ومشائخ وقصاة عظام كيصف تقى دومري حانب أن كيس شهزادول اور با دشامول کی قطارتھی جوشراسان دایران و عراق وا ذر بائیجان وغیره مالک سے اپنی سلطنتو كومفلول كے التقول بر إوكراكر مندوستان يس بطور بنا وكزي آئے بوتے كتے اورشائ مجان عقد ان مع علاوه على بلا أمرات نا ماريب بسالار عال سلطنت ايك صف ين مودب كھوے محت الك تطار بندورا ناكون راجا ول اوررائ زادون كى تھى جودسى بست تخت شاہی کے گرد کھڑے تھے منہائے سرائ سناس موقعہ برے انتعار موزوں کے تھے ۔

توگفتی عرصته دېلی پېشت بشتیں گشته لك نزوش وعاخوا بدفائي ثبي زمين كرشته مزلئة تيرشا بىلائت تخت وتهيس كشة بدل ای کفراست بجان های دین گشته كزين ترتيب بمريتان بسنة وتترزعين كشنة چومنها ع سراے انعان علکے کمیں گفت

زے بنے کزاں اطراف بی خاری کوشت نے بزے کزاد اکناف مدن راتیں گشتہ زترتيب نها دورسم وآقين ونشاط او ز فرنا صرالد مين سف و محمودا بن أمش شهنشاً ہے کہ درعالم رقبین فضل رابی چوخا قانان كيس آورجي ملطانان ديس ميعد مبا رکمبادیرا سلام آش بزم شیرمالم مهین ازجله شا بان بادمه مینده نودگاسش

اللكوفال كرسفيرواس شان وشوكت كم معاتف سے برى ميبت طارى موئى الكوفال ے اس مغیرے والیں جانے سے بعد مندوستان برحله کرنے سے حیال کوترک کردیا اور لینے سرعدی امیروں کے پاس احکام بمیری دیئے کہ آئیدہ ہندوستان پرسرگزکوئی فواج حملاً ور ندموراس سفارت سے آئے سے برط فاقدہ مواکر جندروزسے معلول سے حلول كاسلسل وكركيا وسلطان نامالدين ممودكى سلطنت كاخرى جه سال يبنى مشاته سي الالاعتاك نهایت اس وا مان اوراطینا ن کے ساتھ گندیے اورکوئی اہم قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ سلطان ناص الدين ممود ايك طرف شحاع وجفاكش اوريمه اوقات مستعدر بين والا

آئبند خبیت کا

بادشاہ تھا تدورری طرف عابد شب زندہ داراور نابدنوش اطوار مجی تھا ۔ چید مہینے میں ایک قرآن مجدیا ہے ہاتھ کے سکھے ہوا کہ لیتا تھا ۔ سال بحریں ووقرآن مجدیا ہے ہا تھ کے سکھے ہوئ ورفت کرے اسی سے سال بحریک اپنی گذر کرتا تھا ۔ اس کے ایک ہی بیوی تھی و بی اپنے ہا تھ سے روٹی پکاتی تھی ۔ ایک مرتبہ اس سلطا نہ نے عض کیا کہ کوئی فا دمروٹی پکا ہے کے لئے کے دی ورفت کررکھ دیکچئے سلطان سے کہا کہ میری آمدنی میں اس قدر گخانش کہاں ہے کہ کوئی فاد مرز کررکھ سکوں ۔ رہا شاہی خزانہ تو وہ سب رعایا کا ال ہے ۔ میں اس میں سے کوئی فاد مرز کررکھ سکوں ۔ رہا شاہی خزانہ تو وہ سب رعایا کا ال ہے ۔ میں اس میں سے دوٹی ہاتی رہی اسی ایک واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سلطان نا صرالدین محمود کس قدم دوٹی بہاتی رہی اسی ایک واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سلطان نا صرالدین محمود کس قدم در باضرا شخص کھا۔

وفات ارجادی الاول ساتی کربیس سال کی سلطنت کے بعداس پاک باطن سلطان وفات یا تی -

سلطان غیرا شال بن بی با المان ناصرالدین محمود کی وفات کے بعد شس الدین کی سلطان غیرا شال بین بین بی بی تعدد اولادین بین کوئی شخص تحند و تاج کے سبختا نے کا المان نہ تعالیٰ المرائ سلطنت الغ خال کو سلطان غیا شالدین بین کی تعند سلطنت پر پٹھایا ۔ سلطان بلین شس الدین انتش کا غلام اور اس کا ہم قوم بھی سفا یسلطان انتش کی وفات کے وقت اس کے چا لیس غلام جو امرائے چہلگائی کہلاتے تھے بڑے یہ برٹے بردے عہدوں پر فاتو تھے ۔ سلطان انتش کی وفات کے بعد قریبًا وس سال یک اس کے کئی بھے بٹی اور لوتا تحند نیشین موسے جو سب سائخریہ کاراور بارسلطنت کے کئی بھے بٹی اور لوتا تحند نیشین موسے جو سب سائخریہ کاراور بارسلطنت کے کا موں کو مبنی اور کے چاکائی کا الروا متدار اور بھی ترقی کرتا رہا اور ان کی خود مری وخود نختار تی ون بدن بڑھتی رہی یسلطان نا صرائدین کو یہ بغیا نا چا جس کا نیتی بیر بیا کا فروک کی بھی کوئی نقصان نہیں بہنچا نا چا جس کا نیتی بیر بھاکہ بار بارصولوں میں بغاوتیں بر بیا برئیں اور سلطان نا مرائدین کو یہ بغاوتی ہوا کہ بار بارصولوں میں بغاوتیں میں ابنا شریک کر لیتے تھے جیا کہ تعرف نا میں میا کھی کو بغاوت میں ابنا شریک کر لیتے تھے جیا کہ تعرف خوا میں مردورے واج ویرک کر لیتا تھا ۔ پالو و اور در ہر بلکھنڈ و فیرورے موج و دیوال سنگھ کو بغاوت میں ابنا شریک کر لیتا تھا ۔ پالو و اور در ہر بلکھنڈ و فیرورے موج و دیوال سنگھ کو دیا ورت میں ابنا شریک کر لیتا تھا ۔ پالو و اور در ہر بلکھنڈ و فیرو

آئين ضيت نا ٢٠٠١

صوبون بن مندورا جاون سا باربار سكرشي كااظهاركيا

سلطان غیاث الدین لبن سے سات در میں تخت تشین ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی توج ان امرائ چبالگانی كا اثروا تعدار مثاسد من صرف كى حالا كدوه خود كهي امرائي بلكانى یں شامل تھا۔ مگر وہ سلطان نامرالدین محمود کے زمانے سے جانتا تفاکہ جب کے بیمکش امرائے بیاگانی باتی رہیں گے اُس وقت یک نظام سلطنت معرض خطری میں رہے گا۔ چانچہاس نے ایک ایک کرے سب کا اثروا قتدار مٹادیا۔ بعض فوت موت جو ہاتی رہے وہ بے دست ویا موکررہے ۔سلطان نا حرالدین محمودے ز ماسے بی مہندوں کو برابرسلطنیت ے اعلیٰ عبدے اسلطان کی مصاحب واجاتی سے خطاب داور بڑے بڑے اضلاع کی حکومیں سب مجمد میسر مقا سلطان لمبن سے لینے مدسلطنت یں اس بات کی بھی کوششش کی کہ سندوس كوباربار بغاوتين برياكرك ادرامن والان كرب وكريا كاموتعد ندا ووتخت وتاج کا مالک ہوئے سے پہلے مجی ا مارت ا مدسمواری کے مرتبے برنا تزا ور منتلف صوبوں کی ملکو برقريمًا بيس سال امورره جاعفا - ب صعفلمندا وي موش اور ارك بيستخص تحاس كويد بأت بخربى معلوم تنى كربرم نول ي كسكس طرح ساز شول ادرجا لا كيول كند راج سلطان محود غز ان کے زائے سے اکراب تک ملک کے امن وامان کو باربار معرض خطر یں والا اس سے اس کورم منوں سے سخت نفرت تھی اور بار اس کی زبان سے بر مہنوں سے طبقے کی بُرائی سی گئی بیکن مہندوں میں بوراجہ ا مدشریف سردار ا لمعت وحکومت کامشحق تھا ایس کو سلطان بلین سے صور حکومت وا مارت کے مرتب پرقائم رکھا -مهندول کے افلاق و معاشرت كيتى يونكرانتهاكريني بوتى تقى اس ية أسكواس بات كابهت خيال تمعا كمسلماً لان بين استمم كى بدا فلا قيان اور به جهائيان بديدا نه بوسع بائين رچنانيان یے تخت نشین ہوتے ہی اس خطرہ کی طرف سب سے زیادہ توجہ منبول کی ۔

وہ حسب ولنب اور قوم وفا ندان کی شرافت کا بھی فاص طور پر لحاظ رکھتا تھا اور احلاف وکم توم لوگوں کو اعلی عموے نہیں ویتا تھا۔ اس مسم کی بہت سی حکا بیتی ضیا برنی کی تا ربح فیروزشا ہی یں سلطان لمبن کے متعلق مندرج ہیں جو بخوف طوا لت نظراندانی گئ دین ۔سلطان شمس الدین انتش کے بعدائس کی اولا دسے ایام حکومت میں گھرات اور مالوہ کی بید وصد سلطات و بی سے نکل گیا تھا اور و بال کے ہندوراج نود محتار ہوگئے تھے ملطان

بلبن ہے اُس کے اُمراع إربارتقاضا كياكم مجرات پرچڑماً كى كيمجة ليكن سلطان بلبن سن ہمیشہ انکا رکیا اورکہا کہ آگریں دو سرے لمکوں پر حرِّمعا کی کروں اور دارالسلطنت سے بہت دنو غيرحا صرر ہوں تواندلیشہ ہے کہ مغل ہند دستان پرحملہ کے سلطنتِ اسلامیہ کودرہم برہم نہ کر موا لبس ایس کی تما متر توج منعلوں سے و فع کیسے اور مہند دستنان کو اُن سے حلول کسسے محفوظ رکھنے میں صرف ہوتی اس سے باتیں سال سلطنت کی اس باتیں سال میں وہ فس ا کے مرتبہ لکمینوتی بینی بٹکا لہ تک گیا اور بہت دلوں دہلی سے فیرحا ضرب ایس نے بنگا لہ کے ابنی سردار ملخول کوج مغیث الدین کے تقب سے بنگا لرکا خود مختار پادشاہ بن چکا تھا تقل كيا اور اين بيئ بإصرالدين محدوا لمعروف بدبغرافان كوبنكا لدى حكومت برماموركرك والیس ہوا۔ یہی اس کا سب سے بڑاسفرتھا۔اس کے علاوہ ایک مرتبہ وہ چنا ب وجہلم کے دوآ ہے کہ بھی گیا سلطان مبس نے نود مجی شان دار عارتیں بناکر دہلی کی رونق اورشان وشوكت بين اضافه كميا اورامرار كوكمبى ترغيب دى كدوه عاليشان عماريس بناتين موسم سرما میں ہرر در سلطان مجھیلی رات سے مغرض شکار روانہ ہوتا اور پہندرہ کوس کے فاصلے پر کہنچ کر شكار كمعيلتا اور بعدعشا دبني يس واليس آتاراس شكاريس كئي سزار فوج بهي جمراه موتى معا اس کا اس شکارا در سفرے صرف یو تھا کہ فوج اور گھوڑ ہے جفاکش رہیں احد ضرورت سے وقت میدان جنگ میں خوب کام کرسکیں اس سے علامہ روملکمنڈاور دوآب گنگ وجن کے سكشول كووه خودكتي مرتب سناويني آيا-

عدل دانساف اس معالے میں دہ اپنے ہما یوں ابیوں اور معیتی مطاق اس معالے میں دہ اپنے ہما یوں ابیوں اور معیتی کی محصی مطاق برداہ تنہیں کراتھا۔ ایک مرتبدایک نہایت عالی جاہ امیر بر برداہوں کا صوبہ داراور چار نہر ایسے زاتی سوار رکھتا تھا ایک پیش خدمت کوکسی بات پر ناراض ہوکر تازیانہ سے بیٹوا یا تنازیانہ کی صرف تا ماں بردنہ ہوسکا۔ اس خدمت کار کے اس طرح مرت کا حال سلطان ملبن کو معلوم ہوا توانس سے امیر فدکور کو اسی طرح کو طول سے پیٹوایا۔ بیبان تک کہ اس کا دم تکل گیا۔ بیبان تک کہ اس کا دم تکل گیا۔ بیبان کی لاش کو شمیر کے درواز سے پرائی دیا تاکہ دوسروں کو جرت ہوا ور وہ اپنے ضعیف تی پر نظلم روار کھنے اور بریدروان ہرائیں دینے کی جِرا ت شکر کیسکیں۔

آبئية خيقىت نا ٢٩ ٣

بادشاہ سے فرادی بادشاہ سے ہمیبت فال کے پانسو کوٹے گوائے ادر مقتول کی ہوہ سے کہا

کہ یہ آئ کہ ہمارا غلام تھا اب نیرا غلام ہے اس کوجان سے داروال اور چاہیے دندہ سبنے

دے ہرات مان سے بہرت سے لوگوں کو منت سماجت کرکے اپنا سفارشی بنا یا اور بہیں ہزار لؤت دے کراس عورت سے وستا دیز لکھا کراس کی فلامی سے آزادی حاصل کی اور بجرگوش نشین ہو کرکی کو اپنی صورت ند دکھاتی چندروزاسی حالت بیں رہ کرفیت ہوگیا ان واقعاً فین سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان بلبن کس مزارے اور کس تماش کا دمی مقا اوراس نے ملک سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان بلبن کس مزارے اور کس تماش کا دمی مقا اوراس نے ملک کی اخلاتی حالت کوکس قدرسد صارو یا تھا۔ فسق ونجورا وربے حیا تی کے کاموں کا آئی نے بالکل کی اخلاقی حالت کوکس قدرسد صارو یا تھا۔ فیق فی کورا وربے حیا تی کے کاموں کا آئی نے بالکل عام لوگوں کی طرح شرک ہوتا اور وفعا میند کی ہتیں شن کراکٹرزار وفعا درو سرے مکول کے سنیر اس کے دربار میں آئے تو رہ سے سلطانی سے امرزہ براندام ہوتے ضیا مبری کلمستا ہے کہ یہ اس کے دربار میں گائے نہدے ہوتا کہ در دست ورایاں درائے نادگان دمقد مان اکسات مدولان و در دست ورایاں درائے نادگان دمقد مان اکس مدولان اللہ یوس کنا نما مدولان و در دست ورایاں درائے نادگان دمقد مان اکسات میں یا فرائی فتا وندے و

سلطان لبن كاتول متماكه :-

رما يا درعصر إدشا مسه عشمت وهيبت زندقه بارآردونم ووطفيان ردنمايد مندوان سرتابي باكفندومسلمانان ازكثرت فسق دمجوربد يخت شونده

و ورا ندنیکی سے نع کرلینا چاہتے سلطان سے اس کے امیروں سے کہا کہ ملک دکن بھی مہندوں و ورا ندنیکی سے نع کرلینا چاہتے سلطان سے جواب دیا کہ بین نوب جانتا ہوں کہ بدوں ہے یہ باس جمدی طور پر شاید ایک لاکھ فوج بڑے والی ہوگی جس کو میرے نشکرے مرف چھ سات بزار آدی باسانی مغلوب کرسکتے ہیں لیکن بعد نمتے اگریس اُن نو مغتوصہ علا توں سے انتظام کے لئے بریکارا ور لاکن آ وجوں کو ما مورکرتا ہوں تو دار المسلطنت ادر پراسے متبوضہ صوبوں میں کام کے آ دمیوں کی کی واقع ہوتی ہے جس سے ملکی انتظام احدامن وامان کیاس خوبی سے ملکی انتظام احدامن وامان کیاس خوبی سے ملکی انتظام احدامن وامان کیاس خوبی سے جس سے ملکی انتظام احدامن وامان مان وامان قائم مرد کھ سکیں سے داس سے میں لائن اور تھربیکارا شخاص مد سے یہ گئة تو نالاتن عمال امن وامان قائم مرد کھ سکیں سے داس سے میں اپنے علقہ حکومت

آئينت تحقيفت نا

کو دستی کمینے سکے عوض ایس بیں ہرقسم کی خوبریں ہی اکرنا اور نقائص کو دو کرسنے ہیں مصروف رہنا زیادہ انچھا جانتا ہوں - تاریخ فیروز شراہی ہیں اس مو تعدیر سلطان لبین کے یہ الفاظ مجھی درجے ہیں ۔ کہ

مین از ما پاوشا بان بخته وگرم دس در دوزگار چشدیده گفته اندکه مه کست خود ۱۱ سفهرط دستنیم داند و مقران دست نی مفهرط دستنیم داند و مقران دست نی می سازندان داشت د

سلطان بلبن پرسیالزام کے پاچا سکتا ہے کہ اس سے روسیکھنڈ اورموجود وضلع فرخ آباد

علاتے بیں بہت سے میوا تیوں کوچائی زائے ہیں بندو تھے قتل و غارت کیا۔ لیکن
ان میوا تیوں کی حالت بیمتی کہ انفول سے رہزن اورلوٹ بارکا پیشہ انعتیار کرکے لااج وہلی

"کے علاقے کو وہران اور راسٹوں کو بندگرر کھا تھا ۔ کئی سرتبان کی تا دبب کی گئی لیکن وہ
اپنی حرکات سے بازندا کے آخر سلطان بلبن سے کھیر ٹیبیا لی ابھو چور ۔ کمپل و فیرہ میں جہاں
میوا تیوں سے اپنی مضبوط پنا ہ گا ہیں بنا رکھی تھیں نود پہنچ کرمیوا تیوں کو واروا قعی سزائی تی اوران تمام علاقوں میں تعلیم بناکرا ورتھا سے قائم کرکے ان تھا لاں میں انعا لاں کو امورکیا
اوران تمام علاقوں میں تعلیم بناکرا ورتھا سے قائم کرکے ان تھا لاں میں انعا لاں کو امورکیا
کہ آیندہ کسی قدم کی برامنی ور مزن و تو ع پہیر نہ ہو۔ یہ انتظام اس قدر مفید تا بت ہو اکہ عرفتہ دراز تک ان علاقوں میں امن وا مان قائم رہا۔ ضیار برنی لکھتا ہے کہ
دراز تک ان علاقوں میں امن وا مان قائم رہا۔ ضیار برنی لکھتا ہے کہ
دراز تک ان عصبات را برجمعیت انعا نال چنا استحکم گرداندید کہ شرو بنرن درمزاں و

"آن قصبات را بهمیت انعانان چنان شمکم گرداند که شرر بزن رسزان و بلائے قطاع طریق ازراو بهندوستان راود صوبهار، دفع شد والی یو مناد دست مان تحامیه از براور ن از و مساد باداستا مست آن تحامیه تریب سه ون دون دون و مسال، گذشته است راه بهندوستان مسلوک شده است در برن بهی مرفع شده دیم درآن نهفت با حصار میلالی عمارت فرمود و آن حصار رایم با فعانان داد شد

سلطان بلبن کا چھا نا و بھائی شیرخال جس کا ذکرا و پھا ہے ملتان و بنجا ہب یں معلوں کے حلوں کو سدسکندری بن کرروک رہا تھا ۔جب شیرخاں کا انتقال ہوا تو سلطان نے ا پہنے بڑے ہے۔ سیط محدسلطان العوف بہ خان شہدید کو شیرخاں کی ملکہ مامور کیا اورخان شہدید نے بھی بڑی بہا دری اور شجا عدت کے ساتھ معلوں کو ہر مرتبہ شکست و مددے کروا ہیں بھٹا یا۔ جب بدگا لہ کے باغی حاکم کی سرکو ہی کے لئے فوج بھیجی گئی اور اس سلطا بی فوج کو شکست ہوئی توریا ستے

کے ہندورتیوں ہے اس منہزم شدہ اشکر کو تباہ کیا آخر وسلطان کو برگاہے کی طرف با اللہ برگاہے کی طرف با اللہ برگاہے کی طرف با برا اللہ برا الل

منظان بنن نے اپنے چھوٹے بیٹے نا مرالدین بغراضاں کو بنگا ادکا منجر خال کو میحییں ماکم بناکر جب وہاں سے دہلی کی جاب کو چ کیا تو بغراضاں کو چندنسیمتیں کی تقیس منجلہ اُن نصائح کے ایک بیمی تقی کہ

"بهرگاه که خلق این دبار پادشاه را داعون وانسار پادشاه را دختم وضع پادشاه را در شراب وشابه مشول نوا مهند و به به خدد و بزرگ وزن و مرد وسلمان و بهندو در فساد مستغرق عوا مهند شد و با چندین کفروشرک که بهندوان این بیآ را ست ژندقد دا با حت در مسلمانان بهم از بسیاری فسق و محور بهیدا نوابد آند و چنانچه مهندوان مشرک بت برست از حد ای فرا موش کرده اندمسلمانان بهم فراموش خوابه در فدت دایا طم فدا بیای و صدق برزبال کے نخوابه رفت دایا طم این من و تودر عذاب بهر فتار خوابهم ماند و

سلطان بلبن کے بدالفاظ صاف بڑارہے ہیں کہ وہ کس قدر خدا ترس بادشا ہ کھا اور اس کو عقبیٰ کا کس قدر خدا ترس بادشا ہ ایسے یا دشا ہ سے مکن د کفا کہ ہندو ہوں پرکوئی ہے جا طلم کرتا نہ کورہ الفاظ سے بہ بھی ٹابت ہے کہ اس زیائے ہیں ہندوں کے اندر فد ہب کی بابندی اور ضائے تعالیٰ کی عظمت اور اس کا فوف یا لکل جاتار ہا تھا اور اس سے سلطان بلبن کو اس بات کا بہت خوال کھا کہ ہندوں کی صحبت سے سلما نوں بین اعابیاں سلطان بلبن کو اس بات کا بہت خوال کھا کہ ہندوں کی صحبت سے سلمانوں بین اعابیاں

اساسا

پیدا نہون پایس. اس کے معقاس نے یہ تدبیرا فتیار نہیں کی کہ وہ ہند ول کوفتل کر آاور
ان کا نام و نشان سٹا دینے پر آ ما وہ ہوجا تا بلکہ اس نے اپنے اور اپنے آمرارے اعلیٰ نونے
دکھاکر مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش کی ۔ اگر وہ چا ہتا تو بڑی آسانی سے شمال
مؤی ہند تو ہند قول سے پاک اور صاف کر وہ نیا ۔ کیونکہ ہندوں کی کوئی طاقت ایسی باقی نہ رہی
نئی جو اس کا میں اس کی مزاحم ہوسکتی ۔ اس کو ہرایک بچلن اور فاستی وفاجر سے لات
مئی فوا ہ وہ ہندوہ ویا مسلمان اگر ہندوں سے محض ہندو ہوئے کے سبب نفرت ہوتی لائن
کے دوباریس ہندورا یان ورائے زادگان کو ہرگز بار نہل سکتا نسم کھنا ہے کو ایک بھی الیا واقعہ
تلاش نہیں کیا جاسکتا کو اس ہے کبھی کسی ہندو درباری کو سلمان بننے اور اپنا نہ ہمب تبدیل
کے دوباری ترفیب دی ہو سلمان بابن جب بگالہ سے دہلی کی جانب والیس آیا ہے تورا سے یس
جا بجا ہندوسردادوں بینی رایوں اور را ناوں ہے اس کی خدمت میں طافہ ہو کو کرفتے کی مبارکبا
وی اور سلمان سے فیتی فلعت حاصل کئے ۔ مجرجیب سلمان دہلی میں پہنچ گیا تو لمک
کے ہرصے سے سرداروں ہے آگر تمنہیت ومبارکبا ویش کی ۔ ضیا رہر نی کے الفاظ ان کئے فیوز شاہی میں بیش کہ

" بركه زسلهان و بهندو، و ترك ، و تا بحيك ، عزتے و شهرتے و ملكے ما نغامے واشت بريمه به تهنيت مح بدرگا و آمدند و شرائط است خاک بوس بجا آورد واسباں و شتراں و تحف مدایا خدمتے درگا و گذرا نهید ند و خلعت او فوازشها ما فتند 4

وربیراعظم الملی با کوربراعظم فواج ذکی تھے بوصفرت نواج من بھری جمۃ اللّه وربیراعظم اور بہلم وفن کے اہراد والک استاد موجود تھے۔ حفرت شیخ فربدالدین شکر گیخ رحمۃ المتّد علیہ مصنت شیخ صدرالدین لیکر با بلتائی رحمۃ المتّد علیہ مصنت شیخ الاسلام بہا۔ الدین نکر با بلتائی رحمۃ المتّد علیہ مشیخ بدالدین نو لؤی حسۃ المتّد علیہ وضلیف سیخ قطب الدین مجنتارکائی وفیرہ مشائخ اس سلطان کے ہم عصر تھے۔ مسلما نوں کے اعلی اخلاق اور مہذب طزر زندگی کود کھے کرمکن نه تھا کہ مہندواسلام سے واقف ہو دین کی کوشش نہرتے چانچہ اسی زیائے والی مندوراجی واقف ہو دین کی کوشش شکرینے وحنة المتّد علیہ کے المحدیر برصا ور غبت مسلمان ہوا جس کی اولا و

آئ کک پنجا ب کے ضلع شاہ پور وغیرہ میں آباد ہے۔اسی زمانے میں سیال اکھیے اسکور كمركم كبلى ، مبات دنير و توين انفيس مشاتع عظام كى ضدمت بين حاضر مو موكر ينجاب مي مسلمان ہوتے لگیں جواہر فریدیہ میں لکھا ہے کہ ہندوں کی سولہ تویس حضرت إباساتيم مے با تخدیر مسلمان ہو تیں، سلطان لبین کے عہدتاں مندور، کے اندراسادم کو قدر قلور بررسوخ واصل كرنا جا بتي تها كيونكه سلطان ناص الدين محمود اورسلطان بلبن ووي بإدشا اید گذری تھے کہ نئے ملکول کی نتوجا ن کاسلسلہ بند ہوکر پہلی سرنبہ شما کی مہندیں سلطنت اسلامیدی ایک سکون کی حالت قائم کرے تمام ترجت رعایا میں امن وسکون پیدائے ے منے صرف کی سلطان بلبن سے ما غوں کی وحشت دیر بیٹانی کا ازالہ کرے اس یقین کو یا مدار بنا یا کداب تمام شمالی بندکواسی نظام سلطنت بینی اسلامی حکومت سے ماتحت رہنا پرے گا۔اس حالت کے پیا ہوتے ہی مندوسلان دونوں سے ایک دوسرے سے اعال دعقائد لینی مذہب کے مجفے اور جاننے کی مہلت پائی حب کالازمی نتیجہ ہندوں کا اسلام میں ماخل ہونا تھا سلطان لمبن کے عہد کی ایک عجیب إت یہ ہے کرمسلمان سرواراور بھے ہڑے امراسفاوت ادر سیریشی کے معالمے میں ایک دوسرے پرفوقیت حاصل کرنا چاہتے اوراس کے اپنی حیثیت سے زیاوہ خرع کرتے تھے جس کانیتی یہ تھا کرسب کے سب مندوسا موكارول سے ترض يين اوراني ماگير يا تنخواه كاروييه ملن پر ترصه معه سود مندوسا موکاروں کو ادا کرتے تنے مندوستان کی اسلامی تا سیخ بیں سب سے بہلی مرتب سلطان بلبن ہی کے عہد میں سندوں سے مسلمان اُمرار کے سودی روبسیہ قرض بینے کا ذکرا تا ہے اور شایدا سی ز اسے سے ہندی مسلمان سود دینے کوسود لینے کے برابر مرانهیں سم مقتصص چرکوسلطان بلبن کے اُمراکی سخادت بران کمیا حاتا ہے وہ در تقیقت أن كا راف عنا : قرآن كريم بين صاف موجود ب كداية التدلا يجب المرفين - اس اسراف ك گنا ہ سے ایک دوسارگنا ، پیدا ہوا ادراس سے متدبوکراج تک مسلما لؤل کو سخت پر ایشانی یں بتلا کررکھا ہے کا بی مسلمان اب بھی مجمد جاتیں اور سودی معیم ترض بینے کی احدت سے استے آپ کو بھایس دی الحجہ سے المع میں سلطان بلبن کا بڑا بٹیا خان شہدمغلوں کی الرائی میں شہد ہوا اس کے بعد بشکل دوسال رندہ روکر دی الجرسے اللہ میں آمیں ال كى سلطنت كے بعداسى سال كى عربي سلطان بلبن كا متقال ہوا۔

سلطان بلبن کے تخت فشین ہوئے سے پہلے پہیں خواں روا بن کی سلطنیں مغلوں
کے ہاتھ سے براعظم ایٹ یا برباد ہوئی تعیں ہندوستان میں پناہ گزین کے اور
سلطان نا عوالدین محمود کے درباریں مصاحوں اورام رول کی طرح عاضر رہتے تھے سلطان
بلبن کے زمایے میں اُن پہیں کے علاوہ پندرہ ایسے ہی شہزاد سے اصرا کے تھے اورسب کے
سبوست ب دہ تخدید کے گرد کھرے ہوتے کتے مرف دو شہزادہ ل کو جوبائی خاندان
سبوست ب دہ تخدید کے گرد کھرے ہوتے کتے مرف دو شہزادہ ل کو جوبائی خاندان
سے تعلق رکھتے کئے باعازت تھی یاس سلطان کی یاج شیور شاد صاحب سے
میں اپنی تاریخ میں تعریف وقوصیف بایان کرے یہ نقرہ لکھا ہے کہ وہ ابنا نام اور کام دون
اور کام دون

الطان غیاف الدین بلبن کی وفات کے دوت اُس کا سلطان معزالين كيقباد بيانا سرادين بغراغان وكال بين تقار أمارياس ك يديد بين الدالدين بغرافال كے بيتے كيقيا دكوس كى عمرائس وقت ستره الحاره سال كى تقى تخت سلطنت بربعهما با كيقباد ي تنت نشين بهوتے ہى تمام كارد بارسلطنت خود مطلب اميرون كسيردكروبا اور فودعش وعشرت يس مصروف موكيا كيقبا وكى اس ففلت مِيشْ بِيتِي كَا عَالَ سُن كُرانُس كا إب نامولدين جو بنگاله كا غود مختارها كم مخطا - بيشه كو نصیحت کریے کے لئے علااد صرمے معزالدین کیفنا دیجی اپ کے استقبال کو دہلی سے روانہ مواد دریاتے سروے کنا رہے اور تقول تعین دریائے گنگا کے کنا سے بتقام کوہ دولوں کی ملاقات ہوتی باکپ ہے بیٹے کوسلطنت سے کاموں کی طرف توجد ولاتی اور اچھی اچھی سے تین ۔ کیں اس کے بعد دولاں اپنے اپنے دار الحکومتوں کو والیں ہوئے کی تعباد اس کے تجد مجی لہودلعب بیں مصروف رہا اور کاروبا رسلطنت کی طرف متوج نہوا۔ لوگوں ہے جب دیکھا کہ إوشاه كى نا لاكتى سعسلطنت اسلاميه معرض خطريس بداورسلطان كى اصلاح بظاهر فير مكن نظراً تى ب توائضوں يا اس نالائق سلطان كوتين سال سے زيادہ مهلت نددى اور مدالم من جب كدوه شراب خوارى كى دجر سے بيار بھى بوگيا تھا مل كروالا - چ كمسلطان بلبن بإسلطان التمش بإسلطان ايرك كي اولا ديم كوئي لائق شخص موجو و ند تحقا لهذا للجي خاندا ك أبك البير ملك حلال الدين كو روسا لا ندكانا تب ناظم اورستريرس كى عمر كالتجرية كالمخص تفا تخت بر بنما إكباء اس طرح فلامول كے فاندان كا رو قوم سے وك تھے، فاتمه سوكر للے

خاندان كى دېوانغانى منے، سلطنت شروع بوكى -

فلام خا دان کی صحومت برا بالط ان شہاب الدین فوری کے زماع فلام خا دان کی صحومت بالدین ایک اور شمال ہند پر اسلامی حکومت فائم ہو چکی تھی ۔ غلام سلاطیس میں سے قطب الدین ایک اور شمس الدین آمش سے شمالی ہند کے لیفن بچ ہوئے فطوں کو بھی فتح کرکے سلطنت اسلامیہ کو مضبوط وکمل بنا دیا۔ محموعی طور برکہا جا سکتا ہے کہ غلام سلاطین سے مفتوحہ ملاتے پر حکو ست قائم رکھ کرامن وا مان اور رعایا کے فلاح دبہو دیس زیادہ ہمت صرف کی اور نے مکول کے فتح کر سے کا فیال نہیں کیا ۔ دو سر الفظوں بی یوں بھی کہاجا سکتا ہے کہ اس فاندان کے دسس پاوشنا ہوں سندرستان کی حدید اسلامی حکوست پاوشنا ہوں سندیا بی تا ہے میں اپنی شام ترتوجہ صرف کی

اس فاندان کی ایک برخصوصیت بھی قابل التفاس ہے کہ ان کے عہد حکومت بی مسلما بن کے اندر بھی ہے جہدے کہ ان کے عہدے کو مت بی مسلما بن کے اندر بھی ہے جہوعی صیح اسلامی جذبات بہت نمایاں سے اور یہی وجہ تھی کہ بواشاہ ان بی سلطنت کی قابلیت اور لیا قت زیادہ رکھتا ہے اس کو حکومت کرنے کی دیادہ بہلت کی اور کوتی اس کی مزاحمت یا مخالفت پر آ مادہ نہ ہوا کسیکن جنب کوئی باوشاہ تخت نشین ہونے کے بعد نا لاکن نابت ہوا تو فرزامسلما ن سرواروں سے اس کو سلطنت سے محروم کرسے وومرے کوتخت سلطنت پر بھیا دیا اور اس طبح کسی نا لاکن سلطان کوتا دیر حکم ان وزیاں روائی کی مہلت نہیں ملسکی ۔ یہ ایک ایسی نوبی ہے کہ غلاموں سے عہد سلطنت کی بے اختیار تولیف کرنی بڑتی ہے ۔

اس عہد کی نوبیوں یس سے ایک یہ نوبی بھی قابل تذکرہ ہے کہ سلطنت کوکسی فاندان کے ساتھ مخصوص و مختص نہیں ہما گیا۔ شہاب الدین غوری کے بعد اس کا غلام وطب الدین ایسک ہند دستان کا مطلق العنان یاد شاہ بنا قطب لدین ایم بعد جب اسکی اولا وکونا لائی دیکھا ترضس الدین المش کوسب سے بادشاہ نسلطان است ترضس الدین المش کوسب سے بادشاہ نسلطان است کی اولا دجب نالائی فابت موتی تواش کے غلام بلین کوجو ایک لائن شخص تھا یادشاہ بنا یا بجب بلین کی اولا دکونا لائن دیکھا توسلطان شاہ بنا یا بجب بلین کی اولا دکونا لائن دیکھا توسلطان شاہ بنا یا بجب بلین کی مین دیکھا توسلطان شاہ بنا یا بجب بلین کی دین کو بیا ہی تو ہم کے ایک فرخص کوسپر و ہوئی ۔ ہندور سان پر ایک نامعلوم زمل ہے اس کا دین کی کرنین ہے دائی قریم کے ایک فرخص کوسپر و ہوئی ۔ ہندور سان پر ایک نامعلوم زمل ہے اور کا لائن دین کی کرنین ہے دائی قریم کے ایک فرخص کوسپر و ہوئی ۔ ہندور سان پر ایک نامعلوم زمل ہے اور کا لائن کی کھی تو م کے ایک فرخص کوسپر و ہوئی ۔ ہندور سان کی دین کے دین کو میں کو میں کو بی کی کرنین ہے دور کی کرنین کے دین کا میں کا دین کا میں کرنین ہوئی کی کرنین ہے دین کی کرنین کی کرنین کے دین کرنین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کی کرنین کرنین کے دین کرنین کی کرنین کے دین کرنین کا کوئین کے دین کرنین کے دین کرنین کرنین کے دین کرنین کرنین کے دین کرنین کرنین کرنین کے دین کرنین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کے دین کرنین کرنین کرنین کرنین کرنین کرنین کے دین کرنین کر

أ يَنْ حَبِيْت مُا

کے دو زیر وست سیلا ب وسط ایشیا سے اصفے جن کائیخ صب وستور قدیم الیسٹا ہندو تنان
ہی کی طرف ہوتا اور یہ لوگ بھیئا سابقہ حملہ آوروں سے زیادہ طاقتور ہولے کے سبب تام
ہندوستان کو فاک سیاہ بنا دیتے ، لیکن سلطان محمود غزانوی کی اولا دے سبراہ ہو کراگرچ
اپنے آپ، کو تباہ کر لیا گران وصلیوں کو ہند وستان کی طرف قدم نہ بڑھا ہے ویا نیتے ہیے ہوا
کہ اُن کا گڑے ایران وعراق والیشائے کو جاب کی طرف پیر گیا اور آن اسلامی ملکوں کوان سے
نقصان پہنیا ۔ لیکن مسلما اول سے بہت ہی جلد ان کواپنے رنگ بیں رنگین کرے مہدب و
شاک تداور فادم اسلام و باسلام و باسلان النا نیت سے وریا بہاکراس ملک بی ایک مضبوط سلطنت
سے وسیع صدانوں میں تہذیب والنا نیت سے وریا بہاکراس ملک بیں ایک مضبوط سلطنت
قائم کریی ۔

إيه شمالي مندكي املاي سلطنت جوغلا مول كيفا ندان علام خاندان کا احسان علیم ای سلطنت سے نام سے مشہور ہے اہمی قائم ہی ہاتی تھی کہ تیساعظیم الشان سبلاب چین سے پہا ڈوں سے اطما ۔ائس ما رخ مجی لاڑ اسدوستان کی طرف مونا الیکن شمالی مندکی سلطنت نے سترسکندربن کراس کوروکا - ار اراسس کی موجیں آآ کر ہندوستان کوبر با دکرنے پرا مادہ تھیں گران کو ملتان ولا ہورسے کمرا مکراکر والميس ہونا پڑا۔ پیغلیم انشان اوربر بادکن النیا منیت سیلاب جنگیزی مغلوں کا سیلاب تخیاجن کاکام سنل انسانی کے برباد کرسے اور فون کے ور یا بہائے سے سوا ارکچ ندیھا اگر فلاموں کی اللای سلطنت معلول کو مندوستان می داخل موساے شروکتی تو بقینا مندوستان کی موجود و بتیں کرورا اوی کے اکثرا با واحداداب سے سات موسال پہلے ہی دنیا سے تخ سوخت موسيك بوت - غلام سلاطين ماس احبان عليم بين برايك بسندى انسان كادره وره وا مواسه كاتحفول سئ مغلول كوينجا بولمتان كى جانب بهى اوربنكال وآسام كى حابب مھی ہند دستان کے اند قدم رکھنے سے بار بار روکا اوراس ملک میں آزادی سے متل و غارت کے جسکا مے بر پاکرے کا موقع نہیں دیا جس کا یتجہ بیہ واکران وحثی معلوں نے ایران د عراق و شاتم ما قرباتیجان وغیرو اسلامی ما لک کوبر با دکرے خلافت عباسدیکا پراغ مبی بغداد بن كل كرويا ورلاكمول نهيل كرورول مسلالال كوفاك وخون بس الأكرروس اوردسط يورب ك كى دنيا كونه و بالاكرالا ونها بن آئ كك پنگيزي مغلوں كى ماندانسا تون سيقتل

ا تارسیدت ا

مغولان پنگیزی کے ظلم بوت ما ورمنل د غارت کے شوقین ہونے کا راحہ تیو پر شاومنا ستارہ ہندے بھی صاف نعظوں میں اقرار کیا ہے وہ ایک مگہا پنی تاسیخ میں جلال الدین فوار دی کے دریا ہے دریا ہے دریا ہے اور ایس سے تعاقب میں منعلوں کی ایک فوج سے اس طرف پہنچنے کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ :۔

" وہ د مبلال الدین نوارزی سند صسے ایران کی طرف رو انہ ہوا تب اُن مغلوں کی فوج بھی اُنٹی پھرگئی ۔ اُنٹی منود اپنے ظلم کا اسنے ہی عرصے میں دکھاگئی کہ وس ترار ہندو فلام بنا ہے کے واسطے قید کرے ہے گئے اور جب اُن کے لشکریس رسد کی قلمت ہوتی توبے تکلف ان سب غلاموں کے متر کاٹ کاٹ ڈانے ، حیگیز فاہل اور اُس کے ساتھ کے مغل لوگ مسلما ن نہ سے بلکہ ایک متم کے بدھ کا دین رکھتے اور مور توں کو لوجتے تھے یہ میروی دمیکنزی والس اور ہی مصنف اپنی کتاب تا ہی کے روس میں کھتا ہے کہ

ا يم يعت نما

ملك روس برفرقه للاصلى صاحب اقتدار كفااس فرق في التانيع مستسلا ماکم گلشیا کے پاس سفیر محیا کہ ہمارے ملک پر ایک سم بیشیداور توی وشمن یعنی اتارسن انحت کی ہے جنوب سے بھی اور شمال سے بھی یہ لوگ و کیفے یں عجیب نظراتے ہیں گندم رنگ اکوچک چشم اسے موٹے موٹے ہونٹ بھڑ ہے چورے شانے کا الے کانے بال ... ان سفروں سے یہ بھی کہا کہ آج ہمارے مك پرحدب كل تمهارے مك ير بوكا متسلاف جانا كھاكه للافسى ہماسے ملک پرحلہ کیا کرتے ، میں لیکن اس حدید رشمن سے چ نکہ ہم کو اوران کو ساوی اندلشرسه، له نا مدو برا او و موگیا ادرگردو اوات کے امیرول کو می سمراه ابارمقا بلم موسے پرسب سے تا ارابوں سے سکست کھاتی ۔ تا ارابوں سے پولینٹ ہنگری ، سرویا تک کے ممالک کوہر با دعا دست کرکے دریا تے والگا ے جذبی ملکوں میں آکر روس کے امرار کو بیغیام بھیجا کہ ہما سے خا ان کی خدت میں آ کرما صری دو۔ روبیوں کراول معلوم نہ تھا کہ بہ توی وشمن کون ہے کہاں سے يدلوگ أت بي اوركياً فربب ركھتے ہيں نه صرف كشور روس تن المحفول سے استيماليالي بكدأن كى وجدت مغرى يورب اورا تكلسّان يس خوف سنزلزلم بيدا موكياً. يركروه بوتمام براعظم أيشيا بي بحيلا بواتفاادرجو وسط بورب بك بيني كيا مقا دراصل چین کے اشالی پہاڑ وں میں دریا تے آمور کے منع سے فریب رستا عفا ۔ بارصوب صدی عیسوی رخینی صدی ہجری، کے انعتام براک یس ایک اوی بردا ہوا جس کا قدمثل دیو کے تھا اور بہا دری میں مشہور مقالید دیوہکل آدى چنگن خال تھا گردواناح كى تومول كوشكست دسىكراسينے الشكريل داخل كريك شالى جين كرشد ملك برقابض موكياا ورا بنا ايك سواروس کی مع سے لئے نامزد کرکے نودجا نب مغرب مدانہ ہوا، چنگیزخاں ندحرف ظا کم وسفاک تفا بلکه ایک عظیم الشان انهم و مُقنن مجی تعا اچنگیرفال کے پوول براک سلطنت کی نبیاد والی که عام طور پداُس کا نام جماعت طلائی شهورتها - وا لگاکی جانب جؤب ایک دالسلطنت آباد كما جس كانام سرائى تفااب وه أباد نهين بلكه ويران سه "

جس زائے بیں مغلوں کی خون ا شامی کے سبب تمام و بنا یں قتل و غارت کے ہنگانے ہر پا اورخون کے فواروں کے ساتھ اگئے کے شعلے بلند ہورہے تھے اُس زیائے بیں ہند ہوستان کے اندر غلام سلاطین کی ہند ور عایا اسن و ایان کے ساتھ انند کے ستار بحار ہی تعمی اور سلطان غیاے الدین بلبن کا پچا زاو بھاتی شیرخاں اورسلطان کا بیٹیا خان شہید ہندو تنان کی مغربی مرحد پر مغلوں کے حملوں کو رو کے اور بارباراُن کو شکست وے دے کر کھاکا دینے میں مصروف مختے۔ اس طوفا فی زیائے بیں فلا موں نے جس طرح ہندو ستان میں امن وایان قائم رکھا اُس زیائے کی دنیا میں اُس کی کوئی نفیر تلاش نہیں کی جا سکتی ۔ یہی وج تھی کرچا لیس کے فریب تباہ دشدہ فرماں رواوں نے براغظم البنیار کے ختلف ملکوں سے فرار ہو ہو کر مہدوتا و میں بناہ کی تھی اس حگرہ بیتی بتا ویئا خروری ہے کے جس طرح مسلما لال سے سلاجھ اور تیکا اللہ بنا کے بنا لیا نفیا السی طرح وہ مغولان چگیزی کو بھی سلمان میں کر مہذب اورشیش من گئے۔ کا خون مہائے میں کا میاب ہوتے اور و ہی مغول جو انسالوں کا خون مہائے میں کا خون مہائے میں کا میاب ہوتے اور و ہی مغول جو انسالوں کا خون مہائے میں لئے۔

الم مسلطنت المحارم المان عاد مرد مرد الله المان المان

ا يدحيدت ا

اسلامی شہنشا ہی کا یہ اٹر تھا کہ ہندوریاستوں کی حالت اس حالت کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی آ مدسے پہلے تھی بدرجها بہتر تھی اور مندورعایا بری تیزرفتاری کے ساتھ جہالت وسیت نمیا لی سے نکل کر تہذیب و متانت سے ہمکنا رہوتی جا تی تھی ۔انفی*ں عمو* جمور فے ہندور سیوں میں بعض اوتات بنا وت ورکشی کا مادہ بیدا ہو کرسلطنت کے سلتے مشکلات بدیا ہوجاتی تھیں مینجاب کے ہندورا جانبض اوقات معلوں سے ساز بازکرے أن كے حلوں كوكامياب بنائے كاموجب بوجاتے تھے چنا نجي سام ان على معلول نے بنجاب پر کیاوہ ضلع جہلم کے ایک مندورانا کی سازش سے کیا تھا اورا گلے سال اُس کو اس جسم بغاوت کی مزاع ملتنی پری تھی موسی میں کا مخرکے راحہ جاہرا چارج یاجاہر دیوے علامات مکرشی ظاہر کے اوراس کومزادی گئی ۔اس طرح مصلم میں نتمبورے راج با ہرویوسے ارو گرد کے ووسرے رانا وَل کو شرکی کرے سکتی پر کر اِ ندمی اوراسلامی ت كريداس كى كوشا لى كرك كيراس سے اقرار اطاعت ليا۔جب متلغ خال صوب دار الم في ہوا تو ملک اود مد کے بہت سے ہندوسروار اس کے اٹ کریس شامل ہوگئے جب و مالی کی دال ندگلی اور شاہی فوج سے اُس کو منرمیتیں دیں تو دہ بھاگ کر کو مستان سرموریس فیلالیا یہاں کے را جسے اُس کی نوب خاطر دارات کی رصفاتہ یں منط نام ہندورا جسنے نہور سرکڑی پر کر باندھ کر کوہ ہالہ کک کے تمام ہندو سرداروں کوشر کیے کار بنا ہی اوراسلامی اشکر کواس طرف متوج موکراس کی سرکونی کرنی پرطی رسلطان بلبس کے عہد حکومت بیں میوا سے علاتے یں مندودل نے برامنی پیداکی اوراس برامنی کوشامی ن کرین مغیر اس طرح كبيل وكبوجورك مندول كوراه راست برلايا حميا رسيكم فليس اكثر مهندوراجي تول نے بے راہردی افتیا رکی ماوران کو سیدھاکیاگیا سلطان بین کی فوج جب بنگا لہ سے سلمان باغی صوب وارسے شکست کھاکرماپس ہوتی تواخیں ہندور یمیوں سے راستے ہیں اس كوبديشان كيا رسلطان بلبن جب بنگاله سه كامياب والس بوا توكمنوتى سے دہلى تک برابر بر نزل پر مندورات اور رانا آاکر بارشا ہ کوسلام کرتے مبارکباد وبتے اور طلعت دانوا میں مرخ روبد کرا بنے گھرول کو واپس عباتے تھے جب سلطان بلبن سے بنگا لہ سے دہلی واپس آکردر بارکیا توشہر المی کے جندوں سے مدہاری حاصر ہوکرسلطان کومبارک با د دى اور خلعت وانعام يايا سلطان بلبن كاكثراميرون كاروبييسودك وربيدا تعين

المتنية ضيقت نا

ہندوسا ہوکاروں کے گھروں میں ملاحاتا تھا۔ لمتان کے ہندوں نے دہلی میں آکرسا ہو کانے کی دوکانیں کھول لی تقین -

جب سلطان معزالدین کیقباد ور کمی سے مک اود صکی طرف باپ کی ملاقات کوروانم ہو اسے توانخصیں ہندوں راجاتوں اور را ناؤں نے سرایک منزل پر حاضر ہو ہوکر بادشاہ کی خدمت میں اُس کے دوق کے موافق گوبیتے، سازندے اور پاتریں پیش کیں اور انعام واکرام سے الا ال ہوئے۔ میر کھ اور کول رعلی گروسے کا لاوں نے شراب کا نذرانہ پیش کرکے اس نیابی سلطان سے الغا مات حاصل کئے۔

ان تمام واتعات کی طف اننارہ کرنے سے میرادعا یہ کرمی طرح آرلیں نے فوانوا ہوکہ فرار اللہ کا منازی کا قال عام کیا تھا لور بھتے السیف کو النا نیمت کے مرتب سے گراکراور چوالی کا ہم مرتب ہناکرا بنی خدمت گذاری کے لئے محفوظ رکھا تھا ۔ غلام سلاطین اور مہندوستان کے اولین فو ماں روایان اسلام سے ہندوں کے ساتھ ایساسلوک نہیں کیا بلکہ اُن کاسلوک ہند ملک کے ساتھ اس قدر سیر پینی اور کشاوہ وہ دلی کا تھا کہ حقوق النا نیمت کے ہرایک شیع ہند ملک کے ساتھ اس قدر سیر پینی اور کشاوہ وہ دلی کا تھا کہ حقوق النا نیمت کے ہرایک شیع مناس ساتھ اس قدر سیر پینی واقعدالیا نہیں بتایا جا سکتا کہ اسلامی کشاکہ ماسلامی سے ماسل تھی قرم کھا لئے کو کوئی ایک بھی واقعدالیا نہیں بتایا جا سکتا کہ اسلامی کشاکہ کسی ہندو آبادی کو محض اس لئے تاراج کیا ہو کہ وہ ہندو کیوں ہے ۔ اگر مسلمان الیسی زیادتی سے کام لیتے تو یہ ہرگز مکن نہ تھا کہ آج ہندو سیان کی آبادی میں صوف تنہائی یا چوتھائی مسلمان اور باتی ہندو ہوتے۔

یاج تھائی مسلمان اور باتی ہندو ہوتے۔

یاج تھائی مسلمان اور باتی ہندو ہوتے۔

یا جوتھائی مسلمان اور باتی ہندو ہوتے۔

سلطین کی الم سلاطین اگرچسب ایک ہی خاندان سے تعلق در کھتے تھے کان سلطین کی اسلامین کی کھنے کے ایک می کوئی کے ایک کھنے کے ایک کے ایک

اورسلطان تعلب الدين ايركب كے زمائے سے ہندوستان میں عزت كى نظرسے و يكھے جاتے اوربرے برسے عہدوں پر فائز تھے ، ان کی بہاور وصف شکنی کے تا ال اس سرداری مرداری وائل منقے۔اس خاندان میں صرف تبنیس سال سلمنت رہی مسیم میں اس خاندان کا خانمه بوگیا ۔ به خاندان مندوستان کی خودمختا راسلامی سلطنت کا ووسرا فراں رواخاندا تھا اسی خاندان کے عبد حکومت میں ملک دکن سلطنت اسلامیدیں شامل ہوا اوسلطنت اسلامیه کی صدودکوه الله سے راس کماری ک اورسنده و گجرات سے بنگال واولیت تک و سبع ہوگئیں ۔ ملک دکن کی فتح اوراس فا ندان کے تذکرے پریہ جو تھا باب حتم ہو علیہ گا حس سےساتھ ہی مسلمانوں کی صدیدفت مات اور ابتدائی حلم آوریوں کے اسباب المانص کریے کی صرورت باتی مذرہے گی۔ آئندہ صرف اس موصوع برتیزر دنی طوالی عائے گی كرمسلمان فرمال رواة كالبنى مندورعا بإكر سائقكس قسم كاسلوك بقا اور تهدور عالي اینے سلمان فرماں رواؤں کے ساتھ کس متم کا سلوک کمیا۔ اس مگریہ بھی بتا دینا مناسب معلوم مواسے كمنيا ربرنى كى تاريخ فروز شاہى سھىيە بى تصنيف موكى و ضياربرنى ن سماتیم سے معدم کے پورے سوبرس کے واقعات اپنی تاریخ میں ملھے میں۔ اس کا باب اور چا اور دو سرے رہشتہ وارسلطنت کے اعلی عہدول پرسلسل امور دہے یں اس نے خاندان جلی سے بینیس سالہ وا تعات کو دہلی میں رَو کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ب لہذا چو منے باب سے اس نصف آخریں تا ریخ فروز شاہی کی روایت کویں دومری تاریخوں برترجی دوں گا۔ گراس کا بیمطلب نہیں ہے کدوسری تاریخوں سے بے نیا زر بوگا۔ . فا الله الشائة اوربر روايت ديكر المثانة مين سلطان حبلال لدين فيروزشاه بحي ملطان ملال الدين فلي ك سرسال ك عمرين تخت سلطنت برافدم مكماإس سلطان ي سلطنت سے بہلے برسول مغلول ك مقابلے بین مشیرزن کا می اوا کرے شہرت وناموری ماصل کی تھی مڑا بہاور مرا ایک بالن اورصاف طينت مخص عقار رقيق القدب اور خدا ترس بعى انتاكا عما معلول سے حب میدان جنگ بین ارا تا متا تو کشتوں کے پنتے سگادیتا تھا میکن و یسے کسی شخص سے مجود ، كوجراح نركاف دينا تعاتواس نفارك تونبين وكيدسكتا عمارهم وعفوه وكدر لأأده امی کے دل یں کوٹ کوٹ کر بھوا ہوا مقدا اپنے وشمندں پربھیشہ احسان کرے اُن کو ابیٹ

ووست بنالیتا اور خطا کاروں کو ہمیشہ معاف ہی کر دیہا تھا رقیا مت کے ون کو باور کھتا اور سراك فلاف شرع كام سي بيا كفا معدين عام نا زيون كى طرح حاكر نما زياجاعت ادا كرتا ادراكثر خوف مندالي جثيم بركاب رنبنا مفا الس كتابخت بشين سوته بى لوگول براس قدر اصانات كئة كرسب اس كم بواغوا وبن كمة اأس ي تخت نشين موتي بي سلطان بلبن معينے مل جبرالخاطب بشیل فال كوكره كى صوبددارى بر اموركركے بھيجا سلطان بلبن کے بیٹے ناصرالدین بغرافاں کو کلمنونی یعنی بنگال کی حکومت پربرتوار رہنے دبار بخت نشین موسے کے بعد ایک بٹی کی شادی اپنے بھتے علا سالدین ملجی سے اور دوسری بیٹی کی شادی و رسرے بھننے الماس برگ سے کی میر دونزں بھائی سلطان حلال الدین خلجی کے بھاتی شہاب الدین مسو دھلی کے بیٹے تھے۔ شہاب الدین فلمی کے نوت ہو سے بعدسلطان جال الدين بي ي ان كوايف ميول كى طرح برورش كيا تقا يسلطان كامشيرزاده احتديب نطبى برا عقلمنداور دوراندنش شخص تفااس كوسلطان يندرارت ونديى كارتب عطاكيا مقاه عبدلینی کےمعزرین کو اُن کےمرتبوں پر قائم رکھا تھا سلطان کے تین بیٹے تھے۔ان یں منحملا بنيا اركليخان سرا سنه زوربها دراورا على درج كاسبيسالار عقا سلطان بسبن كامولا زاده امپرملی المخاطب برمائم فال او ومد کا صوب دار تھا۔ کوہ اور او وسے علاقے کے ہندو روسا پیلے ہی سے زیادہ عالاک اور وال کے مسلمان صوب داروں کے درہا ریس زیادہ ول تحے سلطان لمبن اورسلطان معزالدین کیتبادجب اس لذاح یس آتے توان سندورسیل را بیل اورمقدوں سے حامز بو بوکرندلنا ورتھنے پیش کتا ورحلعت پاتے اس سے اور بھی ان کی عرب درسوخ مع صوب داروں مے درباریں ترقی کرائمی-

اب جمکہ سلطنت فاندان بلینی سے کل کرایک دوررے فاندان بی پنجی اوران مولی بی سلطان بلین کے متعلقین صوبہ دار مقرب ہوتے اوان ہندوں سے ان کے درباروں میں قدیرا ندفدرت گذاری واظہاروفا داری کے سائف زیادہ رموغ حاصل کیا اور المک مجوالخاطب بکشیل فاں کی مصاحبت بیں داخل ہوکرائس کو با ربارتوج دلاتی کرسلطنت ادریخت حکومت کے حقیقی مالک تو آب بی فلجیوں کا کیامی ہے کہ دہ ہندوستان کی شنہ شاہی حاصل کریں اور آب کو اپنا لاکر بھیس میں الطبح ملک مجھ کواجی معلوم ہوئیں کسی دومرے سلمان مقال کوان کی نزدید کی جراحہ نہیں ہوسکتی حتی کو فریقے ہے ہواکہ ملک جھی اور حاتم فال صور دار

اووھ وولان منفق ہو گئے اور ملک چیجے نے کوہ بس تاج شاہی اپنے سر پر رکھ کر سلط ان منیٹ الدبن ا بنا لقب بخونر کمیا۔ انھیں مہندوں کے ذریعے جو دفا داری دہما دری کی لان فن كريت سنف مهدول كى فوجير تجرتى كيس رتام ملك اوده اور علافه كره بس سلطان مغيث لدي ے نام کا سکہ اورخطبہ جاری ہوا، سول ہو میں ملک چھے اپنی سلطان مغیث الدین ہندوں کی العظ فہج لئے موتے دہلی کی طرف رواز ہوا۔ یہ کیفیت من کرسلطان حلال الدین کھی اپنی انتخابی نوج بے کمد ہلی سے روانہ ہوا۔ اپنے بیٹے ارکلی خال کو ایک دستنہ فوج کے ساتھ برطور سراول سلطانی نشکرسے دس بارہ کوس اسے چلنے کاحکم دیا۔ بدایوں سے آگے بڑور کرار کلی خال کا لمک چموے مندوث کرسے منفا بلہ موارمقابلے سے پہلے مندو یا یک اور راوت جن کواپنی بہاددی پربڑانا زخفا لل مجھوے درباریں پان کے بٹرے آتھا اٹھا کردعو ٹی کر چکے تھے کہ ہم سلطان حلال الدین کوگر ختار کرے آپ سے سامنے لائیں گے۔حب خلجی اٹ کرسے منا بلہ موا توان لوگوں ے نوب شورمجایا اورسلطان معیث الدین کی جے مے مغرب منکلتے گرار کلی خال کے پہلے ہی صلے كى تاب نالاكواس طروح فرارموت جي شير كے حلات كر ال بعدا كتى ، يس و چندمسلمان سروالنفودي سيمسلمان فوئ سے جو ملك جيجو كے بمراونتى ، تفورى دير باتھ بارى ارك -مجھ مثل اور کھیے گرفتار ہوتے۔ لمک جم میدان جنگ سے مکل کر قریب کے کسی گاؤں میں پنا ہ گزیں ہوا د ہاں سے ہندومقدم ہے اُس کو گرفتارکرے اسکے روزسکطان حالی الدین کی خدمت بن لاكربيش كردياراس الوافي كاحال مكفة بوت صيارالدين برى رقم طرازسه كم ٠ اركليخاں باكشكر متعدمه آب كلائب بمر عبره كردندوازان طرف لشكر ملك جيجو پیشتر آمد و در نشکر بلک جیجوراوت و پایک مند وستانی انند مورو من گرواً معاود درادنان دبإيكان معروف ازميني ملك جيجو بطرة تبنول بركر فته بووند ودعولي كرده كهر چزم لمعان حلال الدين فواجم زوديوں لشكر مقدمه سلطان حلال لدين برك كرمندوان تيراندازى كودند مندوان آب گرفته مست مزائ وبريخ وماش خوار كه شورس وتشغيمى كروند ووست وبات كم كروندوشيرال وشميرافكنال ن كرمقدية سلطان جلال الدين تين إا زنيام بركث يدند وبرلشكر لمك تميج وحله كردندر لمك جميج وأمرائ اوربس بندوان كدورصف محاربه مقا بل لشكيمقدم الستاده كرده بووبشك تندومنهزم كشتندوليت وادند

سالما سا أتينه خيفت ما

سلطان حلال الدين نے ملك جيم كو ملتان كيج وياكه مان نظربندرے اورائس كوكسى قسم کی کلیف ندی جائے ملک احرصبیب نے کہا کہ آپ سے اس اوا تی سے تمام امیروں کو ازار کرویا اورکسی کوئمی قتل ندکیااس سے رعب شا ہی میں فرق آئے کا سلطان نے واب داکہ من بعد بهنتا وسال ورسلمانی بریشده ا زدین اعراض نمی توانم کردوخود اجبار

وتہارے بنی توائم سانعت ! اس فتے کے بعد سلطان بدایوں سے دلمی کی جانب آیا اور اپنے کھینے اور وا مادعلا رالدین کو ملک چیجو کی حگرکڑہ کا حاکم بناکرکڑہ کی جا نب رخصت کیا علار الدین سے اپنی بیوی ادرساس سے الاض رہنا تھا اوراپنی ساس بینی سلطان کی بیوی سے توبہت ہی خاکف تھا اس سے اس نے دارانسلطنت سے دور چلے جانے کو بہت نمینت جھا۔ یہ خانگی جھکڑا اس قدر طول کھینج چا تھا کہ علادالدین کوہمہ اوقا ت اپنی جان کاخطرہ رہتا تھا کہ اس کی نوشدامن کہیں اس کو تمل دروے سلطان ملال الدین کواس کی پوری اطلاع نتھی بہروال علاد الدین وہلی کی سكونت سے برواست مفاطراور اپنی ساس سے جو لمكہ جہاں تھی سخت ناراض و فاكف مزدر تقیار کڑہ یں جب پہنچا تو وہی سندو سروارج ملک چھوکو گھیرے رہتے تھے اورجو میدان سے بھاگ کریا تبدے آ داو ہوکرآ گئے تھے اس کے گروجمع ہو گئے ملک چھے کی اوا تی اورشکست ے مالات بیان کرنے ہوئے اُمحفوں نے علاقالدین کونینین ولادیا کہ ملک جھیو کے یاس اگر خزا نه برتا اورره پریکمی نهوتی تواس کومرگزشکسنت نهوتئ بیرمعلوم کر<u>سن</u>سے بعب د کم علار الدبن ابنی ساس اور بری سے نا راض سے اورسلطان حلال الدئین سے معلمی نہیں ہ ال لوگوں نے اور کھی آزادی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کہی شروع کیں کہوہ سے السکرے دائی كا فتح كرنا مكن بداور يبط بى سال بين أس كوبغا دت براً ماده كرك اس كراز داربن كية -ضياربرنى كتناب كه

· عددان سال كه علار الدين تقطع كوه شدوا نجا رفت بسيم ارداران ومغران كمك ميجوكه ماتية آن متنه شده بو وند وسلطان حلال الدين الشال را أزادكرده چاکرماه الدین شدندویم درسال اول آق لبخاکیان دباغیان، وشعلعان در داغ سلطان علادالدين رساندندكدوركاه مشكرب إرومستعدوم تسبى توال کردومکن امریت کها زگڑه و بلی برست آبیزدری بلید کداگربر المکیمچرزری کود آئينهٔ حقیقت نما

ملک دہلی برست اوآ مدے اگرازهائے زرفاخردست آید ملک دہلی گرفتن آسان است ا

الله بی بلاکوخال مغل کے پونے سے ہندوستان پرایک بڑی فوٹ کے ساتھ حمله کیا رسلطان حبلال الدین خلجی اس کے مقلبلے کے سلتے خود پنیا ب پہنیا مسلما نوں کومنعلوں يرمعمولي ابتدائي معركون يبن متع حاصل بهوتي اوركئي مغل سردار كرفتار بوكرسلطان حلال الدين کی خدمت بیں بیش ہوئے۔ آخرامیں صورت پیدا ہونی کے طرفین سے سردا مول سے کومشش کرمے وروں یں صلح کرادی۔ ہلا کوغاں کا پیتا خود سلطان حلال الدین کی ملاقات کے بے اُس کے ف كيس أياسلها ن ين اس كوبياكه كراور اس ي سلطان كويدريزر كواركه كرمخاطب كيها اس صلَّح کے بعد مغل واپس چلے گئے گھر خپگیرخان کا ایک پوٹاجس کا نام النوخاں تھامعہ چند ر برے برسے سرد اروں کے ملطان طلال الدین کی خدمت میں رہ گیا۔ بیمنل سلطان کے ہمراہ د بلی آتے بہاں آکروہ سب کے سب بوفتی مسلمان ہوگتے سلطان سے الغوخال نومسلم کے سائندا پنی بینی کی شادی کردی باتی نومسلم معلول سندا پنے بیدی بچوں کومیس بلوالیا مسلطاً ن ين ان سب كروزين مقرركرويت اوراكفول كميلوكرسى عنياث بوراورا ندريست یں اینے مکانات بنایے ایک دوسال کے بعدان میں سے مبض کو بیاں کی آب وموافق نة آئاس سے وہ اپنے ملک کو واپس چلے گئے باقی پہیں رہے اور بہاں کے مسلما لاں میں ان کے بیاہ شادی موے ملے اوگ اُن کو لاملم کے نام سے پکارتے سے ساف تیم کے ا خرى الم من مندورك مندول ي يعرنور بكل أورسلطان سے لا توقعت وال ينج كرأن كو سنراوى اورد بلى وابس آياس سال حب كرسلطان مندور كميا بوائقا علام الدين حاكم كاشق سلطان سے بھیلسہ پر فوج کشی کرنے کی اجازت لی رسب سے پہلے بھیلسہ کو سلط ان شمس الدین انتمش بے نمتح کیا تھا جسیا کہ اوپر دوکرآ چکا ہے، اب بھیلسہ میں ہندؤں سے پھر فساد کا موادجمع کرالیا تھا۔ علاد الدین کے معاجوں نے اُس کو پھیلسہ پر فوج کشی کرسے کی ہے کهکر ترغیب دی که د بان سے بہت کچہ مال و د وات لئے کی توقع ہے ۔ علامالدین تمہیلسہ کو نق كركے و بال كے براسے بت كوجوكا لنى كا بنابوا تقااور جس كوشمس الدين التش في على حا رہے دیا تھا گاڑی پرلددا کرد لمی لایا جے و لمی کے بدایوں دروازہ کے سامنے زمین پرگاڑ دیا گیا۔ سلطان ملال الدبن سے اس مرتب علارالدین کوکڑہ کی جانب رخصت کرتے ہوئے اود موکا لمک

مھی آسی کی حکومت میں وے دیا۔ علا رالدین نے سلطان کو اپنے احیر مہران دیکھ مکرعض کیا کہ چندیری کاعلاقہ آج کل سلطان دلمی سے قریرًا بے تعلق اور آزاد ہوگیا ہے۔ وال سرکشوں کا اجتاع مور الم ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دوسال مک کڑہ وا دوسہ کا خراج سلطان کی خدمت میں نرمیجوں اوراس رو سیم کوجنگی طاقت کے بر مصابے میں مرف كركے چندىرى كے مكرشوں كومنرادوں اوراس علاقه كو فتح كركے حدود سلطنت بيں شامل كريد كے بعد كرارہ واودھ كا تمام خراج بے باق كروں - سلطان سے بخوشى اجا زت وسے وى -علار الدین خوشی نوشی دہلی سے کورہ میں آیا اور لمک وکن پرحملہ کرسے کی تبیاری میں مصروف ہوا۔ علارالدين ي الدين ع أفريا سوده كابتدا بس بهيلسري لسم مشیروں کے مشورہ سے حملہ کیا جن بیں لمبنی امرا راور ہندور کیس شا مل تھے رکھیلے کے اس محلے اوراس کے بعد دادگیرے مشہد حلے کا عام طور پرایک ہی سبب شہورہے یعنی ایمال زر ایمال زرکی مزورت جیسا کرا دیربیان موچکا ہے اس نے تھی کہ کڑھ کی فوج سے دہلی پر قبعنہ کیا جائے اور بیر ضرورت فودعلا را لدین کے ہندومشیروں سے ظا ہرکی تھی لیکن تحصیلسہ اور دکن کے جاشے حل آور ہونے کا ایک سبب اس کے ملادہ اور مجمی کھا جس کی طرف سے بعد کے واتعات بیش آمدہ سے مورضین کی توجر کو ہما دیا اوروہی بیلا ندکورہ سبب ہرا یک کے زیرتوجرر ا ۔ اس دوسرے سبب كوسجعة كے لئے بہلے ضياربرنى كے الغاظ يرفوركرو-

سلطان علادالدین از ملکه جهال که زن سلطان حبلال الدین و خشوی و رخوشدامن) او بلود آزایسیار واشت و از مخالفت حرم خود که دخرسلطان حبلال الدین بود بجان رسیده را زخوف ملکه جهال که برسلطان حبلال لدین بخی توانست کم بنیا بیت مستولی بودواز حتمت و عظمت سلطان حبلال الدین بخی توانست کم مخالفت و بد زمانی حرم خود پیش سلطان عرض وارد واز ترس نفیدی توروائی مخی النت که کمینیت در ماندگی خود پیش دیگر ساک کند دا کا در اندوه و کامش می بودو در کرو به کم سرور جهال گیردودر و با رسید یگر سربزند و و با رسید یگر سربزند و

يعنى علار الدين أبني بيوى اور فوشدامن كي تسلط مصحنت عاجز عضا اورابني مجبورى

المنيز خيفت نا

وبے کسی کا حال شرم کی وجہ سے کسی سے نہیں کہ سکتا تھا۔ سلطان سے بھی شکا بت اور نہیں کرسکتا تھا لہذا وہ ہمیشہ اسی فکریں رہنا تھا کہ کسی دو سرے ملک ہیں چلا جائے اور سلطان حلال الدین کی حدود حکومت سے با ہر موجائے اس کے لئے سب سے زیادہ آسان بھا لہ کا ناصرالدین بغرا خاں سے من کر لینا تھا گرائس کے مشیروں سے جو سلطنت جلی کی برادی کے خواہاں تھے اس کو بٹالہ کی طرف متوجہ نہ ہوسے دیا اور اول بھیلسہ کی بھردکن کی فتے کی ترفیب دی۔ تاریخ فیروزشا ہی میں مکھا ہے۔

" درائني علارالدين وركيبلسه رفت خربسيارك مال دپيل ديوگه ورسيح اوافناده رفتن ديوگيرازاً کخاتميال برسسيدو ورخاطر کردکدازکره استعدا د کند وسواروپياود بسيارچاکرگيرو دسلطان حلال الدين راعلم نددېد دجا نب ديوگيرلشکرکشد ؟ تجييسه هندوّل کا مرکزی منعام تھا تجييلسه بين کسي سلمان يامسلما لاسکےکسي بمدر و م ونشان کھي نه نخھا ريجيليسه برجيوُھاتي کرسے والي فوج بيں جندوا درمسلمان وو لان

کھا آدی تھا۔ اس کی زندگی سے پورے اور مفصل حالات تاریخوں میں مطالعہ کرنے سے سعلوم ہوتا ہے کہ دہ کاموں سے کرنے میں کسی چزکی پر واہ خرتا کھا اپنی مرضی اور خوا ہش کے متعاجہ میں شریعت اسلام کی پا بندی کو بھی طروری نہیں ہمتنا تھا لیکن اگر کوئی شخص براً ت کرکے اس کو بجما تا اور کسی کام سے کرسے یا خرکرے کی ترغیب و بتا تو وہ اس بمحصلیے والے کی بات کو فور ا بان لیتا تھا۔ عام طور برجا ہل اور بہ پرطسے کھے آدمیوں کی ایسی ہی حالت ہوا کرتی ہے جس طرح ہند وستان کا مغل با وشاہ اکبرجا ہل تھا۔ اسی طرح علا اللین مھی جا بل تھا۔ اگر سے جس طرح ہند وستان کا مغل با وشاہ اکبرجا ہل تھا۔ اسی طرح علا اللین علی جا ہل تھا۔ اگر سے جس طرح ایک نیا وین جاری کرنے کی حما قت سرود ہوئی اسی طسرے علا رالدین بھی اس حاقت میں بتلا ہوا تھا گر اس سے دربا ریوں سے اس کو سینمال لیا۔ نوش پر حملہ آ ور ہوئے کی پڑوھائی اور کا دالدین کا میں برحملہ آ ور ہوئے کی بڑوھائی اور کا دالدین اس پرعمل ور آ مدکر سے کہا تھا جو علا رالدین سے مشیروں نے ترمیب و می تھی اور علارالدین اس پرعمل ور آ مدکر سے کے تیار ہو چکا تھا۔ تاریخ ورشت کے الفاظ بھی اس حابہ تا بل غور ہیں وہ چندیری پرحملہ کرنے کی اجاز ت حاصل کرنے کا ذکر کے کھتا ہے کہ

"سلطان حلال الدین المتس اور اسبندل واشت دخانی الذین ازائک غرض اکس علارالدین ازی مقد ات به آنت که خود را از محکمات الکه جهان میم کمال تسلط بر پا دشاه واشت وازاستیالی او چزرے نمی توانست رسا نسید خلاص ساخته بهیشه ورسفر و دروداز با شد بله اگر واقع شود درولا به دوروست جائے مضبوط بیدا کرده آنجا فرکش کنده

منیاربری مجی اس کے قریب قریب الفاظ اشعمال کرا ہے کہ

ومی فوا برکہ از جنائے ملکہ جہان وحرم خود وحدست دودوا تطبیع ما دیارے فردگیردو جانی باشد دبیش دریں جانب ودریں دیار دیا

رض سی وقیمہ میں علامالدین سے جھ برارسوار وں سے ساتھ کوہ سے کوہ کیا اور اس برانی عرض سی وہ کیا اور اس برانی مگہ بات کوشہرت وی کرچندیری پرحلم کرنے جآتا ہوں ۔ کوہ اورا و دو مل عکومت برانی مگہ ضیا ربنی سے جھا علام الملک کوھاکم بناگیا۔ اس سفریس کوہ کے ہندوں کی بھی ایک جاعت ہمراہ لی۔ لاسومیل کا سفرو و جعینے بیں طے کرے کمک مربع طی یں واضل ہوا راستے بیں کئی

سندوراجا وُں کے علاقوں میں موکر گذر تا پڑا گرچ نکہائس نے بڑی تیزرفتا ری ہے اس سفر کو پہاڑوں اور حبنگلوں ہیں ہو کر بخط مشتقیہ ہطے کیا اور کسی سبنی کو کو تی نقصان نہیں پہنیا یا اس اس مے اس کوکسی سے نہیں ٹوکا اورائس سے ریاست وایگریٹی ملک مرسط کی سرصدین ال موكرسشهرايلچور پر نبصنه كيا- ايلچوريس دوروز قيام كرسانے بعد شهر دارگر ددولت، ما دى کی جا نب برمعا - داوگیرکا راجررام داوشرے نکل کردادگیرے دومیل کے فاصلے پرصف آرا موا- علارالدین سے بیلے ہی حلے میں رام و بوا مدائس کی نوج کو میدان سے تھا میا ۔ شہر مے منصل فلد مخفا راج شہر بین نہیں تھمرسکا میدان سے فرار ہدکر قلعہ میں بنا و گزین ہوا اورعلارالدین سن ای سی بره مرضر بر قبصنه کیا اور قلعه کا محاصره کرآیا رام و لوکا برا بدیاکسی مند كى زيارت كے من باہر كيا ہوا تھا اس سے جب بيات اكر ميرے إب كو علمه يس محصد كر ببا گیا ہے تودہ اروگرد کے راجا ول كومعافواج براہ كرا يا اور ديوگر مرسين كوس كے فاصلے پر معمر کوعلاد الدین کے پاس پنیام مبیا کر قلعہ سے محاصرہ اٹھا کر بیطے جاقہ درنہ ہم حلہ آور ہوتے میں علارالدین سے ایک نمار فوج محاصرہ پر ما معدر کھی اور یا تی پائخ بزارسیا ہی سے کر لام دیو کے بیٹے پر حلم آور ہوا اُس کو معر ہمراہی ماچا و س کے شکست دے کر محلکا دیا اور قلعہ کے محاصرہ میں پہلے سے زیادہ شدست کام بس لا یا آخر رام واو نے قریبًا ایک مہینہ محصور رہنے کے بعدمجبدر اور میرونی امداد سے ایوس ہوکرانیا ایکی علار الدین کے یا س بھیج اور حجے سومن مونا ایک مزارمن جاندی سات من موتی اور دومن جوامرات اور جار سزار رایشی کیرے کے تحقان دے کر صلح جاہی ... علار الدین سے اس مال ودولت کے علاوہ المجیوراور اس کے متعلقہ علاقہ کا محمی مطالب کیا اور رام د یوسے اپنی ریا ست کا بیصد ملا رالدین کودینا منظور کردیا۔ تاریخ فرت سے الفاظ لما حظم بون -

ا اینچیان بعد الحاح و مبالغه تمام قرار داوند که رام دادسشن صدمن طلار یفهت من مروارید و دومن جوابراز نعل و یا توت وا اماس وزمر دیک نبرارمن نقره و چهار نبرار جا من آبریشی و دیگر ایمناس که تعصیلش موجب تطویل ی گرد و یعمل نیزاز تصدیق آن ابا وارد واصل مرکار ملک علار الدین ساخته این پوردا باتوا مع و مضا فات آن بتصرف شعلهان او بگذارد و یا در منبط خود واسشد بهرسال محصول اک و دارد و باشد و باشد و باشد و این برسال محصول این به کرده می فرسستاده باشد و

آئينهُ صبقت تما

م مصر بانوسوکوس کے فاصلے پر تھوڑی سی فرج کے ساتھ الدہ وتلنگاندوخا ندلیس وفیرہ کے زبر وست راجا دُں کے ملاتوں کو مے کرکے وہے گیر پرحلہ کرنا اورایلیجورے علاقے كوا پنے قبضے بيں لانا اورا پنا علاقه قرار دينا دليل اس بات كى سے كرسلما ن سندوں كاكوئى حقیقت نہیں سمجھ تنے اور مندوسلمانوں کے مقابے کی مرگز تاب نہیں ا سکتے سنے نیریہ کہ علار الدین وہلی اورسلطنت وہلی سے دورو بے تعلق ہوکرنر ندگی بسرکرسے سے کوئی زاویہ تلاش كرنا چا بها تحااس سالبچيوراور معلقه علاقه كوا في تيام ك في ام دادكى راست سے تبدا کردینا صروری سمی تھا ہندوریا ستوں کے بیج میں ایک چھوٹے علاقے کو اپنے لئے مخصوص كريينا بمي اس امركي دليل بدكه علارالدين كومبندون يدكو تى خوف منه مقا اور وه مندوں کے ورمیان اپنی آزادی کو قائم رکھ کرا کیچوریں رہنے کی جراًت رکھتا تھا۔ غرض سلطان علال الدين اورايني ساس ملكه جهانسة وورومجور رسفى فواس كواس حسلة دیوگیرے مزورتعلق ہے حس کی تا تید فرسٹ تھ کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ · روا يت مولف طبقات امرى كر معام اليثان الدونين است كه كمك الدالين ازکاه ه برآ مدرا ہے مبیش گرفت وبشکارمشغول گشت برا بهاتے کسرواہ واقع مشده بودنداصلامزاحمت نرسانبيد وبعدا ذووله ه بايلجيوركه از بلادمشاميركن است برك ناگا و رسيدوچني آ وازه انداخت كه لمك علارا لدين ازامركت پادشاه دیلی ست بنا بربیفه ازمقد مات ترک خدمت اوکرده می خوا بدکیش را جدرائ مندری کدار جملة مالک لمگاند است رفت المان گرود "

ظبقات ناصی سے مرد اگر منہائ مرائ کی طبقات ناصری ہے تواس یں بیعبارت موجود نہیں ہے دہوسکتی ہے کیونکہ منہائ مرائ ملا رالدین کے رہا نہیں موجود نرفقا اس پہلے ہی فوت موجوکا نظا مکن ہے کہ طبقات ناصری کے کسی منیے میں جو بعد میں لوگوں سے کھے سے بیرعیارت موجود مور اگر طبقات ناصری کو کتابت کی غلطی مجھ کرفیوزشاہی ترافیا جائے تر ایک فیروزشاہی میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں گریہ بات با لکل لیتینی ہے کہ کسی ایسے موزخ کا قول ہے جو علاد الدین کا معاصر تھا اگران الفاظ میں کوئی اعتاد اور وزن عربی از فرمشت اس طرح حالہ کے ساتھ اپنی کتاب میں ورج درکرتا بہت زیادہ ممکن ہے کہ رائے مہندری کے راج سے اس کی خطوکتا ہے بھی اس معاسلے میں چنینر ہو جکی ہو۔ اگراس

تمیاس کومیح تسلیم کراییا جائے تو مچریدا فراض بھی مرتبع ہوجا مہد کراستے کے کسی راجہ ين كول علار الدين كونهيس لوكاس باشير بهي فوركروكه علار الدين بهمت بي تحدوري فوج مینی مرف عید برار آدی بے کردلوگیر بینی راستے میں جاتے ہوئے مالدہ گزند وانداور فاندیس ك راجا وسياكا ن نهيل لا يا ولوكركاما صرو قريمًا ايك ميني ربااوران برك برك راجا وَل يس سے كوتى مددكونهيں پېنا علامالدين داو كيرسے ال وولت كركمى چندند اللجيوريس منيم رام - كيرجب كره كى جانب روا شهوا تواس مال و دولت كو علا رالدين سے نچھیں لینے کی جرات بھی اِن مذکورہ راجا وں میں سے کسی کو نہوتی اس سے برشم اور کھی توی ہوجا تا ہے کہ کوہ کے ہندوں کی معرفت جوعلا دالدین کی مصاحبت ہیں موجو د منے ان مذکورہ را جا کا سے پہلے ہی ساز با زہوچکا ہوگا اورا کھوں سے داہ گیرے راجہ رام دایو پر پرمصیببت ما ردکرسے اور علا۔ الدین کو سلطان حلال الدین کے خلاف وولست مندبزاگر بغاوت وسكشى كى جرأت دلاكى يرمبترين تدبيرسوي بوربهرمال اس معاط ين موجود ومبيا شده تاريوں كے وربع كوتى صاف اور روشن بيان بيش تنبيس كميا جا سكتا علام الحدين كوجب دايد كيركرا جرس بي نياس دولت عاصل موكى توده اب اليجيوريس زياده داول تنبين ممرسكتا تفاكيونكهاس فلاف أميد وولت كوماصل موجلة يروه برى آسانى ان لوگوں کے مشورہ کوتسلیم کرسکتا تھا جوائس کوسلطان حلال الدین سے خلاف نبرو آ زماتی براً او وكرنا جاسنة منة ماخرنيتي يربواكه علام الدين سن كره بريني كرسلطان حلال الدين ك تمل كرك كا مصم الدوكر ليا اوراس ال ودولت يد جودلي كرس وه كي التا اسك ارا ده كو توت سے افعل ميں لاسانكا مو تعديم يہنا ديا - يد دولت بو علا رالدين كو ديوكير سے مامل ہوئی اس تمام ال ودوات کے محدے اسے بدرجها زبادہ تھی جومحد بن قاسم كف الله سے دے کر شہاب الدین غوری کے نا دیک مسلما نوں سے ہندوستان سے ماصل کی تھی الیکن یہ دولت بھی بجراس کے کہ جوالی ہندے شالی ہندیں پہنے گئی۔ ہندوستان کی صدو سے باہرنہیں گئی۔ لہذااس مے متعلق بھی کسی شکوہ وشکا بہت کی کسی کو صرورت نہیں۔ مشہورسیاے ابن بطوط و سائے میں بعنی علم دادگیرے پورے چالیس سال کے بعد مندوستان میں وافل مواہے اس مال ودولت کے حاصل موسے کا ایک اور ی میں بیان کرتا ہے وہ مکمتا ہے کہ علادالدین جب دادگیری جانب فوج سے کرگیا ہے تو وال کمی

مقام پرجنگل میں سفر کرتے ہوئے علار الدین کے محصور سے المحصور کھاتی اور گھوڑ ہے کے سے ایک زنیر و زبن میں وہی ہوتی تھی منو دار ہوئی۔ اس زنجیر کے سرے کو در مجمد کر اس مقام کو کھووا گیا توایک خزا نہ ہا مرموا۔ اس خزا نہ کو لے کرعلار الدین کڑھ میں دالیس آیا اور سلطان جلال الدین کے قتل کی تدا ہر میں معروف ہو۔

اررمنان موت مرادا الدین طبی این مجال الدین طبی این به بعتی اوردا او علارالدین این مسلم و ت افراد الدین اسلم و ت افراد علارالدین اسلم و ت افراد کار میان در یا سے گزاک کے کنارے اراکہا ۔ اس مگراس ما دشر کی تنعیل بیان کہدی بی صرورت نہیں۔

سلطان علار الدين في المان علار الدين فلى المين في الدين في كومل كوف المان علار الدين في كومل كوف المان علار الدين في كومل كوريد سايس تفاكيونكرسلطان حلال الدين كابيا اركلي فال جواس زلمك بي لمتان كاصوبه داراورفلول ے حلوں کو دوکنے کی غرض سے ملتان ہی میں رہتا تھا وہی پہنچ کر اِپ کی سلطنت کوسیخا لینے کی پوری المیت دخا بلیت رکھتا تھا اور علا الدین سے لئے اس کا مقا بلہ کرنا آسان د تھا گریہاں ملہماں بینی سلطان ملال الدین کی بیوی سے ا بنے چھوٹے بیٹ کو جوسلطنت کی تا بلیت ندر کھتا تھا دہلی کے تحنت سلطنت پر بھا دیا تھا پر خبرشن کرار کلی خان ملتان ہی بس مقیم را اور د بلی کی طرف ندآیا علادالدین کوه بی اس خبرکوشن گربهت خوش بوا اور ما ہ صفر الالات میں کو ہ سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ راستہیں اُس سے خوب روبیدالثا یا ا ورسنا وت و مجنف ش مے وربعہ لوگوں کو اپنی حائب مائل کیا ملکہ جہاں بیٹے کو لے کر ملت ان کی جانب رکلی فاں کے پاس بھاگ گئی رعلار الدین نے و ہلی کینے کرسلان میں میں تخت سلطنت پرجادس كيارا بين عما أي الماس برك كوالغ خان كاخطاب ديا - ملك مفرت جلسيرى كونطت فال كاخطاب الد ضياء برنى كے إب مؤيدا الملك كوبران ولبندشمر كى حكومت عطاكى يلتان کی جانب نوج بمیج كرسلطان حلال الدين كے بيٹوں كو گرفتار كرك اندصاكراد يا-اسى سال بینی ملادیم بن مغلوں سے مندوستان پرحله کیا-علارالدین سے ان کے مقا بله کو فوت بيجى عالندمرك قريب الله التي التي المناشك كماكر بعال كته -ا سلطان علارالدين كى سلطنت جب اليجي طرح مستحكم

الشحكام سلطنت كيود تواس ير عوديم ين اينه بما في الغ فال اور لمك

بفرت فال كو نوب و حكر گجرات كى طرف روانه كيا مسلمان گجراين كواپينا لمك سجقے تنے ليكسى عصة ودازے كجوات ك واجدا خواج بيجنا بندكرك اپنے آپ كو فود مختاربنا ليا على ادرسكطان حلال الدين الى طرف التفايت دكيا عفا ريد فوج مب كرات بنجى لو و إن كا راجدكن تأب مقاد من والكرفوار اورداد كركر راجرام واليك باس ماكريناه والمرابي اورفزا فرك بين المرابية والمرابي بواكر بين بواكر بين بواكر بعن المرابي اورفزا فركو بهي "بدأه ند مے سکا - بنا نجیراش کا نعزا ندا وروای کمیلا دویی اسلامی نشکریے نبیغے بیں آتی جس كوسلّطان كى خدمت يى مهلى كى جانب روانه كيا گمياً و بلى بنيج كركمالا و يوىسي؛ اس مشرطېر اسساام قبول كيا كرأس كو إن ت سلطنت اور لمك جهال بناديا ما ت بينا ني سلطان علاالك ے اس کو میوی بنا لیا گجرات پر قبط کر سے کے بعد ملک نفرت خال علاقہ کمیا بت بس گیا وإلى ك سام وكارون عده بويرشد مان وارتصروبيه وصول كيا ديبي اس يداك مندو عند كوبوقوم كابروارى عقا اورج فوج بناكر وبالككسى سابوكاري اينا غلام بنا ركھا تھا اس كے الك سے زيرك على حيان ايا - يہى وہ ملام تھا جوسلطان علار الدين كى صدمت من بین کر ملک کا تور کے خطا ب سے مخاطب اور رفتہ رفتہ ترقی کرے نہرار دیناری ادر بالآخر وزير اعظم بن كيا تها ملك نفرت خال ادرايغ خال كيهرا و توسيلم مغلول كي ايك بڑی تعدا دیمی گجرات و کمیا مے کی نق اور دہاں کے انتظام سے فائغ ہو کر یہ دواد اسروار -جسب، بلی کی جانب واپس بوت توراسته پس ان دہسلموں ہے بغا وت کی اورسلطان علاء الدين كالمشيراوه اس بغاوت من نومسلمول كم إتحصص مقتول موار ملك فعرت اورائع فالسع جب إلى باغول كو بنتيه فوج كم وريع تسكست وس كروننشر كرويا اويرس آوارہ ہوکر تھمبورے راج ہمیرو اوے پاس چلے گئے ا دراس سے اُن کو تا تبدینی سمد کریری آؤ بھکت کے ساتھ رکھا۔

اسی زماندیں ایک اور سرواد تلغرفاں ہو اپنی بہاوری میں خہری آفاق تھا بیوستان کی نقع کے سے نامزد ہوا تھا رسیوستان سدھ کا ایک مصد اور سلاندے اسلامیہ کا جزو تھا لیکن عصد سلانے بہاں بھی ایک ہندوں جہددوں جا جہدد ہوا تھی مغلوں سے امداد پاکر خودخمار لیکن عرصہ سے بہاں بھی ایک ہندوں جہدوں نے جہددی یا چھیلد بوٹا می مغلوں سے امداد پاکر خودخمار ہوچکا مقار جب نلغرظاں فوج کے کرمیوستان کے قریب بہنچا تومغلوں کی فوجوں نے بلوجہاں کی طرف سے آکر میوستان کے داجہ کا درکی آخر سخت لڑا کی کے بعد ظفر خال سے داجہ اورک

ک بھائی فورمغل سرواروں کوگر فتار کرکے گے بیں طوق وزیخیروال کر دہای کی جانب دوانکیا
اور بعد بیں عود بھی سعہ مال فیفرت دہلی کی جا نہدوانہ ہوا۔ دفعرت فال سے بعب مجمعایت
سے داستہ ہوئے فلام کو پنی کیا توسلطان اس کی تر بہدی کی طرف خصر میست سے متر چرکیا
افغ خال انفرت فال اور کفر فال کے سالگا فائل وائن آسٹ اور کم الد دیری کی صحبت نے جہائیا
کی منظر رفظ اور محرم رازوائیس فلوت تھی یفٹینا اس پراٹر والا ہوگا دنیز جھے ساسہ سال پنتیزے
کی منظر رفظ اور محرم رازوائیس فلوت تھی یفٹینا اس پراٹر والا ہوگا دنیز جھے ساسہ سال پنتیزے
مرواروں کے دہائی میں والیس آسان کو بہندوں کی صحبت روجی تھی اب اس سے اپنا ان فقہ ندم سرواروں کے دہائی میں والیس آسان بعدا کے ساتھ ذریا ہوگا کا مین ان کرستا کا ارادہ کیا۔ پارٹرا کی اس کا فرید کی اس کا فرید اور کی تھام جو گئی تعنی اس سے دریا ویں اپنے موالی سالطنت کے مدیرواس کا اظہار کیا تر معبف یا ہمت اور یا خدالا اور قابلیت کے ساتھ انجارکورے پا دشاہ کو اس خطرناک و مہلک ارادے کے نتائے سے ڈرایا اور قابلیت کے ساتھ سمجھا یا جی تی نی بی ایش اور نیا ہی اور ایک اور ان کے ساتھ انہا کو اس خطرناک و مہلک ارادے کے نتائے سے ڈرایا اور قابلیت کے ساتھ سمجھا یا جی تھی انہ جو ایک نی بی اور انہ بی اور انہا کہ انہ بی اور انہ بی اور انہا کہ ایک اور انہا کی اور انہا کہ بی بی اور انہا کہ انہا کہ بی اور انہا کہ انہا کہ بی ترا ہے سے ڈرایا اور قابلیت کے ساتھ سمجھا یا جنا کی اور انہ انہا گیا ۔

 موا تھا یعن معرکرآ لئی کے بعد منار کوشکست ہوتی۔ علاء الدین کا بہا در سب سالار طفر فال اس الراق میں اپنی شیا عن کے انہا کی جو ہرد کھا کر شہید ہوا مغل جس تیزی و مرعت کے ساتھ آتے سے اس فق عظیم کے ساتھ آتے سے اس فق عظیم کے ساتھ آتے سے اس فق عظیم کے بعد علار الدین لئے سکند ناتی کا خطاب اپنے کئے تجویز کیا اور یہی خطاب، سکول اور خطبول بعد علار الدین ا

سال سات مقارا ورع دراز سے خود مختار ہوگیا تھا۔ تازہ خطا اس کی یہ متی کراس سے نومسلم مخلوں کرجن کا سروار محد دراز سے خود مختار ہوگیا تھا۔ تازہ خطا اس کی یہ متی کراس سے نومسلم مخلوں کرجن کا سروار محد مثنا ہ تا ہی ایک نخص تھا اور جو افغ خان و نصرت خان کی فوج یس سے مغلوں کرج آئے تھے اپنے بہاں بنا ہ دی تھی ۔ سلطان دہلی سے روانہ ہو کرا بھی زخصبور تک نہیں بہنچا تھا کررا سے یہ ایک روز اس کے بھینچے سلمان شاہ سے پا دشاہ کو تنا کر کوتنل کرکے نور پادشاہ بنے کی ناکام کوسٹ ش کی اور تنگ ہوا، زمتم بور پہنچ کرما صرہ شرہ عراور سنگوخان سے بدایوں اور اود صویس علم بنوا دت بلند کیا گردولوں گرفتار ہو کرز تصبور یہ پا دشاہ کو دہاں مصرف دیکھ کرائس کے دو مہنے زیاووں امیر عراور سنگوخان سے بدایوں اور اود صویس علم بنوا دت بلند کیا گردولوں گرفتار ہو کرز تصبور یہ پا دشاہ کے باب ساتھ تھی کو دولوں گرفتار ہو کرز تصبور یہ پا ویشا ہ کہاب کو دولوں گرفتار ہو کرز تصبور یہ بان دولوں کو دولوں گرفتار کی دیوار کے بنیج ان دولوں کر اور اور مسئل کر دولوں گرفتار ہو کرز تصبور یہ بان دولوں کر اور کی دیوار کے بینچ ان دولوں کر دولوں گرفتار کی دیوار کے بینچ ان دولوں کر دولوں کر دولوں کر دولوں کر دولوں کر دولوں کر دولوں کرنے میں دولوں کر دولوں ک

ا بھی امیر عراور منگوخاں کا فتند قرو ہوا ہی کھا اور تمعبور کا محاصرہ برابر جاری کھا کہ دہی میں جاجی مولی نام ایک شخص ہے دہلی کے بعض بڑے بڑے المحاروں کو قتل کرے علم بغادت بلند کیا اور ایک شخص علوی کو جس کی ہاں تہ س الدین المتش کی نسل سے تھی تخت سلطنت بریہ شا دیا گرسلطان کے بعض وفا دار دن سے حاجی مولی اور علوی دولاں کو قتل کرکے اس خفتے کو بھی دہا دیا ۔ نقمبود کا محاصرہ ایک سال تک جاری رہا ۔ نفرت خان اسی دہ ران محاصرہ بس ایک بھر ویوا دراس کے متعلقین سب جس ایک ہوئے ۔ فتح ہوئے کے بعد سلطان سے مقنویین کے ہمیر ویوا دراس کے متعلقین سب جس کر میا اور بہجان کر کہا کہ اگر تیری مربم بی کراکر تجھ کو تندرست اند محدشاہ باغی کو زخمی بڑا ہوا دیکھا اور بہجان کر کہا کہ اگر تیری مربم بی کراکر تجھ کو تندرست کر دیا جاتے تو کیا احمان اسلامی اس سلطان علامالمین کو جو اب دیا کہ بس تنررست ہوکر بھی کو قتل کر دیا جات تو کیا احمان اسلامی حگر ہمیرو یو کے بیٹے کو ہمندوستان کا بادشاہ بناؤں گا۔

آ يَنه حقيقت نا

علارالدین سے ناراض ہوکرائس کو ہاتھی کے پاؤں سے کیاوا دیا ۔ گر تفوری دیر سے بعدائس کے جنازہ کی بہا دری اور دفاواری کا خیب ال آیا توبٹری عزت وانترام سے ساتفائس کے جنازہ کو و فن کرایا اور ہمیروی سے وزیر رخمل کو جو محاصرہ کے نثروع ہی یس سلطان کی خد ست میں حاصر ہوگیا تھا اینے ساخہ کوئی دفادای میں حاصر ہوگیا تھا اینے ساخہ کوئی دفادای کی ہے جو ہم تم سے دفاکی تو نع رکھیں ہے کہ کرائس کو بھی مثل کراویا ۔ یہ قلعہ اینے بھائی النے فال کو دے کرخود ہی کی طرف روانہ ہوا۔ ان فال یا بی صینے کے بعد بھار ہو کروہ ہی کی جا نب روانہ ہوا اور است میں فوت ہوگیا۔

اسلطان سے اپنے سائے الب فال کو الغ فال کا علار الدين كفا يال كارنام فطاب ديا ادرو لي يني كرسب سيبلاكام يه كيا كشراب خورى مع توبكرك منادى كرادى كراتنده كونى تنخس شراب استعال مرس چنا کھے اس سے اپنی صدود مکومت سے مہایت کا میا بی کے ساتھ شراب نوری کانام ونشان مثاديا فضيه إليس كامحكمة فائم كيا يخصيل دارو البوارى مقركرك زميدا بدن ست نقدف مراح ومول کریے کا صابطہ مو توف کرے مٹائی کا قاعدہ جاری کیا۔اس معا ملہ یں اس تدراختیاط کو مرمی رکھا گیا کوکسی کی مجال نرتھی ہو کاشت کار ہے ایک حبہ یا ایک واند ز إده وصول کرسکھ ر شموت توملشًا مو قوف ہوگئی جمعوٹ بولنے کی سخت سزامقرر کی حبر ، کانیتجہ یہ مہوا کہ ا<sup>نس</sup> کی **مدو<sup>د</sup>** مكومت سے كذب و دروغ كا نام وفشان مط كيا۔ غارت كرى اور لوط ماركا استيصال بورے طور پر کردیا بہا رست بنجاب وسندمدیک تمام شرکیس اورراست اس طرت محفوظ عقے كه ايك عورت سونا أميهما لتى جلى ما تى تقى اوركسى كوجرات بنمتنى كدائس سع يه وريا فت كرتا کہ نیرے منہ میں کے دا نت میں ۔ ملک میں ضرور بات رودگی کی اس فدر ارزانی ہوگئی کا گندم ساڑھے سات چنیل کے ایک من آتے تھے ۔ مہتیل تا ہے کا سکتہ تھا۔ ایک روپے میں چاہیں چتیل ہوتے تے بینی فی مدیر بوس چومن گندم آنے سے متام استعامات مرف داو سال کے عرصہ میں یا یہ تکمیل کو بینج گئے۔اس حرف الگیز کامیا بی کا سبب صرف یہ تماک د لمی بیں ذی علم ادر تخبر بر کارلوگوں کی گثرت تھی اور تخت نشین موسے کے بعد سلط ا علارالدين اس لر ماسف سي علم احد بم خدا وكول سيمشوره ليفين تا مل زكرتا كفااد سرایک برسداوراهم کام مین ملمار اسد مشوره کردی کو مین نهی ما تنا کفار ونکه ده جال

معااس سے کہی علمادی بات پرعل نہیں بھی کرتا تھا۔ گرجب کوئی بات اس کے ذہن نشیں ہوجاتی تھی تواس پر بوری طاقت کے سانے علی درآ دکرتا اور کا میابی حاصل کرسے رہتا تھا۔ علارا لدین علی کے عبد بیں اس کے ذی لیاقت عمال اور نیک نیت المحاد کی قابلیت کا نیتے ہوا کہ کا شدی کا رفوش مال اور سپاہی فارغ البال نظر آنے تھے معدول مغرواروں ، اور شوت نوارا ہل کا معل کا طبقہ ورمیان سے بائکل مرتفع ہوگیا تھا۔ باوج داس مغرواروں ، اور شوت نوارا ہل کا معل کا طبقہ ورمیان سے بائکل مرتفع ہوگیا تھا۔ باوج داس کے کہر عایا سے زرنقد لگان باکن ہم کا میکس وصول نہیں کیا جاتا کھا رسلطانی الشکری تعالی ورکنی کا نام و نشان مرسلگی اس جاہل پا دشاہ کے عبد بعکوست میں علما ۔ اور سرملم و فن ورکنی کا نام و نشان مرسلگی یا س جاہل پا دشاہ کے عبد بعکوست میں علما ۔ اور سرملم و فن من میں کرتے ہوئے المحالی نام دانس فلد کا میں کو مرسے زمانے میں نظر نہیں کا اندازہ کی سے کے با کما لوں کی اس فلد کا ترکن کی تور فرق و تفایت تھا اس کا اندازہ کی سے کے کا ادارہ وہ طا ہرکن اور و مدر میں موفین سے نقل کیا ہے ۔ سلطان مراری و نیا کہ تھے کوئے کوئے کا ادارہ مالمہ صابا ہرکن اور وومہ میں دوروی سے سلطان کو بازر کھتا جا ہتا ہے ۔ اس سلطے کوئوں اورا پنے زمانے کا گوگوں کا فرق میان کو بازر کھتا جا ہتا ہے ۔ اس سلطے کی کوئوں کا درا ہے نوا مالے کے کوئوں کا درا ہے نوا کا دی کوئوں کا فرق میان کوئی میان

· بخلاف مردان ز، نه وعصره فاصتهٔ مندو که اصلادرایشان عهدست دیماست نیست کداگر با د شا ست قام و کا مگار برس خوون مینند وسوار و پها ده ا بنوه تین و نبرکششیده برجان و روان و لمک داسباب نووسعاتنه نه کنند برگز فرمان برواری د کنند فرسدارچ د و بهندوصدعصیان و تمرو ورزند شد

علامالهاک کے بیالفاظ واتعات کی تصویر ہیں سلطان علامالدین پونکہ سخت گر تند مزاع اورطا تمقرسلطان مقا اورکسی لطائی یں اُس کوجھی شکست بنیں ہوئی تمتی لہذائی سے محب ایک مرتبہ طاقت اور شوکت کو کام یس لاکر ملک میں اسن وامان تا تم کرویا تو بھر کی ہندو راجہ کو یہ جرات نہوئی کرمنزا کی و بغادت کا خیال بھی دل میں لا سکے یاکوئی کروہ ہندووں کا رہزی پر آ اوہ ہوسکے مشروع سنت سے آخر سنت میں سلطان علام الدین شالی ہندیں الیے توانین و آئین نا فذکر جی مختا کہ کسی بدامنی و سرکشی کے سرانجھا رسے یار عایا میں سے کسی الیے توانین و آئین نا فذکر جی مختا کہ کسی بدامنی و سرکشی کے سرانجھا رسے یار عایا میں سے کسی

ك جان ومال كالمنس بوريك الدليشه إتى در إحما مرن اك جبوركا علمه باتى ره كيا على حسر الناسلطان كالمح ب بمشارات كا الاوت ومن وين كي فقى من الله الله سن شعبان سانديديس بتوبرنشكراش كى دارستش المبدم المره كع بعد مرم سانته ال أس كوفق كرك اليد برايد ميلية خضر فها ل كويتوركا حالم مقر كيااور جوركا نام نعفر إوركا اسى عكه خضر غال كوولى جهد سلطنت قرار دسفارد بلي كي جانب واليس آيا اورج فرك راج رفتن كورنتارك بمراه لا إرتنسين كاخوا مرزاده نود بإدشاه كى خدمت ين آكرها ضربوا اورهاب سلطان میں واخل کیا گیا۔ رتن سین کی بیوی جس کا نام پر او ت تھا فتح چتور کے دفعت فرار ہورکہیں جاتھی تنی اسی طرح اور بھی بہت سے را بہد فول سے فرار کی عارگوارا کرے اپنی جان بي لي مقى جن كاكونى تعمع و نعاقب نهي كيا كيا عفاء بي كام نيعنه فيال كا عنا جو و إل كا حاكم مقرر کیاگہا تھاکہ وہ اُس تمام علاقہ میں آن ٹرگان کا انتیاضال لڑا بوائین کے رکشی و بنا وٹ کا ماده البين ولول من ركعة تحف مصرفال من ملك دارى كي فابل من المعلى ابنا وه عبش وعشرت يس مشغول بوكيا اورواجي تول كورام كريك كانجيال بعي ول بن ما إان منه وريام والسيال الديمنكاول بين ابنام كو قائم كيا اعدرا في كوها كم قرار صنه كرف عنها مان و ندكي إر أرسال سكيساطيا كوية رسادي كات موت أيك بي مهند كدرا متن أراري رأس من أيد، الكدام، فها م فوت سے سا تھ سلطنت وہلی پر علد کہا گرنا ام والیس ہوا مشاد ، کدا ا، ایک ایک ایم الع کرسٹ ے بعد بادشاہ کو معلوم ہواکہ جورے دواج اس میں اتن ان یا نا سند راجو تول کی جمعیت در م لی ب اس ب راج کے بھا بخے سے ہوائن کے مصاحبوں میں شائل کی تعااس کا وكر أيا اس الكرين مين أبي كي قبدين مورد به أب اش من كمين لدوه والكوامي حركت ادرمكنى مع إور سن كا خط لكے اوراس كوا بن إس لامد ي جن بني علا الدان سن رتن سین کو. و معزز قبید لول کی طرح نظر ببندا ورا رام وا ۱۰ اَش کے ساتھ زندگی لبر کرنا تھا اجازت دی کہ تم اپنی رائی کو بھی اپنے پاس بلالیہ راحب ساس، ابت سے فش اوکر اپنا ستدے باعدرا فی سے پاس پیغام بھیجا کہتم بھی میرے پاس چلی آؤ رافی سے یہ دہشماری کی کہدند یا ایس سلے اور اور اور ا کو تیزر فتا رگھوڑ وں پر محافظ وست کے طور پر امور کرے وہلی کی عاب روا نکیا اور یا تهرت دى كرراتى حب الاهازت سلطان اورحس الطلب راجرد لى لوعارى مدي بنا مخ چتورست

ولی کے کوئی ہمی ان راجوزں کا مزاحم مرجوا ران کی جہنوی سی کی رات کے ابتدائی صف من دلمي بنجي اورشهرس إبرزك كرماسلان يك ياس الحلار عنهم كررنن بن كوم قدام نظر بندي إ يني كرده ران كو بمراه من بالمان عدام زيد وى ادرين مين چدر ما نظول كى ا بيو أول من جو أولول كه المدست اور جوابل رمحانظ ويته يما مية ان جندشا بي محافظ و برعله كركان كوفعل كرديا اور أن سين كركور مي تشاكره فال منه وإر بوكي اور لطواق لنارلذاح بتوريس الهيف عوظم قام يرينج كة سلطان كرجب يركيفيت معلوم بدلي لو را چيرتوں کي اس جا اک پر بران ره گها ۔ . . ده زام نشأ ارسي يا بير على بركي اور تر بال عام عفل سے کوہ بمالر کے اندم وکرائس را مقدمے میں راست سے کہ سلطان محمود غزادی اپنی فوج مے کر تنوج پر علم آور ہوا عما ہذریستان پر علمدکیا اور ینا کی صوئر روہ بلکھنڈ یں بہاطروں سے علی کروا من کوہ سے اسرومہ کے علاقے کوا نیت وارائ کروالا ان مفل سرواروں کے ساتھ چالیس نرار فوج آئی تقی سلطان سے فازی مک تفلق کر جے سلطان کا اسیر أخريها ان مغلول كے مقا لهم بعيما - فازى لمك تغلق سن بنے كرام وبهر بس ان كا مقا بله كما اس اما في بين منعلول وشكست مونى على مبكك اور تريل عواجه دوازن سردار كرفنار بوت اور نابت مسعم معلى ميدان من ارك كي محاك كرا وعراد منتشر موت أن كوميو شه جمع نظ سروا رول سے ابت اسف علا فول من كيركركيفركرو اُدكو پرنيا إصرف بيند تفعل على كر تركستان ونراسان میں مبرزار نوابی پہنچے اوراپنی اس تباہی كى داستان مُنائى - بي نكه مفاول كابي حله فيرمتر قبرامدايك خفرا في سهوا قعاس من سلطان علاء الدين دين ا بنادارالسلطنت سے فیرط طربونا منا سب نمجها ادریائن کردام رتنسین مالے جوالر کے قرب دجوار میں مواکر ٹی شروع کردی ہے اورخفرخاں اس کے تدارک طرف المتفت سیں ہوا خض فیاں کو چتور کی عکومت سے معزول کرے رسن مین سے بھا نے کو جسلطان کی ضرمت میں موجود تھا چھورکی سندحکومت وے کر بھیجا چنا نیے اس سے جا تے ہی تصفرہا کو دہلی کی جانب رخصمت کیاا ورتمام راجو توں کو قبر جبر إممت سے اپنی جانب مائل كرديا رتن سین اوراش کی را نی مکنامی کی تأریخی میں فاتب بوسگتے بیاصل واقعہ مقاص کو قعتہ گولوں سے علا رالدین اور پد اوت کے مشق وحن کی ای*ب عجیب و مزیب داس*تا ن مبنا دیاہے

ا مينه حصيعت ما

ا در آج بھارے ملک کا بچہ بچہ اس نرضی کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی میں یہ بھی بیان کیا جا آہے کہ راجی توں سے تعدید اس کہ وہاں سے ہے کر بھا گے نمیکن سجان سنگھ کھنڈاری بٹالوی کہ تاہے کہ رائی کی صند گا مواری حواتی وہلی میں بہنچ کر گرک گئی اور وہ یں سے سلطان کے پاس پیغام کھیا گیا۔ العقد مشارل وقطع مراحل ہنووہ درحوالی وہلی رسیدہ نول معدن منود ندو ہرواران اس معمن میں بانوے پر فراست از زبان آس معمن مراحل مناورہ میں جب معین آل بانوے پر فراست از زبان آس معمن مراس سلطان را بنیام کروندو

پھرآ گے بپل کرسلطان کے اجا زُت دبیٹے کا حال اِن الغاظ پیں درے کرتاہے کہ میسے توقف وتحاشی و بلا تعلل و تا مل رائے راخلاص داوہ ہمراہ کسا اُن خودر ما ساخت پیجرد آنکہ رائے براٹ کرنے دلمحق گرو پدجرانان ٹنجا عست فشان بکراک لطان بجنگ پیش آ حدہ اکڑے را بقتل درآ در ندیہ

اس کہائی میں بیمبی ہیان کیا جا "اہے کہ سلطان فوداس کے بعد حیور پر حلہ آور ہوا اور قلعہ کونتے کرے وائی کو تلاش کرتا ہوا قلعہ میں وافل ہوا تو رائی چا میں بیٹے کرستی ہو جی تھی حالانکہ رتن سین کے دہلی سے بھاگ جائے کے بعد سلطان ملار الدین ہرگز دوبارہ جور کی طرف نہیں گیا بلکہ رتن سین کے بھا بخے کو چور کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ دہلی سے فرار ہو کررتن سین کو ملعہ چور پر قابض ہوئے کا موقع کہنیں ملا سیح بھلا قلعہ کے فتح کردنا اور قلعہ کے اندر رائی کے سی ہوئے کا واقعہ کے اندر میج تسلیم کیا جاسکتا ہے بچر لطف بہ کہ کوئی پر مادت کورتن سین کی بیری مکھتا ہے اور کوئی بیرا والی کورتن سین کی بیری مکھتا ہے اور کوئی بیرا تا کہ جو چور کے متعلق آخری نیتی فرشتہ نے ان الفاظ میں مکھا ہے کہ

م پا وشاه بمتعنائ صلاح وقت تلعه را ازخفرخال گرفته بوا برزاده رائ گرینر پائے کردر لازمت پاوشاه بود ولوازم اخلاص بقبور می رسانبید عنایت فرمود واد ور اندک زیا نے درائخا نهایت اقتدار بهم رسا نبید وجمع راجوتان محکومت اوراضی و با ادشفق سنند و تا اعرجات پاوشاه برجاد و عبو دبت مستقیم بوده برسال با تخف د مها پائے آن ولایت باستان بوس شهریا ر کا مشکار مسترف می گردید و با اسپ و خلعت خاصة سرفرازی یا فقه بمقرخ و قرات الم تينهُ تحقيقت ثما

می منودو مرکاہ بھاتے امزدی شد فا شیع عبودیت بردوش انداختہ با پنج مزار سوار ودہ فہار بھیا وہ دراں سفر حاضی گردید و جان سبار بہای کردید و جان سبار بہای کردید و جان سبار بہای کردید و جان سبار بھی ہیں گنگ نامی مغل سروار نے ساتھ فہزار سوار وں کے ساتھ علی بھی اور خواجہ تر پال کا انتقام یعنے کے لیے حمل کیا فازی ملک تخلق سے ان کا مقالم دریا تے سندھ کے کنار سے کیا ۔ ساٹھ فہزار مغلول بن سے سرف چار بنرار بھی کرفار بوسکے باتی سبالے کے کنار سے کیا ۔ ساٹھ فہزار میں اس کو ہمتی کے یا قال سبالے اور کیا ۔ ساٹھ باتی سبالے مندا میں مغلول کی دورا کیا ۔ جہاں اس کو جمعی فازی ملک بخلق سے کھلوایا گیا اس کے جدا قبال مندنامی مغل سروار سے حملہ کیا اس کو جمعی فازی ملک بخلق اور بہت سے مغلول کو گرفتا رکر کے دہلی بھیجا جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم اور بہت سے مغلول کو گرفتا رکر کے دہلی بھیجا جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم اسکستوں سے مغلول کو گرفتا رکر کے دہلی بھیجا جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم شکستوں سے مغلول کو گرفتا رکر کے دہلی بھیجا جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم شکستوں سے مغلول کو گرفتا رکر کے دہلی بھیجا جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پر بیٹھد شکستوں سے مغلول کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی جواز سے دہوتی ۔

ملک کا فور ملک کا فور عطاکیا اور شام امرارسے اس کا مرتبہ بلند کرے سپرالادی اور وزارت عظامی کا عبدہ جلیلہ عطاکیا اور شام امرارسے اس کا مرتبہ بلند کرے سپرالادی اور وزارت عظامی کا عبدہ جلیلہ وے کرایک لاکھ سوارول کے ساتھ ملک وکن کی جا نب روانہ کیا اور آیک نہایت تجربہ کا۔ وہوس ارامیس فی فواجہ حاجی کوائس کے ہمراہ کیا اور بین الملک ماتا فی حاکم الموہ اورا دخیال النا طب برائغ فال حاکم گوات کے نام واین جاری کے کہ اپنی اپنی فوج کے ربطور کمکی ملک کا فور کے ساتھ شامل ہوجائیں ملک کا فور ایک نا بخربہ کار ہندہ زادہ او جوان غلام مقادہ ہرگز قا بلیت سپ سالاری نہیں رکھتا تھا ربیکن باد شاہ کو اس کی عزت اورائی مقصود اور اپنے افزال سلطانی کا استحان منظور بھا اسی سے اس کوسب سے برا عہدہ دے کر تجربہ کارامراکو اش کے ساتھ کیا کہ یہ ہم ملک کا فور کے نام سے کا حیاب ہو۔'

اسی طرح اس کے ایک مرتبہ اپنی ایک پرستادگل بہشت نام کو سپہ سالار بناکر حالور کے راجہ کا نیر ولی یاکنور دیو کے مقا بلر پہیجا مخفا وکن کی جا نب اس فوج کشی کا سبب یہ تھا کدد لوگیر کا راجہ رام دیو جو علاقہ ایلی پورکی آیدنی امد مقربہ خواج برابر مسلطان کی حدمت میں معجبًا رہتا مقارا کسسے سنٹے جو یعنی حین سال سے خواج بھیجٹا بند کر ویا کھی لہذا اس کی

أوشالي صروري من مي كني رنت كجرايت كا ذكراه بدا بهكايد ، مجرايت كارا جركان ا بني بهوري كما دليري اورة الله علم أورول عيم عيد عيد إلى عيدا كراياي في ما نها عبالك اليا ففا وإل رام داید ک برای مدین دولوکیری مرصدر منام بکا ندیس اس کونگله ل کنی منی کان اورائی کے منافات پروہ ایک عجو کے سے کیس کی عبیرے سے عکومرے کرا تھا گجرا اسلامی عکومرت بین شما ل بھا اورا لغ فال ٹانی اس برسکمران نشا بکلاند بگری لک کجرات بن کا آیے عصرتها گرسلواناں سے راج کرن کووال سے بے وغل کرنے کی اب اك ملكن كويشش نبس كى تفى . لك كا نورا در فوامدها عى جب درلى سے رواند موسان لکے ال کملا واری ساز او ثاہ کی عدمت بی وض کیا کہ بی جب گھرات سے آپ کی عدمت بن أني توأس وقدة ميري أبك بني إجبكرن كانلف سه عارسال كي تقي وه اتفاقًادين رہ گئی اور جمکومعلوم موا م محکدوہ بحل ندیں را عبران کے پاس موجود ہے اگے ایسی کیشش كويل كميرى بني عِن كانام ريل ولوى مع يهوع باس الما عاد الديدا الى كوركيد كرايني أ كمين مُن ين إن إدرا م المن أوية ورا مك كافرار فواجروا على كواكر اليدي الداع غال المم مجرات كونعى لكيماكريس طرح مكن بودليل دليي كورام كرين ... ما " ( ) لرك د الى عجوادو- لك كافور فوايد ماجي عن الماك والغ غال سبدين ويوزَّن بريتم بوك . قام سلطان بورش و فام كيا- راسية ران اور رام ولوكو خطو فالكيدار واطا بي احكام سيدمنا ع كيا أوردا و دارست برلاك كي كوشش كي - گران خطوط كاجواب ان ايا دار كي طرف ست صب نشارند لا نوائع ذا ل سن كو بسسنان بكلا ذكى ما نب ادر لك كا نوره نواتب عاجی نے دیوگیری جانب بیش قدی کی . رام دیو کا بیا سنگل دیو دیول دیوی کے ساتھ شادی کر ایجا بنا تھا کہ دو رام دیوکو وم کا منبا سے معیا عاتما عفا الغ خال کے علی معلی معلی المحمود ہورواج کرن سے ویول ویو کی کو دیو گیر مجمع ویا ا درسنگل دیوئے ساتھ ضا دی کرنا منظور کراییا رجنا نجیسنگل دایو کا مجھائی مجھیم ویواس لڑگی کو بينے كے لئے راج كرن كے إس بيني كيا والغ فال ور مين كك راج كرن سے رو نا اوراس يها رون بن تعاقب كرتار إلى غي محيور محكر مغارات ايلورا كم منطل بن كراش ي مودور فیام کبا اس کی فوٹ کے کچھ سے بی مغارات ایلواکی سیرکرسے گئے وہاں اتفاقا ان کو وشمول كا ايك ومستة وت لاج وليل وايى كا ووله سلة برسة والوكيركي حانب عار الم نفيا

المانية مناه المعالمة المعالمة

الم بوار مسلما نون سے مبد ول کو مقدول و دعور بناکر طول بر تبینا اور الغ فال کے الله بوار مسلما نون سے مبد ولئی اور الله وليد ) کو جه عفاطات اور الله کی بنی بروا ند کہ بیا ۔

الله دانوی المینی کو و کی کے کر توش بوئی او اس کی شاہ می خط بنال ولی به بسلم است ہوئی۔

الک کا فور اور نوا ہو بھا ہی سے والی کر دیتے کرنے رام دار کر اس کی با با اور باور شاہ کی عذم سے ہوئی۔
عدم ست یوں سے کر عام مرسمت کا برنا و کیا اس سے افرار الطاء سے میکر اور الدین با کا خطا ب دے کر تجرب دام والی کریا اس سے افرار الطاء سے میکر اور اسے سایال کا خطا ب دے کر تجرب نہید عطا کیا اور والے کی راب سے بھی ایک خطا ب دے کر تجرب نہید عطا کیا اور والے کی کی راب سے بھرائی کو والیس و میکر گرات کے بہتوں کو بھی رہا کر کے نہا ہت ترک واحد تا اور ان کا مراب اور بہتوں کو بھی رہا کر کے نہا ہت ترک واحد العام ابنی طرف سے عطا کیا اس کے تام طربز واقارب اور بہتوں کو بھی رہا کر کے نہا ہت ترک واحد العام ابنی طرف سے عطا کیا اس کے نام طربز واقارب اور کی دور بہتا کی اور ان میں دوا در کی اس کا دوا و خدمت گذار رہا جس زما نہیں لک بہتوں کو ایک نوائی کا دونا وار وخدمت گذار رہا جس زمان تیں لک کے بعد در بہتا کی بیان بر بوشاہ کی خدمت گذار کرا جس کی ایک میان میں نوائی کی دوائی کی خدمت کی دوائی کی خوائی کی دور دی گھی دور الله کی میں دوائی کی خدمت کی دوائی کی دور دیلے میں زمینی والی کی میں دوائی کا دونا اس کی دور کے بیان می دور کی دونا ہو اس کی دور کیلے میں زمینی وال اس کی دور کیلے میں زمینی دوائی کی دور والے کی گھی دور الله کی گھی دور الله کی گھی دور دیکھی میں زمینی وال اس کی دور دیکھیں زمینی کی دور والے کی میں دور دور اس کی دور دور کھی میں زمین کی دور دیکھیں زمین کی دور دور کیا کہ دور دور کھی میں زمین کی دور دور دور کھی دور دور دور دور دور دور کھی دور دور کھی دور دور کھی دور کھی دور کھی

المنظمة من ایک علم وزیکل کے راجالد و بوباس نواج کرونیا ہی سرواروں سے کیا جس کا کوئی ایستی کا مہا ہی کی شکل میں ظام رہ ہوا ۔ یہ امکد الا سید کے را عبر کی ترفیب سے ہوا تھا ہو سلطان اللہ الدین کا مطبع و فرال بردار تھا ۔ ویکل کی اس ناکام مہم کا حال سن کر سلطان سے سٹند یہ میں دوبارہ الک کا فور اور فواجہ حاجی کوروا شاہیا اور لمک کا فور کو نصوت کی کہ فوا به ماجی کے مشورہ کے بغیرکوئی کام نہ کرسے ساتھ ہی حکم و یا کہ اول ولوگیر بہنچ کچھرو اللہ سے ور تکل پر حملہ کرو یہ بہی حکم و یا کہ اول ولوگیر بہنچ کھرو اللہ سے ور تکل پر حملہ کرو یہ بہی حکم ویا کہ تم ولوگیر بہنچ کھرو اللہ سے ور تکل پر حملہ کرو یہ بہی حکم ویا کہ تم ولوگیر بہنچ کو کوئول لدر ولو کے پاس پنیام ہوا در فرائ گذاری کا وعدہ کرے تواش سے نومن خروا ور واپس چط آؤ ۔ اگر مرکشی پرآ مادہ ہو تواش کو نادو کی خرب بہنچ تورام دلا سے اس کا استقبال کیا ۔ ملک مورک کو دری خدمت یس عاضر ہوکر آواب و مجرا بجالا یا شامی سٹ کرکو اپنا مہان کیا اور علا است خدمت گذاری کے اظہا ریس کوئی دقیقہ فروگذا شت نہ ہوسے دیا ۔ جب را جہ لدر ولوگی رعونت خدمت گذاری کے اظہا ریس کوئی دقیقہ فروگذا شت نہ ہوسے دیا ۔ جب را جہ لدر ولوگی رعونت

آ ئىنىڭقىقەت ئا

و سرکشی و کمیدکران کراسلام دادگیرست لمک تلنگانه کی طرف روانه بوا تورام و ادکئ خزل تک بطرين مشايعت مشكرك بمراه آيا اور لمك كافد اجازت عروايس موا ملككانه کی حدودیں واضل سونے ہی کشکراسلام سے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا ارد گرد کے کئی راج جھو لے چھوٹ رئیس لدر دایو کے پاس شہرور ٹکل میں جمع ہو گئے - ور نگل کے فریب سب سے شکست کھا تی اور لدد واومعدا پنے رفیقول کے قلعہ ورنگل میں محصور مرکبا كئى راجدادر تيس كرفتار بوئ اوربهت سے آدمی اوائی بیں ارسے افرمحامر وكى شدت ادرا پنی کزوری کے احساس پرلدر دلیائے ملک کا فدکی خدمت میں عاجزاندورخواست بهیمی راور اطاعت وفرا برواری کا اقرار کرے تین سو انتی سات سزار گھوڑے بہت سا سونا چاندی قبیتی تھے بطور ندرانہ پش کے اورایک معقول زرخراج ا پنے اور کیا میم کرے بلا عند وحيارسال بسال تعييم ريض كا وعده كيا لمك كافورية تمام سا ان ي كرد إلى كى طرف والى موا اورتمام مال فينست إوشاه كى ضعيمت بس بيش كيا- اس طرح ملك وكن كاايك يراحصه سلطنت السلاميدين شامل موكميا مكركنآره بيسور الميسآر وفيرويعني دكن كاانتهائي حذبی حصہ باتی رہ گیا تھا سلطان علارالدین سے سناسب سماکاس جھے کو بھی نتح کریے آسندہ خطرات کا با نکل فائمہ کردیا جائے اور مہندوں کی طرف سے بانکل طمتن ہو کر معلوں کے مقبوضہ علا توں پر شمال کی عبانب نوجیں بھینے کی سبولت بہم پہنیاتی جائے ۔ جنائج اُس سے سنه بن تیسری مرتبه بهر ملک کا نور اور خواجه حاجی کو دکن کی جانب فوج و سے کر روانه کیدا اس مرتبه عبی نشکرشا می دایگیرموتا موا دکن کی جانب گیا راب دایگیرے راحبرام دایکا تال ہوچکا متھا اس کی مگراس کے بیٹے کوسسند حکومت دے دی گئی تھی۔اس مشکرے اول کنارہ کا علا قد فتح کیا محرکزا کک اور لمیبار وفیره کو و بال کے راج بلال وابوسے فتح کرے راس کیا می بي پېنا دا نتها أي حمويي راس پرجس كوسيت بندا ميشور كت عفه ايك عيموني سي بخنه متحد مجم وسنگ سے بنوائی جو تا بیخ فرشد کی تعنیف کے زباع تک موجود متی فرشد اکھتا ہے کہ معدب مختصرازيج وسنك مرتب ساخته بإنك اوان محدى صلى المثرعليه والديسلم درا تجا كنت خطبه إوشاه علار الدين خواند ندوتا اين زمال كفامة عنبرس شامه در مخورای و قامع است آل محد در اذای سیت بندرا بیشور موجوداست ومحدعلائی مشهوراست د

راس کماری سے دشکراسلام ساحل کاروسنٹل کی طرف متوجہ ہواا وراس طرف کے بھی تمام راجاد لسنجسدائ وصول كرنااورا قراراطاعت لينا بواسلام يسوملي يبنياراس طررح کوہ جالہ سے راس کماری مک اور فیلیج کنبایت سے فیلیج بنگا لہ ک تام برافقم ہند ا ملای شنه فا بی بی شاف م گیا داند می بی جب شا بی اشکردید گرمدن موالک کناره ین داخل موانی الورام داد کے بیٹے سے جو چند ہی روز مینیتر ابیٹ باب کا قائم مقام مواتھا کھے خووسری کے آنا محسوس موسے متھے رطائع کے ابتداریں اس کی نسبت شکا پات منہوں اور ساتھ ہی تکنگا نہ کے راج لدر داہ کی مرضی آئی کہ بیں سے نائب ملک د ملک کا فور) کے وربیعے خراج گذاری اور فر اس برواری کا قرار نامر اکه کر پادشاه کی خدمت میں بھی او باست بیرے پاس تین سال کا خراج ممع موگیاہے یا توسلطان مجم کو اجازت دیں کہ میں دہ فراج دیوگیرمھجو آمدن تاكره إلى كا سالا مذخراج مع ممراه شمامي خزام ميں بنيج جائے ياسلطان كسى مردا كويبان بیج کربرا و است درخوان منگوالیس واس عرضی اور دلوگیر کے راج کی بے راہ ردی کی خبر کے بہنج پرسلطان علارالدین سے سوحا کددکن کے علاقوں کی مگرانی اوردکن میں امن وا مان قائم ر کھنے کے سلے ایک ولیسرائے یا ناتب السلطنت کا دکن میں موجد در بنا ازبس صروری سے چنانچه اس سے بوتھی مرتب سلائے میں ملک کانور کو بیٹکم دے کر میجا کہم مقام ایلج پیدیں جو براه راست شابى مقبوضدا وراب مك رياست دويكيرك زير اشمام راسه بيني كرقبام كرو. لدروايو اوردكن ك راجاؤل سے خاج وصول كيكيمين اور مال ك استظام كودرست ر کھنا تمنحارا کام ہوگا اوراگر رام دیو کا بیٹیا را و راست سے مخرف ہوگیا ہو تواُس کو تعلّ یا گرفتار كركت تم دايد گيركو ايني تميام كاه بناة ادرائس علاقه بس ايني طرف عد آمرارا ورصوبددار مغرر كردو لك كا فورسة رام دادك بنظ كو جو واتعى مخرف موجكا نخدا جائي بي مثل كيا اور تمام علاقة مريث ين كليركد مكل اوررا يُورِيك ليف ابل كارو أمرا رمقرر كروسية راجاون سے خزاج و مول کرے دہلی بھیجا اور ملک دکن میں ہرجگر شا ہی مقاسے قائم کردیتے اور اس سے بعد کسی را جہ کی بہتت مدرہی کرمسلمانوں کی اطاعت وفر ماں بر واری کے سوا سركشي ونودمختاري كانحيال يك ول بي السطك اسطرت سلكمة مي اسلامي سلطنت كا غلب كميل كوبيني كسى بندوطا قت كاكوتى خطرومسلما لذل كيد التى دراد اكرج دكن كا تنام ملك تخبشى فوت خواجه حاجى كى اعلى قابليت سع مع موار گرسلطان علارالدين كاتكف ر پھینے کہ ائس سے سرم ٹ، وگر نڈروا ندسے راس کماری تک کا تمام ملک ملک کافور کی سروار ی میں فتح کرایا ادر آخریس اسی کو ملک دکن کا ولیسرائے تھی بنایا۔

وکن کی فترحات اور مال دودات کی فراوا نی نیز مبدد را جا قل کے دہلی یس باربار آئے اور خلاب و افرام واکرام پاکرواپس جائے کا بدائر ہواکد وہلی پس مبدد سا ہو کارول کے فلات وضلے بڑو گئے بین بیل شاکلت میت کے پیروا وربام مارگی بھی شا مل کتے ان لوگول سے اپنے شرم انگیزاعال و افرال کا ارتکاب بعلور مراسم ندہبی شروع کیا اور اتفاقا اس کی اطلاع ملطا فرم کیا دون تک بھی بنج گئی ران لوگوں کوائس زیاد میں لا ندہب و برواور ابا حتی کے نام سے پارا گیا ۔ سلطان نے ان لوگوں کو گرفتا رکر سے اور عبرت انگیز منزائیں وینے کا حکم ویا - اس وروگیرکا اثر یہ بواکر اس بدا عال و بدافعال گرو وکا نام وفشا ن دہلی ہے مٹ گیا سلطان کیا جا سی ایک کام کواگر کوتی شخص جائے تو ندہبی مدا خلیت قرار و سے بے ورند نا بمت بنیں کیا جا سکتا کہ سلطان علار الدین یا کسی و ومرے مسلمان سلطان سلطان سلطان سلطان کیا جا سکتا کہ سلطان علار الدین یا کسی مندوکو اُس کے دین و ندہب سے پھیرے یا زبریت مسلمان بنا ہے کی کوئی کوشش کی ہواگر اینا ہوتا تو سال خیا ربری ہونہ کی سلمان علار الدین کی اس مرافلت ندہبی کا می بندوا س ملک میں نظر ند آنا ۔ سلطان علار الدین کی اس مرافلت ندہبی کا می بندوا س ملک میں نظر ند آنا ۔ سلطان علار الدین کی اس مرافلت ندہبی کا صال فیما ربری کے این بری کے نام کا ربی کا ربی بی مار خلات ندہبی کا میں بندوا س ملک میں نظر ند آنا ۔ سلطان علار الدین کی اس مرافلت ندہبی کا صال فیما بری کا ربی کا ربی تا ربی میں اس طرح لکھا ہے ۔

موهم درمینیتر سنوات ندکور درشهرا باعتیان و بده کان پیدا آمندسلطان علامالدین فرمود تا به تنبع و نفص بلیغ بر ایمه را بدست آوردندوب بدرین سیاست مشتن ۴

منیاربرتی ان لوگوار کے انعال نا سستودہ کا کوئی ذکرنہیں کر تالملیکن نوشتہ ان کے اعمال ۴ با یستہ کی طرف بھی اشارہ کرتا اور کہتا ہے کہ

سبسع سلطان رسید که جید از مردم ا باعنیان درد بلی جمع گشت اندود رسله کیست سلطان رسید که جید از مردم ا باعنیان درد بلی جمع گشت اندود محمی کیست چنا کشد و اجرد ادر و جمی محارم فرایم می آیند سلطان ارئ سیاست برفرق ایشان کشیده افران ارئیست در فرق ایشان کشیده افران است برفرق ایشان کشیده افران جما می گذاهست شد

مرض الموت لوده بيار تفادرا پنی بوی اور بیٹوں سے بہت ناراض عقا كيونكره واس

بیاری میں سلطان کی تیار داری کی کچهز یاده پرداد مدکرتے سے ادمر ملک کا فرر کے اس اشره اقتدارك بني سب البندكرية تق كرسلطان كي وجبسة وم بزد كف ملك كا فورك ايك نامرو غلام بمحدكر شمام سروار به نظر خدارت وكيخ الدركسي تكريم والتغايث كأبني مسجق تقي سلطان کواس بارت کی صدیقی کریس چونکراس کے حال پر سایان مدل اسپ کواس كى عرب كرنى جا بقيه - اسى الع اس سا تمام أمرا يستدائس كا مرتب بلندكيا ادر أسى ك التحديد وكن كاتمام ملك فتح كوايا - صرف فواح، حاجى نجشي يافوج اي أبيب البيرا بالنفس ادر ن*یک دل سردار بخیا* جوا**س معا مله میں ب**ا د شاہ کی نشا رکی تعمیل دل سے کرنا مخصا اس <u>اے</u> یادشاه سن سرمرسم لک کافورے ساتھ اسی جہاں دیدہ اورسردوگرم چیشیدہ افسرکو بھی جسسن سلطان كى نشارك موانق اپنى قابلىت كالظهاركبارائع خان أن جو كجرات كا حاكم تعاللك كانور سے بعصد منفر عقاراسى طرح ولى عبدسلطنت خضرفال اور بإدشاه كوو مرك بيا بعی ملک کا نورکو بڑی حقارت کی نظرے و کیجے کے پادشاہ چاکہ جابل اور فوشا مسے علد متا فرم وساء والى طبيعت ركعتا عقا لهذا لمك كانور إوشاه كى نورب خوشا مدكرتا اورابني وفا واری وفدا کاری کا یقین سلطان کو دلایا ربتا تخدار سنشته ست سلطان گویا بانکل ملک کاذر ے ہاتنہ یں آگیا تھا۔اس چالاک غلام سے سلطان کے دل پراین مکے جاکراس کرو،سرے سرواروں اور میوں کی طرف سے بدگمان کرد یا تھا اور خیشت یہ ہے کہ سلطان کے بیٹے تنے معى نا لاكت بى سلطان كمرض يس طوالت موتى اوربيوى بديول الاكت بى سلطان کی تیمار داری ادر اینے فرائف کی ادائیگی میں کوتا ہی کی لہذا سلطان پہلے سے بھی زیادہ کافہ كى طرف لمتفت اورييس كى طرف سے منفر ہوتاگيا - آخر مصافعة بس سلطان سے ملك كا فوركو ويو گيرس ا ورائغ خال كو كجرات سے طلب كيا الغ خال كو دہلى كى جانب روا نہتے ہے یں دیر ہوئی اور ملک کا فور پہلے رہنے گیا ، ملک کا نور سے اس مرتبہ بإوشاہ کو بیار اور بہت ضيف إياأس سا دان ون إوشاه كى خدمت ين روكراس كا ول الين إنفول يساما اور خضرخان وشادی خان دولون برسے شہزاء وں کی طرف سے یاد شاہ کوردگان کرنا شروع كيماسا تخدبي النف خال كي شكايت وسعايت كاسلسله بهي حاري ركها يا غرنيتجديه مهاكه بإدشا سے الغ ما ال كومنل اور خضر خان وشادى خان دولان شهر اوول كوكا المارك ولد يس تهيد كردين كاحكم ديا ملك كافورسك دولال شهرادول كوكوالميارك قلعديس بميج كرقبيكر وياادر الهيذا دمي بيم كرالغ خال كو هود لمي كي دما نسب أساعها را منته بي ين قمل كراديا - الع خال يم الندائس كربهائى كوبھى قال كاديا.

ا ورشوال سلاميد كررات ك وقت سلطان علار الدين النوفاري يا كى بعين وفاست ارگون كابينول به كد لكذه كافرر اكد التي، عن اوشا هك زم دسيرمارواله للك كانورسة بيهاي به انتظام كرابا كفاك أيك دستا ويز الحدرسلطان كي تهرائس برالكوالي هي بروستادبنرسلطان كى طرف سياجت أمراكنام تقى من بين كلها تفاكه بين فضرفان كو ولی عہدی سے معزول کر دیا ہے میرے بعدمیرا سبسے چوٹا بیٹیا شہا بالدین تخت الین کیا جائے ۔ شہاب الدین کی عمر اس وَقت پائی جید سال کی تھی ملک کا نور کو پہلے ہی وزارت عظلی کا عہدہ حاصل تھا ۔اس ۔ ع ، رسوال کو دہلی کے موجودہ سرواروں کو دربارشاہی بیں بلواكرسلطان كاندكوره دميت نامه شنايا اوراس چهبط بيج كوتخت پر بطها كرسب اش كى بيسن كرائى اوركاروبارسلطنت اپنے الخديس ليا سلطان علالالدين كى سلطنت كے تام عالات مختصرطور پر ہران ہو چکے ہیں پڑھنے والے خو دنتا بج ؔ اخذکریں اس حاکم کسی رپر دیانقیا د تبصرو کی صرورت تنہیں معلوم ہوتی ۔

المك كافور وزانه تقوري ويرسكم يأشها الكن شہاب لدین بن علاء الدین بی اللہ کا حدروراند سوری ویرست ہب

و لمکب کا فور و ملک کا فور پاس می ایس می اندر مجوادیتا مودا مکام دفراین جاری کرتا دیوں میمنا چا ہیت کرسلطان ملار الدین کے بعد ملک کا فور ہی برا عظم ہند کے تان كاشهنشا هبن گيا اس مظرالياريس اين معندول كوميح كرخضرخال وشادى خال وولاس شمراوول كى انكميس كلواليس خاجه سراؤل اورمندول كوابنامها حب وشيربنايا ران بى لولك کو بڑے بڑے عہدے دے کرالیسی تدبیریں سوچے نگاکہ علارالدین کھی کے فاندان کی بیخ کنی مین مے بعد خود تاج شا ہی سرعدر کے مفاندان علائی میں صرف ایک شہزادہ مبارک فال ایساباتی ره گبها نخصا جس کی عمرستره استماره سال کی تقی ادر اُس کی طرف سے اندیشیہ ہوسکننا تضاچنا بنیہ اس کو بھی ملک کا فدرسے قید کردیا تھا اب اس سے ایک روز قصر برارستون کے محافظوں یں سے دو تو خصول کو مامور کیا کر شہزادہ مبارک فال کو تبدخانہ یس ماکر متل کر دیں یا انسس کی انتحمیں بکال لائیں ان دولات خصوں کو شہرا وہ پر رحم اکیا استفول سے دوسرے سیا ہیوں کو بھی ا پنے مشورہ میں شریب کرکے اگلے روزجب کہ ملک کا فورا پنے راز دارخواجر سراؤل سکے ساتھ پوسر کھیلنے بیں مصرف نفا ائس پر حلہ کیا اور قبل کر ڈوالا ۔ اس طبرح سلطان ملارالدین کی و فات سے ہم روز کے بعد ملک کا فور کا بھی فاتمہ ہوگیا ۔ قید فانہ سے نہزادہ مبارک فال کو ملک کا فور کی حکمہ شہا ب الدین کا دربر بنایا گیا ۔ مسارک فال نور کی حکمہ شہا ب الدین کا دربر بنایا گیا ۔ مسارک فال نور جیسنے تک اپنے جھوٹ میں سالہ بھائی شہاب الدین کی وزارت و نیابت کا کا ما نجا کا دیا ۔ آخرا مرارک مشورہ سے اس سے فور تخت سلطنت پر بیٹھ کرتاج شاہی اپنے سربر رکھ اور شہاب الدین ہے گناہ کو بھی اندصا کر سے اپنے دولوں بڑے بھا یکوں نصفر خال و شاوی فال کے پاس قلعہ گوا لیار میں بھیج دیا ۔ اس طرح رہ یہ تینوں نا بینا نشہزادے گوالیا کے علوی میں جمع ہوگئے ۔ مبارک فال سے تاج شاہی اپنے سرپر رکھک اپنا تقب سلطان کے فلویں مہارک شاہ جمی رکھا۔

خمسون الدین کے اسلام الدین ایک مندو بچری کوسلطان علار الدین کے اس خمسون الدین الدین خمسون الدین الدین خمسون الدین ایک مروار ملک شادی خال نے برورش کرے اس کا نام حس رکھا متا رسلطان ہے کہ بروایا برواری قوم سے تعلق رکھتا ، بینی ملک کافود کاہم توم عام طور بر مورفین سے محصا ہے کہ بروایا برواری قوم سے تعلق رکھتا ، بینی ملک کافود کاہم توم متا و شاد راج شعوبر شاد سے ارہ شدارتی تا ہے ہیں خمسوناں کی لنبت کھتے ہیں کہ سامل نام اس ہندہ بچے کاکسی تا رہے ہیں منیا و

سجان رائے بھنڈاری بٹالوی اپنی تاریخ بیں خسروخاں کو " خدمت گار بچے" لکھتا ہے خسروفان کا ایک اور بھائی بھی تھا ہوضروفاں کی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا گراس کا با ووسرا تقاراس كانام صام الدين تفاساوشاه سيخ خسروفان اورصام الدين وولان مندوي پرخصوصی عنایت مبذول فراتی عهد علائی کے اکثرا تین منوخ کردیئے گرشراب نواری کے متعلق المناعي مكم برستور جارى ركها - للك وكن يفي علاقة مرمث يس بريال ديسة وب طاقت عاصل كربي منى يخنت نشينى كے دوسرے سال تطب الدين مبارك شاه ملى نوت سے کرد ہلی سے والم گیر کی جانب روا نہوا۔ اور دہلی میں ملک شا بین نام ایک فلام کو مفارا لملك كاخطاب دے كراپنا قائم مقام بناگيا۔ ديدگير بينج كرشاہى انواج ين سرال ا دراس کے معاویین کوشکست وے کر گرفتار کیا ۔ قلعہ ولید گیر کے دروازہ کے سامنے إن با فيول كوتسل كيا كيا يسلطان يدوي كيري خمروها ل كووزارت كاعهده ويدكر وكن كا انتظام سپردکیا - ملک دکن یں جا بجا تھاتے بھمائے دادگیریں ایک محد نعمبر کرائی۔ خسرو خان کو چتردد درباش عطا کرے ملک کا فورکی تمام اللاک کا مالک فرار دیا اور ملک دكن كي تمام الخيف راجاؤل كى تكرانى اور أن معضائ وصول كرين كا ابتمام امن ك میرد ہواظفرخاں کو بلا جرم محض خسروخاں اورائس کے ہم تو موں کی شکایت پر اس کراکر گرات ودکن بران گرات ودکن بران کی حکومت خسروخاں سے بھاتی حسام الدین کوسپرد کی ۔ اس طرت گرات ودکن بران مولاً بندوزاد ول كومتفرف وعرال روا بناكر خود داو گيرست و بلي كي جانب روانه مواياس حدیدائتهام اورسفلہ بیستی سے امریس بڑی بددلی پدیدا ہوتی۔ وای گیراوراً جین کے درمیان اجعن أمراك بيسازش كى كرسلطان قطب الدين كومل كرك سلطان علارا لدين كي واله كهائى لمك اسدالدين كوياد شاه بنانا چائيد اس سازش كاحال سلطان كومعلوم مواتواس ید مقام ساگون گھٹی ہیں ملک اسوالدین اور بعض ودرے اگرا کوشل کراویا۔ اُجیس پہنے کہ اسدالدین اور بعض ودرے اگرا کوشل کراویا۔ اُجیس پہنے اندھے ہوکر تید میں پڑے کہ فقل کروے ' چنانچ ان تینوں شہزادوں کو گوا فیار پر قبال اندھے ہوکر تید میں پڑے کہ فقل کروے ' چنانچ ان تینوں شہزادوں کو گوا فیار پر قبال کیا گیا خضرفاں کی ہیری ولیل ولی کو دہلی بلواکر قبطب الدین مبارک شاہ سے اپنی ہیری بنا کہ وقاراللک دہلی بنج کرمعی بعض اُمراکو جن پر بہا وت کا مشہر ہو سکتا تھا تمل کرایا ۔ چنانچ وقاراللک شاہ بین مجی تمل ہوار استیام براعظم ہندسلطان قبلب الدین، مبارک شاہ کے زیر تکیس کھا۔ گھرات میں صام الدین نے اپنی قوم کے ہندوں کو اپنے گرد فراہم کرے بڑے بڑے ہوئے مسلطان عملان کے اور اس خیال فام میں جاتا ہواکہ فوب مضبوط ہوکہ فود مختاری و لفاوت کا اصلان کرے اور ہوئی ہوا گئی اور ہست سافران کرے اور ہوئی ہوا گئی اور ہست سافران مرزد ہوئی ہوا گئی ہوا گئی اور ہست سافران در ہوئی ہوا گئی اور ہست سافران میں ہود مختار ہی کو اور ہست سافران میں ہود مختار ہی کو اور ہست سافران میں ہود مختار ہی کو مستقل سلطنت قائم کرے ۔ ضیا ، برنی سلطان قطب الدین مبارک شاہ فلک کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ میں ہود مختار ہی کادو کر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ میں ہوگی کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ میں ہوگی کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ میں ہوگی کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ میں ہوگی کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ کوشلے کے ایک سلطان تعلقب الدین مبارک شاہ خطبی کی یہ انتظامی کا دکر کرتے ہوئے گھٹا ہے کہ

م ترک دادن صنوابط علائی درمسلمانان فسن د فجولاست ودرمند دان تمردی و سرکشی رو میمند دان تمردی

لکک کا فدیسے ہدرہ و ہوا نوا ہ جس تدر موجود کتے وہ سب کے سب خروعاں کے باسس آکرجمع ہوگئے مطبیار برنی خسوخاں کی لنبت کہتا ہے کہ

۔ جبہا محبس خلوت می ساخت مبدا بنائے ہند دیتے نود وہا چند لمیناکی از إدان مکیب نائب کیم مجرم خودگروا نہیرہ بودا ندانشہ لمبغاکی دیفاوت، می کردیو

اوسرگرات و دکن یس سام الدین و خسرو فال مندی کی سلطنت و دباره تام کرسے کی کی دیارہ تام کرسے کی کی دیارہ تام کرسے کی کی دیارہ تام کرسے کی خویزیں کر دیا تھا اور ابواجب سے اوسے دیارہ دیا تھا اور ابواجب میں مصروف ہو کی سلطنت کے کا موں سے بے پروا ہ ہوگیا تھا صام الدین سے گرات سے ایک سخرو کر مسلطان کی خدمت میں بھیج و یا کہ وہ اس نوجوان سلطان کو ابوو معب کی طرف منوج رکھے ۔ ضیار برنی ور بارسلطانی میں اس سخرو کے جستولی ہوسے کی منب کہتا ہے کہ متوج رکھے ۔ ضیار برنی ور بارسلطانی میں اس سخرو کے جستولی ہوسے کی منب کہتا ہے کہ تو یہ نام گجراتی مسحرورا ورمحلس خوواستیلادا وواں کھنڈ کم اصل ملوک را نانبن

ومادر مي گفت ي

صام الدین کی تنبت کتاہے کہ

ٔ آل ولدالانا مرتدگشت ودرگیرات مو بیثادندوا قرباسهٔ خود را جمع کرد و جمله براوران نام گرفت مجرات دایرخو گروا در و بغی ورژید و متنه انگیزیت ی

چونکہ گجرات میں طاقت ورامرائے سلطانی موجود کے انفوں نے جب دیکھا کرمام الدین کے بغاوت کے فرو کے بغاوت کے فرو کے بغاوت کے دو و اپنی میں شغن ہوکراس بغاوت کے فرو کے بغاوت کے دو اس بغاوت کے دو کا موقعہ دیئے بغیرگرفتار کرکے سلطان کرنے ہوئے اس میلی بھیج دینے میں کامیاب ہوگئے ان اُمراء کو توقع تھی کہ سلطان ہمارے اس مین ملل سے فوش ہوگئے ان اُمراء کو توقع تھی کہ سلطان ہمارے اس مین ممل سے فوش ہوگئے ان اُمراء کو توقع تھی کہ سلطان اُمراء مرابہ کھٹا دیا اور ممام الدین کوعزت کے ساتھا بنی مصاحبت میں داخل کرکے گرات کی حکومت پر وحیدالدین مسام الدین کوعزت کے ساتھا بنی مصاحبت میں داخل کرکے گرات کی حکومت پر وحیدالدین قریشی کوروانہ کیا راس سے بی فائدہ صرور ہوا کہ گجرات میں ہندؤں کی بغاوت کا خطرہ جانار ہا گرمسلمان اُمراء میں بددلی ترتی کرتی رہی ۔

خسرورفال کی خفید عداریال کی خفید عداریال کرے بندگا ہوں کے سلمان سو داگر وں کے اسوال بھینے اور اُن کو قبل کرنے میں کو باادر اس بات کے دریدے ہوا کہ شاہی مرداد کو جوائس کے ہمراہ بنے مثل کرے علم استقلال بلند کرے۔ ان حا لات کا علم چند بری کے علم استقلال بلند کرے۔ ان حا لات کا علم چند بری کے عالم استقلال بلند کرے۔ ان حا لات کا علم چند بری کے ما مل ملک تیمورا در ملک کلی افغان اور ملک تلیغہ حاکم گوا کو جو بطور کمکی مامور سے معلوم ہوا اُن اور ہمارے باسلی امندان میں معلوم ہوتی اور ہمارے باسلی استحد ورست تہیں معلوم ہوتی اور ہمارے باسلی سے فرا اولی ہوئی جو در ہیں جن کی شرویا کہ اور خوانہ ہو تھا درے باس جمع ہو دیا گی جا نب روانہ کروں۔ مساتہ حسروفال سے اس بیت کو جو کہ انتہ کو ایک کا مدارا دول سے معلی ہوگری والی آب اُدر بادشاہ مساتہ حسروفال کو جمور کھا کہ وہ باتھ بائی ان نکالے سے نیٹر دیدگیری والی آب کو دیدگیریں جمور کیا کہ دو خال کے فاسدارا دول سے معلی ہوگراش کو دیدگیریں جمور کیا دو۔ کو اسلام دی کراش کو دیدگیریں جمور کا کہ کو خال کو اس کہ خالدارا دول سے معلی ہوگراش کو دیدگیریں جمور کا کہ خوال کے فاسدارا دول سے معلی ہوگراش کو دیدگیریں جمور کا کہ جمور کا کہ کو میں جمور کا کہ خوال کو فاسدارا دول سے معلی ہوگراش کو دیدگیریں جمور کا کہ کو خال کو فاسدارا دول سے معلی عبارے باس ہونیا دیدگیریں موارک کے دیدگیرے میں خدر خال کو دیدگیریں مور خال کو دیدگیریں مارک کا کہ میں موارک کے دیدگیرے دیدگیریں مور خال کو دیدگیری مور خال کو دیدگیریں مور خال کو دیدگیری کی دیدگیری کو دیدگیریں مور خال کو دیدگیریں مور خال کو دیدگیری کی دیدگیریں کو دیدگیری کو دیدگیریں

بہنیا ویا گیا نے سروخال سے باونما ہ کی خدمت میں حاضر **بوکرنمک حلال سروار دل کی شکایتی**ں كيس اوركها كرائفول، من معن صداور شك كى را و سعم كو بفا وت ك جرم يس مهمكها به در الك تيمور و السالميند من بدر بن وبلي ينهي ادر ام وافعات بادشاه كومنا سنا ان كراميديقى كري وشاه إس مين فديرت ساير عوض كريم ساغ فتنه كوسراتها رسان سه يايا ی دیاد باسه ارامرته برطهاسه کا مخرا دشا دست ضروخان کی تیرفریب بانون کوسی جمد اران امیرون از جرم وار دیا - الک تیمرکو جندیری آن عکومت سے معزول کرے جندیری كا علا قد ضروخال كى جاكيريس نزائل كرديا ادر الك الميغه كوبند كواكى حكومت يرطرف ارے مید فانہ میں ٹوال دیا عو سرے سروار ول کو بھی جفوں سے خیسرو فال کے خلاف گواہمال دی تھیں سزائیں دی آمیں اس طرز علی کا یہ افر ہواکداس کے بعد کمی کو مجی خسرو فال بائس کے بھا کی کے خلاف کوئی نفط زبات تک لاسے کی جرات در ہی خسروخاں کی مگر دکن ہی دوسرے سردار مامور کردیئے گئے اور صروخال إوشاه کی خدمت میں رہ کر درید اعظم اور مار المهام سلطنت کی حیثیت سے کارہ بارسلطنت انجام دینے لگا۔ تمام مرواران سلطنت مجبودًا خروخال کی رضا ہوئی کواپی خافست کے لئے حزوری مجھنے گئے۔اب خروخال کو احساس ال کہ کن یا گجرات سے بڑر کرمجہ کو دہلی میں سلطنت اسلامیہ سے بر باوکرد بینے کا سوقع میسر آ سكتا ہے ، چنا مخدائس نے سلطان كو بالكل اپنے لم تھ میں لينے كى بیش از بیش كوششيكيں کمک کا فور کے مشیر دمواخواہ ہندو سب امس سے منوسلین میں شامل ہوگئے تھے کمکٹ فور اسی کی توم ادرائسی کے وطن کا آ ومی تھا۔ لک کا نورکی ناکامی وبربادی کی تمام کینییت وہ دیکھ بیکا تھا ۔ روزانہ مکک کافد کے مکان میں جوآج کل خروخان کا مکان بھا ہندورات کے وتست جمع ہوتے اورمشورے كرتے تھے فرمروفال سے بڑى احتى اط اور تھايت ويالاكى كے سائنہ تمام ان لوگوں کو ہوائس کے حصول مقعیدیں سدیاہ نظراً تے منتھ ایک ایک کرے دلی سے حباکرویاکسی کو تعید کسی کوقتل کرایاکسی کودور ودراز کے صوابول میں بھیجے ویا بیراسے ز اسے کے اُن امیروں کوجن کوکسی خکسی وجہسے سلطان قطب الدین مسارک شا ہملجی سے عنا دیتھا دہلی میں بلاکرعہدے مہروکتے گئے ۔جن نگوں پرسلطان قطب الدین نے طلم کے تھے اك برا حسان وانعام كى بارشيس كرير اپنا جدر دا ديعي كوراز وارجى بنالميار اس نصبیدانتظام کے بعد صروخال سے ایک روز پاوشاہ کی خدمت بیں عرض کیا کہم میر

آئين خيفت نا

مسللان التماس اوراسبندل واست رخصت طلب ارزانی واشت خسروفالی ایماندانی واشت خسروفالی به انداکش سنده و ایماند این به انداکش سنده و این به این این بازد و وجع ساخته سرج واشت صرف اینال کرده باسپ دیرای اینال ده از گرانبان دیرای اینال ده از گرانبان

آ بینهٔ خیبت ما

وغيره حيل بنرارسواراعوان وانعمار نروا ومجتع كشت

دہلی میں فود مختا راسلامی سلطنت سے قائم موسے کے بعد بیربہلا ہی موقع تھاکہ براعظم ہند درستان کے شہدنشا ہی اجازت سے چالیس نیار سوارول کی مہندوفوج جمع ہوئی ملک بہار الدین و ببرسے پا وشاہ ناراض تھا ادرائس کو قبل کرنا چا ہتا تھا خسرو فال سے اس کی سفارش کر کے اس کوقبل موسے سے بیا اور اس احسان سے بعدائس پر اور بھی احسانا سے کر کے اپنا موافوا ہ بنایا اس طرح کئی مسلمان الانقوں کو اپنے ظل حمایت میں سے کرسلطان کے ملائی ساز شوں میں شرمک کاربنا یا۔

دلی کے باافرامراریں صرف ایک تاضی فیارالین قاضی ضیاء الدین کامخلصا ندمشورہ ایساشفس مقار حسلطان سے آزادانہ گفتگورسکتا

ادرسلطان كاسجابدرو تفاتا فاضى ضيارالدين بإدشاه كاأستناداه فاحنى خال ك المست مشہور سخدا کو شک سلطانی بینی تعصر منزارستون کے دروازوں کی حفاظمت بھی اس کے سہرو مقی - دہلی کے مسلمان مہندوں کے اس اقتدار اور اُن کی قوت وشوکت اور فاسدارا ووں سے دا تعن سنے گرکسی کوبیرجراَت درمتمی کرسلطان کی خدمت بیں حسردِ خاں سے خلاف ایک لفظ بھی زبان کے ال ہے۔ ان ہی ایام بس سلطان بغض شکار دبلی سے سرسا وہ کی طرف گیا وہا خسو خاں اور دوسرے مندوں سے ارادہ کیا کرسلطان کو شکار کھیلتے ہوئے حبگل میں متل کرو یا جائے مرضروفاں کے بعض مدردوں سے اس کی مخالفت کی ادرکہا کہ بہ کام ہم کو تعرسلطان میں انجام دینا جا ہیئے تاکہ دہلی پرقبصنہ رہے۔ اگریمان قتل کیا گیا تومکن سے کہ دہلی پرقبصنہ کرنا وشوار ہوا مرمسلمان سروار ہمارے تخت سلطانی کک پنجنے سے بہلے مخالفت پراُٹھ کھڑے ہوں۔ سلطان سرماوہ سے دہلی آیا اور قاضی خان سے شہر کی عام افواہوں سے متا شہوکرسلط ان کی خدمت میں وض کیا کہ ہندو نوج کی کڑت خطرہ سے خالی نہیں ہے میں نے منا ہے کر مذا خسروخال کے مکان میں ہندوجمع موکرسٹورے کرنے ہیں اور خسروخال کا ارادہ ہے کمبرلطان كوتس كرك نود ياد شاه بن جائے آپ كم ازكم اتنا توكيس كخسروخان كى نورج كم معن كجراتى ہندوں کو اپنے پاس نہائی میں ملاکران سے اس لمعالمہ کی نسبت استعبار فرمائیں مکن سے کہ ده رجيب سلطاني سع إوست كنده حالات بيان كروي ادركوتي فتنديريا بوك والاب تواس ہے آپ اپنی حفاظمت کرسکیس اگر خسروخاں ہے گنا ہ نابت ہو تو پھرسلطان کوموقع حاصل ہے

که ازا ۵ قدر دانی ایس کی عزت و مرتبه پس اضافی فر ایس ایمی قاضی خال لبنی بات ختم کرساند نه پایش ختم کرساله نه فلسر و خال که خسروخال کو مخاطب کرک کبا که بندی خسروخال سالهال ساله ایسا ایسا که درا جه دید من کرخسروخال مکا رسانه خوال در در در کرکن لکا که به تمام مسلمان مسدوار اس ساله بهری و نشر و شاکه درا اور در در در کرکن لکا که به تمام مسلمان مسدوار اس ساله بهری و نشمن بوشی به که و حضور ساله و نشمن بوشی به که و حضور ساله به نظار مرتب مطاکر باسه به حضور به به کو حضور سیا تف ساختل کو کرد بی که به که و حضور ساله به نشان که کرد به که و حضور ساله می بهرکواری به به کرد فیار در و فیار در و نظار در و نظار در و نظار که نظار که کرد به کرد کرد به کرد ب

" پادست و را ازگریه اددل بد دا مده ادرادر کنا رگرنست و بوسه برر نعماره اش داده گفت که خاطر جمع دار ش

اس واتعہ کے اگے روز خسروفال سے نیادہ تا لیک وفت بعد عشارتصر ہزائی ہوں کے وفت بعد عشارتصر ہزار سنون کے بالا فا نہ پر سلطان کی فدمت میں عاضر ہوا نینجے در داردں کی نگرانی اور بہرہ بدلوالے کے لئے قاضی فا ن موجود ہے۔ وار داد کے موافق خسروفا ل کا چیارندمو اور بہرہ بدلوالے کے لئے قاضی فا ن موجود ہے۔ وار داد کے موافق خسروفا ل کا چیارندمو معہ جاہر دیو قاضی فال کے باس آیا اور پان کا بٹیار قاضی فال کی فدمت میں بیش کیا۔ قاضی فال رندمول سے بٹیار لینے گئے قوجا ہر دیو سے جو رندمول کے ساتھ تھا بہایت کھرتی سے فال رندمول سے بٹیار لینے گئے قوجا ہر دیو ہے جو رندمول کے ساتھ تھا بہایت کھرتی سے فاصی فال کے پہلو میں خجر بھونک کر آن کو خہید کردیا اور سلح ہندوں کی ایک جمعیت نے فرا وافیل ہو کر بہرہ والوں کو قتل کرنا شروع کھا ۔ جب شورد غو غاصمی میں بلند ہواتوسلطان فراً اوافیل ہو کر بہرہ والوں کو قتل کرنا شروع کھا ۔ جب شورد غو غاصمی میں بلند ہواتوسلطان کے پاس دائیں گیا اور کہا کہ سلطا بی صطبل کے چندگھوڑ سے دیرتا مل کرے سلطان کے پاس دائیں گیا اور کہا کہ سلطا بی صطبل کے چندگھوڑ سے دیرتا مل کرے سلطان کے پاس دائیں گیا اور کہا کہ سلطا بی صطبل کے چندگھوڑ سے دیرتا مل کرے سلطان کے پاس دائیں کہا گی کے بیا ور لؤگ ان کو پکورے کی گوشن

آتينهُ حيقت نا

كر رہے ہيں اس سے شور مج را ہے اسلطان يوس كرمطس اور خسرو خال سے الله كرين مصروف مركبا اسى وقت جام ديوادر دوسرك مبند دجواس كام بر مامرر بي بالافائد برج صف ملك - زيند ك درواز عيرابرابيم اوراسماق ناى دوبهره وارموجود نف المغول سنان كوروكنا جام لهذا دولال ارمعك أور فاللهل كي بيجاعت اوريتيس في ا براہیم اور اسحاق کے مزاحمت کرسے اور قسل ہونے کا شورچ کند قریب ہی تھا سلطان کو کچے شکک پیدا ہوا تا کلوں کی اس جماعت کوبے مجابا شمشیر بدست آنے ہوئے دیکھیئے سلط<sup>ان</sup> فراً أنها اورمل سرات كى طرف معاكنة مكا رضو فال ي جمعا كه أكرسلطان على سرائ ے اندرواضل ہو گیا تو مھرائس کے پکڑسے اور قبل کرنے میں وقعت ہوگی لہذا وہ نور اسلطان ے سے بہا کا اور ممل مرات کے در وا زے میں داخل ہوتے سے پہلے ہی سلطان کو جا لیا۔ سلطان ا پنے سرپر بھے کہ بال رکھتا تھا خسروفاں کے باتھیں سلطان کے بال ا كئے سلطان طا متور مقااس ين فراخسوفال كوزين بديك ويا - گرخسوفال ي سلطان سے إل د جھوڑے ضروفاں بنچ پڑا تھا اورسلطان اس كے اوبر تھا گر بالوں كى وج سے أيُّه كركهاك نبين سكتا - اسي حالت بين جابرديو بيني كيب اور وولال كوكتهم كتف دیمسکررات کی تاریکی کے سبب متا مل ہوا کہ کہیں میرے المقد سے حسوفاں زخی د موجائے فسروفال سے پکاراکمیں نیجے پڑا ہوں سیرے اوپرسلطان ہے جلدی ا پنا کام کروور مدمیرا کام تمام موجا عے گا۔ جا ہردایا سے سلطان کے سپلو یک ضغریبولک دیا اور کھرائس کا سرکاٹ کرینے قصر بزارستون کے معن میں اوپرسے کھینک دیا۔اس سے بعد ضروفال ، رندهول اور مامرد إواور ومرس مندومل سرے سلطان يى وافل بوك وال سلطان علارالدین خلی کی بیوی اور دوسری بے گنا ہ عورتوں کومل کرے فریداں ومتكوفان وعرفان بهران سلطان علا رالدين كومثل كيا اورخاندان علائى كيحمى تتنفس كو زنده ندمهورا داسى ومست جب كرادمى رات مويكى تقى تمام أمراركو تصريرارسنون يس بلالوهن ها منر بوسن كاحكم بعجد الي - جب تام أمرار جمع بوسكة توان سب كوكرفتا رونظر بندكر لميا- صبح بهائ تزخرو فالسن تائع شابى سريدركم كرتخت سلطنت برحلوس كيا رامراسن اطاعت تبول كيجن كى نسبت كهدست بدينا ال كوتسل كراديا يسلطان نطب الدين مبارك شاه جلى شب بنجم رسي الاول سلائمة كو مندمل ك إخراع شهيموا بهارسال اورچند ماه سلطنت كى-

ا ميترحبيمين ٧ ١٠٠٠

مسرشین ان الدنان کا ترجمه نهیں بها جا سکتا ہے میں اس حادث الم انگیز کو درج کرتے کا انہار کررہ ہے، ان الدنان کا ترجمہ نہیں بہا جا سکتا ۔

ذکر اور آچکا ہے اس کا بٹیا لمک فخرالدین جو ناخاں جو بعدیس سلطان محد تعلق کے نام سے سنہ در ہوا۔ دہلی میں موجود عثبا رضرو ن ل سے تحنت نمشین مہرتے ہی ملک جزنا خال کو ایبرآخر کا حدره عطا کیما اورائس کی سب-یدر با وه دل ، بی اور خاطر دارات کرد سا تاكه اس كا إب فازى لك خاالات بدأ ماده مر سك ما مردي كوجو قاضى خان اور ٠٠ لمطان قطب الدين على كا قاتل فضارر وجوام وعدة عوا بأكيار نعصول كورائ را يان كانت لل ا بنے بچھا ڈاحسام الدین کوفان فاناں کا بھا جدیاتھ منزا ستون اورسلطا فی مخل مرائے میں ہند دہی ہندونظر اسے کے روبلی میں بہلے ہی سے چاکیس برار ہندوسواروں کی سلح نورج سوبود نفی بسلما لال کی کوئی طاخت دہلی یں باقی نہیں رکھی گئی تھی جومسلمان موہر د ينك أن كوخسروها ل سان اينامم لذابنانيا نفا - اب إدشاه موكراس سان مندون تي مهسدتي شروع كروى - بهندول بين بها بي خومشديان منائي تسين كرد بلي بعرمندوا سرر تبهندين الكيّ. ولول داہدی جو فصر خال سے اسلطان مطب الدین مبارک سناہ کی بیوی بن کئی تھی اب سلطان کے مل اوسے پراس کو صروفاں سے اپنی بوی بنالیار

اسلامی سلطنت کوین وسلطنت ایران در در در در کار اسلام سے پہلے ہی کوئی تعلق منهااب بادشاه بنف کے بعدائس سانے

بنا من منعمو مله البيار كاتبديل كرناس العاسب نه سمهما كه ملك بار: بهدت سے اسك اسلمان سروار موجود سطے جن كود، فريب دے كر ابنى مخالفت سه بالركيف كافابال ادر بتدريج اسلامى سلطنت كوفالص مندوسلطنت بنانا چا ہنا عقا الد ہود ان تمام احتیاطوں کے ضرواور حامیان خسروکی پست نظرتی دینا ا تر د کھائے بنیر نبیں رہ سکتی گھی۔ چنا نخبہ د ہلی کی مصبوں کو مہندؤں سے مسلما کون سے عیمین لیا مسجد ول کی محرا ہوں میں بہت سکھے گئے اور مسجدوں کو سند بناکر اُن میں كَفيْط بَيْنَ اور مِن بِيكِهَ سُلِّد افان كى آوازي بند بونى موتوف بوتي كهراس ست مبى برم كرياجى بن كى يەس كىت بوئى كەسلما ول سے قرآن نىرنىن زىرىستى چەين چەين . كر جمع كة كة - ان قرآن شريون كوايك دورك ير ركه كرصروفال ك درمادين چھوٹے جھوٹے جھوٹے جونزے بنائے گئے اور اُن پر بہندہ درباری جٹیے۔ برص الیی الیسی کمینہ حرکات سرزد ہوئیں جن کے لکھنے کی اب زبان تلم نہیں لاسکتی ۔ نوز الوں کے منبوزوں

کک ہونا خال بعب اپنے یا ب فازی ملک سے پاس ا بننع ميا توانس سے حدا كاستكراداكيا اور اسف وكى نغمت سلطان تعطب الدين مبارك شاوظمي ك فون كانتقام بين كے لئے تيار ہوا۔ المت ان کے امیرکو اکھ کہ نوج سے کرمیرے شرکیب ہوریا تو تاکہ ہم دولوں الل كرخمسدوفال سع سلطان قطب الدين كا انتقام ليس امير المتان سيا أكمصا كر جوشخس وبلى كا يا وسشاه بوجيكا ب اس كامقا بلر بم جيد عيوث اسيدول ہے کہاں ہو سکتا ہے۔ فازی الک سے متان کے ایک رئیس بہرام ایب نامی کو ایک خط کھ اکسا کرامیر لمت ن المرت کے قابل نہیں را تم اس کو قبل کرے المتان کی مکومت ا بیٹے قیف بی لاز اورواں کی نوج مے کر میرے پاس بھلے آؤ۔ بہرام ا يبرك إسانى حاكم لمتان كوفتل كيا ا مد نوج كر فارى ملك كراس ويبال بور عبد كار فارى ملك كراس ويبال بور عبد كرا ا ا کید زیروست نورج اپنے کھائی کی سے دواری یں رواند کی ، کرتنی کے تربیب اطائی ہوتی ۔خسدہ فال کی نوع شکست کھا کر بجساگی ۔ فازی ملک سرتنی سے روانہوکر الدربر ست کے خرابے یں پہنے کر فیمہ زن موار خسروفاں مندوں کا لاتعدا دلشکر سے کرسٹسبرسے نکلا۔ فازی ملک کے متعبی محرسلمانوں کے مقابلے میں بربے ثار بندو أون زوونورد كا بنكا ممركم بوسان بركي بمي ندكرسكى ادرواس باخت، بوكر . معالًى - خسسر وفال وب وبلى سے فازى الك كے مقا بلك كو نكل تفا توأس ك تمام شاہی مزانے کو جوسلطان تعلیہ الدین ایبک کے زما ہے ۔ اب تکب جمع ہوتا جلا آیا تھا بکلواکر ہندؤں کو تقسیم کرکے عزا مدیں جھامرو ولوادی تھی اُس کو

أتينه قيقت نما

فازی الک کا فوف تھا اس سے اس سے یہ کہ کرخزانہ ہندوں کو تھیم کر وہا تھا کہ اگر جاری نقع ہوتی توسم اس روپیہ کو اپنی سر سالہ چشگی شخوا ہ جھوا ور اگر جم ارے کے تو کم از کم ردیبہ تو مسلما لال کے ہا تھ نہا سکے گا خصر و خال شکست فودہ میدان سے فراید ہوکر ایک مقیرہ یس پٹاہ گزیس ہوا اور و ہاں سے گرفتار کرے مثل کیا گیا ۔ فازی المک سے د بی یس آکر تلاش کیا کہ شاہی فاندان کا کوئی ندو چھو کی یا بھری عرکا سلے تو اس کو تحنت پر جھائے گرضر و فال پہلے ہی شاہی فاندان کا کوئی ندر کو جھو کی یا بھری عرکا سلے تو اس کو تحنت پر جھائے گرضر و فال پہلے ہی شاہی فاندا کو تم کر سے کو تم مسلمان مرواروں کو جمع کر سے کہا کہ بھا یو وی نوم نو سلمان تو فلب الدین فلی کا انتقام یا تا یہ اپناکام پورا کر جہا اب شم جس کو منا سب سمحو یا و شاہ بنالو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کر بہا اس می فران برواری کے لئے کہا ہو اور وہ کر بہا شام بندور شان میا شرون نا نہ بنا ہو ۔ یہ کا شخت پر بیٹھ کر براعظم ہندور شان کا شہنتا ہ بنا۔

### قابل توجت

سلطان قطب الدین ایرک کی وفات سے قریبًا سوہرس کے بعد سلط ان ملا الدین فلجی کے زیائے یں مسلمان برّاعظم ہند وستان کے پورے رقبہ پر حاکم د فراں روا اور قابض وشد لط ہوگئے۔ اس کمیل فوحات کے ساتھ ہی انخوں کے اپنی محکوم ہندہ توم کے افسواد کومد ارت فطلی اور سلطنت کی مدارالمہا می کا بلہ ند ترین عہدہ عطا کردیا ۔ ہندہ فرم ش ایسے بزرگ و فیلیل عہدے کی قابلیت مفقو و تھی اس مسلما نوں بن فرحات سے فائع ہوتے ہی ہندہ توم کو اپنی سیوشی و فیاضی اور فوش افتا دی کا ہو ملی جوت دیا وہ ہندہ کی اور فوش است کے معاوم اور اور اور اور اور اس نیائی کسی محکوم توم ہے بھی اپنے ف آئین سیوشی و میں الاس سے ددکھ میں جو بی ہندہ اس اور اور اس نیافی کے معاوم نیائی کسی توم میں الاس نیائی کسی توم میں الاس اور اور اس نیافی کے معاوم نے میں ہو چیزیش کی اس کی جاندہ اس باب کے آخری عصد میں تاریمن کرام ملا خلہ فر ما چکے ہیں ہملانوں کے معاوم نیائی کسی ہندہ دی کوا پنے اس کی مندہ دی تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے کہ تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے کہ نام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں دوا ہو سے بعد بھی ہندہ دی کوا پنے کہ بعد بھی ہندہ دی کوا پنے کا کم بندہ دی کھی ہندہ دی کوا پند کو ایک کو بند تو ایک کو بند تو کو بندہ دی کوا کو بند کو کو بند تو کی کا بھی کھی کو میں کو کھی کو کو بند کی کو بند کو کو کو بند کو کو بند کو کو کو بند کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی ک

مندروں میں عبادت کرسے اور گھنٹ بحاسے سے نہیں ربط . سبان غسرو خال مرند کی پنج ا به سلطنت بین بهند ون سے چیرہ دست بردکرمسلوا لال کے مدید ول پین سحد ول اوران کی ندہی کتاب فرآن محید کے سائٹہ ہوسلوک کیا وہ المایشٹر ناب سے ہند وحوسلو کی بخوبی خبردینا ہے۔ جان رائے مبی چونکہ ہند و تفالہذائس کراپنے ہم ند ہوں کی اِس سفله مزاجی اور رادیلا مزحوکات کا حال معلوم کرے عزور شدم آئی ہوگی اسی مشرم وندات کے تقاضے سے اُس کو اپنی تا بیخ میں خرصہ و خان کی نسبت یہ اسلمار درے کر دا براے کرسے کے راکہ نہ اود شرف در نہا د منا شدعیسی گربی د بدندا د سرنا کسال را برا فراسشتن مزا بیشا ب اسید بهی داسستن مررشتهٔ نولش گم کردنست بجيب اندرول مارير وروضت دگرزندگا کی تو کتے حار که ورجریب و دا من دسی <u>جان</u>ے ار



جلددو

آئبنه حقیقت بنا

### مبسع الثرالرطن الرحسيم



رَتَهُالُو لَوُ إِخِلُ نَا إِنْ نَسِيناً أَوْ اَخْطَأْنَا مَهُ أَوْلَا تَعْمِلُ عَلِيناً اِصَدُّا حَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّا الْمَسْوَاحِمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

#### ا تا پىسىد

آتينهٔ حيّت نا

زیادہ معادمنہ پالیا۔ محدکواس بات کا مجی لین ہوگیا کہ کام یں سے شروع کیا ہے وہ کام یں سے شروع کیا ہے وہ کاک و لکت کے سات منیدادر نفع رسال ہے اور یہ سب کچد صدائے تعالیٰ ہی کے رحم ایک بنتی ہے۔ نا کھیل الله دیت العالمین

دومری حلدگی اشاعت یں اس تدرطویل دصبر آرا توقف کول ہوا؟ اس کے بواب میں اپنی ہے محنا ہی کی واستان منائے اور اہمال و توقف کا اصل سبب بتاتے ہوئے مثرم وحجا ب النے ہے آسانی ای میں معلوم ہوتی ہے کہ مجرموں کی طسسرے عفو تقصیر کی در فواست کروں اور خدائے تعالی پر بجرو سہ کرے اسباب کی توقع دلاؤں کہ تیسری حلد کی اشاعت میں زیادہ توقف نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی تاریخ ہند کی اشاعت کا سلمہ بھی انشارا لشرقوالی ہوجا ہے گا؟

اس دوسری جلدیں سلطان محد تفلق کے حالات سے زیادہ حگد نے لی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ کتا ب کی ترتیب اور مفاین کے توازن و تنا سب یس سفم پیدا ہو گیاہے لیکن یس کسی غیبی تحریب سے مجبور امد سلطان مدوح سے متعلق اس سے کم کلام کے بنیل میں کسی غیبی بڑھ سکتا تھا۔ یں سط صفحات کتاب یس مجبوری طا ہری ہے سے ا

دری گذاب پرتیان نیش از تربیب مجب مارکه چی حال من پرفیان ست برارسٹکرکہ بایک بهان پرفیان ست برارسٹکرکہ بایک بهان پریٹ نی سے بعد ارطزة دل دار منبرافشان ست بحد کو بات کا ہے کہ منیاتے برنی پربہت مجد کہ تنافانہ ہرح مقدح کرتی پڑی ادر ایک مرحم رسلطان محد تغلق ) کے سلے دو مرسے مرحم دمنیات برنی کو یں سے آزدہ کیا ۔ لیکن افغان حق کے مبعب مجددا فاش گفتاری سے کاملینا پڑا یس نیات برن کو اپنا محن بہت کچہ بھوا تا من کی کتابتا بیخ فیروز شاہی سے بہت کچہ بھوا تا من کو اند حاصل کرسے کا اقرار کرتا ہوں۔ ابلی ضیا تے برن کی روح پر رحمین نازل بسائز و فوائد حاصل کرسے کا اقرار کرتا ہوں۔ ابلی ضیا تے برن کی روح پر رحمین نازل کرا در اس کے گنا ہوں کو معا ف فراء آین یارب افعا لمین ۔ تاریخ فیروز شاہی ہنتیان کی تاریخوں میں بہت ہی بلندمرتب اور قابل قدر کتا ب ہے آئ کا مرف ایک حصتہ ہو سلطان محد خال سے مناز کی ایک حقتہ ہو سلطان محد خال سے مناز کی ایک حقال میں بات کا شہوت مزور بہم بہنج جاتا ہے کہ آئ کل گوری چئی رمگت والے مؤد مین

آبندخ بقت نما

ا پنے سفید مجود ٹ کو بچ کا جامہ بہنائے ہیں جس طرح کمال رکھے ہیں اس طرح ضیا تے برتی وروغ بانی کے نور کا میاب نہ ہوسکا ۔ ضیا تے برتی سخت مخالانت اور ناراضی کے باوج کمی سکا اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہیں اس کتاب ہیں نور ضیا تے برتی ہی کے میان سے اس کی تردید کرسکا لورکسی دور سے کو بطورگوا ہ بیش کے لئے بہت ہی کم ضرورت بیش آئی گویا کہ سے

روزجزا جوتساتل وبجوضلاب كتما

میراسوال ہی مرے خون کا جواب مخا

کیا ضیائے برنی کے سے یہ قابل فخر اِت نہیں کو اُس سے جب کسی نفرت باعداوت کے حذب سے متاثر ہوکرایک خاص موقع پر جبوٹ یا فریب سے کام لینا جا ہا تو نئی روشنی کے میالاک موضین کی طرح کامیاب نہ ہوسکا ملک اس کی کتاب کا وہ خاص حصتہ کتاب کے باتی حصتوں سے الگ اور عجمیب نظرائے لگا۔

یں اس جلد دوم کی تعنیف وترتیب کے ز مانے یں مجی حب عادت فدا ئے تعاسط مصلم اس جادت فدا ئے تعاسط مصلم اس مارد اللی طلب کرتا رہا ہوں اس وقعت معی حب کم کتاب شائع ہو سے والی ہے خدائے تعالی ہی سے مدد کاطالب ہوں کرم ہری بدکوششش مثمر تمرات نہر ہو۔ آین ۔

آلی بھے کو ہمیرے والدین کو - میرے اس و واحباب اوراس کتاب کے پڑھے والوں کو صنات وارین عطاکر اللعسم س سبالا تنانی المل نیاحسندة وفی الا خوا حسندة و تناعب السنا د-

> اکبرشاه خاں بخیب آباد



بسم الله الرحمن الرحسيم الحمد، لله مرب العالمين والصلوة والسلام على مرسوله والم واصعابه اجمعين برجناف با الرحم الداحين ه



## سلطان غياث الدين فغلق

جیبا کہ چرکتے باب بین وکر ہو چکا ہے سلطان فیا نے الدین تعلق مراسر جائز اور بحبا طور پر مہندوستان کے تفت سلطنت پر بیٹھا اور کہاجا سکتا ہے کہ حق بجن دارر سید غیاف اللہ تعلق کی تا بلیت ملکداری کا اندازہ اس طسرت بھی ہوسکتا ہے کاش کے تخت نشین ہونے کے بعد مہمت جلد صدود سلطنت میں ہر جگہ اس وامان قائم ہو گیا اور سلطنت کی ہر تبدیلی پر صوبوں اور دور دراز کے شہروں میں جوہل چل اور بدا منی کے بیل جا یا کرتی تھی اس کا سرف چند فہروں کے اندر کہیں نام ونشان مجھی ا تی خوا یا سلطان غیا نے الدین تعلق سے خوالئے کو بالکل خالی اور ملک کو سرکتی و مبرا منی سے پہر ہا یا سطان غیا نے الدین تعلق سے خوالئے کو بالکل خالی اور ملک کو سرکتی و مبرا منی سے پر ہا یا سطان غیا نے الدین تعلق سے خوالئے کو بالکل خالی اور میا منہ معدد ہو گیا اور کی تا میں اعتمال اور میا منہ دوی کو رکھا گیا ۔ سلطان نشاتی کی سب سے بڑی خونی یہ تھی کہوہ ہرکام میں اعتمال اور میا منہ دوی کو ملکوظ رکھتا اور مرعا با کے آبا وونوش حال اور فاسنے البال رکھنے میں بے حدسا عی مہتا تھا۔ المحوظ رکھتا اور مرعا با کے آبا وونوش حال اور فاسنے البال رکھنے میں بے حدسا عی مہتا تھا۔

ہندوں نے مسلما لال کے احسان عظیم اور لاازش اے بے پایاں کے مواد نے بیل پی صان فراموشی اور محس کشی کا مو بھوت پیش کیا تھا ء ہوستے اب کے آخری نصے بی بالتفصیل بیان ہوچا ہے لہذا سلطان فیا نے الدین تعلق اگر ہندوں پر طلم و تشد وروا رکھتا اور اُن کے در پینے خریب ہوتا تو کوئی موقع شکا بہت کا نہ تھا۔ نہکن سلطان مدوں سے ہندوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم وستم فطعانہیں کیا رضروفان شک حرام کی خطاکواس کی دانت کے محدود رکھ کراُس کی تو م پروآر کو بھی ہو فائبا اِجہ توں کی قرم پروآر یا بہرار رہے کسی تسم کا نقصان نہیں ہنچا یا عام بندوں کی تو م پروآر کا بہرا کے بندوں کی تو م بروآر کو بھی کو فائبا اِجہ توں کی قرم پروآر یا بہرار رہت کسی تسم کا نقصان نہیں ہنچا یا عام بندوں کوئی تا ہو بندوں نقصان کہنوا تا ؟

ا بهى كارا مت بينه لوك تقريبًاسب مندد فق مرايك كا ول كا مقدم يا نمبردار می مدوروا عقار کئ کئ کاوں کے ویل دار ہوفوط دار کہلائے سے اور اچنے علقے کے : بہات کا زر مال گذاری فرائم کرے فزانہ شاہی اِخزانه امارت من واغل کرتے تھے وہ سمی سب مندہ ای ہوتے ستے ران بوطروار وں کو دریماظم کے در اریس حاضر بوکر عرض معروض کرے کا تی صاصل عقا اورکمی کمی کسی امیرے توسط سے دربارشا ہی یں میں اُن کو بارباب موسع موقع فی جا" اتما - بادشا ، جب كدر السلطنت سے بامردود ، بونا توسر ا يك ممبردارادد فوطها باوشاه کی خدمت پس ماخر مونا اورسب کچه وی کرسکتا عقا ، چنگه نوطه وارکی رساتی در ۱ ر اس بی کے بھی اس سے اُس کومر پر گھوی ا در کمرسے پڑکا اِند سنا بڑتا تھا۔ کئی کئی نوط داروں ے علاتے الم كرير على اورسط كهلات محت ال بركنوں ياعلوں كا تعلق أكر برا ، را ست وفتر وزارت سے بوتا قوائن پرشاری اہل کار عال باشقد وآرد فیرو اس سے امور ومنصو ب بوت اور اگريه برك كمي شخص كى جاگير بوت توده جاگير وار اتيريا مقطع كهلا تا كتا . ما لمول اورشقدا معلى يس مجى أكثر بندء بوت سق آس پر گفت مركزى مقام يس ايك سلمان تماشى بوشاہی لاکر سو تا انفصالِ خصوات اورسلمان برجدود شرعیدجاری کرسے کے سے رہتا يتما يلكن جها ك مسلما لال كى الدى ينتى وبال قاضى كى منرورت ينتمى والريس اكثر سلمالون کودی عائی تھیں میں امیر یا دشاہ کے فرجی انسر سے راس متبتت کو بھد لینے کے بعد سلطان الماف الدّين تعلق كم متعلق اس بات كالدازه كرناكداس كابر تناؤ سندول ك ساتحد كيسا تعابيدا سان بعياماب.

ملطان تعلق سنة قاعده مغرر كرويا تقعاكه برفوطه وارحين تدرزيين خود كاشت كرسك

اس پرکوئی لگان سرکاری عاتد ہو کیا جائے ۔ کاشت کار کے معاملات بلا توسط مقدم اور تعدم اور تعدم معاملات بلا توسط فوط وار طے نہیں کے جانے تھے ۔ مقدموں اور فوط واروں کو اس تقسم کے مقوق وافقیارات حاصل کے کہر ایک مقدم اپنے گاؤں یں اور سر فوطہ وار اپنے علقے یں باوشا ہت کرتے ہور نہا است فوش حالی و فارغ البالی کے ساتھ رہتے تھے ۔ ملطان اپنے امپروں کوئی ہمیشہ یہی نصیحت کرتا رہتا تھا کہ اپنی حاکم روں یں زیادہ سے ساتی ہرگز دیکرو بلکہ ہونے واجبی حقیں سے بھی کچھ چھوڑ دیا کو اس طاحت وہ سہا ہوں کے منا ورسپ خوق اور نئو ابوں میں بھی کمی کی کا معاداد من کھا ۔ ایک مرتبہ اس سے اپنے ایروں اور سپ سالاوں کو مفاطب کرکے کہا۔

ازا قطا عات نووطمها تاندک بکنید وازان اندک چنرے برکنان فودگم دا بدواز مواجب حشم وانگ و درم طبع نداریداگرازان فرد چیزی حشم را بن بدویا ندمهید آن برست شاست فاما آن مقدار که بنام حشم مجرتی شود و ازان چیزے شاتو نع کنید نام امہرے و کے شارا برزبان نباید راندوائیر کہ ازمواجب چاکرچیزے بخورد خاک خورد بہترازان باشد اصلیات برنی) ملطان فیات الدین تعلق اپنی رعایا میں مندوا ورمسلمان دونوں کونوش حال اور مسلمان دونوں کونوش حال اور البال دیکھنے کا بے حد خواہشند مقارضارا الدین برنی کے الفاظ یہ ہیں :-

"و بجب نیک فوای عام کدر دات سلطان تغلق شاه بجول بوده است کریم ابل ملکت فودرا آسود و د نفی خواست و محتاج د بدانا نتوانی دید ورای کوست بدر د فرای فواست و محتاج د بدانا نتوانی دیر به بدر د فرای کوست بدر د و ایل و اشکرے وکل طوائف دیگر به بشدو د فرای با شدو باراحت ر بید وای عاومی قدیم و عادت نوب سلطان تغلق شاه بودن است که رها یا یک والایت او و ملک او مسلمان و بهند و کارے و کسے و در است که رها یا یک والای او مسلمان و بهند و کارے و کسے و در است که رها یا و شوا ت و در اندگی مصنط نشوند . و رقسم مطالبات دیوائی آسان گر رائسلمان نفلق شآه و در ماندگی مصنط نشوند . و رقسم مطالبات دیوائی آسان گر رائسلمان نفلق شآه و در ماندگی مدوری کوت سبخت از رعیت پروران سلف و خلف راوده بود،

أتينه خيقت خما

م بسیاکہ چ تھے اِب میں بیان ہوچکا ہے ورنگل سے راجبہ کا لعد قایو در دردکی سے مقت معسے آخر منك سرا سے شروع میں الل ون وفرال مرواری کا اقرار نامر لکھ کر تین سو اعمی سات سی کھوڑے بطور ندراً پیش کے اور خواج سالان تبول کیک اس کی ادائیگی کا توارکیا تھا رسنگی میں اسلامی مكومت راس كماري كك شام صعد بهند دستان پرسلم وستكم بوچكى تعى سائعة مين لدر وآیو در در دیو، ۱۰ بی ورنگل کی عرضی در بارد پتی پینهچی که ایپناتین مِسال کا دبگی خراج اگر عكم بو تووليد كير مجوا رون اس پر سلطان علا دُالدّين ملي سنة الله آير كودكن كا مشقر حكومت، ترار دار کروبان اینا ایک ناتب اسلطنت مقرر کرنا ضروری جمعیا - به تمام سالات با ب چام یں بیان ہو بھے ہیں ۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ فیلی کے بعد حسر آ انہا عرام کی دہر سے مکے میں جوا تبری کھیل جکی تش ، اس کا نتیجہ بر ہما کہ رقدد ہو دس گیارہ سال کی اطاعت و فرال بردار فاسد بعدسلطنت دیکی سے مخرف بوگیا اور سلطان غیاف الدی تنلق کے تخت ک<sup>شی</sup>ن ہوسے کی خبر*سٹن کہجی اُ*س سے خود سری اور بغا ہ منڈ، پرفائم رہ کرمخالفت کا علم لمبند كيا فطب الدين ايرك كفار است سع اس ملاقدين جو بعدكو علا تمر بول يوركملا بابنارا كى ايك رياست كادام الرياست مغام منهج رشصل جون آپدر، تفااس و تنت تك جون إدراً باد نہیں ہوا تھا ۔اس ۔ باست کارام بے چند والی تفزیق کے خاندان سے تھا۔ تعطب الدین ا پیک سے بے تیند کے مفتول ہونے بعداس کے فریرادر رسشت دارجینت سنگھ کوسال کا یں یہ ریاست عطاکردی بخی اس دفنت سے اس خاندان میں مینچیر دشتی کی حکومت کی آتی تھی اس مقت ہوراجہ موجد متھا اس کا نام تسکیت سنگھ تھا۔سکیتے سنگہ سے نعسوفاں سے د بلی پر قالعن موسے کی خرستن کرار دگرد کے علاقے کومبی اپنی حکومت یں شامل کرلیا اور جب سلطان غیاث آلدین تغلق کے تخت نشین ہونے کی حبرمسٹی توعلم بغا دست بلند کرکے اس نزاح سے نزار ہا مسلما نوں کومنس مسلمان ہوسنے کی وجہ سے تمثل کو الداورسیکھ و ں برس کے اسلای عنوق کوجوائس پرٹا مت تھے واموش کر دما سلطان تغلق سے مقدر د آبوادر سکیتے منگرد دانوں کی بغا م<sup>ت</sup>وں کا حال مین کر روّر د ادکی تا دیب سے سے لیسے بڑسے جیٹے اتفی فا رمحدتغلَّقى ، كودكنّ كى ما نب اور عموت بيت ظفر خال كوسكيت سنَّك كى مناوى كاسكيت مشرق كى جانب رواله كيا- ظفرفال البهى سكيف سنكريك يبنعني نه يا ياتف كراس لااح كايك

آبینه ختیت نما **۳** 

ہزرگ سنیغ صدرالدین توشی سے سکیٹ سنگہ کو مبارزہ کی جنگ کے لئے دیوت دی اور بہ پینام بھی جی کھیکہ اسلام کی صدا تستہ سنیم اور من اطرار دیے در ابد بھی جی کھیکہ اسلام کی صدا تستہ سنیم کوا سکتے ہیں ۔ سلیت میں دسلیت سنگہ اس چانج کو منظور کر سے شمیر اور انتریر دونوں من الجو (، بی بار کیا اور اسلام کی صدا قست کا قائل ہوکہ اپنے سکتے بہلیجان ہوا استے بی ظفر نیاں بھی چھ مبرار کا لشکہ سنے ہوئے ۔ پہنچ گیا اور اس باغی راج کوج برار اپنے کن ہسٹی اور ای بہا جا کہ وظل کرے ضلع مزراتی بی ایک جا تھا ۔ مرف اس قدر مزادی کو اس علاقے سے بے وضل کرے ضلع مزراتی بی ایک جا گھا ۔ مرف اس وشیع ہر ایک مدر سے دولا کہ وظا کردی اور پینے ہی کانام ظفر آباد رکھا۔ سکیٹ سنگہ کی اواد دیس ہوشینے محدد سے دریود ایس و شیع مرزاتید کے فان نا وے مربود ایس و دریود ایس بی اس بغا وت کا تو ہا ہے ایک میں بنا وت کا دا ایس نو

مهم ولن کی ناکامی ارا اور کرا اپنے افقہ الکر بنا ورت پرآ اوہ کرنیا ہو۔ اسلامی اشکر پہنچا تورور دیے اسلامی ارا اوائی کر اپنے نا باقد الکر بنا ورت پرآ اوہ کرنیا ہو۔ اسلامی کا فی سا مان رسد جمع کرایا گیا تھا دو سرت ما باق کو بھی ، راہ دے کر معمور ہو گیا اسے محد تنافی سا مان رسد جمع کرایا گیا تھا دو سرت ما باق کو بھی ، راہ دے کر معمور ہو گیا است کو تنافی سے فلعہ کا محامرہ کیا ، فلعہ تار جملی ہوں کی زیرو سن اور عظیم الشان فوج موجود تھی ۔ دونا نا الدون دیرونی نوبولی کی آونرش اور زوو خورو کا ہشکام بربا رہنے لئے بعد دو زہ کر شخص سے وز عل کے قلعہ کی بیرونی فصیل پرجومٹی کی بنی ہوئی تھا کہ اللای کو بین اور دونورو کیا اور میں اور دونورو کی بی بنی ہوئی تھا کہ لیک کو بین اور دونورو کی کراسلا کا اور بینا میں بینا میں بھی اور دونورو کی کراسلا کا میں بینا میں بھیا ہے ہی میں میں طامور کیا گیا سلطنت دہ آئی کو بات وخواج اور ناز اور ایس جا جا تیں ہی اور کو جا تعین فراکر اور مجود ساباق مطبع و فرانین اور مور کیا تعین فراکر اور میں جسب ساباق مطبع و فرانین اور مور گا

سرائ اربیک و مقدمان اوبعلی پنی آ مدند و بیشمان باخدست با بخدمت سلطان ممد و سننا و در دال و پیل وجوا برد نفانس قبول می دیر و خواستند چنا نکه مک ناتب را در مهد علاتی بال و پیل و جوابردا و د بو د ند و

# فراج قبول کرده و بازگردانیدندسلطان محدرانهم بهندو بازگردانندا

المنتلق نے کہا کہ بہلے ہی سلطان علام الدین بلی سے زادیے میں ور نکل کے تعلمہ کو فتح نهين كياكيا تقاعرف اقرارا لما وت اور إج وخرائ كاد مده مد كرك كراسلام والبس بوكيا تفا دلهذا اب اس فلعد كافتح كرلبيا مزدرى به اكر بهريه نهال غام موجب ابنا وت د موسك كه ورفكل كا قلعه اتابل متح ب راس جواب كوس كرالجي واليس مك كركوني ایسی میچوندر میورستے کے کر لث راسلام یں افاوت کے شرارے باندہو نے لگے علائفلق کے نشرارے باندہو نے لگے علائفلق کے کا دیات کے نشرہ مورفین کے بیان سے ابت ہے۔اکٹرامرا ایسے کے و فاندان فلجی کے عہدیں بعی برسراقتدار ۔ تھ ادر سلطا ن علیا شالدین معناق سے اُن سے عہدوں اور مرتبوں کو ہر قرار رکھا تھا۔ روروہ و معنعم سے برا برسلطنت فلجيه كاسطيع وخوارج گذار چلا آتا نف رسلطان علا رالدين فلجي سي ملك ناتب دِ ملک کا نَوں کوحکم ، یا بختا کہ رور دَیج کو ا سیرہِ دسستگیر یاتمٹل کرنا سرگزضروری نہیں ہے اگروہ ا پنے او پر فرائع قبول کرے فراں بردار سے بنے کا افرار کرے تواس سے کوئی تعرف ندكيا عا يروارون الإراب على اور رود ديو ووات علجيه ك فرال بروارون اور وفا دارون یں شا سل ہا۔ لب جو سلطان تعلق سے ہا فی ہو کر محصور ہوا تو تحاصرہ فوت میں غاندان ملجی کے دفا دارسردارموجود سے بوردر دیو کے فواج تاش کے جا سکتے ہے ان سرداروں پر ا ورے دالے بی اس کو کا میال ماصل ہوتی اور ان سیٹھوں اور ایکچیوں سے جو پیغیام صلح بے کرا تے ستھ مخالف ہواب یا کر محد تعلق کی نوج کے ذکورہ سردار ول سے وکھ كهنا تفاكهديا چناني ملك تيور ، ملك تكين ، ملك كافور قبروار ، ملك كل انعنال وغيره ابني ا پنی جمعیت کو لے کراور محد تغلق سے حدا ہوکر عبل دیتے ہو تقوط سے سے آدی محد تفلق سے ره کئے وہ بھی یہ رنگ دیکھ کرہمت ہار گئے محدّ فغلق بھی بجبورا محا سرہ اُٹھاکردیو گیرکی طاف چلا مردر دیکے سے اس مناسب موتع سے فائدہ اسھاسے میں تا اس نہیں کیا فورا اپنی اوری طاقت کے سائد قلعہ سے بھل کر محاصر ہ فدع پرج پہلے ہی محامر چیور کر جا رہی تھی ملکور ہوا معد تعلق سے منها مت پرایتان وخست عالت میں و لوگیر ماکردم ایا ۔ اس کے وفادار ،وراستے بن برانتان وآوارہ ہو گئے نفد و دیگیرٹ آگراس کے پاس جمع ہو گئے ضیار بیک

آئين حيقت نا

محد تعلق کے نوجی سروا رول کا عبا ہونا اور لشکر اسلام بین فرا بی کا پہیدا ہونا ان انفاظیں بسان کوٹا ہے۔

" باج وینها نے نوداز نشکر ہروں آ پر ندواز ہروں آ سن ایشاں در نمائی نشکر ہوئے افتا و دغو نما نشد و در سرخیلے شور ڈ نعب پیدا آ پر وہ رئیشاں روئے منہو کہ جبکے ہدگرے نمی پر واضت وہند مان ورونی را جی می بالیت کہ در نشکرها و ثر افعات واز نا مان فلاص یا بندو ہندوان از وہ بعد ان مصار ہجیم کردہ جروں آ پرندو بنگاہ را بتمائی فارت کردند و برطرف افتا و ترا بنا مان فارت کردند و برطرف افتا و ترا بنا مان فارت کردند و برطرف افتا و ترا بنا می ان مسال نو دراہ و نے گیر گرفت و فعلق نشکردم ریز شد و برطرف افتا و ترا

و ملک تمر إ چندسوار معد ود سرجها ل گرفت و نودرا وربندها ندانخت و به انگری امیراد و عدر ا بندوال پشتند "

زرت کے بیان سے بہ ستفاد ہوتا ہے کہ جب پیاروں سروار شکر کا بڑا صقید کر مرتفلق سے ہندؤں کے حب نمشار مدا ہوت آوان کے ماتحت فشکر نے یہ دیکھ کر کہ ہندی کی حایت اور سلما لال کی مخالف میں ہم سے کام لیا جاتا ہے 'ایف ان سروار وں سے سرتانی افتیاری اور اُن کو خود اپنے سپا ہیوں سے جان بی فی مشکل ہوگئ عنائے اپنی جان بیا لیا کے لئے اِدھ اُوھ آوارہ ہوت اور ہندؤں سے اس برلینا ن کے مالم میں ان کو اور آیا اور اس طرح وہ نود بریا دہوکر ہندؤں کو اور دیادہ فائدہ نہیں بہنیا سکے فرشت کے الفاظ ہے، یہ ۔

• وال چهار سروار که با مم انفاق منوده از ان کربراً مده بودندازیم حبداً اختاقی حفم دغدم از ایشاں برگشت واسباب واسلحه ایشاں بدست کف ا افتاده کمک تیمور باچند کس در سیان زمینداران تلنگ دفته جانجا درگذشت " وست تذکے میان سے بھی بیر ابت موتا ہے کہ کمک تیمور غیرہ سرواروں کا جندوں

الينم ضينت 494

کے ساتھ بہلے سے کوئی سازشی تعلق صرف تھا۔ رور دہی کے معافین میں گونڈماند اوليتهادد دا جنگر و خراري باغ دجنار ، كراج بعي تد علجيه فا يدان كي بدبادي ك بعد سكرش و بغا وت كا علم بلندكرك سه بيها رور و كالشكاف وبنالا له يدريماني را حا وَلَ كُوخِعُوالين سِي اللهِ عَلَى سازش مِن شركِ كِي كُرنا بِي سنى مَدْ تَعَا - بِنَكَ لَه بْن نام الدِّين ا بن بلبن حکمراں تھا۔ اس بغا وت کی کاسیا لی سے سے رور ویوسے ناصرالہ تین کی خاندا نی ا به بیت سے فائدہ اٹھانا چاہ کھا۔ یہی وج کھی کہ باغی اسمروں سے محد تغلق سے حبا موکر بنظ كما رخ كيا عدين راست بن فتم مدكة اورىبن بنكات ك بند واورمسلمان رنىيون كسد پنج كران كواس بغادت كى كالميا بى كايقين دلاسك ييناني ابن بطوط ساف ا نفاظ بن تکمتا ہے کہ باغی لوگ محد تفلق سے عدا ہوکر بنگانے کی طرف سنے سنے ۔

سرواران لشکری بغاوت کے اس سلطیں ایک فاص بات بیان ہوتے منعلق غلطاقهي

ے روگی ہے دہ برکومنیار برنی ان ندکورہ امیروں کے باغی ہونے کا ایک عمیب دغریب

سبب بان کیا اوراً سی کر بعدے تمام مورفین سے آنکھیں بندکرے اپنی اپنی کتا اول میں نقل كرديا بيه وه يه كه عبيد شاع اور شليخ زادة وشقى وشخص تنه - جوشهزادة مي تفسلق کے مصاحبوں میں شامل سنے ۔ ایک معنے ۔ ایک معنے ایک وی واک دی سے نہیں نہی تعلی مالانکہ اس ست بیلے دوران محاصرہ میں مرسفة دومرتبه دتی تواك بنجتی رشی علی أس واك ے نہ پنج کا برسبب تفاکرا نے میں کسی حگہ واک کا سلسلہ منقطع مرد گیا تھا یعنی وا کے ہرکاروں کی آ مدورفت مسدود کر دی گئی تھی اور وہ ڈاک ہے کراٹ کرتک تہیں ينخ سكة من الن حالت الله أعماكر عبتيه شاعوا ورشيخ زادة وشقى الشكرين به غلط خبر مشهور كردى كه سلطان غياث الدين تفلق كاويلى بيس انتقال جدكيا ادر و بال كوني دوسارشخص تخت فشین موجیکا ہے ساتھ ہی یہ دولؤل شخص ندکورہ سرحیا رسرواروں کے یا س بنجے ادر کہاکہ آپ ہوگ ج کہ علار الدین بھی سے زیاسے سے سروار ہیں اس سے محد تعلق آب کو قتل کرسے کی فکریں ہے ادرائس سے ایک نہرست میں سب کے نام مکھ التي بي جن كو بيك وقت مل كيا حائكا آب كو اپني حان بجاني سه تو بجا يجة - عبتيد مثاع اورشیخ زادهٔ دمشقی کی یه دو نوس تدبیریس کارگر بهوتیس امده و صورت جس کا اور ذکر بوا و قوع یس آنی . ضیآ آرید فی عبدین عبدین اور شیخ ناده و شیخی کی نبست به الفاظ استعال کرنایت ، عبدین اع و شیخ ناده و هشتی که لمی بر بخت و ضبیث و فنان و مشطط بود ند و بندی بیش سلطان محمد بیش سلطان محمد برخل کرده فتندا نگیختند و آمازه و در و غیر در میان مشکر در اندا فتند که سلطان غیاف الدین تغلق و رشهر نقل کرد و کار الم نے در اللی منتقبط می در در اللی منتقبط می شد و سرکس سرخو دگرفت و مهی عبقی بدیخت و شیخ زاد ه و شقی کلیس خبری منتقبط می در فیش ملک شرو ما می در منتقبی کربس خبری منتقبط و می ایم منتقبط و می ایم منتقبط و می ایم منتقبی ملک شرو ملک می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می کست نوا به گردت و گردن خوا به زود و

اس حگری فدت بیدا ہوتا ہے کہ آگر عبید شآ و اور شیخ زادہ وشتی ایسے بی نبیث نتان دم شطط فقت انگیز حوام نوار کا فقیمت اور اپنی ان صفات میں شہر و آن ا ق سے تو این نصف درجن صفات ندمومہ کے موصوفوں کو محد تغلق یدا پنی مصاحبت میں کیوں حگیہ دی تھی اور اس کے باپ سلطان غیا شالدین تغلق سے بیٹے کی مصاحبت میں ایسے فرگوں کو کیوں رہنے دیا تھی اگر وہ پہلے ہے ایسی شرارتوں اور نالائیموں کے عادی نہ سے اور بھلے آدی مخط اور شہرادہ کی مصاحبت کے اہل جھے گئے تھے توا محفوں سے آخر کس مصلطنت اسلامیہ کو ایساعظیم ارشان نقصان پہنیا نے کی کوشش کی جس آخر کس میں ان کے لئے تھی توا مخط و بہرود کی کوئی توقع نہتی اس فدشہ کا جواب آبندہ صفحات میں ان کے لئے تھی کی فلاح و بہرود کی کوئی توقع نہتی اس فدشہ کا جواب آبندہ صفحات بینی محد تغلق کے حالات میں آئے والا ہے جس سے نا برت ہوجائے گا کہ عبید شاخر اور سنیج نا دہ وشعی کی کوئی خطان تھی اور آن کوفواہ مخواہ مجرم قرارویا گیا تھا ۔ آخر عبید شاخر معمولی طور پر اندا کہ کا مقد مہروارگوابن بطو تھی کی روایت کے موافق ہیں ہیں تا مور میں اگر معمولی طور پر شل کا کہ کا قور مہروارکوابن بطو تھی کی روایت کے موافق ہیں ہیں تا گیزطریقے سے متالی پیل مال کرایا ۔

ا سلطان غيا ث الدين تغلق في اسى سال ايك وكن كى دوسرى كامياب، المعان غياث الدين معن عدات سان ايد حكم دياكه دوباره ورنكل پر فوج كشى كرك وبال كراجه رور دور كو كوركو لوا مائد نر شنہ کا بیان یہ ہے کہ محد تغلق نوج کی بغاوت وسکرشی کے بعد آرنگل سے دلوگیر اور دلد کیرے دہا آیا اور دہلی سے فوت سے کرورنگل پرود بارہ حملہ کیا کے لئے ، وانہ بوالیکن منیار برق کے بیان سے یہ نابت ہوتا ہے کرمحد فلق دیوگیر ہی میں مقیمرا دہلی نہیں یا دہی سے کمکی فوج اور مکم سلطانی کے پہنچنے پر ورسکل کی جانب روانہ ہوا اِ محد نفلق سے ادل بیترے راج کوج روز دایے ساتھ بنا دت میں شرکے ادراس کا ماتحت تھے۔ سنا دینی منا سب مجمی اورشہر ہتیرکو با سا نی نقح کرلیا اس کے بعد ورنگل پرحله آور ہوا۔ ور مل کے را جر بے جو پہلے سے زیادہ مغبوطی کے ساتھ متعا بلہ پر آ مادہ تھا بے جسگری سے مقابلہ کیا الیکن محد تفلق نے اس کوسکست دے کرمصور ہوئے پرمجور کیا بھر قلعہ کا محاصره كرك ورنكل كو متع اور وورد وليكواسيركولها واسك بعد بلانو فف كوندوآنه اورار اليس کے راجا وال کی سرکونی کے ملے جنمول سے روزولو کو مدوری تھی روانہ ہوا دال سے بعد منزا د ہی سالماً غانماً ورنگل والیس آكرواج وور وقع راس كے بیشے كشتنا اور اس كے لؤكركنو كومعہ تخالف باب کی خدمت می ملک بریآر کے ممراه دلمی کی جانب روا ندکیا تالیخ فروشای معتنفهشس مراج عنیف یں لکھا ہے کہ راج ودر آبود بلی پینچےسے پہلے راستہ ی یں

مرکیا تھا۔ ضیآ ہونی کہنا ہے کہ رور آب کو گونتا رکھے دہتی کی جانب پہلے رواد کر دیا تھا
ادر کونڈوآند کی نتے سے فارغ ہوکر ہاتھی اور تحاکف بعدیں بھیجے ننے۔ ان فتو حات بی تزیمًا ایک سال صرف ہوار انھیں ایام بیں مغلول سے دریائے سندھ کو عبور کر سے بخات پر حلہ کیا گرفیاٹ الدین تغلق کی نوع سے شکست کھاکر ہے ہوئے ادر مغلول سے دور داروں کوسلطان دہلی کی نوع سے گرفتار کیا سلائے ہے شروع میں دکت سے قربھل کے راج رود آبو کا بیٹا کشت کا دراس کا لؤکر کتو دہتی بنجے اور اسی وقت بنجا تب کی طرف سے مغلوں کے دولاں مروارگرفتار ساما لؤکر کتو دہتی ہوئے ہو۔

زیک سوبوئے کل در پک طرف بنیام یارآ ر من آن دایوا ندام کز سرددسوئے من بهاراً مد

سلطان غیاف الدی تغلق کے تخت نین ہوتے ہی دبی کی سے متعل تغلق ا بادی تعیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ وہی تغلق آ با دہ جس کے قلعہ کوشنہور سیاح ابن بطوطہ کے دنیا کا سب سے زیادہ مغبوط وبلے نظر قلعہ بنا یا ہے اور جس کی نصیل کے بعض حصے بواب کا بیں سیاحان عالم کو دریا ہے جیرت میں غرق کر دیتے میں -ان فتوحات کی نوشی میں سلطان فیاف آلدیں تغلق کے حصار تغلق آ باد میں سکونت تردبل کی اور امرا سے ممانات ویس تعمیر کرائے معمد تغلق کے توزیک میں قیام کر کے المنگات کا انتظام کیا اور اس علا نے کو چھو لے معتوں میں تقیم کرے شن وار اور حاکم رواد ابنی طرف سے مقرر کے درعایا کو کسی فیم کی زحمت وا ویت نہیں پہنچا تی ملکوان ملکوں کی جند ورعایا برا و راست اسلامی مکومت اور سلطانی انتظام میں آکرزیا دہ آزاد اور فرصت نظام میں آکرزیا دہ آزاد اور مند میں نظام میں آکرزیا دہ آزاد اور مند میں نظام کے گئی ۔

مہم برگال ایں تقسیم ہوکر بہت سے رتیبوں سے زیر حکومت تھا کھونے تھوں کے تعقول ایک ماکم کے ماتحت ندیخا کی جھوٹے جھوٹے تھا کھونو کی تھال الدی ہیں ناصرالدین ابن سلطان البین دربار دہلی کے ماتحت فراں روائی کر رہا تھا۔
سنارگائی دائر ماکی ہیں بہا درشانہ جاکم تھا۔ان دوسلمان حاکموں کے علاوہ بہت سے جھوٹے جوٹے ہندورا جہ برگال کے مختلف معتول برحاکم تھے۔ سب کوسلمنت دہلی کی سیادت تہیلیم ادراطا عدت و فراں برواری کا اقرار تھا۔ برگال کے ہندورا جا قدایں

ترتبت كاراجه سب سے زياده طاقت ورادربرارام بحداجا المحفا -آت كل تربنت كا علاقه صوئبہ بہآر میں شامل ہے۔ ترہنت کوآٹ کل غالبًا ورتھبنگا کہا جاتا ہے۔ اولیت دگونڈوا آزوجابکر ر جنا رو بزاری باغ ، کے راجا ول کا الله بنگال کے سند مراجا وں سے معی قبول کیا اور وہ دہلی کے نئے سلطان کو اپنے آپ سے دور مجھ کرخود مختاری کا دم جور سے لگے ان سندو راجا ون الخصوص تربت کے راج سے وصاکہ کے حاکم بہا در قشاہ کو بنا وس کی تر فیرب دیا ور فیا ہ کو بنا وس کی تر فیرب دینے اور با فی بنامے میں کا میا بی حاصل کی سامرالہ میں ابن بلین حاکم لکھنونی کو بھی ان باغول سے بہت اکسا بااوراس کو سلطنت دہ تی کا حق دار قرار وسے کرا پنی حمایت داخات م ایقین ولایا دیکن ناصرالد تین اپنی فطری سلامت مدی کے سبب نیزاہد باب فیاشالدین بلبن کی وصیت کویا د کرے کرچوشخص دہلی پیشکن ہواس کالمبھی منفابلہ نہ کرنا ابنا و ت پر آماده شهوا ما ام البخاب كوان ما غيول كالمسايد و كيدكرخاموش رباادر أن كى كوكى فراهت من مراه در أن كى كوكى فراهت من منا منا في فقال معلوم مها تواس نے ور مکل کی جانب ایلی روان کمیا آور ولیجبدسلطنت شہزادہ محد تفلق کو مکھا کہ تم اس ملك كا انتظام اميرول ك ميروكرك فريّا دبلي كى عانب روانه بوجاة كيونك يها ب تضارى مخت صرورت سے محد تغلق باب کے حکم **کانبیل میں دک**ن کے علاتے کا انتظام امرا سے سبروكرك عازم دلى موا وسلطان غراه الدّين تغلق محدّعتلى كودبلى بيس بطورنا تأب اسلطنت ا مودكرك بناكاً لدكى بنا وت فروكرك ك من الله في بي من دبلى من روان بوا-بناكاً لم كى بغادت كوسلطان غماية الدين تغكق ساس في زباده اسم خيال كيا اور خوداس طرف جانا صرورى مجماكه بركام يسلطان غياث الدين بلبن مرحم كابتيانا مرالدتين موجود تفاجؤنك وه مندوستان كري الطشابي فاندان كاشهزاده اورسلمنت استحقاق ركمتا يتمااس الع بنكات كى يد بغاوت إمرالتين ابن لمبن عاكم كمتنوتى كوتحنت وبتى كا معى بناكرسلطان تغلق کے معے عصر تنگ کرسکتی تھی - رور دیوکی بغادت میں بھی نا صرائدین ہی کے تعدر سے ا مہیت اورطا قت پیاکردی تمی مالانکہ ناصرالدین ابن بلبن کے وہم وگان بن بھی سکشی ومعركه آلا فى كا اراده فرتما سلطان نعلق بريد ابتمام وانتظام كساته روانه بوا اول عام ظفراً إد وموجوده علاقة جون بور، يس مينيا وطفراً ادكا صويه وارتا مارخان جس كوسلطان سي ا پنامنہ بولا بنیا بنایا کفا معد ا پنی فرح کے سلطان کے ہمراہ ہواس کوسلطان سے است

مشكر كابراول بنايان اصرالين حاكم كمنوتى ينسلطان غيات الدين تغلق كآية كى خبرسنی تو وه فورا اکمتنوتی سے سلطان کے استقبال کورمانہ ہوا۔سلطانی الشکرعلاقہ تربہت ين بهنيا تفاكنا صرالدين يدسلطان كى خدمت مين صاعر بهوكرا بنى اطاعت وفروال بردارى كاينين ولا بالم الكرين ابن بلبن كي اطاعت ووفا داري مصيلطان تعلق بهت ويش ا ورطمتن موا ماتا رقال كويها ورث وكى سركوبى ونا دبب كے لئے سنار كا قال والد مداكم ، کی جا نب بھیج کرخور بھی اس کے بیچے مدنا صرالتین آستہ استہ روانہ ہوا بہا ورشاہ کو ا ارخال سے شکست و ایک گرفتا رکرایا اورسلطان کی خدمت بین سے آیا۔ برد کی کر بنگال كے تام چيو لے جيمو شے مندورا جاؤل نے معانى كى درخواسين كيجنى شروع كيس اورسب یے آئندہ مطنع و فرما ک بردار رہنے کا افرار کیا سلطان نے سب کی خطا وک کو معاف کرے اُن کی رہا سنیں برقرار رکھیں سرست کے را مرسے اسفے دشوار گذار حکفوں اور قلعہ کی مفبطی براعما دکرے سکرشی میں اصار اور اطاعت سے انکارکیا سلطان سے حبکل کو کھا کرفتا كرا ديا ا در فلعه تك تبينج كراس كو نفتح ا در راجه كوگرفت اركبيا ـ تربهت كي حكومت، ايك معتمد کو سپردکرے تا ارفال حاکم طفرآ آد کومشر فی بنگال دبہار کا نگراں اور وا بسرائے مقرر کیا است مارک کی سندار کا در است مارک کی است کا در است کی مارک کی کا در است کا در حكومت ناصرالديّن كو بهروكي اورجيّرود در باش وفيره علا مات بادشا بهت عطا كريك كمينيتي كى جانب منحصت كبار مغزي بنكال ك جنوط جهره بندورا جاؤل كى نگراني بهي أسى كوسبردكى - أس طرح ناصرا فدينَ ملك بنكا له كا فراك روا اورسلطان تغلق كا باج كذا ر باد سنام فرار إلى بيكن اس توسيع ملكت المدري المتدارس مه زياده ستنع نه موسكا لینی ڈیٹرے با دوسال کے بعد نوت ہوگیا تھا۔ ترزت کے راجہ اور سنارگا وں کے عاكم بها درشاه كوجودونول كرفتارو مفيد في معدأن بالتعيول مع جربها ورساه سن فرابهم كف فضادداب نبط موكرسلطان بال نينست بيهاشا ل بوچك تف و بلى كى جانب روانہ کیا اوراس وا حے انتظام سے فاری اوکر تودیجی معدال وہلی کی جانب ردان ہداس طسمرے چندمنزل مفرکرے کے بعد برے اشکرکو بیجیے چھوا کر تھوڑے سے بحبيده سوارون ك سائخ بطريق باخار روزا فرو دواور تين منزليل عركام واجلا 

#### ُ ساكت العلم من اجباك حقاً فقال العلم شمس الدين يحيى

درنی کی طرف سے کشیریں تبلیغ اسلام کا کام توملتوی رہ گیا گر قدرت نے دوریری طرف سے سا ان کرویا مینی ترکستان کے ایک امیر فروا لقدرفال ہے کشیر کی ریاست پرشمال کی جانب سے حلہ کیا۔ کشریز کا راجہ سمجھا آدیو مقابطے کی تاب ند لاکر علاقہ کشتوار کی طرف بھاگ گیا۔ اس زید ہے میں ترشن کے راجہ لہاچی تموروپ کا بیٹیا ریجی نامی باپ کے طرف بھاگ گیا۔ اس زید ہے ایک مروارشا و میرسے اداو کی طرف روانہ ہوا تو تبلی شہراوے ریجی نے علاقہ سوات کے ایک مروارشا و میرسے اداو طلب کی اوراس کی حرص کا راجہ بن گیا اور شا و میرسیاتی کو اپنی وزارت کا عہد و علا کہا۔ اپنی تخت نشینی کے مال ہم بعد ساکھ اور شا و میرسیاتی کو اپنی وزارت کا عہد و علا کہا۔ اپنی تخت نشینی کے مال ہم بعد ساکھ نے ایک مروا تی کو اپنی وزارت کا عہد و علا کہا۔ اپنی تخت نشینی کے مال ہم بعد ساکھ نے اور شا و میرسیاتی کو اپنی وزارت کا عہد و علا کہا۔ اپنی تخت نشینی کے مال ہم بعد ساکھ اور سیا غرب سیکھتی کرے دین اسلام تبول کالیا

ادر اپنا اسلامی نام صدرالدین رکھا۔ تاریخ فرشتہ میں شا ہمیرکا نام شاہ میزلا مکھا ہے اوراس کی تنبیت بیان کیا ہے کہ وہ نقیری تباس میں سفائیت میں وارد کشمیر ہوا تھا اورایک نومسلم نا مذان سے تعلق رکھتا تھا جس کا سلسلة لنب ارجن مهاراج تک پہنچتا ہے۔ ورشتہ کی روایت میں کشمیرے را جرمهما دلو کا نام ستیددلو مکھاہے یہ اختلاف فالب کتابت کی علطی کانیتب مے - فرٹ مین کا بیان ہے کہ شا ہ برزاکو راج سے وید کی خدمت یں بہت رسوخ حاصل ہوگیا تھا اور وہ معاجبت ووزارت کے درجہ پر فائز تھا۔ فرشته کی روایت بس راجه رکین راجم سید آیکا بیا بران کیا گیا ہے ۔ جومحل اسل سے بہرحال تشمیر کے راج ریخین کوٹ ہ متیزایا شاہ میرلومسلم کی معبت سے اسلام کی طرف توج ہوگئی تھی کراس کی تخت بشینی کے سال بھربعد ہے میں تزکتان سے ایک درویش سید عبدالرمان شرف الدين نامى جربل شا وك مام مصمشهور في كشبيري وارو بوت اور راجم ریض أن سے مانف پر باتا عده مسلمان بواادراس طسرے ملک مشمیری فیرسلم سلطنت ایک قطِرُو خون به بغیراسلای ملطنت بن گئی رہی وہ زا نہ تفاکہ مغل سردار چوپین سے ہے کر بنگری تک تمام مالک پرحجهائے ہوئے تھے البض مردان باحداکی بدولت اسلام کی نوبیول سے واٹھف ہو مہوکراسی طرح مسلمان ہو رہے تنفے عب طرح کنمبیر کا راج مسلمان ہوا ان مردان إخدا يبني مبلغين اسلام يس حضرت الم ابن تيريت رجنة الشرعلب كالمضعيب سعاس سے فابل تذکرہ سے کہ انحول سے تبلیغ اسلام سے متعلق ایسی معقول وزیروت کوششش فرائی که روئے زین کی سیاسی حالت چرت انگیزطور پراس سے متغیب۔

سلطان فیاف اور ہندوں کا تعلق ہے اسلام اور ہندوں کا تعلق ہے اسلام اور ہندوں کا تعلق ہے اسلام اور ہندوں کا تعلق کا مفصل حال بیان اور ہندوں کا تعلق کا مفصل حال بیان اسلام اور ہندو و اوازی اتفاقی حادثہ سے بینی سکان کے ینچے دب کورگیا سلطان کے حادثہ وفات کی تعقیل اور اس کے متعلقہ مباحث پر غورکر تااس کتاب کے مودوں کے حادثہ وفات کی تعقیل اور اس کے متعلقہ مباحث پر غورکر تااس کتاب کے مودوں کے سے جو کہ کرسال اور چند ما حکومت کرنے کے بعد بہا ور پیچ الاول صفحہ مطابق فروری محتلاء سلطان غیاف الدین تغلق کرنے کے بعد بہا ور پیچ الاول معتمدہ مطابق فروری محتلاء سلطان غیاف الدین تغلق

نوت موال سفتفرمدت بن جو الهم اور قابل تذكره والنعات تص سب اوير بان بو بهك ہیں ۔ ہندوں کی بلے وفاتی انحس کشی اور اسلام وسنی کے زبر دست مظام نے ہو چکم کف سندول ہی کی سازش سے فاندان فلجية كاچراغ كل اور أن كى سلطنت كا فائمه سوا كفا. عنیات آلدین تعلق کی آنکھوں کے سامنے بیتمام وا فعات گدرے تھے ۔ وہ ہندوستا ن کا شہشاہ بن مار مے اس اور ہندوں کو فنا کرنے اور مٹا نے برا مادہ ہوجاتا توکو کی تعجب كا مقام مذكفا ليكن كونَى شخص أا بن نهيل كرسكتا كدامس الحسى ايك بنده كونعبي بهنده ہو سنے کی وجہ سے قبل کیا ہو۔ قر ممل سے راجہ رور دیو اور نر آلت کے راجہ کو اپنی بناوت وسكرشي اور مدعهدي كاخميازه صرف اسيري ووستنكيري كي شكل يس تعبكتنا برا وسيكن سے زیادہ سخت سنرا ملک کا نور میراور بہا ورث و کودی گئی جومسلمان یہتے اس نے کسی ہندو باغی کورائقی کے یاوں سے نہیں کچلوا یا سیکن سلمان باغیوں کواس سے میل ال مجی کرایا ہم کواس انت کا اقارب کاس زمائے میں مجی سندو بکثرت دائرہ اسلام میں داخل موے لیکن اُن کے دائرہ آسلام بیں وافل ہونے کا سہدبسلطنت اسلامبدی کوئی کوشش منتقى للكرمفرت إبا فريد شكركم رحمه حصرت شاه نظام الدين اوليارجه معفرت فواحبه بر بآن الدین رحمه، مصرت خواج نصیرالدیق اود معی رحمهٔ، حضرت سه پریستف عرف مسید را تجوقتال صيني رحمه وهرت شيئي مدرالدين تريشي رحمه وصرت شيخ بهارالدين دكرما ملتاني رحمه عضرت مشيخ دكن الدين الماني رحمه عضرت مولانا ظهيرا لدين عبكرى رحمه عضرت سولانا مخزالد تين بانسوى رحمه سسيدتاج الدتين بدايون رحمه بمشيغ وحديا لدتين عثاني رحمه مولانا صام آلدین رحمہ صرت شمس الدین شیرازی بھکری مصدوفیرہم جوسب کے سب درولیش اور فاقدمست عالم منے تبلیغ اسلام بن معروف اور بندوں کواسلام کی دولت سے الا مال کررہے کے جس کی تفصیل کمی مشغل باب بین علیمدہ بیان کی جائے گئ سائھ ہی یہ تصور مجھی قائم رہنا چاہتے کہ سلاطین اسلام جغوں نے ہندوستان میں مکو كى ان عالمول اور در دايشول كواكثر مخالفت كى نظرى تعلى ديكيفة منف منى كه حصرت شاه ا نظام الدین اولیا رحمہ وصرف صونی ہی نہیں بلکہ عالم تبحر مجی سفے اور وہلی یس معروف درس ولی این الفی سے اللہ مان مناقل سلطان مناسک اللہ مین تعلق کے تعلقا س كمشيده فخ اوراكثر لوگول كاخيال مد كرائفين كى بددعا سه سلطان تفلق مركم مفاوات

کانسکار ہوا ان سے مربد مولا ناشس الدین کیلی کو بھی کشمیر جائے کے لئے کہنا اس لیے نہ ي كسلفان فيان الدين تغلق كوللك يشميرين اشاعت اسلام كالهمام منظر عفا بلكه. مده مولانا مدور سي عداراض اوراً ن كو والسلطنت وبلي سنة كالناجا بنا تها .اش سا درال ان کو حاا وطنی کاحکم ان الفاظ میں زبواوید فرکور ہوئے) دیا تھا اور وہ مولانا موصوف کی تبلیغی واشاعتی سرگرمیول بن انوش تھالہذاہم سلمالاں کوسلطان تغلق سے شکا یہت بوسکتی ہت کراش سے جس ط<sub>ر</sub>ح ملک سے سربٹروا باد کرتے · زراعت پیٹے لوگوں کو رجو سب مندوستنے، ذوش حال وفائ البال بناسے المك بس امن وا مان 'فائم كرنے ' بردنی حلوں سے ملک کومحفوظ رکھنے، عدل وانفاف کے لئے بہترین فوائین نا فد کر لئے اوربغا ولک ی سلسله مثاید میں جس ہمہیت ومستعدی اور قابلِ تعربیف طرزعمل کا اظہار کیا، استیم كى سركرمي تبليغ اسسلام ا وربيندول كومسلمان بناسة بين كيون ظابرنهي كى اوراكا المنطين اسسلام کی جانب سے کیوں سرگراں ہوائیکن کسی ہند وکو توائی سے شکا بہت ہی نہیں ہوگئ ہندہ سنتان سے موجودہ باتیں کرور ہندوں میں باتیں ہندوہی ایسے نہیں بتا تے جاسکة اور اس بانند کا دعو می کویں کہ اک سے بزرگ سلطان تعلق یاعلار الدین خلعی کے دائرہ حکو اور حدود سلطنت سے با مرتبے - بامسلمانوں محکوم وسفلوب ندیتے - بہ بائیس کروٹر سندر درست بنف إمين كرور ولائل إس بات ميرين كمسلما لاس البين عهد حكومت ين اپنی سلطنت وسطوت وشوکت کو تعلین اسلام سے لئے قطعًا استعمال نہیں کیا اورلوگوں کو نربب کے معاملے میں مختارة أو رہنے ويا اوريني اسلام كى تعليم ب ملا أكوا ،فى الله ساطان غیات الدین تعلی کا اب اگرچ، ارکی انغان نے اندوستان انغان کے سندوستان مي ما يا مقا ليكن غياث الدين تعلق مندوستان بي بي بيدا موا تحارغياث الدين تعلق کی اں تاریخ فرشتہ کی روایت کے مطابق پنجات کے کسی جاٹ کی بیٹی تھی فیات آلدین تغلق ہندوستنان ہی کواپنا وطن سمحتنا تھا۔ وہ فانتے اور مفتوح کے اتمیا رکو مٹاکر مہندو ملم الخاد ومسامات كانوابال اور توميت متحدة بهندكي تعييرو تاسيس پس كوشال تها لي خا الحياس يد سننته يس جبكه وه ديها ليوركا صوبه داريا ما مل تفا البيا

کی بیجی کی رانا مل مشی کے پاس اس کی بیٹی کی نواستگاری کے گئے تسمس سراتے عنیف مصنف ارتی فیرورشاہی کے بروا واکی معرفت بنیام پہنچا یا گیا ۔ رانا مل محبئی سے اختلافی، ندیب وقدم کی وجہ سے اس پیغام کی تعمیل قب یا مل کیا ۔ لیکن لؤکی سے رانا مل کی مال بعنی اپنی وادی سے اس پیغام کی تعمیل قب کی اور غازی ملک رفعیات الدین تعملی ، کی فارا ضکی کے اندیشے سے پر بشان دیکھ کرکھا کر تم حاکم دیا آبور سے پیغام کو قبول کر لو اور اسے ناراض شکرو۔ رہی یہ بات کہ یں تم سے حمام ہوکر ایک مسلمان کی بوی بن اول کی تو اس کے متعلق سم یقصور کرلینا کہ ہماری ایک لؤکی کو منطل سے گئے۔

" د با بد والست کہ بک و ختر را مخلال ہروند"

وتاديخ فيوزشاءى انتمس كيع عفيف

چنا نے رانا مل اپنی ماں سے رط کی سے الفاظ من کر فور آآ مادہ ہوگیا اور سالار رجت بنا کے ساتھ رط کی کے ساتھ رط کی کے ساتھ رط کی کی شادی کردی۔ اس وا تعد کوشمس سرآجے عنبیف سے اپنی تاریخ میل تفعیل سیان کیا ہے۔ سیان کیا ہے۔

ایک علط فہمی کا اڑا لیم

ہوتے رہتے تھے جیسا کہ تاریخ اسے نابت ہے اوراس کتاب کے گذشتہ باب یس بھی ذکر چکا ہے۔ دولت ہوتے رہتے تھے جیسا کہ تاریخ اسے نابت ہے اوراس کتاب کے گذشتہ باب یس بھی ذکر چکا ہے۔ دول کی کے بعد ان فتہ الغاظ بتا رہے ہیں کمغل حملہ آور ہوکر مال و دولت بھی ذکر آچکا ہے۔ دول کی خلصورت لڑیوں کو بھی چھین کر ہے جا ۔ اوراس نا ہے مناب کی اس دست ورازی کی خاص طور پر شہرت تھی ۔ یمغل کون تھے ؟ یہ وہ مغل سفل منے جنوں کے فلا فت بغدادکو برباد کیا ، چرانسالاں بالخصوص مسلما لذب کا فون بہا ہے نیس لذت محسوس کرتے تھے ۔ غرضکہ کا ذغیر مسلم اور جبگیری آئین کے ببرو تھے ، مندوست آن کو ان کے حلوں سے بچا نا اور باشندگان ہندوستان کی حفاظت کرنا مسلمان ہندوستان کی حفاظت کرنا مسلمان فراب کا خوال کے خلوں سے بچا نا اور باشندگان ہندوستان کی حفاظت کرنا مسلمان ما مور کی چیسے دیا لیورکا والے ان کو شکست دے فراب کا کا وی شام ہورے کی چیسے دیا تیس مرتبہ مغلوں کے حلوں کوروکا اوران کو شکست دے وی ان کے مناب کے دو خال کی خال سے مناب کی خال کی خال کی خال کی جا دول کی میں بھی ہور کا اوران کو شکست دے وی بھی ہور کا اوران کے خلوں کا دران کو شکست دے وی بھی ہور کا اوران کی خال کی خال کی بین کی دول کی کے دول کا اوران کے خلوں کا اور کی ملک کے نام سے مشہور کھا اوران کے خلوں کے اوران کی بیا دی بھی بھی دول کے دول کا دران کو شکست دے وی بھی دول کے میں کا دیں ذکر مہا۔ چنکراسی زیا ہے مغلوں کے باور شاہ کی کو دول کی بین کی دول کی کی دول کی کی دول کی کو دول کی کا دی کی دول کی کا دول کی کی دول کی کو دول کی دول کی کو دول کی کو دول کا دول کی کو دول کی کی دول کی کیا دول کو کو کو دول کی کو دول کا دول کی کو دول کی کو دول کے دول کو دول کا دول کی کو دول کو دول کی کو دول کو دول کو دول کی کو دول کی کو دول کو د

ج ادرارالنهرخ اسان · بلخ الران · منگوليا ، آ در با يُجان ، دنست تبيان و فيره ين حكمران تنع \_ ندبر اسلام سے واقف ہونے کے ملے اسلام کی طرف متوجہ ہونے اور اسلام تبول كرك يلك عقد أن نوسلم مغل سلاطين كود كميه كران كى توم كمبى اسلام يس واخسل ہوسے لگی تفی جس کی وجہ سے آن میں تہذیب اور ہمدردی او ع انسان بریرا ہوئی ننروع ہوئی۔ سوچے اور سجنے کے فابل بات یہے کرحب کے مغل اسلام سے بیگا ندا درختان و غارت پرآ باده رہے تو مہندوستان کے مسلمالاں سے سینہ سپر ہوگراً ن کے حلوں کوروکا اور مندول کی قوم کو جومعلوں کے معتبر الرفق، تھا، بچا یا رسلطان بلبتن کا ولی عهد بیا فال شہریدًا تغیں کا فرمنعلوں سے مقابلہ میں شہید ہوا سلطان بمبن کے بھائی شیرخات سے جو ونیا کے مشہور بہا ورسے سالاروں میں شمار ہوتا ہے اپنی عرکا بڑا حصته انھیں مغلول کے روکنے میں صرف کیا سلطان حلال الدین خلی عظ باوشاہ ہونے سے پہلے اپنی سامی عربحالت سيرسالاري انفيس معلول كي معركة رايتول يس كذاري وسلطاً ن فياشالدّين تغلق معی بادشاً ہ ہوسے سے پہلے انفیل مغلوں کے مقابلے میں ستر سکندری بنا ہوا تفاد ا عند اسلام من خود مغلوں کے اندر وافل موکران کوشا نست بنایا اور سندوستنان ان سے حلوں مص معفوظ وطنن بوا عض كراسلام اورمسلما نؤل الناس عظيم الشان فطره كافائند كرك سندؤل كوبجإ بالبيكن كس قدر افسوس اور حسرت كامتعام بسه كواج مها رس سندو دوست مم كو سناتے ہیں کہم میں اور کیوں کی عجو فی عمر میں شادی کرنے کا رواج اس نے ہواکہ سلمانی ہا ری جوان اورخوبعورت **لڑکیوں کو اٹھا کرسے جا پاکرتے تنے** اس جہا ہست اور ن<sup>ا</sup> لاَنعَی كاكباعلات بعد سكتاب كه فيرسلم اوركا فرمغلول كوجفين اسلام اورمسلما والسيكسي تعمر البي تعلق مذيمة اسلمان سجكر لسلما لأل كوالزام وإجار البيه . بات كسى قدر طويل وكي تذكره برتها كرسلطان غياث الدين تغلق سا المين كيماتى كى شادى بنيتول مسامعض اس من کی تھی کہ مند دمسلمالاں یں اکنس الد تعلق پیدا موکر بھا گی دعد مد مدند سالار مصب کی شادی اس سے پہلے مسلان بن بریکی عنی ادراس بہلی ہوی سے سالار رجب کے بیٹے بھی پیدا ہو چکے تنے جو موجود سے سالار رجت کی اس دو سری ہندو بوی کانام نائلہ یا نالہ دیبی متعار شادی ہوسے کے محد فیاث الدین تغلق نے اس کا نام بی بی کدا او رکھا ۔اس بوی سے سا لار جب سے ایک بٹیا بید اہواجب

Va A 16 harman man

کا نام فیروز خان مرکھا گیا۔ فیروز خان کی محرکھ یا سات سال کی منی کہ سالار رحبہ کا استے عسلاو، انتقال ہوا۔ بی بی کہ آبان کے صرف یہی ایک لاکا پریدا ہوا مخفا۔ استے عسلاو، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سالار رحب کی و فات پر بی بی کہ آبانا روسے اور حبیبا کہ عود توں کا دستورہ کے کئے گئے۔ یہ الفاظ سسن کر فازی برورش کرے، گا۔ یہ الفاظ سسن کر فازی ملک دسلطان فیل نہ اس کو پنے فازی ملک دسلطان فیل نہ کریں اس کو پنے فازی ملک دسلطان فیاف الدین تعلق سے نہوں کی پرورش اور نعلق سے فیروز خان کی پرورش اور نعلیم و تربیب یہ اپنے بیوں کی تربیت سے زیادہ اہتمام ملی خارکھا در کیھو تا ریخ فیروز شاہ تعلق ابن فیا شالدین فیروز شاہ تعلق این فیا شالدین فیروز شاہ تعلق ابن فیا شالدین الدین کا شہنشاہ ہوا۔

## سلطان مخدننلق

ا ہے باپ عیا خالد تا تعلق کی و فات کے بعد سلطان محد شاہ تعلق تخدت فیش ہوا ہوہ ی محد شاہ تعلق ہے ہو خرو فال نمک حرام ہندو زادہ کے عہد حکومت بین دہلی کے اندر بہدہ امہرا فرر موجود تھا اور اپنی آ نکھوں سے ہندوں کی ان نا لاکتوں کوجن کا ذکر باب چہارم کے آخری صصے میں ہوچکا ہے ویکھ چکا تھا۔ بہد ولیجہدی دکن میں ہندوں سے تنفر پیدا دکن میں ہندوں سے تنفر پیدا کرن میں ہندوں سے تنفر پیدا کرن میں ہندوں سے تنفر پیدا کرنے کے لئے کافی کے لیک کان مانسند میں ہندوں ہو کر اپنے باپ کی مانسند ہندوں سے قطافاکو کی انتقام لینا نہیں چا با فیلیج بنگال سے افغانستان وگرات کے اور کوہ ہمالیہ سے راس کمآری تک تمام براعظم مہندوستان اس کے ویر گیس اور گرات ، الوق دیر گیر مربی ، تنگ ، کونائک ، کنیکہ ، وصور سمتر ، معمر ، لکھنوتی سے متعلوں ، سنارگا وی ، شریت ، طفرا آو، میان دو آب ، بنجاب ، متان ، سندھ معال میں متعلم ہندیر عبالگی تھی ۔ نمیکن دکون کے اکثر راجاؤں کو فراج گذاری اور اسلطنت کا وعدہ لے کران کے مقبوضہ علاقوں پر بدستوں کمار راج بھوڑ دیا گیا تھا ۔ ان اطفاعت کا وعدہ لے کران کے مقبوضہ علاقوں پر بدستوں کمار میں موقوں وہنا وہ اس براجاؤں کے تغیرات کا حال سنتے ہی کھر سرکٹی و بہنا وہ سربر بر وہنا وہ سربر میں وہنا وہ سربر المحدث کا و دور السلطنت دہلی کے تغیرات کا حال سنتے ہی کھر سرکٹی و بہنا وہ سربر بر المحدث کا و دارالسلطنت دہلی کے تغیرات کا حال سنتے ہی کھر سرکٹی و بہنا وہ تبدر برا

متعدی ظاہر کی اور محد تغلق نے باب کے تکم کے موانق ان راجا و ل کے سرگروہ روز ولوکو معداس کے بیٹے کشتنا کیک کی مرز آر ولوکو معداس کے بیٹے کشتنا کی سے کم می راکر دیا ہے۔ اس کے لیک بیر اپنی طرف سے حامل اور حاکم مغر کر دیئے۔ باقی راجا و ل سے معافی مائلی اور کھر انسر لا باج گذاری اور فر ماں برواری کے افرار ول کی تجدید کی اور سلطنت اسلام بدنے اسلام عفو درگذرکو تد نظر دکھتے ہوئے ان کو پھر معاف کر دیا تھا۔ محد تغلق کی تخت نشینی کے وقت کل براعظم بندہ سلمالال کا مغلوب و کی می اور یہ توقع مرگز بے جا زمتی کے سلطان محد کسی سندو کو بردر افتدار نہ بنا نے گا۔

محد تنان کی ہندوں کو شاہدو شراب خالا آن کے آخری سلطان کو شاہدو شراب خاددان کی ہندوں کی ہرآ مادہ کی اگیا تھا خاددان فلجید کی ہرا وی ہی ہرآ مادہ کی اسی قسم کی کروریوں خاددان فلجید کی ہرا وی ہی ہوری سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی اسی قسم کی کروریوں کے ہندوں کو دہلی اور تحت سلطنت پر تسلط اور مستولی کر دیا تھا۔ سلطان محد تفلق یہ ذاتی تھا۔ مذال بی تاریخ اللی تا سینہ فراخ کو متا تھا لہذا اس سے تخت نشین ہوتے ہی رتور دایو کے شام کی از ار اطاعت ہے کر دلی کا دیک ریا ست بربال کرے بھیج دیا الفنسٹن صاحب این تاریخ میں کہ بر

- و تنگل ما خلصه نعتم كيا اور را جاكو بكر كرد بلى لا يا مگر تفورت د لال . لعد اس كى ر ماتى موتى اور ده اپنے راج بهر دو باره تماسم مواد

الغنطن کی تحقیق افع ہے رور دہ وہ استے ہوئے رائے ہیں بہا رہو کہ فوت ہوگیا تھا۔ شمس سراتی عفیف سے اس کی وفات کو واضح الفاظ بیں بہان کیا ہے محمد تغلق نے کشنا نا یک ابن رور دیو کو اس کے آبا تی علاقہ کا صاکم بنا کر وہلی سے رخصت کیا گرقاعہ وزیکل کو اپنے اہل کاروں کے قبضے میں رکھا تاکہ کے تنا نا یک کو قلعہ وزیکل کو اپنے اہل کاروں کے قبضے میں رکھا تاکہ کے تنا نا یک کو قلعہ وزیکل کی حصانت ومضبوطی گراہ نہ کرنے پائے اور وہ باغی ہوکر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہوال سے کہ شنا نا یک سے المنگا دم اراجہ بن کر مقام کولائس کو اپنا دارالریاست بہنا یا۔ محد تغلق جب کشنا نا یک کو تلاگات کا راجہ بنا کر دہلی سے رخصت کرنے لگا تو کو دو ایک لوکھ کولکر مسلی کئو ہے کہ نا نا یک کے ساتھ جائے ہے انکارکیا اور شاہی غلاموں میں شامل ہوگر مسلی کئو ہے کہ شنا نا یک کے ساتھ جائے سے انکارکیا اور شاہی غلاموں میں شامل ہوگر

رہنا پسندکیا جس کا سبب یہ تھا کہ وہ قیام وہلی کے زیائے میں ملک احد آیاز کے ہماہ وحعزت نظام الدين اوليار رحمه كالربد بالفلاص تحار حنرت مدوح كى خدمت بيس اکثر حاصر ہوتا رہا اور کرشنا نا یک کے دکن کی جانب رخصت ہو سے سے بعد سلمان مولیا تقا ۔ سلطان محد تفلق لن كر نامك كا علاقه كمبى باج وخواج كا اقرار كى كروبال كے قديمي ہند و رایوں اور راجاؤں کوسپر دکر دیاجن میں رائے کنیلّہ اور بلال کویو خصوصیت سے و بل تذكرہ میں - گند آباند اور حبّیر كا علاقہ ناگ ایك باناً كديوكوسپروكيا - پنجاب ك دوية ر جَينا كا برا صدة للك چند ككور يا تلك چند كموكم كى حكومت بس دے ديا - اود صادر بهآر کے بعض اضلاع بیں بھی اس سے وہاں کے ہند وسرواروں کے سندھکومت عطی کر دی رصوبهٔ گجران کا بهرت بڑا حصته هندو رابوں اور راجا دَں میں تقبیم کرسکے وہاں ایک سلطانی امبرمقر کباکه ده باج و خواج کی وصولی اور مهند ورا حاول کی کرانی کرتا رہے مان را جاوَ بي رانامندل كجيه كاراجه اور كنكار كرنال رجونا كرم ما راجفاص طور برقابل تذكره س ما ندلوكو بكلاندكا ماكم سايارات مها روتبكو بعى محرات بى سے علاقے يس ا يك تعلقه عطاكيا كيار نهره والدبس حوض سهانگ سے مهنتوں كونجى عا ملانداختيا را سند ادر جاگیریں عطاکیں - کشمہ کی حکو مت بھی ایک ہندوسمی رائے آنزکو جو توم سوم وسے تعلق ركعتا تفاعطاك مقام كوندل متصل طعشه بين تجمي ايك مهندوهكمران تخفار كلبركم کی حکومت پریمی ایک مندوکو با مورکیا گیا رگورکھپورکا عِلا قدیمی ایک ہندوکی حکومت یں دے دیا گیا میوات کی حکومت بھی ایک ہندد کوعطا کی گئی رسامآنہ کی نظا مت میں چو بان راجیونون اور دو سرے سند تر ل کو حکومتیس عطاکیس کو ، یا بیا کا علا قدر موجو د ه منلع سہا رنبور مدہ بردون ) بھی را جہو توں اور گرجروں کے سپردگرد با گیا ۔سا لورہ کا علاقہ رموجوده ضلع انباله، پرواري راجوتول كوعطا مواكينغل اورسنام ين مندام اور معطى راجیوتوں کوہرمر افتدار بنایا گیا ۔ برن کی نظامت بن مجمی سندور یاسیں موجد دعمیں دمستغا داد تا ریخ فرمشسته د تا دیخ نیروزشا پی د لمبغا سه اکبرتی ونتخب الواریخ و غیره ) سندوں سے منوش ستر کی روسے شو در توموں کی جومٹی پلید کی ہے معلوم عوا م سے ین اونجی وانوں کے علا وہ باتی تمام اتوام شودروں میں شامل امریسی ترقی کی آرز د ہی نہیں کرسکتی تعیں محد تعلق سے ہندوں کی کئی شودر قوموں کو ترقی دے کرمکوت

کے مرتبے تک پہنچا یا اور ہندوستان کی مشہور و قابل تذکرہ ا توام بیں شامل ہوجانے كا أن كو موقعه ويا يكفظر ميواتي المين وغيره الرجه چوري الحركيني اورراه زن مين من ز عظے ۔ سیکن حکومت وسرداری اورا مارت وسروری ان میں کہھی نہیں یا ئی گئی تھی محد نظلت ئ ان لوگوں کو باقاعدہ حکومتیں عطا کرکے مہذب و شاکستہ بنایا ۔ بعدیں خا ندان تعلقیہ مے آخری اوٹ موں کے لئے یہ لوگ اگر جہ باعث تکلیف ہوتے ۔ مگر بہت علدابنی عال كى موتى شاكستكى كى مدولت اسلام يى داخل موسكة وسلطان محتفلق اوراس سك إ ا قدد ارام او وزرا مصاحبين اوراس ز النيك تام مسلمان اكراس تسم كى بست متى اور منگ خرایی میں مبتلا موتے حبیری که سندول سے ظاہر ہوتی رہی تھی اور و اوگ سندول کوا س ملک سے مناکسے پر آمادہ ہونے تواس زمانے میں کوئی چیز بھی ماتعے رہمتی کے مہدر كواس طسسرے اختیا روا قتدارعطا مذكيا جاتاا در مهنده قوم كوكس ميرس كے عالم يس فنا ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا اُسلمانوں کو ہندؤں سے مذہب سے وا قف ہوسنے کا بھی ہمیشہ ۔ شوق رہا۔ ابن تطوطہ اپنے سفرنامے میں مکھنا ہے کہ میں نے بار اسلطان محدلفکی کو مہندو فقیرون اورج گیول کے پاس بنی اور اُن سے باین کرتے ہوئے دیکھا رسلطان محدنفسلی الك با بندصوم وصلاة اورعباسي خليف كى غلامي كاوم بحرية والانتخص عقا -أكراسلام محکوم کا فروں پر فلم سیم کی اجازت دیتا تو محد تغلی کھی ہندؤں کے ساتھ در گذر ادر ا صال کابرنا و نکرتا بیکن اس سے کسی مند وکواس کے مند وہونے کی وج سے کوئی نعمان نہیں پہنچا یا۔ اس حگرمناسب معلوم ہوتا ہے کرپر وفیسرگا رفونربراؤن آبخها نی سے مضمون سے جو او بی سار بیل سوسا تنی جرنل میں اور اس سے بعدمشہورعلی رسا لہ معارت اعظم گذمه كى جلدچهارم ونيم يس شاقع بوا پرونيسرندكورك وه العاظم وتخلق کی ہندوازی پرروشی طوائے این لفل کردیتے جاتیں مجدکو پرونیسرصاحب ندکورے ابک اہم نظریسے مخت اضلاف ہے جس کا ذکرآ گے آتا ہے میکن اس میں شک نہیں کہ پرونیسرند کورے اس معنمون کے لکھنے سے پہلے محد فال سے تاریخوں میں فور و تا مل كے سائقه مطالعه كئے كنے وہ لكھتے ين كه -

ر ا بندور عا یا کے سا تحد برتا و سوان پرسختی و سخت گیری کسی اس سے تو اکبر سے پہلے ہی ایک طرف ستی کی رسم کومسد دکرایا دوسری طرف

ہندوراجاوں کو اعلیٰ جنگی مناصب اور دیگر قابل ہندوں کو اعلیٰ ملکی فدیا است بہندوراجاوں کو اعلیٰ ملکی فدیا میں برنائز کرنا مشروع کردیا تھا راس سے دولت مند ہندوں کی دولت و مشروت ہیں مطلق دست اندازی نہیں کی پرٹی کا زر فرضی پر سب سے برط ااعتراض یہی ہے کہ اُس سے ہندوں کی دولت مندی و تو نگری میں ترقی ہوتی رہی اُس سے دمحد تفلق عن قدیم و عدید ہندوریا سنتوں کو نیم فود فوتاری کی والست بیں چھوڑے رکھا اس کے طرز عل کی دائش ندی سکتے جو اکبر کے طرز عکو مست کے مدّاح ہیں ہی کے ماس میں کو مسلمان مورخ سے کہ کو اس مضمون میں آگے جل کر بر دفیسر محدوم کھتے ہیں کہ مسلمان مورخ سے سے کو اس مضمون میں آگے جل کر بر دفیسر محدوم کھتے ہیں کہ مسلمان مورخ سے ساتھ

مدنفان کو صرف اس سے براکہا اوراس کی خربوں کو جھیا یا ہے کہ وہ ہندوں کے مراشھ ا بے تعصبی اور روا واری کابرتا و کرتا تھا۔ محرتفلق کی سنبسے مسلمان مؤرخین کے مخالف ا طرز عمل کی سنبت بروفیسر ساحب نے غلط مجھا یا غلط بریان کیا ہے۔ جیسا کہ آگے تا بت ہوجا نے کا دمیکن کم از کم بیرتو نا بت ہوگیا کہ محرتفلق ہندوں کی اس قدر زیا وہ رعا بہت کرتا تھا کہ سلماناں کے لئے اس کی ہندولا ازی موجب ملال ہوسکتی تھی۔

عبرای مورخین کی جالای اسے اپنی تا سے نیدوستان کی تاہی کی گئے عبرای مورخین کے بندا مول وضع کر سے مثل دان اصول موسوعہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مندوستان کے جس مسلمان بافٹا کی سنبت ان کو برمعلوم ہو جائے کہ وہ پا بند شرع تھا اس کے بوب گنواسے اوربہت کی سنبت ان کو برمعلوم ہو جائے کہ وہ پا بند شرع تھا اس کے بوب گنواسے اوربہت سی ناکردہ فطا تیں اس کے سرکھو پ دینے میں انتہا کی سرگرمی اور انتہا تی چالا کی کا اظہا کرستے ہیں ۔ان کو بیکسی طرح گوارا نہیں کہ ایک پا بند شرع مسلم با وشاہ کا میا ب فرماں دو شاہت ہو جائے ۔ اُن کی ہوئے یاری اور جالاکی کا ایک فاص بعہ و یہ ہے کہ وہ ہرایک ناکا کا میت ہو جائے ۔ اُن کی ہوئے یاں اور جالاکی کا ایک فاص بعہ و یہ ہے کہ وہ ہرایک ناکا کی کا سبب پابندی شرع شاہت کو ایک میں میں مشرع فا بند شرع فا بند شرع فا بند کرتے اور ہرایک ناکای کا سبب پابندی شرع قوارد بنے ہیں ۔ عیساتی مورفوں کا معا امرایک الگ حیثیت رکھتا ہے ۔ ہم کواس و قدت میں میں میں بندوں با ندسے اور اس کو کا لیاں ویئے ہیں طور پر بیشکا برت ہے کہ ان کو محد تغلق ہر بہتان با ندسے اور اس کو کا لیاں ویئے ہیں طور پر بیشکا برت ہے کہ ان کو محد تغلق ہر بہتان باندسے اور اس کو کا لیاں ویئے ہیں کوں مزار تا ہے محد تغلق کے وربار میں بندؤں کی کئر سے اس مار ساری کا لیاں است کا کاست سے قا

( بينه حبيات نما

نبوت ہے کہا س عاقل و عادل إوشاہ نے شروخال نیک حرام اورضروخانی ہندوں کی شاملو کو انھیس کی وات تک محدودر کھ کرمیاری ہندو توم کو زمرّ وارنہیں بنایا تضارخوا حیرانظام الدّین احد طبقات اکبرتی بیں محد تغلق کے دربار کا نقشہ ان الفاظہیں کھینے ہیں۔

م وجهيج رابان وزمينداران ملكت كرضرمت بسته دائم بركاه او حاصرى بودنا

۱ زکش شده طواکف مخد لف واطاعست و بندگی را پان و رامکان و منقد ان سروپار وردرگاه سلطان ممدرونی ایس شگرف پریا آمده او دکر کا پخنال رونت ورسرا وکش ت نبلق در عهو و اضیه مشابده نشده است م

محد تغلق سے ایک لاکھ اور بردا بہت دیگر اننی ہزار سوارول سالٹ کرخسرو ملک کی مرداری بیں کوہ ہمالیہ کی فقے کے سے

مخدنان کی فرنسی حافتین بھی مہدؤں سے <u>نئے مصرینہ تخصیں</u> بھیا اور یدٹ کرتباہ ہوگیا۔

ازا ندایشه بائے فاسد اوایں بدد کہ خواست کہ کوہ ہما چل راکہ ابین مالک بہتد ودیار چین حاکل است ضبط نما ید دبایں تقریب امرانام داروسراشکرال آزمودہ را بات کر بائے گراں نامزد فرمودہ تاہمہ بررون آل کوہ در بدہ در گرفتن آل کمال سعی بجا آرند چیل سے رتمام درکوہ درآ مد ہندوان کوہ کا شکر تاہم درکوہ درآ مد ہندوان کوہ کا شکر افروگرفته اکثر را نقبل آدر دند تنگیم اسے رامضبوط کردہ داو بازگشت لشکر افروگرفته اکثر را نقبل آدر دند رامین اکبری

یہ مختفات کی علطی یا حماقت کہی جاتی ہے سیکن اس حماقت سے ہدوں کو کوئی نقط نہیں پہنچا۔ ایک لا کھر جنگجو مسلما لاں کا ہندوں کی شرارت سے ہمالیہ کے دروں بس تباہ دہرباد ہو جانا مسلما لاں کا عظیم الشان نقصان نشا ہندوں کو توکسی مسم کا نقصان نہیں پہنچا نہ بعدیں اُن سے کوئی انتقام لیا گیا۔ بجزاس کے کہ چندروز سے بعد ہمالیہ کے اس صفے کو قبضے میں لاکر وہاں امن و المان قائم کردیا گیا۔

مدتغلق سے چاندی کے سکوں کی مگہ ان نے کے سکےجاری کے سے جمعی محدتف ان کی مہت برای کا بنائی ماتی ہے سیکن اس کی اس حاقت سے سلمانوں کی سلفنت کاشاہی

خزاد خالی ہوا ۔ احد ہند وَں کو حدسے زیادہ نفع پہنچا۔ جس کو دو سرے الفائل سلا ہوں کہا جا سکتا ہد کہ بھی ہند و سے کہ بھی ہند و سے کہ بھی ہند و سکتا ہے کہ بھی ہوا ۔ یعنی ہند و سکتا ہے سکتا و صالحت یہ ہوتی سفر و مع کرویتے ۔ سلطان محد تعلق سے اس حاقت کے سلسلے میں ایک اور حما فعت یہ ہوتی کو اُس سے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے کہ صنوعی سکوں کے انبارشا ہی خوالے میں ناکا دیتے اور جاندی سولے ہی مہندوں سے تا ہے کے مصنوعی سکوں کے انبارشا ہی خوالے میں نگا دیتے اور جاندی سولے کے انبارشا ہی خوالے سے میں نگا دیتے اور جاندی سولے کے انبارشا ہی خوالے سے میں نگا دیتے اور جاندی سولے کے انبارشا ہی خوالے سے میں نگا دیتے اور جاندی سولے کے انبارشا ہی خوالے سے کے حالی کو ساتھ کے دیا ہے کہ حالی کے انبارشا ہی خوالے سے کے حالی کو ساتھ کے دیا ہے کہ حالی کے دیا ہے کہ حالی کو ساتھ کی کہنا ہے کہ حالی کے دیا ہے کہ حالی کو ساتھ کی کہنا ہے کہ دیا ہے کہ حالی کا دیا ہے کہ دیا ہونے کے دیا ہونے کی دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کو دیا ہونے کے دیا ہونے کہنا ہے کہ دیا ہونے کی دیا ہونے کے دیا ہونے کر میا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کی دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہے کہ دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کے دیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی کرنے کیا ہونے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا ہونے کی کرنے کی کرنے کیا ہونے کیا ہونے کی کرنے کی کرنے کی کر

به به از خانها نے مندواں دارا لفر بے سدا کد وہندوان بلا و ممالک کرور ا ولکہا از مرمین حزب کنا نبید ندو ہم از ان خواج مبدا و ندو ہم از ان اسپ واسلح آونعائس گوناگوں می خرید ندو ہوا لگان ومقد مان و نوطان از میرس اقت وشوکست شدند و مبرزرگرے درخا فہ خود عبر مس می شدو از مبرس خزان پری شد سلطان محد حکم نودوا در بابت سکمس فستی کرد و فران داد تا ہر مبرکہ سسکیس موجود یا شددر خزان رسانند وعوض آل مبرزر توریم از خزانه ببرند

غرض کدسکة مس والی حماقت سے ہندوستان کے ہندوں کو مال دار بنا کرسلمنت، اسلامید کے خزاسے کو خالی کر دیا اس معالمے میں ہندوں کوسلطان محدّ تفلق کا دعا گو ہونا چلہتے بذیہ کہ اس کو گالیباں دی جائیں۔

محد تفاق سے درا اسلطنت بنا ناچا اور بات درای کو یہ کا در اور اسلطنت بنا ناچا اور باشندگان دہی کو یہ علیف مالا بطاق دی کہ وہ دولت آباویں جاکرآ باد ہوں اس سے دہی و الوں کوبڑی اذبیت پہنی ریہ بھی اس کی بہت بڑی حاقت بتائی جاتی ہے لیکن اس حافق دی بھی سلما لاں ہی کو زیادہ نقصان پہنایا ہدوں کو نقصان پہنے کا کوئی بوت می اس کی بہت بڑی حافق ازیادہ ترمسلما لاں ہی ہوت کسی تا کئے سے نہیں ملتا ۔ وہلی جس کو ائس سے ویران کرنا چا ہا تھا زیادہ ترمسلما لاں ہی سے آباد تھی۔ مسلمان وزیادہ اس کے اس حکم کا نشا نہ تنے کیو نکہ یہی لوگ وار السلطنت کے لوازم کے اکھیں کو دیول وار السلطنت کے لوازم کے اکھیں کو دیول وار السلطنت کے لوازم کے اکھیں کو دیول وار السلطنت کے لوازم کے اکھیں کو دیوگر دولت آباد)

ا بيه حيميت کما

یں اپنے مکانات بنا نے بڑے یہاں تک کہ ایک بہایت عظیم انشان سے سالاراور سلطنت اسلامیہ کا ربر وست باز ویعنی ملتان کا صوبہ دار لمک، بہرآم ایبہ بو فیا فی الدین تغلق کا مذبولا بھائی ہونے کی وجہ سے سلطان محرفظن کا چچا بھی بخفا اسی تبدیل سکونت اور دولت آبادیں مکان کی تعمیر کو لیت وبعل میں فوالے کے سبب بلاک وبرباد ہو اسی سے سلمنت کی طاقت و توت میں کی آئی مندو دو کان داروں اور دہلی کے فلیل میں سے سلمنت کی طاقت و توت میں کی آئی مندو دو کان داروں اور دہلی کے فلیل مند و با سفندوں کی کاتم مقامی کے لئے دولت آباد میں مندوں کی کاتم مقامی کے لئے دولت آباد میں مندوں کی کی ختمی ربہوال اس موالے میں بھی مندوں کو اس بات کاحیٰ حاصل بنیں کہ دوسلطان محد نفسکن کو کا لیاں دیں۔

سلطان محدّنفلق سے ایک بہت بڑی فوج ایرآن وخرا سان کی فتے سے سے جمع كى اور سال يا معسال تك اس كے مصارف بردا شت كے گرخواسان برجرما فى خ کی اورکوئی کام سے بنیراس فوج کو منتشر کردیا ۔اس سے خزا ندشاہی کوسخت تقصا ن پنجا ہو بھی اس کی حافق یس سے ایک حاقت ہے لیکن اس حاقت سے بھی ہندوں کوکوئی نعقصان نہیں پہنچا کیونکہ ضیابرنی ادر فرمشتہ کی روایت کے موافق اس عدید فینے مى تعداد تين لا كه سترىنرار تھى حبب بي*ن ك*ئي ہزار مغَل مبعى شامل سكتے بعنى اميرلذر وزمغل جُرِّ ترمشين خان مغل كا داماد تضاكئ بزار مغلول كويدكرة يا امرسلطان محد تغلق كى فوج مين وكرسو كيا تها بهت سانفان عمى انفانتان ساكراس فوج بس عمرني موست فنے راگرسلطان کو مندوں سے بر باد کردے کا کھے درا سا بھی شوق موتا تواس حالت یں كه وه نواسان پر حمله آورنبيس موسكا مخفااس بوسة چارلا كه فوج كوجوسال بعرس زياده بیکار رہ کرشاہی خزائے سے تخواہ باتی رہی تھی اسی کام پرنگادیٹاکہ ملک سے ایک سرے سے و دسرے سرے کے سب کونہیں قوموٹے موقع مندق کومٹل کرے اوران سے ال و و والت كوجمع كرك شابى فزانديس شامل كرتے علےجاؤ -ليكن كسى مسلمان كے وہم وكمان یں بھی اس قسم کا بیہودہ خیال نہیں آسکتا تھا۔ ہاں اُن لوگوں کے لئے جو بدھوں کوہندو سے تخم سوفت الر چکے سے ماہومسلان کوہندوستان سے معددم کرسے کا الدو و خامش رکھتے ہیں یاان لگوں سے سنے جعوں سن اندلس سے مسلمانوں کے مناکرسن یں اعلیٰ سے اعلیٰ درحبہ کی سنگ دلی وسفاکی کے تنویے پیش کتے ایسافیال اورابیاالاہ

مرجب ننجب بنهير، بوسكتا عقار

ا محد تعلق كى حا تتون بين سه ايك يه اطناب وطوالت كلام كى معدرت مات بى بيان كى جاتى مدكاش ك آدمیوں کا شکارکیا اوربے گناہ مخلوق کو گھیر گھیرکراس طبرے مثل کیا جیے جنگل کے ورندوں کا محاصہ و کرے ان کا شکار کیاجا آ است محد تغلق کے جرائم کی فہر ست میراس حسدم كوبهت زياده نمك مريق الكاكربيان كيا جاتاب امركها أجا سكتاً ب كاس جسرم عاس كوسب سے زيا ده كشتنى وكرون زونى قرار ديا ہے - بونكه محديفلق كے جرائم میں یہ سب سے بڑا اور آخری جرم ہے لہذامناسب معلوم ہوتا ہے کاسے اس بد بنیادجرم کی صبقت بنای اورسمها سے سے پشیران اسباب کومفصل سیان كرديا جائے جن كى وجه سے اس روشن نريال سلطان برمورضين كے الحقول بے صفالم ہوا ہے ۔ چونکداس کے اس سب سے بڑے ام نہادگناہ سے میرسری طور براس سے نہیں گذرا جا سکتا کہما رہے ہندودوستوں کی سکین نہیں ہوسکے گی ۔ وہ چونکہ ان شکار بوسان دالول پس بدر الان اورب وست و یا مندون کی کرست کالفین رکھتے ہیں لہذا مجبورًا اس كى تحقيق وتفتيش ين رياده توجه سيه كام لينا براسه كا اوراسي سليله بن إتى جرائم کی حیقت اصلیہ بھی کما حقم منکشف ہو جائے گی ۔ اگریہ ایک آخری اور سب بڑا جرم اس کی نہرست جرائم میں نہ ہونا تو محد تعلق کا بیاق واس تصنیف سے مضروری تقاضم موجها تقااوراس سے آگے ایک مطریبی میضی صرورت ناتھی سیکن میں محد تفلق كے مفصل حالات اورائس كے عهد حكومت كى مكمل تا برخ اسى سلسلہ تصنيف بيل ورج كرسانة يرممور إول ميسال اس حكم محد تعلن كانعيلي حالات حكومت كواس ال مبی درج کرنا صروری سجوا ہے کہ صرف بہی ایک سلطان ابساہے جس کے متعلق سل<sup>ن</sup> بھی عدام طدر پر بتلاتے غلط مہی ہیں ، نه صرف اسی ز ملدنے مسلمان بلکه شفد بین بی محى اس علطهى كا وجود موجود يا ياجاتاب اس تصنيف كاصل متصدمندوسلم تعلقات کوسے بردہ کرے ہندوں کی فلط فہیوں کے وور کرسان کا سامان فراہم کر السے البیکن محد است ك معاسط ين سلما لذل كى غلط فهيول كارفع كرناج كدبندول كى عَلَيْ فبيور ك، ويع كيسك سي يمي زياده صرورى بدا دربغيراس كاول الذكرامل مقعديمي عاصل نبيل بوسكت البذا

أيمه خميتك عا

محد تغلق کا مفسل حال درئ کرے اس طروری کام کواسی سلسلے بین حتم کر دینا بیس نے مناسب محمد تغلقی نه کرے سے سات کہ وہ حزد رہ اور مجبوری کا اندازہ کرسے میں تعلقی نه کرسے حجو کو زیادہ مور والزام دبنا ہیں گے۔

## محمد تغلق سيمفصل حالات

محد تنلق کے معالمے ہیں ہیں سے تن اسان اورسہل انکاری سے مطلق کام نہیں ہیا۔
محد تغلق کے حالات کوہر ممکن مقام سے تلاش کیا۔ اس کے ہم عہد اور قریب العہد مورضین کی کتا ہوں ہیں اس کے حالات کو کئی کئی مزنبہ پڑ سےا۔ ہیں ا پنے فوروف کر اور وسیح مطالعہ کے بعد ایک ایسے نیتے ہر پہنچا جس پر بہنچنے کو میرائی نہیں چاہتا تھا یعنی صنیاء برتی حدا لیک ایسے نیتے ہر پہنچا جس بر بہنچنے کو میرائی نہیں ہر بہت بڑالملم یعنی صنیاء برتی ہر یہ اکتا الزام لگا یا گاب ہوا ہے۔ اور بحد کے بعض مورضین سے ضیاء برتی پر یہ اکتا الزام لگا یا گاب سے خرد سے استعام کیا ہے۔ سے محد تعلق کی رعا بیت کی والا نکہ صنیا برتی ہی کی تاریخ سے جس سے اس علمان کو ظا کما نہ طور پر بدنام اور رسوا سے عام کیا ہے۔

از ابتدا تا انتہا اس کی آنکھوں کے سامنے گذرا جب کہ وہ احجھی طب رح عاقل بالغ اور صاحب منصب تھا۔ غیاث الدین بلبن سے ہائیں سال اور محد تعلق نے سنا تیں سال حکومت کی غیاث الدین بلین کے عہد حکومت میں اُسم اور تا بل تذکرہ حوادث کی تعدا ومهست بى كم اورحد تلق كاعهد عكومت غيرعمولى طور برج بيب وأيم واتعات كى كثرت س لبریزے لیکن صیاربرتی سے سلطان لمبتن کے باتیں سالہ عالات یں اپنی کتاب کے جس تدر صفحات و تف کئے ہیں محد تغلق کے شاتبیں سالم عہد حکومت کو استے صفحات نہیں ہے سكااس سے مهى زيادہ بحيب يدكم علارالدين فلجي حين يدوايا برسال حكومت كى اس ے مالات کو محد تفاق کی سبت و گئے صفات میں بیان کیا ہے۔ محد تفلق کی سبت بہ اختصار بجائے خودمعنی خیزاور قابل توجه سے لیکن جب یددیکھا جاتا ہے کر محد تصلّ والصفحات من اريخي شان مفقود اور معاندانه اسلوب بهان سرحبكه موجو وساع توجيرت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ضیار برنی اپنی تاریخ یں اکثر تر تیب زبانی کو ملحوظ رکھت اور وا تعات کو تبیرسن وسال باین کرتا ہے لیکن محد مفلق سے طلات میں یہ چنر إكس فائب ہوجاتی ہے اور سنائیں سال کے وادث کو بائکل گڈٹد کرکے اور باعتبار لوع چند نصلوں میں منقم کریے کے بعداس طرح بان کرتا ہے کہ پہلے سال کا ایک واقعہ میوی سال کے کسی واقعہ سے متعلق نظر آ "ابے اور پڑھے والا ترتیب زیانی کے غائب ہوجانے كى وجرسے اپنى فهم وفراست كوبالكل بريكار ومعطل بانا اوراسى بنتج كوتسليم كرفي مجدد سروماتا ہے جو ضیامبرتی سے برآ مدکرنا جام ہے۔

منیاربرتی کی تاریخ کو ساسنے رکھ کرکوئی شخص مہندوستان کے قابل تزکرہ واقعاً کی بطور اشارات ایک فہرست بقیدس وسال مرتب کرنا چاہے تودہ سلطان غیاف الدین بلین کے شروع عہد حکومت سے لے کرغیاف الدین تعنلق سے آخر عہد حکومت تک اس فہرست کو باسا می کھتا چلا جائے گا رسکن محد تغلق کے ذکرہ پر بہنچ کروہ دیکھے گا کہ قابل تذکرہ واقعات تو ہیں لیکن فہرست میں اُن کی ترتیب قائم نہیں ہوسکتی صنیا مبرنی محد تی

نیندا خمنه وترتیب نسق مرا عات نخوده که ایل دانش را از مطا دو کلیات مسالح چها و داری وجهمات امور لمک رائی اعتبار داستبسار حاصل مفتره نعیت ؟ پهرایک دومری حکمه فتن وحوادث کے زیرعنوان کلمتا ہے که

و اگرچه خوادث و نقن و بنی و شطط که در لمک سلطان محدزاد برحب ترتمیب و تعمل و تعین تاریخ در فا ماجلهٔ کردار که محصل فرض مطالعه کننده او داوست ام و

تعجب کی بات بہدے کہدے جارہ محد منالق ہی کے حالات بن کیات وا بہات کا انتخار اللہ انتخار کا انتخار کا انتخار کی بات میں معروری سمھا گیا اور دو سرے باو شا ہوں کے حال پر یہ دہر إِیٰ کی سے

برم میں عیروں کی پہلے سے ہم پرانتفات کچھ نرکچے آمیر ساتی بیرے بیانے میں ہے محد تعنی کے ساتھ ضیار برنی کی یہ خصوصیت ایسی نہیں کہ اس کو نظے۔۔انداز کردیا

ضبیار برتی کی جالا کی المور ضرب المشل زبالال پرجاری تفین ایمار ته اور کرار تهدی المشل زبالال پرجاری تفین ایمار تهدی کرتاکیونکه اس انکار سے وہ خود اوراس کی تاریخ زلیل پوسکتی تھی ۔اس ہے اُس کی دانائی اور پوٹ یا ری کا ایک بخوت بھم پہنچتا ہے دہ محد تفلق کے کسی چھو ہے ہوں کے چھو سے چھو سے چھو سے چھو سے چھو سے چھو سے بوشیاری کا ایک بخوت بھی چھوٹ تا بلکہ بہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے عبوں کے تلاش کرنے اوراس کی برایتوں کے بیان کر سے میں نہا بت ہوسشیاری کے ساتھ برا اُر الله اور یقین دلاسے واللہ جو افتیار کرتا ہے ۔ساتھ ہی واقعات اور حوادث کی ترتیب زبانی کو بھا گراس سے اس طرح مرتب کر دبیا ہے کہ بڑھے والا نواہ مؤاہ اس مطرح مرتب کر دبیا ہے کہ بڑھے والا نواہ مؤاہ اس سلطان سے برعقیدہ ہوجا تاہے۔ فسیار برتی سے محد تفلق کے معا ملہ میں بڑی ہی چالا کی سے کام رفا موں کا تذکرہ تو حدسے تریا رہ مختم کر دیا ہے ۔ فسیار برتی سے سلطان وعادات کا ساکھ کام رنا موں کا تذکرہ تو حدسے تریا رہ مختم کر دیا ہے لیکن اس کے اخلاق و عادات کا بیان کرے یں بہت تفقیل اور غیر صورت کی طوالت سے کام را موں کا تذکرہ تو حدسے تریا رہ مختم کر دیا ہے لیکن اس کے اخلاق و عادات کا بیان کرے یں بہت تفقیل اور غیر صورت کی طوالت سے کام مے کراوراق رنگتا چلاگیا ہے۔

آئينه خفيفت تما

اس، کی خوبیاں بیبان کرتے ہوئے مہائے آمیز الفاظ ہواٹرسے بالکل ظائی ہوتے ہیں کمٹرت انتہاں کرتاہے اور پیج . بیج یس ایسے نظرات لکھ جاتا ہے جس سے تمام خدادہ مرمید الفاظ کا افرزائلی ہوکراس کی برائی کا بقین سنکم ہوجا تاہے مثلا وہ لکھتا ہے کہ " باری تنا الی دلفدس اسمائے سلطان سفور محد بن تفلق شاہ وازعجائب آن فریدہ بور و بہتے کہ تشبیری شاہ وازعجائب آن فروائل افریدہ بور و بہتے کہ تشبیری تشال آن فرائل اسمائے کہ والمیدہ و در جبلت او خاص ا دھاف میا نگیری و لوازم اخلاق جہاں داری منظور گردائی ہود در رگ دک و موسئے موسئے موسئے موسئے موسئے موسئے موسئے موسئے اوجائی کرون و اورا کہ راست وسنیتہ اورا برائی کرون و اورا کی مسکول قرار منی گرفت اورا کہ راست وسنیتہ اورا برتمنا ہے کہ برجن و اورا کہ راست وسنیتہ اورا برتمنا ہے کہ برجن و اورا کہ راست وسنیتہ اورا برتمنا ہے کہ برجن و اورا کہ سکول قرار منی گرفت اورا کہ راست وسنیتہ اورا برتمنا ہے کہ برجن و اورا کہ سکول قرار منی گرفت اورا کہ راست وسنیتہ اورا برتمنا ہے کہ برجن و

اسى قسم كالفاظ كفت لكفت بطورطنز كهتاب كه

ودر از منه اخیر جمنسیدی و فرید و نی ظاهر سفره و در اعصار وابسیل کا فی و در اعصار وابسیل کا فی و در اعصار وابسیل کا فی و سکندری ظا برگشته و سکندری ظا برگشته و سکندری نظا بر نظا بر نظا برگشته و سکندری نظا بر نظا برگشته و سکندری نظا بر نظا بر نظا بر نظا برگشته و سکندری نظا بر نظا

آگے میل کرکتا ہے کہ

" فواست که درجهان کیومرنی و فرید ولی کند دار عالمیا اس بجشیدی کیجسروی سرا فرازی ورزد وایم زمید سکندری کفایت ننماید و مرتبت سلیما فی متعالی گردد وامرا و برجن دانش نفا و باید و احکام نبوت وسلطنت از دارالسلطنت اومعا ورشود و پادش بی را باینغیری جمع کند و من در مشابه ای علویمت که اواعجب العجائی آ فرمیش بود حیرال و سراسیمهی گشتم که اگریمت آل با درشاه را بهست فرعونی و کرد و می شهید کنم که علوه بهت ایشال جزفد ای کردن و بندگانی خداست را در رقبت بندگی خود و رآ وردن و رول مقام کرده است و در حصول بی و گیر جز خداست متفوق نگشت نوانم زیراکه اواسیمهای محدای شهد و این جنین اعتا و اسلامی موروث و ساترها عامت و عیا دات سلطانی محدای این جنین اعتا ها می شود ش

ضیا مبرتی کے ان الفاظ کوسلطان محدثغلّ کی مدے وثنا سجھ لو یا اس کی مسبست

گالیاں تصور کرلوراسی قسم کی و و صفین عیارت یک نیا رہ بی سیامسل اگھ ہی صفح رنگ با اے بیں جن بیں سلطان محد تفلی کی ہجو یا ہجو بی کے سراکوئی مضمول ہوتا ہے کہ اس کے سینہ بیں انتہا م کا ایک سمندر موں نی ہد جس بیلی کسی طرح سکن پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دو سرے باب میں وہ سلطان محد تفلق کی عاتبیں اور نملط کاریا گزائی مشروع کرویتا ہے اور اس قسم کا مخصوص ادا نے بیاں افتیا رکرتا ہے ۔ ایک سب سے بیاظ ملم ضیار برنی نے محد تفلق پرید کیا ہے کہ جا بی اس بات کی مسلطان محد تفلق کے دیا تھا ہے کہ سلطان محد تفلق سے پڑا ہے زوائے والے اور اس اس بات کی مسلطان محد تفلق سے پڑا ہے ذوائد کے اگر ضو ابط وائین فسوخ کو کے موابط ہوں کانا م اس نے اسلوب رکھا محقالی اور ان اسالیپ مدیدہ کے جا ری محمد ایک کو تبرا تو باربار بتا تا ہے دیکن ان صدید ضوابط کو پیش نہیں کرتا ۔ ایک مگہ کہتا ہے کہ سے ضوابط عقلی اور منطقی طور پر تو بڑے اچھے تھے لیکن ان پرعل کرنا اور ان کی مونا وشوار محقالی اور منطقی طور پر تو بڑے اچھے تھے لیکن ان پرعل کرنا اور ان کا رائی مونا وشوار محقالی اور منطقی طور پر تو بڑے اچھے تھے لیکن ان پرعل کرنا اور ان کی مونا وشوار محقالی بیاں محبی کسی ایسے ضابطے کو بطور مثال لقل نہیں کیا تاکہ کتاب کے رائی مونا وشوار محقالی بیاں محبی کسی ایسے ضابطے کو بطور مثال لقل نہیں کیا تاکہ کتاب کے بی مونا وشوار محقالی بیا تاکہ کو میں ایسے ضابطے کو بطور مثال لقال نہیں کیا تاکہ کتاب کے بی مونا وشوار محقالی بیا تاکہ وہ سے تھے ۔ بی تذکرہ آگے محبی آسے والا ہے ۔

پہرمال ضیاربرنی کی تاریخ کا میر غور مطالعہ کرسے والے کواس بات کا اقرار کرناہ سے گا مدولا نا صنیا رالدین برتی کوسلطان محد تخلق سے نفرت تھی اور اُ تحول سے بڑی کا بلیت اور ہوست باری کے ساتھ وا تعدنگاری میں وروغ بیانی کو دخل دیتے بغیرا در اپنے مرتب ماریخ نگاری کی بنطا ہر صفاظت کرنے بوت ایساطر نیمل اختیار کیا اور اس سے مالات کو اس طح ترتیب ویا کواس کی خوبریاں زیر عجاب آگیئیں۔

محد فعلی کاچا مع اصداد ہونا اسے الت معلوم کرنے کے لئے ضہار بری کی محد فعلی کاچا مع اصداد ہونا کے سے الت اور ہم عہد مورّخ سے بہر دو مراشخفی ی مل سکتا کفا لہذا بعد کے ہرایک مورخ سے ضیار بری کی تاریخ کو محد نفلق کے لئے سب سے بہر اور مستند تاریخ ہما ۔ بو کچہ اور مس طریح وہ کھو گیا مقاسی کی نقل سب سے اپنے اپنے اپنے الفاظ بی کردی اور اس طریح تاریخ کا ایک مسلم مسئلہ بین گیا کر ملاطین عالم یں محد نفلق بہت بڑا فیش اخلاق اور بہت عالم یں محد نفلق بہت بڑا فیش اخلاق اور بہت عالم یں محد نفلق بہت بڑا فوش اخلاق اور بہت

آئينهٔ خيقت نا ٢٧٨

بڑا بہضلت ربہت بڑا متواضع ومنکسر المزاج اور بہت بڑا جا ہر ومتکبر۔ بہت بڑا ارحم دل اور بہت بڑا ظالم و سفاک بختصر یہ کہ جا مع اصداد سلطان گذراہہے۔ انا کہ نواری عادات کا ظہور دنیا ہیں وقتًا فوقتًا ہمتا رہا ہے بیکن فیم و فراست سے کام لینے اور وا قعات کی چھان بین میں فوب سوچے بھے والوں کو اچنے دل کی کسکین حاصل کرنے اور امکا نی کوسٹش کو انتہا تک بہتے ہے کہ اعداد کے کو انتہا تک بہتے ہے کہ اعداد کے بعد ہوئے کو محال قرار دے کر د بنا کے بعث برائے بیریدہ معقولی ومنطقی مسائل توسط محتے ہوئے والی کو مین محتولی و منطقی مسائل توسط کے جا بین لیکن محد نغلق کے معالمے میں ضیا ربرتی کی تاریخ فیروز شاہی کو پیش کرے اُس محال کو مکن و موجو د الکہ محسوس ومت مود کا جا مد بہنا ویا جا ۔

ضیا مرسی مختلی سی میول ناراض می ایس سوال کا جواب ضرور دنیا بیلی میں استال کا جواب ضرور دنیا بیلی می کو تاریخی می کو کا ایس سوال کا جواب ضرور دنیا بیلی می که ضیا برتی نے کہ ضیا برتی نے جسیا دیا ہے کسی مقی ؟

اس سوال کے پہلے صفے کا بواب بو پر وضیہ گا رفون براقی کے متذکرہ بالا معنون یں موجد ہے اس کا صاصل مطلب یہ ہے کہ "صیار برتی ایک نہ ہی نویال کا شخص کھا وہ مسلمان مولو ہوں ہے اتحتدار کا فواہاں تھا۔ محد تفلق علماتے دین کی انتی ہیں رہانہیں چاہتا گا ۔ وہ مہند توں کے ساتھ بڑی بڑی رعا جیں اور اصانا ست کرتا اور ان کے اقتداد کو بڑھا تا گا اس کے صنیار برتی محد تفلق سے فوش نہ کھنا ۔ پر وفیسر صاحب مروح کے نزدیک محد نفلق اس کے صنیار برتی محد المشرب بلکہ لا فرمب شخص کھا۔ جیسا کہ اس سے دوسوسال کے بعد ہندوستان کا بادنتاہ اکبر مقاجس طرح اکبر کی ہندولوازی سے بعض مسلمان نافوش ہوئے اسی طرح و ضیا رہرتی محد تفلق سے نافوش ہوائے ہیں اس جواب کو صبح اور فلطی سے پاک نہیں ہم حتا ۔ می تفلق کی مندولوازی لا برہبیت کی وجسے ہرگزند صبح کا دوفلی سے پاک نہیں ہم حتا ۔ می تفلق کی مندولوازی لا برہبیت کی وجسے ہرگزند ساری عمر مہمی شراب کو ہا تق منہیں نگا یا کمبی زنا کے پاس نہیں پھٹ کا ۔ صفرت سنا ہ ساری عمر مہمی شراب کو ہا تق منہیں نگا یا کمبی زنا کے پاس نہیں پھٹ کا ۔ صفرت سنا ہ فوکائد منہیں اور نتیا دور می طرح شرکے رہا سلطان سے فوکائد میں اور انتیا کو موران کی مندولوں کی طرح شرکے رہا ہودھیا۔ برتی کوسلمان کے خوکائد منہیں دفن میں آخر تک معمولی آ دیموں کی طرح شرکے رہا ہودھیا۔ برتی کوسلمان کو کو کائد

آئينه خيت نا

کی پابندی مشرع کا اقرارہے وہ کہنا ہے کہ

"باری تعالی سلطان می درا از عباتهات آفر نیش در وجود آورده و ادر اک کمالات واوصا ف متصاوهٔ او در حصلهٔ علم علما وغلل عقلائمی گخبر و بهت العقول شمره می دید و چگونه در اوصاف او جرت و سراسیمی با رنیا روک شخص را کدا سیام مورد نی بود و پنج دقت نماز فراتض ادا کنده بیج مسکوت از مسکوات نرجی دو از زناولواطت و نظر بجرام و خیانت نورزو و پنج قمارت نماز دو از فستی و فروم عقادا جتنا ب واحتراز ناید و باین جمه فون مسلما ای نمی و و فول مسلمان می اعتقاد چون جوت آب برطریت سیاست بیش و افول سلطانی روال گرواند و بخنال بسیاری سیاست ایل اسلام کفطره فون ایشان مندالند عزیز تراز دنیا و مافیها سست دل اون براسد و فون ایشان مندالند عزیز تراز دنیا و مافیها سست دل اون براسد و

د میجوسلطان کی وہ تمام نو بیاں جو اس سے بیسے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ، پیں بیا ن کرنے کے بعداس بات کی شکا یت کرتا ہے کہ وہ اپنے ور وازے کے مساسنے مسلمان کا فون مہائے ہیں وراتا مل نہیں کرتا۔

الما المنگی کی وجیم مند و لوازی شعمی المندوں بریوں دہران ہے یا ہند و ل پر المنگی کی وجیم مند و لوازی شعمی المندوں بریوں دہران ہے یا ہند و ل پر المنحق کیوں بنیں کرتا لمبکہ دہ بارباراور برائے جوش و فضب کے بہتے یہ بہتا ہے کہ محد تعلق کو مسلما لاں کے قبل کر بید اور سلما لاں کو افدیت پہنچا ہے یہ ہن وراتا مل اس کواسی بات کا شاکی پاؤے کہ محد تعلق مال تاریخ برنی یں پر معم و و بیریوں حب گلا اس کواسی بات کا شاکی پاؤے کہ محد تعلق مسلما لاں کے قبل کرسے اور سزا و بیٹ یں بہت ہے باک ہے ۔ لیکن ہندو لااری کا شاکوہ کہیں نظر نہ آئے گا ۔ او پر کے احتب اس یس بھی ضیار برائی کے آخری الفاظ کو و کیوکس موثر برائے یہ لکھے ہیں ۔ ضیار برتی کے موض بھی ضیار برائی کے آخری الفاظ کو و کیوکس موثر برائے یہ لکھے ہیں ۔ ضیار برتی کیا ہے کہ ہندوں کے معالے یں محد تعلق کی شاکریت کی ہے ۔ بہاں یہ دکول کی موسون کے موض بھی کرلے اور خوب بال وار بوگے رسکین سلطان سے کوئی تدارک نہیں کیا اور فوب بال وار بوگے رسکین سلطان سے کوئی تدارک نہیں کیا اور فام کیا ہوا رو بہ ہاندوں سے واپس نہیں مانگا ۔ یہ ایک بہت ہی

آ كية خليفت نا

معمولی می بات ہے جو باسل بے ساخگی کے ساتھ ہیان ہوتی ہد ۔فیا اہری الخلق اسے اس سے نارا بن مری الدونوازی کی ۔

بیویس دریابہا ویٹا اورنوب آزادی ہے کھتالیکن وہ زیاد آئے کل کا زیاد دو سخف بجب کہ مسلما لال کی سلطنت ہند وستا ان سے مت جائے۔ نے برد بند وسلما لال کے در میان رقا بت اور مخالفت ہند وستا ان سے مت جائے ۔ نے برد بند وسلما لال کے در میان رقا بت اور مخالفت ہند وستا ان می سائے۔

در میان رقا بت اور مخالفت بند وستا ن سے مت جائے ، نی سلم سن ایر مسلم رعا یا کے سائے۔

مد میان رقا بت اور ان پرظلم کے می مروار کھنے کی برگز ہرگزا ابازت بہیں وی اوسلمانوں کے انسانی کہد عکومت میں کہی بحول مرکبی اس کا خیال نہیں کیا میر تفلق کی ہندولاائی سندولاائی ہندولاائی ہندولاائی میں میں کہی بونا ہوتا کہ برونا ہے اس کا خیال نہیں کیا ہے میر فلی برونا ہے اکہ برونا ہے اس کا مسلمان اور پابند شرع ہونا تھا نہ لا بد بہب ہونا ہے اس کے بنیں تھا کہ وہ براد آن سے سمجھا ہے ۔فیا ، برتن کا محد تفلق سے ناواض ہونا ہی اس سے بنیں تھا کہ وہ بندولا از کفا۔ اگرا بیا ہوتا تو یہ وج ناراضگی کسی طرح جے بہیں سکتی کھی۔

عاصل نقی و بنی معلوها ت اوروینی مسائل میں تؤروا نہاک اس کو میر روئا قا بہت مرائی عنیف اینی کتاب میں جا بھا آیات قرآن وا حاویث بنوی کو نہا بیت ب ساخگی اور بلیقہ سے نقل کرتا ہے لیکن ضیار برتی کے بہاں یہ چیز بہت ہی شاؤ ہے شمس سراج مفیدت سے نقل کرتا ہے لیکن ضیار برتی کی تا رہی مفیدت سے نہیں ویا لیکن ضیار برتی کی تا رہی مفیدت موسل می باور محکوم کا ایک ایک ایک مفیدت ہوئے اپنی مباور محکوم کی اطہار کرتا ہے اس قابل نہیں بین کہ کوئی بڑیا ایف باپ کو یاکوئی باپ ایف بیٹ کو پڑھکر کے انجار کرتا ہے اس قابل نہیں بین کہ کوئی بڑیا ایف باپ کو یاکوئی باپ ایف بیٹ کو پڑھکر کے انہا کرتا ہے اس کا بہت بیت کو مفیار برتی کی انہا کی کا انہا کی کا سبت کو مفیار برتی کی انہا کی کا انہا کی کا سبت توارد ینا بھی ساز مرتا ہے۔

برعان مراسم واو ہام برتی کاطوفان انفرن کے ساتھ ضیار برتی کا انجاکی نرمان کے ساتھ ضیار برتی کا انجاکی نرمان کرنے بیان نرائی کی اساب تلاش کرنے بیان نرائی کا ساب تلاش کرنے بیان نرائی کا ساب تلاش کرنے بیان خیبیت ہم یہ میں نہیں آسکے گی ساتویں صدی ہجری کے وسطین فقنۂ تا نار نے بغذاد کے اندر خلافت برا ہوئی تو ہزار اسلما لان سے دنیوی کا موں اور اس مادی دنیا کی سرگریموں سے متنفر و برا ہوئی تو ہزار اسلما لان سے دنیوی کا موں اور اس مادی دنیا کی سرگریموں سے متنفر و میل توجہ بی کی ما اور اس خم ما لان کے بعد خاموش زندگی متروع کی ۔ جا بجامو فیدن کی خانقا ہیں مسلمان کا قبلاً توجہ بی گئیں اور اس خم کی خانقا ہیں مسلمان کا قبلاً توجہ بی گئیں اور اس خم کے نفح سے نائی سے گئی۔

برگرو کعبه مے گرو م که ردئے بارمن کعبه طوانب ارخود کردم برسم پائے مستان را

تبت استگولیا ترکتان اخراسان ایران اول استام آوربایجان سبخلوں
کے زیر گیس تھے جو غیرسلم اورسلم کش کھے بعض عالموں اور بعض صوفیوں سے ان کافر
مغلوں کو اسلام کی خوبوں سے وا تف کرسلے کی مبارک کوششیں کیں ۔ فیرسلم فرماں رواو
کو مسلمان بنائے اور اسلام کی طرف متوجہ کرسے کی مشکلات کے ساتھ ایران و خواسا ن
کی اس مخصوص آب و ہوائے جو ابومسلم خواسا فی اور عباسیوں کی خفیہ سازشوں کے نبطی

سے موجود اورصن بن صباح اوراس کے جانشینوں کی سلسل کوسششوں کے سببطوفان الحادبن چکی تھی مل کرتصوف کی خا نقا ہوں کو ایک ایسے فالب بیں ومعال ویا کہ مشکل ان کونیم ندی ادارات کہا جاسکتا تھا رحکو ست کے حجن جانے کے بعد جیسا کہ رایک قوم کے اخلاق معاشرت میں ، خیالات اور ہمت وح صلب برگرا الزرار الرائر الے اسی طسرے مسلما لال کی توم مجی متا تر ہوئی - دسوتِ و صلہ کی چگرتنگ ولی ادر کوتا ہ نظری بیدا ہوسے ملی نمسیب پریا اثریاکہ بات بات برکفروالحاد کے مقے عالم نما جا باول کی طرف سے صاور ہونے لگے مکمت شریعت حس کا نام تھو ف تھا دہ کبی ایک عیب وغریب قالب میں طوصل گئی اور تھوف اپنے اصل منہوم سے باسکل حدا سوگیا رجا ہ برستی و دنیا طلبی سے مذہبے سے سیار ہوکرمسلمانوں بس دین کو دنیا پر قربان کرسے کا طوفان برپاردیا۔ مندوستان میں جن مسلما نوں سے اسلامی شہشا ہی تائم کی تھی وہ سب جنگی خاندان ادرسبابی بیشیه لوگ ستے نومسلول کی ایک بری تعدادمبلین اسلام ادرصوفیات کرام کی کوسٹنشوں سے موجود ہوگئ تھی جن میں وہ نومسلم بھی شامل سے جو عہدخلجیة پیرمسلمان ہو کرائسی کمک میں مہ پڑے تھے اور ان کو مفلہ یا موالاً یا نومسلم کہا جانا تھا محد نفلت بنداد كى تبابى سے ساتھ سترسال بعد تخت نشين ہوا تھا ۔اس ساتھ ياستہ سال بي سادات وسيون كى ايك بهت بركى تعدا دخراسان وايران وعاق سے كيلى مرتبهبند وستانين آتی ۔ مہندہستان کی اسلامی سلطنست سے چونکہ منلوں کو ہندہسپتاک ہیں ورایھی تدم جاسك كامو تيع نهين ديا اور مرمزته أن كو شكست و مد وسع كر مجاكا ديا تفعار لهذا سادات ومشيونع كا ندكوره سيلاب سندوستان كى طرنب متوج ہوگيا ان با برسته آست والے سلمالاں یس بڑی تعداد انعیں لوگوں کی تھی جو فراسان وایران کی خانقا ہوں سے متا نز اور ان کی عظمت کے قائل تھے۔ ساتھ ہی ملاحدة الموت مجی جن كی سلطنت بغدادكى ترا ہى سے اکی سال پہلے برباد ہو کی منی ۔ مہتان سے ہندوستان ہی پس بھاگ آتے تھے اور يهال أكر مندوستان ك مخلف حقول يس تعوف كى اكثرخانقا مول ك بافى بن كشك غرصنکہ جس طرم ایران و خراسان وعراق اور دو سرے اسلامی مالک میں قرآن و حدیث سے درس کا مدائ کم بوجائے سے ہزار یا بہ مات کے مجموعہ کو اسلام سمھراریا گیا بھا اسی طسدرے بهنددستنان بین کمی مهندے افعال شرکیہ و بدعیہ سے روائی پاکرا عالی اسلامیہ کاجامہ

پہن لیا اور وحدت وجود کے عقیدے نے ہندو تصوف کو اپنے موانق اور موید ہا کر ہندوستنان .بس ایک مالمگیرطوفان الحاد ہر باکرے تصوف کے ام سے جا بل مسلما لوں كى عقيدت وتعظيم كو إساني اپنى طرف عذب كرليا ملطان اصرالدين محمود اورسلطان غیاث الدین بلبن کے عہد محکومت بی مغلول کے ستائے ہوئے بہت سے امرار خراسان ر راق وایران سے فرار موموکر ہندوستان الگئے تھے جبیا کہ پہلی عبادیعنی گذشت اب میں بیان ہو چکا ہے اف لوگوں کے ساتھ ہی ندکورہ ملکوں سے صوفیوں اور مذہبی اوگوں کا سبلاب مجى مندوستان بن وانهل موكيا عقاء ناصرالدين محمود اور غياث الدّين لمبن کی زیروست اور شظم سلطنت کے زائے یں اس حدید سیلاب کاکوتی نمایا ں الرنطا سرند موا . معزالدین کیفیاد کی چهار ساله سلطنت پس جونسق و نجور اور سخت گرا هی و لا ندای کازان تها باطل کی تمام توتوں نے علی جامہ بہن کرا بنے آپ کو سایاں کرو با آوراسی زمانے میں ایران سے اُن مزولی اعال سے جو ملاحدة الموت سے در بعد مندوستا ن یں کے سندوان کے نماکت ست اور ام آرگی مقائدواعال کے ساتھ ممترج موکروہ صورت اختیار کی حس كوا فواكا مبض مسلما ل كملاك والتحليل التعداد فرقول كى مخصوص عبدكى طرف شوب كرديا جاتاب ببلى حلديس سلطان علارالدين طبي كے ما لات يس ان بے حيا وَل ك مل تے جائے کا وکر ہوچکا ہے۔ سلطان حلال الدین فلجی بہت نیک نیت اور پاک بالن سلطان مخفا گریرها ہے کی وجے نرم دنی عفوا ور درگذر کی صفت اس کے مزاح پی بهت بره مكتى تقى اوراس يل كدشت چها رساله برتيزيون كى شكايت سلطان جلاللك خلی ان الفاظ میں کتا ہے کہ

"برروز بهندوان مندل زنان وبوق زنان در زیرکوشک من می گذارند و در ور ور بهندوان مندل زنان در زیرکوشک من می گذارند و در ون رجمن می آیندو بت پرستی می کنند واحکام شرک و کفر اور نظسه ما قداد گان به حمیت که خودرا با وشاه مسلمان می خوانا نیم و بادرشاه اسلام می گویا نیم رواج می و بهند!

سلطان عالہ (لدین خلمی کے عہد حکومت میں کمکی انتظام توبہت اچھا رہا لیکن کما لاں کی اصلاح اور پابندی کتاب وسندت کی جا نب تطعاکوئی توج کمی سے نہیں کی اور بدعا ت دلغویات کا طوفان برابرترتی پذیرا ورمسلما لال سے عقا تدواعال کومسلسل ما توف کرتا رہا خون

من المنابع من المنظمة أله إلى من سال كازمانه مندوستان برايساً كذراكه الحادوب ديني ادر شرك مدون كوشاريع موسالا ادررواج بإست كاغوب وقع لله ١٠ س تاميكي الراكري عَلَم وين رست كي روشني موجود تفي توره ولمي بين حصرت شاه نظام الدين اواليار رادال را ن مك تنيبيك كروه ورزركول كيطفيل تحقى يالمنان وبس حضريك مشيخ بهامالدين نكريا كے خان ان اورال ك مربعين ك دربعيموجود يائى عاتى تى تى - انھيں دولال مركوب مع بوادگ والب ترسط ده بها ل كهير بعي عظ صراطمسقيم سے نهيں بهك سف و افسوس اور حربت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کدان بردوبزرگول کے متعلق آٹ کل بو عام تصورسے وہ نهایت سنخ سنده اورا سلیت سند ، بهت مجه مختلف سد دا تخیس مذکوره چاکیس سال س قاضی القضات اور سنیخ الاسلام کے مناصب بالکل بیکا رومعطل اورمحض برائے نام رہے سلطان شمس الدین التش اسلطان نا صرالدین محمود اور سلطان غیاف الدین بلبن کے زما سے میں امور ندہبی کی حفاظت ونگرانی اور اجرائے احکام مشرع کا کام قاضی القضاۃ اور ستيخ الاسلام سيمتعلق ادريه محكمه تنهايت زيروست ادر بالشرسمماماتا عقا ادر اس محکمہ کے دربعہ شرک دبرعت اور الحادوی وینی کے النبداد اورروک مخفام کا صرورای مام تحقا معزالدین کیقباً دے زماعے سے محکمته امور فرسی ایک کمیل اور تسخرے ریا وہ فیکیت نہیں رکھتا کتا سشہروں ادر فصبول سے ندہبی عدائیں ہالک برطرف ہوگین اور کسی بادشاه یا صوبه داریا عالل کو صدورا حکام کے لئے مذہبی مشور ہ اوراحکام سرع محمعلوم ترسط كى تعطعًا صرورت دريى سلطان معدّنظل سي بحراز مروم محكمه المور ندسى كونهايت احتیاط ادرمضبوطی کے ساتھ قائم کیا سھالیکن اعمی تلانی مانات د ہوسے ایک مھی کہفتے برا مرسق ادرسلطان فيوزنعنلق كرزاس مي در اب حالت بورت جوش كساكف بهرعود کرآئی ۔ اس ز مانے میں مہندوستان کے اندر اسلام کی صورت عام طور پرکس فدر سنخ مو کی تھی اس کا اندازہ کسی تدرسلطان نیروز تعلق کے مندرجہ نویل الفاظ سے بھی كيا جاسكتابيه.

قرے بباس دسریہ وترک و تخبرید مرد ماں را گراہ می کروند ومریدی سافتند وکلمات کفری گفتند طاکف ملحدان وا إحتیان جمع سندہ او دندوخلق را بالحاً وا باحت دعوت می کروند وورشے، مقامے معین جمع می شدندان مرد مان آئینهٔ حقیقت نا

محرم وفیر محرم وطعام رشراب در میان می آدرد دو می گفتن ایس عبارت ست وزنان و ماوران و خوام را این بکسه بگرکه در ای شربه جمیع می آوروند جا مته سرکه بروست بکت از ایشان می افتا و سے با اوزناکرد سے بیال ایشان می افتا و سے با اوزناکرد سے بیال ایشان شیعه میران دون بی گریند نبسیب رفض پشیعه مران دونوت می کردند و درساله با وکتاب با درین مذہب پر واخته و تعلیم و دیران دونوت می کردند و جمنا ب فلفائے را شدین و ام المومین عاکشه صداخیه و جمیع صوفیا نے کبار رسی الشرحنه ما سب صریح و شتم تعیم می گفتند و لواست می کردند و تران محمید را بلحقا س متا می فواند ندارسم و ما و سے کرد دیران بلام متبر کرجا عت جا تر نیست در شهر سیانان می جبارت شده بود کر دورات در ایام متبر کرجا عت جا تحت با کمک و تر برای دو اس سوار و و و له موار و اسپ سوار دوستویواد فدی فوج جا تحت با کمک و تر برایده از شهر بیرون می آ مدند و برارا با می نواند ک

دمقتبس ازنتوحات فيروزشاسي

بندوستان مین عب طرح شرک و بدعت دالحاد کاطوفان برپاکتفا اس طرح ایران و خواسان وعاق و سنام و نیره دوسرے مالک اسلامید مین ملی قدد مراتب دوسری مندن رنگتون اور مختلف ما انتواب ساسی نه ماست من شرک و بدعت کا زور شور پایا ماتا به استا منا به ماتا به استال منا به منا به ما انتواب منا به ما انتواب منا به ما انتواب منا به ما انتواب منا به منا به

مروان باخدا مروان باخدا سنج الاسلام فتی الدین ایم این تیسیه توانی رحمه الله علیه سخه بولسلما لان ین آطویی صدی مجری سے معرد تسلیم کے گئے اور مجمول سے صدیث نوعی ایک الله یعبث بلطمة الاحة علی سلس کل مائذ ستدرمن بیجل دلها دیفا (الدواة دبروایت ایی بریته) سے موانی آ معموی صدی مجری کی ابتدای است فرائض عبددیت کو برقی خونی کے ساتھ انجام دے کرشرک دیدویت کے طوفان کا برقی بمباوری کے ساتھ مقا بلد کیا ۔ آپ سے ایک بہا در سب سالار کی جنبیت سے مجی کا فروں کے مقابیطے میں تلوار جلاکر صف ایک بہا در سب سالار کی جنبیت سے مجی کا فروں کے مقابیطے میں تلوار جلاکر صف مال میں وشمنول کی گرونی اُوائیں۔ و وظو بند اور ودس و تدریس کے ورابعہ مجمی علمو

حکمت کی رئیشنی مھیلاتی تخریر و تصنیف کے دربعہ بھی وہ سا ان فرا ہم کر دیا جو آج مگ شرک دبدعت کے آہنی تلعوں کوریرہ ربزہ کر دینے کے سنے کام میں لایا جار \ بے ۔ آپ سے مسلما بذن کی تنگ ولی اور کا فر سازی لینی کفریہ فتووں کے ناسعقول روان کو رد نیخ میں بھی بڑی مؤثر کوسٹ شیں فراکیں ادر عالم اسلام کی عام بیارلوں کی سیسے مشمیص سے بعد دریئ علاج ہوئے ۔آپ سے وحدت وجودے عقید سے کی ترد بدیس حصرت شنیج الاكبرمى الدّين ابن عربی مے معتقدین كی ناراضگی كا بھی مطلق خيال نہيں كبار تبليغ وين حنيفى كے لئے بادشا موں كدربا رول اور دور ودرائد كمكول ميں آب كے شاگر دوں غاوموں اور آب كے خطوط لئے بڑے رائے عظيم الشان كام انجام وية اس ملا مام مدرے کی عظیم النان کوششوں کو بالتفصیل بیان کرے کا مو تعربیاں ہے، جیا کر ہرایک حامی کی خا نفرت دنیا میں صرور ہواکرتی ہے حضرت اسام ا بن تیمیے کی بھی مخالفت ہوئی اوران کی رندگی کاایک حصتہ سنستِ لیسفی کے پوراکرنے بعنی جیل فا دکی سختیاں سہنے میں گذرا گروہ اپنے کام سے فافل نہیں ہوئے اور اُن اَ خری چند سال یں جب کہ وہ دشت کے قلع یں مجوس و نظر بند سے اُن کے مشن کو سب سے زیا وہ کا میا بی اور وسعت حاصل ہوئی ۔ الاعظم میں آبن بطوط بھی وشق بہنے کر ائن کے وغط و ورس سے مشتقیض ہوا۔ ولقی ور صراعی سے بی امام ممدوح سے بحالت وید وفات إلى أو دمشق من وصائى لاكه اور ايك ووسرى روايت كي مطابق بإين لا كه وي ان کے جنازے سے ہمراہ تھے۔ ملک جیتی میں بھی مسلمانوں سے ان کی وفات کا حال س ناز جنازه فا با دادا کی اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کدان کی اوران کے مشن کی شہرت وکا میابی کس تدروسیع کفی راب بری اسانی سے یہ بات محمین اسکتی ہے کہندوتان جاں ایک اسلامی سلطنت قائم تھی حصرت امام مددے کے دائرہ اصلاح وتحدیدے با ہراورہے نبیب نہیں روسکتا تھا۔ اس زالے یس مصروشام کے اندر بیال کولال کا موجود ہونا امد وہاں کے لوگوں کا مہند دستان میں آنا جسب کہ تاریخوں اور علما رکے تذکرہ سے ابت ہے تو شرک مدعت اور اوہام پرستی کے استیصال کی تخریک کا ہندوستا ن تك پېښنا دراممى طلاف توقع نېس للدائس خانص دينى تخريك كالمندوستان تك جہاں بدعات ومراسم پرستی سے طوفان بریا تھے ندپہنچنا سخت جیرت انگیر ہوتا چنائجبہ

مدت به نظرعالم که اورامولانا شمس الدین ترک می گفت و در ملتان چهار صد کتا ب صدیت برابرآ ورده اود چو ن شنید که سلطان علارالدین نهاز بخر کنی گذارد و و دیمه منی آید بیشتر نیا مدور بریشیخ شمس الدین فضل الله لبسر سنیخ الا سلام صدالدین شدوازا نجا کتا به درعلم صدیف شرت کرده و در ت سلطان مها تغذت منوو و با یکرساله پارسی برسلطان فرستناده و در آن رساله لا شخه که من از مصر قصد خدمت پاوشاه وسشهر دبلی کرده بودم و نا از میا که برائ خدا ت و مصطف را ند بهب علم صدیف ور دبلی شابت کنم وسل نا ن را از علی کردن روایت و افتهندان بید با نت بر با نم ولیکن چون سفندیم که با دشاه نماز نمی گذارد وجه و حاضر نمی شود میم از ملتان بازگشتم یا و شاه نماز نمی گذارد وجه و حاضر نمی شود میم از ملتان بازگشتم یا وشاه نماز نمی گذارد وجه و حاضر نمی شود میم از ملتان بازگشتم یا و شاه نماز نمی گذارد وجه و حاضر نمی شود میم از ملتان بازگشتم یا

7 تيد خيت نا ۲ سام

مشنیده ام کدد نم تو ا حاویث مصطفا ترک می آرندویمی دانم کردرانی کم اوجود صدیث علی بروایت کننداک شهر جگود نفشت کشوه و بلا سے آسمای درال شمهر نباره و شنیده ام که درشهر آیده انشندال بربخت سیاه روت کتابها و فتا دا بلت شقا دت در سعید با پیش نها ده نشسته اندویت می ستا نند و بتنا ویل و ترویر و جهله با سے گو کاگول می مسلمانان باطل کان دفود بهم غرق می شوند و

سلفین احادیث بوی نیزشکلمین کی آ مراس سلسلداس کے بعد مجفی جاری دا چنا نخ قاضی عضدالدین بن عبدالرحمن مصنف تن مواقف جوعلم كلام ك امام سمه جائے ، بین - عبد علائی كرا خرى ایام بس مندوستنان كشريف لائے اور ديم المجدين فيام فراكر محد تنغلق كوكئ سال تعليم ويته رب راخميس كونيف صحبت كانيتجه تقا كرمحد لغلق ليس ا نتها تی روشن خیالی پیدا برگی تھی - فاضی عضدالدین یہا ب سے شیراز پہنچ ا ورجہدرور سے بعدا اواسی والی شیرآوکی مساجن می وافل موتے اس سے بعد ادر مجی روشن خیال علما - مندوسندان بس آنة رجع ملتان بی حصرت سنیخ بها مالدین وكريا رحب ا یسے بزرگ نے بھی کے تعلقات شام ومصروعوات وفیرہ کے عالموں سے ہیشہ فا تم رہے اُن کی خدمند میں دومرے ما لک کے طلباء اورعلما رکتے رہنتے تھے۔خودان کے دا ما دحصرت نخرالدس عاتى رحمه بومشهورست وبعى تف ومشق جاكر سكت معيس وست بعدسة الن سك بيد اور پوت بعى عادوشام وعان ومصرحا جاكر رست اورمندوستنان واليس است رسيد ينو دحفرت فيخ بها مالدين زكريالمناني وو بزرك عظ جنول في شام و واق وفيره بن بندره سال سلسل علم حديث كى تحصِل مختلف اساتذه سے كى ري عرضت سشيخ كمال الدين كينى سعين كاشمار محليين كباريس ب مرينة موره بس تريبين سال بک صدیث برسط اور دوسرول کو برصائے رہے اس کے بعد مینسے بغداد آکر مشيني الشيوخ صفرت شيخ شهاب الدين مهروروى رحمه كى خدمت بين حا حز بوسة اور صرف ستروروز کی صحبت سے بعد فرق خلائمت حاصل مرکے فیٹے النیوف مدوح کے حکم كموانق ملتان آئ اوريها ل درس وتدريس كاسلسله مارى كياراك كميني حضرت سشنے صدرالدین عارف رحمت رات دن قرآن کویم کے پاٹسنے اوراس پرتدبرکرنے

ين خاص طور پرمصروف ريت مخفه راك كو نهم فرآن بس و ١٥ على مرتب حاصل تفاكم اس زمائے میں اینا نظیر مدر کھے اوراسی کے عارف کے لقب سے مشہور تھے مولانا علم الدين نبيرة حفرت مفيخ بهارا آدين ذكر يارحمه حضرت المم ابن نبيريرحم كمعبت إفترا ورسلطان محد نغلق كوسب سے زيادہ بدعات وا وَمام پرسنى كے على فيح براماده كرين والمص مخص تنصع - بعد ك لوكول ساء لمتان كاس محرم فا ندان كرسا تحصه جوجو باتیں اور جو جو حکایتیں اپنی جابلانہ خوش مفیدگی کی راہ سے جب یاں کیں اُن کی وجہ سے آئے کل اس بات کا تسلیم کرنا مجھی وشوار ہوگیا ہے کہ ان بزرگوں کو قرآن وحدیث سے مھی کوئی تعلق تخفا با بنیں ۔ انالٹد واناالیہ راجون ۔ بالکلیبی حالت کضرت سیخ نظام آلدین اولیا، رحمه کی سے مخصول سے اول مولانا علاء الدین اصولی سے علم دین برصا ا و کیاں سال کی عمر تک موالیں میں مصرو ف تحصیل علم رہ کر دہلی آئے اور دالمی سے سب سے بڑے عالم علم دین خواج شمس الدین خواردی کی خدمت بیں انتہائے شوق و التفات سے سائد متعا الت حریری ختم کی ایجم علم حدیث کی تحصیل میں خصوصیت سے مصروف ہوئے بھرمنہا جے سراتے مصنف طبقات ناصری کے ملقة ورس بیں شامل ہوئے بهرمولانا بخيب الدين متوكل برا درشيخ فريدا لتين مسعود فيخ شكر رحمه مع كسب علوم كے بعد انھیں کی رہبری سے حضرت نواج گینے شکررہہ کی خدمت یں عاظر ہو ہے جن کی مجلس میں مولانا مدرالد بن المحق بخارى جامع معقول ومنقول ادرمولانا سين جمالَ الدين إلىنوى وغيره تجرملما بلے سے موجود تھے - وہاں سے میض روحانی حاصل کرنے کے بعد دہلی مرکملوق خداکی تعلیم وتربیت یں معروف ہوئے کوئی بے علم یا کم علم تخص آپ کے پاس مرید ہو سے كو آتا تو آپ حكم ديتے كراول علم دين حاصل كرد- أب النے مريدوں اور شاكر دول كونفيحت فرمات كه

، زاہد ہے مسلم مسخر کا شیطاں باشد

ان اگر معزت شاہ نظام آلدین ادبیار رحمہ کے نام ہواؤں کی خدمت بیں کسی مدیث مسجع کو پیش کر کے کسی غیرمشروع بات کے نزک کرسے کی فرائش کی جاتی ہے آتو وہ اپنی آبائی تعلید جا مدکی دلدل سے نجانے پر سرگز رضا مند ہنیں ہوتے یمیکن سلطان غیات آلدین تعلید جا مدکی دلدل سے نجانے پر سرگز رضا مند ہنیں ہوتے یمیکن سلطان غیات آلدین تعلیٰ کے خال ف تربیتاتی مولویوں کوجم کیا اور اک سب مولویوں سے آپ کوجم م

ائنيهُ خيتت نا ۲۳۰

وگنبگار قرار دیا سلطان سے حصرت نظام اولیا رجمہ کوان مولولوں کے روبر وہلا کر جواب طلب کیا ۔ قاضی رکن آلدین قاضی شہر جوآب کا سخت منالف مضا ان تربین مولولوں کی طلب کیا ۔ قاضی رکن آلدین قاضی شہر جوآب کا سخت منالف مضا ان تربین مولولوں کی طرف سے آب کے ساتھ گفتگوا ورمیا حش کر سے سے نمتخب ہوا ۔ آب سے طرف کی تا تیدیس صدیث ابوی پیش کی ۔ قاضی رکن آلدین سے کہا کہ تم جب کرمقلد ہوتو صدیث کیوں پیش کرتے ہو امام ابد خیر قدر مرک کاکوئی قرل پیش کرو ۔ حضرت نظام اولیا مرحمہ سے فرایا کہ اوناوان! تو قول سعطنے اکو سمن کر کھی مجھ سے قول ابد حقیقہ کا مطالبہ کرتا ہے ۔؟ فرسٹ نے کے الفاظ بیمیں :۔

الغرض پاونناه قاضی کن الدین را که حاکم نهر نود و بعداوت نیخ دنظام الهای الغرض پاونناه قاضی کن الدین را که حاکم نهر نود و بخیج کرده گفت در بابت سرود و ساع چه جمت داری شیخ بحدیث بنوی المسماع لا هداه ستمک گشت. قاضی گفت ترا با حدیث چه کار تو مرد مقلدی و وابت از ابوضیقه بیا ترابه نوش قول افته شیخ گفت بیا ترابه نوش می داو از تبول افته شیخ گفت بیا ترابه نوش من روابت ابوضیقه می نوابی شا بیر کر ترار خونت حکومت برین می دار د و با دیا دشاه چون حدیث بنیم برین می دار د و با دیا دشاه چون حدیث بنیم برث مند متفکر شده این خاکمت س

اس گیا ہے ہی بنادینا صوری ہے گہ آج کل کے جا ہوں یس ہر ہی مشہورہے کہ حضرت ام ابن تیمیئہ تصوف اور صوفیوں کے دشمن سے ۔ اس خیال غلط کو صبح مان لینے سے بدا عراض پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام ابن تیمیئہ کے شاگر دوں اور ہم خیال لوگوں کے نظام اولیا اور بلتان کے سہرور آدی فاندان سے کیا حمایت حاصل ہوسکتی تھی لیسکن اس خیال فال خام کو دور کر سن کے لئے کتا ب تقصار جو والاحرآر من تذکا رجو والا برار صناح حضرت لااب صاحب مرحم کے یہ الفاظ جو امام ابن تیمیئہ کی شمان یں لیمہ بی کا فی ہیں۔ مدسلوک شاس خطیم واشت حکا یات کرا مات وروایات برکا ت

اسی کتاب بیں آگے چل کردوسری حکّم کتاب منا قست الا دنیا کے حالہ سے مستل ساے کا ذکر کرنے ہوتے لکھا ہے کہ

" دستنيخ الاسلام ابن تيتية رحمد الشرنعا في درين باب مواني نظام إليكيات

غرض کہ ہندوستان میں ملتان کامحترم ظائدان اور حضرت شاہ نظام الدین اولیار رحمہ کی ذات با برکات دوایے مرکز محقے جہاں کتاب وسنست کے داعیوں کو ہرقتم کی مدد مل سکتی اور سہولت بہم پہنچ سکتی تھی۔ شیخ زادہ ومشقی جس کا اصل نام کسی مورخ سے نہیں لکھا یقینا انفیس لوگوں ہیں سے ایک ہے جو جملنے حق کے لئے ہند وستان آئے سنتے۔ نوسٹ ترکے الفاظ بہ بیں کہ

سشیخ زاوهٔ دمشقی و عبید شاعرکه درآل حین بهنددستان آیده و لازمت ایخ خان د میدنغلق ، بسری برد ندد کمال تقرب دامشتند:

ریا کا رمولوں اور با خدالوگوں کامفابلہ اس زمان بین سلمان مولوی کی میں موجود ہے جو شخیج شمس الدین رحمہ نے سلطان علام آلدین ظیمی کو مخاطب کرکے کئے ہیں اور جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ دہلی کے مفتوں تافیوں اور مولویوں کے کتاب و سنست کے وعظ اور بدعات کی مخالفت کو لاند قدوالحاد وفلسفہ کے خطا بات دسیتے۔ منافشت کو لاند قدوالحاد وفلسفہ کے خطا بات دسیتے۔ فیا مدمقلد میں اور ما برست جا بلوں نے ہوجہ وشرکیہ مراسم کی زینے ول ہیں جکر سام ہو میں جا سام ہو سے جو برجہ وشرکیہ مراسم کی زینے ول ہی جارے نہوں ہیں جا در مان کے در بہد کو میں مقد اور کا فراک کی طریق ہیں اور مان کے در بہد کو میں وہائی فیر مقد اور کا فراک کی مدریتے ہیں مخالفت کا شور مجایا یہ حضرت نظام اولیار جمد ہوت برات بران کے شور مجا ہے سے ان عا ملان صدیمت اور مبلغین کتاب و شدت کی حامت ترک بہت بران کے شور مجا ہے سے ان عا ملان صدیمت اور مبلغین کتاب و شدت کی حامت ترک کی ۔ صوفی مجمی مقلد اور مراسم پر سست نہیں ہوا کرتا ۔ آئ اس باسے کا بمونا ہے صدو شوار ہوگیا ہے۔ ان کے حضرت شاہ نظام الدین اور ہا ہی مقد و سیمے الحیال اور کیسے بانجر پزرگ سے۔ ان کے مربدین اور فلفا میں اکثر شافعی فد ہوسے سے پا بندعلما رہمی مقد چنا بخبر مولانا علا آلدین شیل مربدین اور فلفا میں اکثر شافعی فد ہوسے سے پا بندعلما رہمی مقد چنا بخبر مولانا علا آلدین شیل

نن سے عقے۔ والا صنیاء الدین ستنامی پابندی شرع اور عمل با محدیث کے معالے ش فسرصى شهرت ركمة عقد يشيخ مشرف الدين بوعلى شاه قلندككى موجيس بهبت سرسى وفي تغیر کسی کی بیر عبال بد سی کر ان سے موکھوں سے کاوانے کی فرانش را ۔ مولانا منیار الدین سنای کو معلوم ہوا تو تینی سلد کر پہنے اور الیف با من سے ان کی موفیس کا ط ویں اس کے بعد تلندر صاحب ہمیشہ اپنی مرکیمیں کواتے رہنے تھے۔ یہی مولانا ضیاء الدین ساع کے معالمے میں ہمیشر نظام اوسیا پر ا قتراض کرتے اور پیروشتی بیش آتے حضرت نظام ا وآلیا ، ہمیٹہ اُن سے معذرت کے سُوا اور کچید نركت -جب مولانا ضيا والدين كومرض الموت لاحق مواتو سلطان المثاريخ عيادت كي الح مرا الله الما الله الله المرابي المرابي المرابي والمرابي ورابي ورابي ورابي ورابي ورابي ورابي ورابي ورابي ورابي کی معانی جا ہی۔سلطان المشائخ سے گیوی اٹھاکر اپنی آنکھوں سے نگائی اور فرایا کہ « بكذات بود حامى شربعيت حيف كه آل نيزمنا ندا اسى طهررح ايك مرتبه سلطان المشّاريخ نظام اولیار کے اکثر مربد کسی مجلس میں موجود سقے ، وہال گانا سروع موا تو نیخ نصرالدین محمد دخیراغ وہلی محلب سے تورًا اکٹر کھٹرے ہوئے ان کے دوستوں نے باصرار رو کنا اور بتمانا چا بار اکفوں سے جواب دیا کہ یہ خلاف سنست ہے دوستوں سے کہا کرجب تھا سے منیخ کا ناس پیتے ہیں تو تم کیوں نہیں سنتے کیا تم شیخ سے مخرف ہوگئے ہوشیخ نفیرالدین ت جواب دیا که مشرب پرچلت منی شود دلیل از کتاب وحدیث باشد مبعض لوگول سے یہ والتو معزت سلطان المشايخ كي خدمت بي وص كيا أب المصن كرفرايا "ممودراست ى گويد جى آلنت كدارى گويد أوا تدالعواديس نواج حن صفرت نظام اولياً رحمه كى مبس كامال فكيمة ابيل كم سخن درمهاع افتا و يك ازها طران گفت كه مكروري وفت حكم شده ارست که خدمت مخدوم ما بروتست که باید سماع بشنود ادر احلال است نوام دکره المنز بالغرر نظام ادلیا، زمِودگر چنرے که حام است مجکم کے حلال نشود و چیزے که حلال است بحكم كے حرام نعود "ليكن نظام اوليا ، رحمه عالم سنا جا دون مراسم پرست مولولون قامينون اور ریا کارمفتیل کی جوعدیث بنوی ادن من العلم جعلا کے مصداق سنے ورائعی پرواہ مذکرت من اید بی مولوی اورفیبول کی شان س مولانا جای سن فرا یا سهکه

وبده زیر ایل برا مان دشت و بده نیر آب تهی ساخت کز حب درین باویته سرزه گرو بازچ سرا ماندهٔ از کار گاه رفعنه گر سلک جماعت نهٔ طنزکنان دا دجواب سوال ! فارغم از کشمکش این و آل حید گریهات فیمهای عهد از پئے گرائی کوئین لبس عارف اذکوه تصحرا گذشت ول زعم وسوسه پرواخت گفت با و عارف سرا لا بو کارتو درصو معه و خا نشاه تفرقه بخش صف طاعت ت رمزن دوران بدل به سگال کز برکات علی سف د ما د ما ا وا ثبت مراباز ازین جدوجهد کی تن ازین طاکفهٔ بوالهوس

انفیس لوگوں نے حضرت سلطان المشائخ نظام اولیار رحمہ سے سلطان المشائخ نظام اولیار رحمہ سے سلطان فیات فیات الدین تغلق کو بڑطن کیا وراس سے جب کہ وہ بنگا ہے کے سفرین تفاحض مدوح کے نام تہدیدی حکم مجھوایا ۔ جس کے جواب بیں نظام اولیا مرحمہ کی زبانِ مبارک سے منوز دلی دورا ست "کامشہور جلہ نکلا ۔

بچل سلطان تفلق ا زخدمت سنیخ نظام الدین آولیا رنجده بودبشیخ پینام منود که چل سن بد بلی برسم شیخ از شهر مدر رودیشیخ گفت به نوز د بلی دورا بست واین لفظ ورمیان ابل بندمثل شده است و مشهواست کر مسطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا در تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد

اتينه خليقت نما

کی کوٹ شیں کی تفین ۔

صنبا مبرئی کس عقیرہ کا اومی کھا ایزگ، قاضی رکن الدّین و خاص بهذب الدّین منبیا مبرئی کھا اور کی کھا ایزگ، قاضی رکن الدّین و قضی سا الدّین و نیرہ وہ لوگ سے جو سکو مت تنلقیہ سے پہلے بھی دینی عالم جھے جاتے سے ان لوگوں کو سلطان نمیاش الدین تغلق سے اپنی مصاحبت کا نخ عطاکر کے درباریں بیٹھنے کی

ا جازت دے رکھی تھی اور اکثر معا لمانت میں اُن سے مشورے لیتا تھا۔ "خواج تعظیر و لمک الآرجنیدی وخواج وبذب بزرگ کر وائم نزو باوشا اہنِ

سابق اعتبار واشتند منواخت وبمواجب والغام سر*فراز گر*دانبیده رخصت نشه ته معمله مدرد: و مدرقه اندر مناه ارا مراطعه مرازی در ا

نشستن درملس ارزانی فرموده توانین دصواله سلاطین سابن که در باب استقاست لمک وانتظام احوال خلق وضع کرده بودندا زایشان برسیب

دنرمشيته

وتبعیت آل منود سے د

سلطان عنیاث الدّین تغلق انھیں نذکورہ حصرات سے مشورے لینا تھا اور یہ سب کے سب کمراسم پرست تھے۔ صنیا ربر آنی سلطان غیا ث الدّین تغلق کی نسبت اکھتا ہے کہ "قاضیان ومفتیان وو او بک ومحتسبان عہد اورا آ بردئے لبس بسسیارہ

ا شنا ت تمام پداا ده اود "

بمراعظ على كر مكمة اب كرد.

مسلطان غياث الدتين تغلق باعتقا د پاكنره أرا مستدبود "

بعرتكم كالكمتاب كدا

· وأعتقا ومسلما فأسلطان تغلّق شاه از ملمات بدندهها ب ومعقوليا ب

وراو دروليشي مددينان ملوث مركشت

فور کرسے کا آمل بات ہے ہے کہ صنیا برتی سے سلطان غیاث الدین تغلق سکے عتبدے کی فوقی اور معقولیوں بھنی بدند بہول ادر بدویؤں کی باقول سے مجتنب رہنے کا تذکرہ اس خصوصی ابتمام سے کیوں کیا ہے ؟ محد خلق کی لنبت بھی صنیا ربرتی کے اضافاً مسمن یعے

س باسد منطقی بدند بسب و عبتیدشا و بدا عنفا و دیخم انتشار فلسفی صحبت و

آخيز خيت نا

بهالدت افتاد آحدوشد مولانا علم الدین که اعلم فلا سفه بود و درخلوت او برسیار شده آل ناجوای وال که مستفرق و مبتلا و معقد معقولات بودند و مهاله و نشست بوای و سطهٔ برا فتقا آقی در مهاجهٔ و مکالمه و نشست و جهاعت و دسیلت نا استواری تعبیها ت و نخدیرات صد بسیت و چها ر منزار نقطهٔ بوت است و درخاط سلطان محتر چنال بنشاوند بسیعت و چها ر منزار نقطهٔ بوت است و درخاط سلطان محتر چنال بنشاوند که منقولات کتب سماوی واحادیث انبیا که عدهٔ ایمان و ستون اسلام و معدن مسلما فی و نیع مخات و در حاجت است چنا نخبه باید وشاید جائے نا ندوس جب برخلاف معقول بود نشنیدی بریقین در خاط مهارک او نه نساند در مناطر مبارک او نه نسان شوی و درسوخ بود ب با چندان فضیلت جمیله واوسان سنینه که تامان شون نشوی و در سال الشد و قال رسول النشد و قال الند و قال رسول النشد و قال انجهت آنکه و قال انبیار و تال العلمار و رکشتن موصد حکم کند نا با از جهت آنکه معقولات فلاسف که بائه قساوت و منگ ولی ست تمامی ول اور افزوگرفته و جبندین بود و سیاست مسلمانان و قسل موحدان خرک و طبیعت اوگشته و جبندین علماوشنایخ و سا دات وصو فیان و قلنعد مان و فویندگان و شکریان را سیاست علمان و فویندگان و شکریان را سیاست مطاوشنایخ و سا دات وصو فیان و قلنعد مان و فویندگان و شکریان را سیاست مطاوشای و دسیاست سامانان و تو نویندین و منگ و فویندگان و شکریان را سیاست معلوشای و تابه و تو نویندین و میکند و تابه و تابه و تو تابه و تابه

صیار برتی کے ان الفاظ کو دوم تبہ طرحوا در عزر کرد کراس زیا ندیں معقولات فلسفہ کو کیا سبحا جاتا تھا اور قال العلمار کوکس طرح قال اللہ د قال رسول الله کا ہم مرتب اور حزولا زم قرار دیاجا تھا۔ ضیا برتی قیادت دسنگ دلی اور قبل مسلم کو حقیقت ثابت اور ملوم متعارفہ کے طور پر معقولات فلا سفہ کا نیتے ہمتا ہے۔ اس بات پر بھی فور کروکہ ضیا برتی او پرے افغذا سیں بلک سعدالدین کو سعید طقی بدند بہب کا خطاب کس فیظ مفا برتی او پرے افغذا سیں بلک سعدالدین کو سعید طقی بدند بہب کا خطاب کس فیظ مفا برتی او پر کے افغذا سی برائی اور برید با افلاص ہے جس کو سلطان حلال آلدین فیروز مرحمۃ اللہ علیہ کا شاگر ور رضید اور مربد با افلاص ہے جس کو سلطان حلال آلدین فیروز طلبی سے معمودے کی احباز ت سے اپنی مصاحب میں واخل کیا کھا اور جس کا ذکر سلطان حلال الدیّن کے حالات میں دنیا۔ برتی فردان الفاظ میں واخل کیا کھا اور جس کا ذکر سلطان حلال الدیّن کے حالات میں دنیا۔ برتی فردان الفاظ میں کردیا ہے کہ:۔

"امیرضروازمقران درگاه اوشدوشنل مصحف داری فرمود و جامته که ملوک کبار یافتند امیرضروم چنان جامه با کمربندسپید یاضقه و ملکسی آن منطقی را که در محلس شکرستانی بود الیبنی حصرت نظام اولیار رحمه کی محلس منطقی را که در محلس شکرستانی بود ایبنی حصرت نظام اولیار رحمه کی محلس یس ربهتا تقا، از جامته پلاس قلندری بیرول آورده در حیل امراگروا نبید "
یمی ملک سعدالدین یا سعدنطقی ہے جے مولانا شمس الدین ترک کے مذکوره فارسی یمنی ملک سعدالدین یا سعدنطقی ہے جے مولانا شمس الدین ترک کے مذکوره فارسی رسالہ کو جب بعض امیرول سے سلطان ملارالدین کے پاس پہنے سے روک لیا توانس سلطان کواس کی اطلاع وی اور سلطان علارالدین سے اس رسالہ کو طلب کیا۔
سلطان کواس کی اطلاع وی اور سلطان علارالدین سے اس رسالہ کو طلب کیا۔

و ازان محد شای کتاب واین رساله بربهارالدین وبیررسیده بهارالدی کتاب پیش سلطان علارالدین رسانید وا زطرف قامنی حمیدینها ن واشت ومن از ملک فرابریک شفیده ام کسلطان از سخد نطعی شنید که این چنی ساله رسیده است آن رساله را طلسید.»

 آیند ختیت تا

علم الدَّين نبيرة حصّرت شيخ بهما رالدَّين زكر ما لمتا ني رحمه وه بزرگ بين جو مكه و مدتنيه ومتصر د شام وغيره بين عصهٔ دراز مک ره آئے تھے۔

سمولانا علم الدین که علامته و مربودگفت من سفر کمه و مینیه و مصروشام کردهام در نفرشته اورا علم الدین که علامته و مربودگفت من سفر کمه و مینیه و مصروشام کردهای اور سلطان خیاث الدین تخلق کے منشا کے خلان حضرت شاہ نظام الدین اولیار رحمه کی نها یت موثر تا تدر و حمایت کرکے حضرت شاہ صاحب مدوح کو مولولوں اور مغینوں کے حلے سے بچایا یا تھا اور یہی وہ مولاناعلم الدین بی جو حضرت امام ابن تیمیت کی صحبتوں میں شرک رہ کو ان کی مصبتوں میا حثول واستقامی کو بخوبی و کو کر اسام عیمی بندوستان والیس آئے تھے ۔

غائبًا اب إِسان سمحدين آجائے كاكر صيار برتى كى نكاه ندبب كے معالمے يى کس تدر تنگ اور یک واتع موتی تھی وہ بدعیہ وشرکیدماسم کے مجموعہ کو جن کا طوفان مصر ضام سے مے کرد ہلی دیجا را تک ایڑا ہوا مھا اورجن کی تفعیل اس رائے کی تصانیف الخصوص حضرت امام ابن تيمتيكي نصنيف بين موجو وبيه جزواسلام اورعين اسلام يقين كرتا كفا وه تقليد ما بديس شوربوراورسرمعقولي إن كوكفروالحا وسمعتا عقا - يخصوصيت كهضايرتي ہی کوحاصل متھی الکاس زائے کے عام مسلما لاس کی یہی حالت تھی ۔ ضیاربرتی بوسے براس عالم اورا بني براس سيم مل اورعزير كوفلسفه اورمعقولات ستعلق ركف ك الزام میں مرود واور معنتی قرار وینے سے سے تیار ہے علم حدیث اور عمل بالحدیث کو وہ معقولات وفلسفه كہتا ہے ۔ صدیق اور علم حدیث كے صرف نام كى اس كے دل يس عزت ہے سکن جب مراسم مدعید و فشرکید کو ترک کراکر عدیث پرعمل کرسنے کی ترغیب وی حاتی ہم اوراس کے لیے دلائل مین کے جاتے ہی تودہ اپنے ماسم کواصل شربیت کہ کرترہ تک ا حادیث بنوی کی کوشش کا نام معقولات وظسفه رکمتنا اور آب سے با بر بوجا تا ہے - بد مھی غور کرسے کے فابل بات ہے کے مولانا شمس آلدین ٹرک متان سے سلطان ملارالدین فلی کے یاس عل بالحدیث کی تر غیب میں رسالہ مکھ کر مجیجے ہیں اس و مانے محمولوی اورمنتی اس کواپنے عقائداورمقاصد سے خلاف مجھ کرسلطان کک نہیں پنجے ویتے لیکن ملک سعدالدین سلطان سے دکر کرے اس رسا سے کو سلطان کک پہنچا ہے کی کوشش كرتا ہے رجيا كداوير وكر آچكا ہے) جس سے صاف ثابت سے كملك سعدالدين عمل

آئيند حتيفتت نا

بالحدیث کا بہت بڑا حامی ہے اور عمل بالحدیث کے مقابلے بیں وہ مولویوں ،قامنیوں، اور مفیّبول کے ناراض مولئے کی پرواہ نہیں کرتا اسی لمک سعدالدین کو نسیار برتی سعد منطقی بدند ہے "کا خطاب دینا ہے ۔ فتد سروا ۔

صیاربرتی سے ول ہی ول میں پیج وتا ب کھاتے رہنے اورسلطان محد تغلق کے عبد حکومت یں کچر بھی بس نے چانے کا اندازہ اس سے ان الغاظ سے جو وہ محد تغلق کی شبت کھتا ہے بخربی موسکتا ہے ۔

" وورمنغولات فلا سفه رنعتب تمام وا شدت و چیزسد از علم معقول خوانده هرو وورطبیعت ا وچنا ال مباست گرفته که برچه نبرمعقول بشنیدست بریقین پاور نزکروست و فی المجله کدام فا ضل و ما لم وشاع و و بیروندیم وطبیب را زهره آن بنووست که در تلویت سلطان محمد متعدم ته درعلم نود بحسب وانش خود تقریر آیاند کردو بزعم وظن خود از لبسیاری سوا لات گل گرسلطات محدسخن خود ابهایال تواند دسانسید لا

بعرآ م حل كركتها بدك

ر ما چندان کا فرننست که سیدسیدی نوانده بودم ما نسطے که ازان شرف دارد چنرید داشتیم دانطیع وحرص د نیا نفا نها در دیده و مقرب سلطان شده در تضیهٔ سیا ست که ناسشروع بودسه حق پیش سلطان نی گفیتم لا

محملات منیا سے برای خطا اسے برای خطا اور اس و تدریس سے کوئی خسرہ کارسید سالار اور مندان کی سب سے برای خطی اور دس و تدریس سے کوئی خصوصی داسطہ مرخط اس کی ساری عمر شمٹیرزئی اور مغلوں کو شکسیٹس وینے میں گذری تھی۔ محد تغلیٰ کو سب سالاری و شمشیرزئی کے ساتھ علم و نصل اور کرتب بنی میں کبی بہرہ و انی حاصل تھا دہ چیدالیثی طور پر کبی بڑا و میں و باریک بین کھا جس طرح ہندوستان کے بیمودہ چیز علمار سے کتا ب و سنت اور احاد میٹ نبوی کے مقابلے میں رسم ورواج کو بیمودہ چیز قرار و سے کر بدند ہب ، ہے وین فلسفی و فیرو نوطا بات حاصل کئے۔ اسی طرح محد تقان کی اس کے وار محد تقان کے مقابلے میں رسم ورواج کو بیمودہ ہیں را معللاح منیا نے برتی ، بدند ہب اور ہے و ین ہوگیا تھا اوراسی سے منیار برتی اس کے داسی طرح محد تقانی کھی

آ بَينه حقيقت منا

معا مے ہیں از خود رفتہ موکرا پنے مرتبہ تاریخ اولیی کو قائم نہیں رکھ سکا اوراسی ساتے ورنکل سے راجہ اور امرائے علانی کی سازبازکو بے چارے عبتید شامرا درشیخ زادہ ومشقی کے سر مقو باگیا اور یہی وجہ تقی کہ متبد شاعرے خلاف مفتیان دہلی نے مثل کا فتوے دے رمنیا شالدین تفلق کے اتم سیمنل کرایا بشیخ زارہ دمشقی فوش مست تفاکران لوگوں کے پنجے میں گرفتا رہوئے ہے جے گیا۔اور ہندوستان سے اپنی جان بح کر کے کہا يبى سبب تفاكم مدنفلق كى سلطنت كوناكام ركت اورضا دات بر پاكرے كىسلىل كوستشين اس كروه يخ جارى ركهيس اوراس نو شنحصال و باك طينت سلطان كودايا بنا كر حيورا . مع إطلى كى ركت نيالى اس ر مان كيمفيول ك يعكس قدر باعث تكليف وانبت ہوگی اس کا اندازہ بول بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت الم ابن تیری کے خلاف مقرمے المماره مغيتول سن لمحد اور واجب القتل بوسك كا فترى د إلتحاا ورمعر كاسلطان با وجود اس کے کہ امام معدورے کو بے گنا ہ جانتا تھا مفیتوں کے انراور بغاوت کے نوف سے ان كوفليد كرسن برمجبور موكبا تفها - برى فيرمونى كه شيخ الاسلام حسرت شاه نظام الدين اولیا رصمسلطان غیا ش آلدین تعلق کی وفات سے چند اہ بعد نوت ہوگئے تھے ورم سلطان محد تفلّق کے عقابد کی ذمر واری حضرت مدوع کے فیض یا فتدوتر میت کردہ لوگوں مثلًا لمك سعدالدين وفيره برعائد كرك جس طرح أن كو كاليال دى كئى بيس -اسى طسرح معزت مدوّع کی شان میں بھی گئتاخی کرسے پرضیائے برتی مجبور ہوما ا نواب جہان ملك احدآیا زرومی سلطان محد گفتن کا وزیراعظم ا درجمه صفیت موصوفی تحصا اسس کی نبكى ادر پاكى كااندازه اسطرح مجى موسكتاب كمحضرت نظام اوليا رحمدا بني وستار فاص اس کو عنایت کی تھی کس قدر چرت اور حسرت کا مقام ہے کہ ایسے برگزید تخص کو محض اس خطا پرکه وه سلطان محد تغلق کا دزیراعظم اورسلطان کا بم خیال و بهم منسیده منسا صنیاربرتن اپنی تنگ خیالی کی وجه سے کا میاں دیتا ہے بهم کوشس سراے علیف کا شکرگذار مؤ چاہیے کداش سے لک احدایانے ویلی مرتبے سے متعلق صیح واقفیت بہم پہنا کی ور نہ ملن مقاکہم میں اس باخدادنان کی شان میں صنیاربرنی سے ہم بذا ہوکر کستانی سے مى تغلق كى، داستان درخمتمت كتاب دستست دربدعات دمراسم كى معركم آرائي كا

آتينة حقيقت با

الك جنگ المسه معد تفلق سنه علق بدا تين جها لت دي خرى كى وجه سے برى عبيب مسجعی جائیں گی اور مندوستان در آج مجی ایک بڑی تعداد سلما لوں کے اندائی موج ہے۔ بواس موحدا وروشمن شرک وبدوت سلطان کو نتیج سنسی معلوم کرسے ہے ہیں۔ الله اليال وين بدآ ماده بوجائے گی اورجو كمي ضيا ربرتی سے روگئى سے ير لوگ اسے پورا کرینے کی کوسٹسٹ کریں گے ۔ لیکن مدمایہ ہے کہ سجعدار اور روشن خیال مسلمان اس عادل و باخدا اورعلم دوست سلطان کواس سے اصل لباس میں ویجھیں ادراس کی شان میں کوئی گستاخان کلام کرتے ہوئے احتیاط سے کا م یس محد تعلّی کی علم دوستی کا اندازہ اس واقد سے بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے تخت فشین ہوئے کے بعد دہلی کے ایک شہر عالم مولانا معين الدين عران مصنف صاتى ومفاح وحاشى كنزكوچاليس لاكه رويد وسكرابي استاومولانا عفيدالدين مصنف تتق موا قغنك بإس بعيجا كدميري طرف سه بطور مديه وندرا مديش كروا وراك كوشيراز عصهندوستان لاسن كى كوشش كرورمولانا عضدالدين ے مواقف المحكرمحد تغلق كے ام سے معنون كرسے كا قصدكيا تھا ۔وہ جب منديستان کوروا نہ موسے گئے تو شیر آ زے حالم ابوا کئے سے بڑی مزمت سماجت کے ساتھ ان کورک لیا اور مہ مہندوستان مدا سکے۔ الآخرا نموں نے ابوالحیٰ کی خو اسش کے موافق مواتف کوائی کے نام سے معنون کیا۔ فرشدہ کے ان الفاظ سے کہ مولانا عصندالدین آستا و خودزا چېل لک بنکه در یک روز بخشیدے " بیمتر شح موتا ہے کمولانا عفندالدین محلا تفلی کی تخت فینی کے بعد ہندوستان نشریف لائے اور محد تفلی سے ان کو حالیس لاکھ عطا کئے مگریہ صح نہیں، وہ سلطان غیاث الدین تعلق کے باوشاہ ہونے سے بھی پہلے بندوستان آكر محد تغلق ك أستاد رب عقد

محدرت اورالتی اس کتاب اس کتاب محدکو بربرقدم براس بات کا خیال آرباہے کہ بین اس کتاب محدرت اورالتی اس کتاب کا موضوع سے بائل عدا بوگیا بول کیونکہ اس کتاب کا موضوع بندوسلا لاں کے تعلقات کو واضع طور پر بے پروہ کردیناہے اور محد تفلق کے متعلق یہ بات صرف چندصفیات میں بیان ہوسکتی تھی ۔لیکن میں کسی غیبی سخریک سے محدد ہوکر لکھ رہا ہوں۔

## میروم اما ندان من بدست فیش نیست ہم چوشتی ساخت سیل گریددریا سے م

اس کتاب نے پڑسے والوں سے مودیا مطبقی ہوں کہ وہ آئیندہ صفحات بھی فور و المینان اور میروسکون کے سمائند الماحظہ فریا تیں اور اپنی تھوڑن سی تفیق ارقات کو میری وجہسے گوارا کریس ۔

ضیا برتی کی اراضی کا دو سراسبب کا ایک سبب تواد برین محد تعلق سے کیوں ناراض میں ایک سبب تواد بر بیا ن کو جا ہے اب دو سری وج بھی س بیلی وج کے بیان کرتے میں بھی میں اور اور اس کا ایک سبب تواد اکثر صنیا برتی ہی کو بطورگواہ پیش کیا ہے۔ دو سری وج بیان کرتے میں بھی میرا وادہ ہے کہ ضیا برتی ہی کے الغاظ سے بھوت بھم پہنیا وں ۔

 خا ندا ن میں ایارت وعزت سے دخل پایا ۔ صنیا ربر بی کی ماں ملک محزالد تین کی نواسی تھی۔ ملک فحزالدین کی حوالی شاہی مکانات کے متصل بہت شان دار مقی ۔ نسیار تر تی نے و ہیں برورش یائی ملک نخرالدین اور اس کے خاندان پر حلال الدین فلجی نے بڑی مہر ابنا کیں ۔ ضیا ربرتی کے باپ کو حلال الدین حلی سے اپنے منجعلے بیٹے ارکلی خان کی نیابت بہہ ماموركرك موبدا لملك كأخطاب ديا -ضياربرنى كارجيا علار الملك كے خطاب معنالب ہوكر سلطان حلال الدين كے تجينيم علاء الدين على كى نيا بت بدفائز موا غرض سلطنت فلجب سے شروع ہوتے ہی ضیاربرای کے خاندان س امارت شروع موتی عباملالدین خلی سے دلوگیر کا قصد کیا نووہ اپنی فیر موجود کی کے ایام یں ضیار برنی کے چوا علار الملک كوكرس اوراودمكي حكومت سبروكركيا تقا جب ملارا لدين على مندوستان كا بادث ، ہواتو اس سے تخست نسٹین ہوتے ہی کٹرہ اور اور مد کا علاقہ میں پر مہ خو دعہد مبلا لی میں مامور مق علارا الملک کونطور جا گرعطا فرما یا امد ضیار برکی کے باب موید الملک کوبرت کا علاقہ جا گیریں دیا ، بر مہی برآن ہے جوسَلطان ملال الدین لجی کی جاگیرہ ہے کا تفاعلا الملک کے ساتھ علار الدین فبلی کویٹری مجست معی اسے دہلی سے باہر نہیں جائے دیا۔ کارہ اور ا مدحد کا انتظام اس کے نائب کرتے تھے اوراس کو دعلار الملک کو دہلی کی کو توالی کا عهده جربرى عربست امدوته دارى كاعهده تفااع ازى طور برعطا كياكما تفاعلا الملك مثابهه کی دجه سے زیادہ بیل مجر تنہیں سکتا تھا۔اس سے در بارسلطانی بیں وہ مہیت يس ايك مرتبه ما منرموما تفاءاب بأسانياس بات كا تصدر كياجا سكتاب وكالمهد المعادلي ش صباربرنی کے خاندان کو کیسا ء وج حاصل تھا سلطان محد تغلق ہے تحنت نشین ہوکر سب سيراهم بدكيا كدومرك ستى فكول كوتوبرى برى جاكيرين اورمنا صبعطا كة رليكن ضياربرتى اوراس كے خاندان والول كو أن كى توقع كے خلاف كو كى برا عهده يا منصب عطانبیں کیا اور سب سے زیادہ غضب یہ ہوا کمبرت کی جاگر میں کی ضیار برتی کومرنے دم نک آ رفع رہی محدثعثل سے صوب میان ود آب کا ایک جزوہوسے کی وج سے فالسدين شا بى جا كيرين شامل كرلى معد تعلق سے صيار برتى كوكو تى نقصان بہدين فيايا ادراش كى قابليت كاصح اندا ده كرك زمرة لاليسندگان بس ايك اعلى مهدب پوامور كيا اورور بارس ابل كادول يس اس كاشار را - ووكمبى ميرس ابن ميرمد آن المناطب أبينه حصيقت نما

بہ تعلنے خال طبعی کی پیٹی میں کام کرتا تھا اور کھبی ملک احداً یا زروی خواج جہاں کا میر خشی رہا کہ کہ احداً یا زروی خواج جہاں کا میر خشی رہا کہ کہ احداً یا دروی خواج جہاں کا میر خشی جبکہ اور شاہ کی خدمت میں پیغام پہنچا سے پر مامور موا کہ بھی جبکہ باوشاہ سفر میں ہوتا تو بطور مصاحب سلطان کی ہے "کلف صحبتوں میں شمر کیا۔ ہوتا کھا لیکن وہ میں ہو گئے اور سلطان محد تفلق سے بدل ناخوش رہا کیونکہ اس کو برآن کی جاگیر ساطان سے نہدت می خدورہ ویل اقتباسات سے بہت می خدورہ بازں کا جمورت بہم پنچنا ہے عہد لمبنی کے ندکرہ میں وہ ایک گلہ کھتا ہے :۔

"منكم مولف تاريخ فيروز ف بيم از حدما درين خودسب پسالار صام الدين كميلة

مشنیدہ ام یہ علیہ کہ ہما ہے۔ علال لدین فیروز فلمی سے تذکرہ میں ایک مگبہ کہتا ہے کہ ،۔

م منكه متولف ناسئ فيروزشا ميم درعهد حلالى قرآن نمام كرده بلودم وازمفروات كدشت وخط موجد الملك آموشد كدشت وخط موجد الملك آموشد وانايان كربر بدرم موجد الملك آموشد واشتند شنيده بودم كه درمجلس مختلف بيش پدرس بگفتند سے كرعهد جلالى از لؤادر

فهودا نست ي

چندمنات آگے علی کرکہنا ہے کہ:-

منکه مولفم درعبد حلالی پدرم نا تب ارکلی خاں بودد خاند درکیبلوگڑھی لیں بلند در نیچ برآور دہ من ازائخا با استا دان ور نیقان بزیارت سیدی مولم آ مدم ! علارالدین خلجی کے حلہ دلوگیر کا حال کلفتہ ہوئے کہتا ہے کہ جب علار آلدین کھوسے دلوگیر کی جانب ردانہ ہونے لگا تو۔

«دد فیمین خود نیا بت کٹرہ داد دہ ہم مولف ملک علآر الملک کہ از مختصا ن اولی<sup>و</sup> تغویض کردد کوعے مجوعے درایلجپیور رفیت "

سلطان علارالدين طبي كے حالات بيں تكمتاہے كدور

و درعلا دالملک مم مولف در سال اول طوس کُرُو دا دوح مغرر دا شتند وموید الملک پدر مولف را نیا مت دخواجگی برن دا دند واشخال نطیرواقطا عاست بزرگ برنیکاس دنیک نا مان دکاردانان وکارگذاران مفوض کشسته و دلمی و تمای بلاد و ممالک گلستانی ولوشانی شندهٔ ا متيه حقيقت نا

آئے علی کرایک ملکمتاب کد:-

ومم من علاد الملكت كوتوالي و إلى الرسيب غايت فريبي فود ورغرة مراجع براجيد المسلام ملطان علار المدين رينة وحديف شراب او شدے "

ا پنے چھا علار آلملک اورسلطان علاء آلدین تکھی کے ایک سکالے کا مال تکھ کرلینے چھاپک الفاظ نقل کرنا ہے کہ:۔

والاحیات باوشاه واستقارت ملک پادشاه مطلوب مت کرحیاست اوخیل و تیع ایجیات پادشاه واست واگر اوخیل و تیع ایجیات پادشاه واستقامت ملک پادشاه شعلق است واگر منفوذ با لند منها این ملک برست وگیرے افتد نه ما راوزن و بحیهٔ مارا و دخیل تیج مارا زنده بگذار و و

ان اقتبا سات سے بخوبی نا بت ہوجا تا ہے کہ صنیا ئے برتی کے خاندان کو عہد خلجہہ ہیں بڑا عودے حاصل تھا۔ لیکن سلطان محد معنان کے عہد سلطنت ہیں اس سے خاندان کی عزت و شوکت پراؤس سی بڑگئی اور یہ خاندان گمنامی کی تاریکی ہیں رو پوسٹس ہو گیا۔ ایسی حالت میں ضیار برتی ہے دل پر کیسے کیسے سانب لوٹ موں سے اور وہ کس طرح دو سرے لوگوں میں ضیار برتی کے دل پر کیسے کیسے سانب لوٹ میں دیکھکر بیچ وتا ہوگا۔ چنا بخیاش کو صاحب اقتدار اور اپنے آپ کو معمولی حالت میں دیکھکر بیچ وتا ہ کھا تا ہوگا۔ چنا بخیاش سے دا بنی تاریخ بیں سلطان محد تعلق کا حال کھتے ہوئے اس طرح اپنے دل کا بخار کا اللہ ع

## صباء برنی کے دل کا بخار میں ہے کہ

وبدست پیرا لی که سفله ترین ورزاله ترین سفلگان درزانگان مندوسند است و مندوسند است و درزانگان مندوسند است و در ا دلیان وزارت و او دبرسر الموک وامراه والبیان و مقطعان امیر گردا نبید ؟ مک زین الدین انما طب برخلص الملک ا در لمک محدالد تین المخاطب برمجد الملک لبران مولانا رکن الدین تھانیسری کی شان میس کهتا ہے کہ :۔

" چندس شریران کرازگاه آدم الی یو منامشل آل شریران آفریده نشده اندهجاری یوسف بغلامی دچاکری ایشال در تراست نشاید در کا در شده بودند چنا نکذین رند ... ولپران میانگی رکن تصانیسری که شریران زمانه را پیشو ا بود و شریخت از شریران عالم دا خرش الناس بود - آل چنال بد بخت کا فرصفترا مجدالملک. آئينه قيقت نا

می گویند !

ایمی اور اینے فاندان کی کس مبرس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ:۔

" و چگو نرتفولیش معاظم اشفال و تولیت عرصات دولایا ت بزرگ بلیکان و میکو نرتفولگان و میکو نرگ بلیکان و موازی و مدکر تعجمب نمایداز پاوشنا ہے کہ از نہایت سروری د مهتری بمسر چشتید و موازی کیفسترویو دوشنا یان ضدمت درگاه نود بزر جمهران روزگارو عالی نسبان عمراند بینند دیجا میر بدائشل شفلها واقطاعها دید لا

آ گے چل کرادر بھی زیادہ بے قابد ہوجاتا ہے۔

واگر تغویشات اشغال بزرگ واقطاعات بزرگ که آن پاوشاه بنا کمهان و ناکس برگر که آن پاوشاه بنا کمهان و ناکس بمچه گان ارزانی داشته وزنا درا دگان در زاله بهگان داسری و سروری داده دعایدا محتائ سخن الیشان و جهاسے را نیازمند درایشان گردا نبید سه برد عوسه خدات ددرانار شکم الاعلی زدن او حمل می کنم "

جن لوگوں کو صنیا مہدنی اس طرح دل کھول کر گا بیاں دے رہاہے وہ سب شریف اور ذی علم لوگ منے ، اُن سے بہتر مدیر اور گرا م منش لوگ اس زیا نے یُس نہیں لی سکتے ہے۔ محد تعلق سے زیادہ مروم مشناس شایدہی کوئی پا دشاہ ہندوستنان کے تحنت پر جیٹھا ہو۔اس کے بہتر مدین کا ایک مفیار برتی آپی کے فراری دلا چاری کا حال این الفائل بی بیان کرتا ہے۔ خواری دلا چاری کا حال این الفائل بی بیان کرتا ہے۔

"دربیران سانی در دنیاخ اردزار دید مقدار و لا اعتبار شده ام دور در بامحتائ شده ورسوا می شوم در عقبی نمی دائم کرحال من چیخوا بد شد وبرمن از عقو بات چینوا بدر نست " اینی تاریخ کی نسبت ضیا ربرنی خود کهتا ہے کہ :۔

" در برسطرے بلکہ ور سرکلمتہ لطائف و غرائب احکام انتظامی در شمن اخبار دا تار سلاطین ورئ کردم و منافع و مضارجهاں واری جها نداران چر بصرت کو دچہہ بکنابت وج بعبارت وحیہ باشارت وجہد باشارت وجہد تا دہ دچ برمز آور دہ یا تاریخ فیروز شاہی گواہی وے رہی ہے کہ صنیا تے برتی کو کنایے اشارہ اور دمز کی صودر ست سلطان محد تفلق ہی کے متعلق پیش آئی ہے نا لیا سوال کے اس مصے کا جو اب کر ضیار برتی کو کھڑاتی سلطان محد تفلق ہی کے متعلق پیش آئی ہے نا لیا سوال کے اس مصے کا جو اب کر ضیار برتی کو کھڑاتی آئيزخيقت نما



مورض کی جبوریان اور بے احتیاطیان سے اس سلطان کے ستائیں سالہ عمور میں کی جبوریان اور بے احتیاطیان سے اس سلطان کے ستائیں سالہ عمد حکومت کے واقعات بی اس کی تخت شینی اور وفات کی صبح مار بحول سے ملا وہ من وسال کا والم صرف ایک حبار ویا ہے کہ محریک ہے ہیں مصرے عاجی سعید حرمزی فلیف مورض مال کا خوان ہے کہ آیا تھا ۔ صبا ربرتی کی اس فردگذاشت یا چالا کی کا پیتج بیر ہوا کہ بعد سے مورض بی سے کسی کو بھی محریفان کے صبح حالات کلفے اور صبح وائے قائم کر لے کا موقع مورض بی سے کسی کو بھی محریفان کی سیاوں ما دینے میں اس ملا اس ملا ۔ ہندوستان کی سیاوں میں اور وشیا ربرتی کے بعد کھی گئی ہیں) مطالعہ کروا ہے۔ لیکن محدیفان کے متعلق صبح تصور اور صبح اندازہ فرہن میں سرگز قائم نہ ہو سکے گا اور جبور موکر آپ کو صنیا مبرتی ہی پر فقتہ آئے گا۔ بعد کے مورفین کو کیسی کسی محمور کی سال کی اندازہ اس کا اندازہ اس کا اندازہ اس کا اندازہ اس کو مرشتہ سے ساتھ میں گئی ہیں کہ برام انہ مرسک کے وہ کو موسی ہے۔ اور انفلسٹن اسی واقعہ کو موسی ہے۔ مرشا ہے۔ اور انفلسٹن اسی واقعہ کو موسی ہے۔ مرشا ہے۔ اور انفلسٹن اسی واقعہ کو موسی ہے۔ مرشا ہے۔ اور انفلسٹن اسی واقعہ کو موسی ہے۔ مرشوب کرتا ہے۔ ملا صب برایون کہتے ہیں کہ بہرام اتب میں عمد فاتی کے بہت سے مالات اور ذکار آللہ اسے والی موسی کرتا ہے۔ ملا صاحب برایون کہتے ہیں کہ بہرام اتب مرشکہ ہو میں مقتول ہوا اور انفلسٹن اور ذکار آللہ اسے والی موسی کرتا ہے۔ ملا صاحب برایون کہتے ہیں کہ بہرام اتب میں عمد فقتی کے بہت سے مالات

آينه خينت تا

معلى كرينيك ك اجكل كموترخ بالنصوص مرين موسخ سفرنام إبن الموط كرست زياده مسترته وركي اين اس مین سکنیس کیسفراملین بطوط ایک ایم کتاب بے جس می کسی بے جامایت یا ففرت کوفوان بی اورب مِنَّ سِلْبِنِ بِطُوطَرِ فَيْمِندُوسَان سے باہراس وقت مکھی حجب کاس کوووبارہ مندوسان لينا ورمخدلق سے منے کی آو قع ند مفی لیکن سفرا مرا بن بطوط سے فائدہ حاصل کرسے میں ان بالوں کا خيال كوئى نهيل كرتاكه ابن بطوط سيستاه ين مندوستان آيا اور من علي بندوستان سے رفصت ہوگیا ۔ قریبًا ہماسال اس سے سندوستان میں گذارے ۔ ملتان ، دہلی ،گھالمیا د او گیر کرنا کک ، ملا بارو غیرہ سندوستان کے تمام صوبوں میں پہنیا ، نداس سے پاس کو تی روز المجيد عقا النه وه يهال سے كوئى يادواشت ككمكر مع كيا عقا ركيونكه اس كا تمام سانان را سباب ہندوستان سےروانہ ہوئے کے بعدکتی مرتبہضا نع ہو ہوگیا ہے اور وہ صرف اپنی مان ہی سلامت بچا سکا ہے ۔سن عیر کے بعدیعنی مندوستنان سے روانہ ہونے کے بائیس سال بسداس سنا بنا سفرنامہ مکھاہے ۔یہ بائیں سال بھی اس سے سفرہی یں گذرے ہیں۔لہذا تا ریخی وا قعات کی صیح ترتیب قائم کرسے میں اس سے بھی پہت کم مدد رل سکتی ہے۔ نوداس کے سفر کی بھی ز مانی و مکانی ترتیب صیح نہیں ہے مثلاً وہ اینے ایک سفریں ولمی سے چل کرعلی گوصد اور علی گوصد ہے چل کراول برآن اس کے بعد علی گورو پہنیا ہو گا است ذاول ے بعد سفرنامہ کھنے وقت وہ سرایک شہر کے محلِ و قوع اور وا تعات بیش آ مدہ کی ترتیب کو یادنیس رکھ سکا ۔اس طسدے لوگوں کے نامول ، عہدول اوران کے شعلقہ کامول یس مھی بہت بے ترینبی یا تی جاتی ہے ان تمام باتوں کو لمحظ رکھ کرسفر نامہ ابن بطوط سے فاتده المصانا جا بني عفا ميكن افرس ب كرمحد تعلق كم معاسط بي ضيار برتى كاراقة پردائی ہوئی کے ترینی کوجس طرح کسی نے ملحظ نہیں رکھا اسی طرح ابن بطوط ۔ کی غیرارادی مے ترتیبی کا تجھی کسی سے تحاظ نہیں کیا ۔بہرمال قدیم وحدید تمام تاریخوں یں سلطان محد تغلق کے حالات کومطا تعہ کرائے بعدیس کھرضیاربر تی ہی کی تا ریخ کوسلف ر کھکر محد تعلق کے عہد حکومت کا ایک فاکہ مرتب کرناچا بتا ہوں سیکن اس زانہ کے سبندوستنان كى تاسيخ كالبحنا بهت كيداس بات پرمخصر اكم كين وتبت وتركتان وخرا مان وافغا نستان وعراق ونسام سے حالات کھی بیش نظررہی، لہذا سب سے پہلے ذيل كى چيند با تون كوبغور لماحظه كيجيراً

ید پیسی ۵

ہرآت یں پرنگیری معلوں کا رسستہ دار ایک معلی فاندان حکمران تھا۔ تہد معارد غزیبن کے علاقے بیں بھی چنگیری معلول کا ایک قبیلہ فربال ردا نفقا۔ ہرات وغربی کے دونوں فاندان فربال روائے ایران کے ماتحت ستھے۔ ماورار النہ بعنی سمروند د بخارا سکے علاقے میں چنگیر فال کے جیٹے چنتا فی فال کی اولاد ہر سرحکومت تھی۔

ایران وخرا سان وعراق وآفد با بیجان وکردستان کی زبردست سلطنت تو تی خان ابن چنگیرفال کے جیئے ہلاکو خال کی اور اسی کوسلطنت ایران کہا مباتا تھا۔ اس سلطنت میں ایشیائے کو جبک کا مثر تی صعبہ بھی شامل تھا ج صوبہ دم کے نام سے پہارا جاتا تھا۔

مُشْرِتی ترکستان کے بعض اصٰلاع وشت تبچآتی، روس اور ما سکو تک کے <u>علاقے</u> جن میں کبھی کبھی آذر بائیجان کاصور مجھی شامل ہوجاتا مخعارچنگیز طال کے بیٹے ہوجی ظآل کی اولاد کے تصفے میں تھے۔

النیا ہے کو چک کے مغربی مصے کو ساتریں صدی ہجری کے آخری زمانے تک سلمتی متری سے کو ساتریں صدی ہجری کے آخری زمانے تک سلمتی مترک مثانی متحد ملک متحد کے متحد کے وسیع شردے ہوئی جدایک طاتحر سلمانت بن کر اور بہدے وسطی متحد کے وسیع

ہوگئی ۔ شام کے علاقے پر ہلاکو خال کی اولا و باربار مطلے کرتی رہی اور حس طـــرح ہلاکو خال مصرکی ملوکی سلطنت کے مقابلے میں ناکام رہا بھا۔ اس طرح اس کی اولاد تجهی ہمیشہ مصروں سے سکست کھا تی رہی ۔ ہندوستا ان کی مجیبہ سلطنت اور مغلول کی سلطنت کے در میان در یا ئے سندھ مد فاصل مقار ہندوستان پر ہرات اور فرنی کی مغلبیسلطنتوں کے حلے ہوتے رہنے تھے مہندوستان میں بھی مغلوں کو بمیننسہ ناکامی سے واسط بڑا۔ بلاکو قال کی اولادیں سب سے پہلے اس کا بٹیا کو دارا لمعروف براحد خاں سائے تیم میں مسلمان ہوااس کے مسلمان ہونے ہی اس کے بھتنے ارغوالاً ا یے جو صوبہ خواسان کا حاکم تھا ایس کے خلاف سازش شروع کی اور مغل مردا دمحفول س سے کہ احد خاں رنکو دار بن بلاکن سے مسلمان موکر تورہ چنگیری پرعمل کرنا حجھوڑ دیا تھا ارغوآ ك تركب بوك إدر ماه جما دى الأخرست المدين احدُّفان كوا سلام تول كرف ك جرم یں شہید کرکے اس کی مگرار غوت خان ابن ابا قان ابن بلا کو خال کو ایران کے تخت پرة عقايا - ارغون خال سے تحنت نشین ہوكرا حد خان نكو دار سے دريراعظم خواجس الدين كو فتل كبيا اور لوقانامي ايك شخص كو وزير بنايا -اس وزيركي مثرار تون مي وانف موكراس كو مهى قل كيا اورايك يهودي كوسعدآلدوله كاخطاب ديركروزيراعظم بناياجس يغها بحا شهرول اور تصبول بین مسلمان علما رکومتل کرایا ۔ سعدالدوله کھنے کو بہو دی مگر دراصل عیسائی اور عیسائیوں کا بے صدطرف وار تھا۔ مغل چونکمسلمانوں کا نون بہا سے بربہت حریص محقاس سے میسائی اور میودی ان جابل سفار کا تقرب ما صل کرنے کے سلتے ان مے درباروں میں پہنچے۔اسی طرح مجرات ودکن کے ہندو مھی ان کو اپنانحات وہندہ بنا سے اورسلطنت اسلامیہ کوان کے ہا تھوں سے بربادکراسے کے لئے اُن کے پاس پہنے كے منے - يه بجائے خود ايك دلجي واستان ہے كرمسلما نول ميسائيوں ايموديوں مندو وفیرو سے کس طرح مغلول کوا پنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوسٹسٹس کی جس کی تفصیل کا پہ موقع نہیں بہرمال ارغون فان ہندوں کی جانب بھی بہت اس تفاکتاب ادیاق مغول کے الفاظ بيرې په

" دارغون اعتقا وے بہ جو گیان ہندوطر لیت ایناں ہیداکر دہ بود جرگی آرہ

آ ينرخينت نا

آمه آل مبحون بونلموں نوردو مدتے مداومت منودمرسے پیداکردوخواجہ این الدّین طبیب مدادا نے او منوومرض رو بانحطاط آ ور د ہوگی ندکورسسہ جام خراب ہو سے دادہ مرض ہا ردگر عود مؤد ال

ادغوق خان مجا زیر حله کوسکے خان کعبہ کو دلغوذ بالند، مندم کرسے کا ادادہ کرچکاتھا کہ بھار ہوکر مفسط سالرحکومت کے بعد منافقہ میں نوت ہوا۔ کمکم صاحب اپنی تا ریخ ایرآن میں ارغون خان کے یہودی وزہر سعدالدولہ کی تنبہت مکھتے ہیں کہ :۔

ارغوآ طاں کے بعداس کا بھائی گیخا توخاں ممالک ایران وخواسان وغیرہ کا فرمان اللہ ایران وخواسان وغیرہ کا فرمان می بواائس نے سلا لئے میں کا غذکا سکہ بینی لؤٹ ہاری کیا گرا گلے ہی سال نسوخ کرنا ہڑا۔ مسلمہ اللہ کرمریر اللہ الرغون خان کا بیٹا غازان خاں باب کے زمانے سے

ارغون خان کا بینا خازان خان ابیدے رہ سے سے مسلمان ہوا۔
جس کا ام امیراد روز تفا حضرت شیخ صدرالدین عوی کی تحریک و تبلیغ سے مسلمان ہوا۔
اسی زیائے یہ باورارالنہ کے مغلوں میں مجی اسلام کورسوخ حاصل ہوئے لگا تفا اور چند روز کے بعدان کے حکم ان طبقہ لئے بھی اسلام قبول کرلیا تھا۔ امیر لا روز کی تحریک و شرغیب سے خازان خان کو مالام میں داخل ہوگیا ۔اسی سال غازان خان کو فریس سلطنت بلا۔ غازان خان سلام میں داخل ہوگیا ۔اسی سال غازان خان کو تخریب سلطنت بلا۔ غازان خان سلام میں داخل ہوگیا ۔اسی سال خازان خان کو تخریب سلطنت بلا۔ غازان خان سلام میں داخل ہوگیا ۔اسی سال کی گورنری عطاکی۔غازان خان

آئینه حقیقت منا

چونکہ خود کھی عرصت دران سے خواسا ن کا گورنرر اس تھا اور پہل ن خصوصیت سے شیسیت کا زوردہ چیکا تھا اہذا وہ تخت نین ہوسے کے بعد صحبت مصاحبین اور بیض مصالح ملکی کی بنا پر کیو مکہ ایران میں شیبہ خیا لات کے لوگوں کی کثر سے تھی شیبیت کی جا نب زیادہ اکل گیا ادر اہلِ سنت وجاعت کے خلاف اس سے وہ نتمام منطالم پورے کے جو ہلکوخاں اور دوسرے مخلوں سے عام مسلما لاں پر روا دیجے تھے۔

اگرچہ مغلوں کی توم عام طور پر کا فراور فیرسلم تھی اور غازان خان بھی برائے نام ہی سلمان مھاکیونکہ وہ ندار کا ن اسلام کا پابند مقان تورہ چنگیزی کے خلاف کچد کرتا مقا گرفازان فان کے برائے نام مسلمان ہوت سے ایران وخواسان کے شیعوں کوبہت اطبینان حاصل ہوالیکن سنیوں کے کے مغلوں کی تلواریں پہلے سے بھی زیادہ تنز ہوگئیں امیراؤرد كوررز خراسال سنى تفا اس كا واماد فخرالدين كرت مرات بين حكمران عقا اميرلار وزكو محض تى ہو سے کی وج سے بدا ازام سگاکرکہ وہ عباسی خلیفہ معراور ملک النا صرسلطان مصرے خط دکتا بت کرتا ہے بجکم خارآن خال قال میں کیا گیا ۔ادر حکم عام جاری ہوا کہ مغلوں سے سوا کوئی شخص اچنے پا س کمی تسم کا کوئی بھسیار ندر کھے بشیخ صدرالدین حموی بھی کئی ہو سے کی وجے سے غہید کے محتے ۔ قانوان خال کی عداوت سنیوں کے خلاف بہاں کے سرتی کرگئی کہ اس سے مغلوں کے دولا کھے جرارٹ کرے ساتھ تنگنے خوا جہ کو ہندہ سستان کی اسسلامی سلطنت برحمله كرسائ سائت روانه كيااوراتناهى برالث كرك كرخود ملك شام برجوسلطا معرکے تبضے میں تھا حلہ آور ہوا۔ بیہاں ہندوستان میں سلطان علارالدین طلبی سے تملغ خواح کوشکست دے کر بجنگایا۔ وہاں نا زاں فان بھی سلطان معرسے مقا بیلے ہیں نہریت ياكر بمعاكاد يرشف تد اور موق تدسك وا قعات، س ملكم صاحب كابيان يه ب كم فا زان خان سے قورة چنگیزی کواز سروز رواج ویا نا آن خان نهایت بدصورت کریم سنظراورسیت فتخص مقا - اسلام سے اس کو دلی نفرت تھی نظا مرایران سے شیعوں کو اپنی عانب اسل كرك كے لئے شيد ذہرب تبول كرىيا تھا۔ مصرور شام براس كے حطے محف اس ست تھكم مسلما ان سے ندسب کوان ملکوں سے بٹا دے اس سے اس سے پوب بانیس بتتم سے دو طلب کی اور پوب سے عیدائی باوشا موں کواس کی مدو پرآ مادہ کیا اور شام سے ملوں میں عبائی توم اور میسائی سلاطین سے اس کی مدوکی ۔ فا زان خان اور پوپ کے درمیان مجتسب

ا مينرختيقت نما

اسی لئے تمتی کرود لاں اسلام کے مکیساں دشمن محقے ملکم صاحب سے یہ بھی لکھا ہے کہ فازان بظاہر سلمان اور شیعہ تخفالیب کن در اصل وہ عیساتی تفا آخریس ان کے الفاظ، یہ بیر رکہ ۔۔۔

"اگرہم مغزی مورخوں کا اعتبارکریں توہم کویتین کرنا چاہتیکہ وہ ا پنے زما نہ حیات است تک عیسوی ندہب کا معتقدر ہا گرید است بھی تابت نہیں ہوتی کہ اس ندہب کے مسائل کی تنبیت اس سے اپنا احتقاد بر سرحا کھی ظاہر کیا ہو "

غازات خان نے سلطے یں بھرشام ومصر پر حلماور ہونے کی پہلے سے زیادہ درست تیاری کی معلیہ فوج حلاب کہا دہ درست تیاری کی معلیہ فوج حلاب کا بنج گئی الیکن عباسی خلیفہ الوالر بیع مسلکنی بالتداور ملک الناصرسلطان معردولان مغلوب کے مقابلے کوآئے اور شکست فاش وے کران حلہ آ دروں کو بھگا یا ۔ اس شکست کی ندامست وشرمندگی سے فا زالن خال ستنديم يس مركيا اوراس كا بها تى الى ايتوج غازات خان كى طرح براسة نام سلمان عقا اورجوممد خدا بنده کے نام سے مشہور سے تحن نشین ہوا۔ الجی ایتو وضرابندہ) فازان خان کانٹنی اورسینوں کی مخالفت یں غازآن خاں سے مجی و وقدم آگے تھا۔ یہ ساللہ م تك ولا ل موا را - اس من ايك شيدسى جال الدين منظهر كو ابينا لتقرب بنا ركما مخار شبر آنے قاضی محبالدین کو صرف اس سئے شکاری کوں سے الک کرائے کا حکم دیا کہ وكوينى سفف غازان خان اورائجا ترة رضرا بنده ، كى حكوست كو ابوسلم خراسانى استاجيين آور بانیجانی این متنع برخشانی حن بن صباح قهتانی کی کوششوں کا بیتی آخرادر مرفر كا السجعنا چائي يعن بن صباح ادراستا حبيس وغيروك اسلام ك چشك كومكدر كرك بس بوسعى كى تقى اس كومغلول كى خون آشامى سائا ميخته موكر إية تكميل تك بينجا ديا راس عطر مجموعه كونا واقف لوگ قابل نخرا سلامي سلطنت قرار ويت بي حالا نكه اسلام اورسلمانون كى مقيبتوں يس جو حن كيرو بلاكوكى نياوت يس وارد موتى تقين ابھى مك كچرز باره كمي سرموتى منى - بال جوجى خال ابن چنگيرخال كى اولاد جواز بك ك نام سے مشہور سے مسلمان موكر اسلام ادرسلما لال كے ملئے باعث تعویت بن جلی تقی جس كی وج بيتنی كدوہ خراسان و ایران کی زبریلی ہواسے قطعًا منا فرنہ ہوسکی تھی ادرا سلام سے سید سے ساد سے احکام آئية ضيت نا

پر عا مل تھی۔ قراقی اور فان بالیغ والے مغلوں کی طرح تندھار وغزنی کے جینتائی مغل ابھی تک اسلام سے ناآشنا اور اپنی چنگیزی حالت پر قائم تھے بھی انہ کی قو رہنگی ماری کیا کہ ہمارے زیر حکومت ملکوں میں کوئی شخص انجا یکو رفعا بتدہ کے علم عام جاری کیا کہ ہمارے زیر حکومت ملکوں میں کوئی شخص خطبہ جمعہ کے اندر حصارت علی اور اہل بیت کے ہوا کسی صحابی کانام دے اور کوئی تمنش اہل سنت وجا عت کے طریقے پر قائم نہ رہے ور نہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکم پراس کی دفات کے بہت ولاں بعد تک مجب نہایت سختی سے علی درآ مد ہوتا رہا اور ایران و خوا سان و فارش و آور با بیجان و کر درستان و عواق وسیتان و فیرہ میں مغلوں کی فون آ شای کے فوف سے مغیوں کا بہلی استیصال ہوگیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو ہے۔ آشای کے فوف سے مغیوں کا بہلی استیصال ہوگیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو ہے۔ ہمت سوں کے نہ نہ سب تبدیل کر کے اپنی جان بی بان بیا تی داور نذکورہ ممالک میں الذاع و اتمام کے بدعات نے رواج پایا۔ ملکم صاحب اپنی تا اپنی میں انجا پر ورفعدا بندہ کی دنیست کھتے ہیں کہ:۔

ایران کے إدشا ہوں میں شیوں کے ندہب کو ظاہر کرے والا اور ترقی دینے والا سب سے پہلے یہی إد ن و تفاج سکدائس سے مصروب کرایا عقا اس بر بارہ ا ماموں کے نام کندہ سے "

سلائی میں سلطان الح بنو رضا بندہ ) سے بلا دہ محض سلم کشی سے شوق میں سلطا معربے فلان ایک میں سلطان الحق میں سلطا معربے فلان ایک منظیم الثان فوج فراہم کی اور شام ومعربر حلہ آ در ہوا اس حلہ کی تیا رایوں کا حال کتاب اور ماق مغول کے ان الفاظ سے مجھ میں آسکتا ہے ۔

ونوست اندکه درس پورش پنجا ه مزار دینار درکارتیا رئ محایت مر شده بود و بزار د پانسد نره از دیار فرنگ آور وه بود ندو د و بست می شعبت سراسپ با مبلهائے اطلس و زینمائے زریں وه و بزار پانسداشتر جهت تعمیر سامان و لود چسدرخ دورا ندازه یا زده بزار فروار تیر لولا دوصد خرا د تارور کا نفت و صدخروارکوس وسی صدوشصت مرد نقاب با کلهائے تیر منقار و بنجا ه بزار بوست جهت گذرائیدن احال و اثقال از دریا مرتب سنده باددند شد

ان تیاردِ ں کا حال سُسن کر لمک شام یں بڑی ہل چک مجی ۔ کمک الناصرسلطا ڈیھر

آئينه خشيقت نما

و سلطان ملک النظفر کوتشل کر کے دو ہارہ سلطان مصربنا تھا اور اپنے سرواران فوت اور اسلطان ملک النظفر کوتشل کی حکوت امرائے ملک سے مشتبہ ہور ہا تھا سفلوں کے مقابلے پر تبار ند ہوکر ملک شام کی حکوت سے وست برواری افتیار کرسے پر آیا دہ تھا۔ اس زمانے بیں براعظم ایٹ بیا کی کوتی سلطنت سلطان الجابیّوکی کرسبفالے کے قابل نہیں جھی جاتی تھی۔

مه أنسمة إلى نازك اور خطرناك حالت كالسيسع حضرت المم ابن ثميميالى تدبير وشير اصاس زماكرا درعالم اسلام كوسخت خطرے کی حالت یں دیکھ کرجس مرو باخدائے اپنے واس بجار کھے اور صلالت و مراسی کے الدے ہوئے طوفان کا مقا بلہ کرنے کے لئے مرد نبرد بن کر میدان میں نکلا وه حضرت المام ابن يتميه رحمة الشرعليه عقدوه سلطان ملك إلنا صرك درباريس بهنيه-اس كوسرور بارغيرين ولاكراور بهمت بند صارب طسيرة مكن بوا مقا بله برآ ما وه کیا سپیرومشن واپس کرابل دمشق کوم و بننے اور جنگ میں حصہ لینے کی ترفیب دی ا سلطان کیات فالمفل و بوسلمان عقا، کے پاس ماورا را لنہوں قاصد بھیج اوراسلا کا واسطہ وے کرسلطان انجایت وفدا بندہ سے فقے کوفرو کیسے اور اسلام کی حا بہت پرآ اوه بوسئ کی ترغیب دی - دوسری طرف سلطان طَحْرِل ناں ابن تُو تتا تی خاں دار اولاد ہی فال) کے پاس بقام سلے دسیرادارد) المی روا نہ کرے خطرے سے آگاہ كيا ١٦ خر الجايتوفان رخدا بنده ، سك دريا ت فرات كوعبور كرك ملك شام كو فارست كنا شروع كيا وحضرت المم ابن تيميد ثام ومسركي فرجول ك اكر آكر مقدمة البيش سيتم کی سب سالاری کرتے ہوئے مغلیہ افکر پر ملدا در ہوئے اور اپنی صف کنی وشمشیر زق کے وہ جوہرد کھاتے کہ مصری فوج میں جان بھاگئ اور معلیہ لشکر کو اس مرتبہ میں بھا گنا بھرا امدعالم اسلام كاسب سے بڑا ظروآ تندہ وحد درا د تك كے ليے مث كيا -الم آية كے شكست كماك اوربعد شكست ملك مثامين معمرك اورسرابكى ك سائخ فرار بهدني كا ایک بڑا سہب میجی مواکد کمیک فال چنتا تی کے صود خراسان میں داخل ہو نے کی خبر الجایتوك پاس ملك شام بس رواتی سے قبل بنج چکی تقی اور وه كيك فال كے حل كوروكنا ابني اور ابني سلطنت كي حفاظت كمينة رياده صروري مجمعتا كقاربهرمال الم ممدوع کی تدبیروشمشیردو نول سے برا کام کیا۔

أتينى قىقىت ئا مام

ا الحايتوكوب اتنا برا دمعكا لكاكراً كنده كے لئے خاسا ن مغلبه سلطنت كازوال ا کے بیض حصة اور قندصار وغزنی وفیرہ کے علاقے مجى حفينا يتول سے تبضے ميں آگئے اور ہرآت كى مائخت را ست بھى ايرانى سلطنت كى سبا دن سے خارج موگئی سائٹھ میں الجائیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعداس کا بٹیا سلط<sup>ان</sup> ابوسعبد بها درخآل جس كى عرصرف إره سال كى تفى بإب كى حكد دارالسلطنت شهرسلطانيه مِن تخت نشین موا و الجایتوها که ا مرایس امیر موپان سلدوز بهت قابویا فته تحصا -وہی شام کے حلوں میں سپرسالاری کی خد مات انجام دیتار ہا۔ امیر چو پان سلدونی كى كوستشن سے شہزادہ الوسعيد بهاور خال كوچ كد تخت حكومت تفيدب سوا تف الدنااس كووزارت عظي اور مدار المهامي كا مرتبعطا بوالبيور الملن چفتاتي جوسلطان كيك خان كا بها كى تقاا مبرج بإن سلدورك فراسان بين بار بارمقا بله كرتا ربا آخرستنشده بين اميرج بإن سلدوركى مإلاكيول سے بسورا فلن كاكام تمام ہوا اورامير چوپان بلاخدشه حكومت كعزے اُڑا ہے لگا۔اس وقت تک ایران کی سلطنت کا مزاج وہی تھا جو سلطان الحالیت کے وقت يس كفا - بظا برا لاسعيد يا وشاه كفا ليكن وركفيقت اميري بات سلروزسلطنت كرتا تفاد اميره بإن سلدوز سلطان ابوسعيد كاببنوتى كمى تفا اوراس كاسلام كا اندازه صرف اس بات سے بھی موسکتا ہے کدائس سے سلطان الحایتوکی دوبیٹیوں دولرندی فائم اور ساً تیبک فاتون سے شا دی کی اور دولوں بہنیں بیک و تعت اس کی بیویال تھیں۔ اميره پاتن اورايران وخواسان كے منعلوں كواسلام سے كوتى تعلق منتھا البته اكثر منعل ام مسلمالاں سے سے رکھنے گئے تھے ۔امیرچو بات کے ایک بیٹے سی تیورٹا ش سے بوصو زروم كأكور تقاماسي زمائ بن بوت ومهدويت كا دعوى كمي كيا عقاراس ك بعد مصلفها یں امیر پو پان سلدوزوندیرا عظم کی بینی مفداد خاتون کی وجه سے مس کی شادی امیرس جلائر سے ہوتی تھی ادرجس پرسلطان الموسعيد عاشق ہوگيا تھا۔ايسي باتيس وقوع بيس آئيس كامير چو پان اورسلطان ابوسعيد سها در خال ين ناجاتي بديدا موئي سطاخيم كا بدراسال اس حالت یں گذرا کرسلطان ووزیر کے دل ایک دوسرے سے صاف دیتے و سمتے رس خال ابن دواخال چفتائی ، وکیک فال اوربسور افلن کا بھائی اور چفتا بول کاسلطان اورخوش غفسده مسلمان ولامسلم كفاغرن يس نوجي جميكي اورخواسان ادرايران يرحمله اورى كا قصدكميا

آئينه خفيقت نا

سلطان ابوستمیدی ناداضی بحائے کم ہوسائے کے اور بڑھی اوراس واقعہ کے بعدامیر چوپان وزارت سے معرول اور خواجہ غیاث الدین ممداین خواجہ رسنے پرالدین کو منصدب وزارت عطا ہوا۔

فواج فیا شالدین کے وزیر ہوتے ہی ایر ان پس وہ ظا کمان مکم ہو سنیوں کے فلاف سلطان الجا پتو کے زیا ہے مان فرکھا اٹھ گیا۔ بیکن امیر چو پان باغی ہو کر فراسان بر قابض ہوگیا اور مشتلہ جو بیں بارا گیا۔ سار رہیج الآخر ملات ہے کو سلطان الد سعید کا انتقال ہوا اور اس کا انتقال ہوتے ہی ایران و فراسان وعاق و فیرہ بیں طاقف الملوکی بر پا ہوئی جو تیمور لنگ کے زیا ہے تا ہے قائم رہی بہال کے مغلوں کی لنبعت اور ایران و فراسان کے تعمل جو تی جو تیمور لنگ کے زیا ہے اور ایران و فراسان کے تعمل جو تی جو تعمل جو تی جو تا ہے تا ہے نیا وہ او بیاق منعول اور کمتر تا سے الحق میں تعمل می

سلطان محمد فغلق اور مشیری خال افت تک ابران و خواسان میں عوسته دراز سے مسلمانو ن پر برا سے ظلم ہورہ سے مقع جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے۔ اسی زمان میں امیر چو بات سلمان دواخان ختابی امیر چو بات سلمان دواخان ختابی ا مبهرصبیت ما

اورائس کے بیٹے کیک فان ونرمشیرین فان اورامالنہ پیس سلمان ہو چکے ہے اوران لوگوں
کو سلطان الحبابیوکے نظاف جب کہ وہ شام پر حملہ آورہوا تضا آ مادہ کیا جا چکا تھا۔ شیخ زادہ
دشقی جس کا ذکر ضیار برتی اور فرسٹ تد وغیرہ یے کیا ہے برای ہے میں ہندوستان پہنچ کر
محد تعناق کی مصاحبت میں واخل ہو چکا تھا۔ محد تغلق کی تخت شینی کے بعد سلطان ترمشین
فان کا غزنی میں نوجیں جمع کرنا اور فلاف توقع بعنی فبل از وقت جنگ چرط نے پرشکست
کھا کر غزنی سے سیوھا سلطان محد کوفلاق کے پاس وہلی آنا اور پھریہاں سے کسی مناسب
قرار دادے بعدوا ہیں اپنے ملک کو چلا جانا اور سلطان محد تغلق کا آئندہ ہوشہ نون کی سے سرمیری
عامل اور فاضی کے پاس کہ شرت روپ جمیع رسنا ایسی بایس نہیں ہیں جن پر سے سرمیری
طور پر گذرا جا سے۔ فیار برن ترمشیوں فال کے ہندوستان آسے کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہوشت کی جات اس کے وکرن کرنے کو اس بات پر محمول کرتا ہے کہ ضیا ربرتی سے محد تغلق کی حایت کی ہے
اور اس کی بے عزتی کو چی پا یا جے۔ بینی ترمشیوں فال فاتھا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا اور اس کی بے عزتی کو چی پا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فاتھا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا اور اس کی اس کے اس کو باج وخواج و دے کراور خوش مدرکے واپس کیا تھا۔ ورشت میں الفاظ یہ ہیں ہو

ترمشیری خان بن دوا خان ها کم الوس چنا کی که شجاعت رستم و عدا است کسر کی در وجمع بود و پادشاه مسلمانان بود باسپاه افزول از انطار وامطار و اوراق اشجار فاصد تسخیر مهندوستان شده در شهوار سبع وعشوین و سبعا تدفال این مملکت مشده واز لمفان و ملتان تا در وازهٔ د بلی تاخته و فارت کرده این مملکت مشده واز لمفان و ملتان تا در وازهٔ د بلی تاخته و فارت کرده فل برآل بلده را معسکر خود ساخت و سلطان محد تغلق شاه حرفه در مقا بله و مقاتله ندیده از راه عجرونها ز در آید وجمع از ایل اعتبارا واسطه ساخته از فقود و جوابراک مقدار را کرموجب تسلی خاطرتر مشیری خان شود پیش کش کرد فنیا ربرتی از ملاحظهٔ روز گاراین واقعه را در تا ریخ خواش مرقوم مناخته می مناخته می مناخته می مناخته می مناخته می دنیا ربرتی از ملاحظهٔ روز گاراین واقعه را در تا ریخ خواش مرقوم مناخته می مناخته می دنیا ربرتی از ملاحظهٔ روز گاراین واقعه را در تا ریخ خواش مرقوم مناخته می

فرشتہ کا یہ بیان از سرتا پا غلط ہے بنیاد۔ واقعات اصلیہ کے ایکل خلاف اور کذب افتراکی ایک خلاف اور کذب افتراکی ایک بیٹ ہے۔ کونکہ افتراکی ایک بیٹ ہے۔ کونکہ مسلم بیٹ ہے۔ کونکہ اس ملاکی کے بیٹ اس ملاکی کے بیٹ اس ملاکی کے بیٹ ہے۔ اس ملاکی کے بیٹ ہے۔ اور یہ صبیح نہیں ۔ ضیار برنی بومحد تعلق کے بیوب اور بیٹ می نہیں ۔ ضیار برنی بومحد تعلق کے بیوب اور بیٹ می نہیں ۔ ضیار برنی بومحد تعلق کے بیوب اور بیٹ میں بان کیا ہے۔ اور یہ صبیح نہیں ۔ ضیار برنی بومحد تعلق کے بیوب اور برائیوں

كوخايال كرسة اوراس كى خوبيول پرېرده واست يس مركرم ست اور باغى غلام طغى نمك حام کے مقابلے میں محدوفات کی آخری زانے کی سرگروا نبوں اور مجدور اور کو بالقنسیل مرزے ے ہے کر بیان کر تاہے اسے بڑے حادثے بینی ترمشیریں خال کے حلے کو محد تغلق کی بے عرقی پربردہ ٹالنے کے مے توہر گز نظر انداز نہیں کرسکتا تھا مصیقت برہے كرستيري خال اسیرس ابن اسیرس چوبان سلدور سے شکست کھاکر محد تغلق کے باس خراسان و ایران کے مسلمانوں کو کجات ولائے اور متفظ کوسٹش سے اس وشوار کام کے انجام مك كبنيا ك معتملي مشوره كريزا إلى تحفا لترمشين خال ايك دوست اور مهان كي حثیت سے آیا تھا، خرکہ وشمن ا درحلہ آور کی حیثیت سے اگر وہ حملہ آدر ہوا تھا اور لوط ا كرتا بواديلى كسبنجا تفانو ملتان سهبرام ايبكهان جلاكيا ادر مقالمهكة بغيركين ظاح یں چھپ گیا تھا۔سلطان محرفلق سلطان عیاث الرین نغلق کا بیا تھا اجس کے نام سے مغل ارزتے تھے وہ اس آسان سے ترمشیری خال کے آگے جو خود ہی پدیٹا نی اور تباه حالی میں گرفتار تفا بلامقابله کے ذکت کے ساتھ ہتھیار نہیں فوال سکتا تھا۔ ترمشيرين خان چونکه نومسلم تفاواس يديره محد مغلق کي رگاه بين صرور عزيبز و کمرم تها محد تعناق سے بقبنا اس کوسرضم کی دلاسا ونسلی وی اور روپیہ سے بھی اس کی مدوکی اوردوسی و يك جبتى ك عهدداقرار استوار اوراً تنده منصولول كوسط اورمتعين كرسك مندوستنان ے رفصت کیا ۔اس کا ایک بڑا ہوت ہے بھی سے کر مشیریں خاں ہے ، ہند وستان سے واپس جاکرا پنے وا بادا میراؤروز کوبہت سے سرداروں اورسبیا ہیں کے ساخف سلطان محد تفلق کی فوج یس شائل ہو ہے کے مع بھیج دیا تھا جس کا کر فود فرستان الفاظ میں کرتا ہے کہ ا۔

"امیراوروزدا مادتر مشیری خال که پا و شما نهراو ، چنتائی دو باب یارے
از امرائے بزارہ وصد بہندوستان آمدہ لاکری سلطان محدثاہ اختیار کردیا
غرض ترمشین خال کا سلت ہے میں ہندوستان آنا بران وخراسان و فیرہ کو
بلکو خال کی اولاد کے قبضے سے نکالے کی تحویزوں کو پخت کرسے اور محد نعلق کو اس کا م
کا ذمودار بنائے کے لئے تحقا اور محد تغلق اس صروری کام کے لئے بہل وجان آبا دہ ہوگیا
تھا اتاریخوں میں بظام رصاف الفائل نہیں سلے۔ لیکن اس باست کو تسلیم کر سلنے کے

یے زبر دست قراین موجود ہیں کہ ساماکام صربت المما بن تیمید کی تحاویر سے مطابق ہواتھا ،جن کی ترمشیریں فاں سے خط و کتا ہت ہو عکی تھی ۔اً دھرمحد تفلق سے درباری بھی امام مدوح کے فرستا دے یقینا موجود تھے ادر محد تعلق کوتر مَشیریں خان کے خراسان پر حملہ آور ہوئے کی تیا ربوں سے ضرور کوئی تعلق محااور اسی سے ترمشیر خاں غزن سے سید صابند وستان آیا۔ ترمشیری خان کے ہندوستان آکرسلطان محد تغلق سے لما تعات كريه كا ايك منا بإن نتيجه برآمد موا كه غزن كا شهراوراس كا نواحي علا قد چنتا يتول نے محد تغلق کے زیرسیادت جھوڑویا کھا۔اس بات کوبھی صاف الفاظیس کسی مور خ مے نہیں کھے رسکن ضیاربرتی کے الفاظ بتارہے، ہی کہ غزنی پرمحد تفلق کی سیا دت قائم تھی ادر محد تغلق قاضی غزن ہی کے ور یا خراسان وایران سے حالات و تغیرات سے واتعف وآگاه ربنا مخفا رسكطان نيروزتعلق كهزما يعتك بهي نونى مند وستان كى سلطنت میں شامل تھا ۔ چنا کنے ملتان سے غزنی کے کا علاقہ ایک صوبہ دار کے ماتحت ربہتا مقاجس کا دکرشس سراے منیف کی تاتیخ ہیں موجوہے سلطان محدثغلق کی تامتر توجه اس طرف منعطف مرجکی تھی کہ ہلکو خانبوں کو ایران وخواسان سے بے دخل کرے اور اسی مے اص کوغزن کے عامل کی خاطریہت عزیز تھی جس کا وکر ضیاربرن سے باربار کیا ہے۔ چننائی چونکہ ایران وخوا سان کوخود سنے مہیں کرسکتے سے ۔ لہذا وہ محد تفلّ سے آبادہ ہوجائے سے بہت نوش اورائس کے سرطرح مدوسعاون بن گئے۔ضیاربرتی بار بار اس بات کی شکا بت کرتا ہے کہ محد تعلّق خوا سان وایران وعواق کے لوگوں کی جوہند رستان یس آتے ہیں بری فاطر کر ااور اُن کو خوب الغام واکرام دیتا تھا۔ یہ بالک صاف اور المرمشة برحيقت سے كرج بإدشاهكى لك پر حملة أورى كا قصد ركھتا ہو وہ اس لمك ے باست مندوں کو اپنی عبانب ماکل کرانے کی ضرور کوششش کمیاکر تاہیے ۔اسی ز لمالے تی حصرت سلطان المثايخ نظام اوليار ك مرمد وخليفه حضرت مولانا فخرالدين زرا دى م و ع بیت اللیک بعد شام و بغدادین علم مدیث کی تحصیل سے فارغ موکرد لجی واب آئے منے سلطان محد تعلق نے ان سے جو گفتگو کی وہ تقصار جیو والا حراریں اس طسورح ورج سے ۔

. مسلطان محد**تغلق م**ی خواسست که لمک ترکسستان وخراسان راضبطکند وآل چنگیزرا ازان دیار براند سولانا را گفت شما دری کار با موافقت خواه پید کرد به مولانا گفت انشارا لنتر تعالی سلطان گفت این کلمهٔ شک است مولانا گفت در مشتبل هم چنس آبید "

وارالسلطنت کی تبریلی او ر محد معنی این عنت سی عند مسرب ان او ر حلية خرا سان كي حقيقت التفاظ سأن كي فقع كامسم اداده كرچكا عقاء سائق ہی وہ اس بات سے میں بے خبر ند تھا کہ جن بی ہندچندہی روز سے سلطنتِ اسلام یں سٹا مل ہوا ہے ۔ نما کی ہندیں سلطنت اسلا مبہ کوبطاہرکسی اندرونی دشمن کا خطرہ نہ تھا۔ شالی ہندے ہندہ سواسوسال سے سلمانوں کے محکوم اور رعایابن چکے منق کیکن دکن کی حالت الیبی ند تھی اس پراسلامی حکومت نتی نتی تا کم ہوئی تھی۔۔۔ مسلما لاں سے سوہرس یک دکن کی فتح کا اراوہ اس لیے ملتوی رکھا تھا کہ اُشمالی ہندیر مفلول کے حلے بیم مور ہے منف اورمغلول کے حلے سے شمالی مندکا بچا ناصروری تقاً. محد تعلق کو مغلوں کے حلول کا کوئی خطرہ اب باتی شرم تھا۔ دکن بھی اس کے قبضے میں تھا یسکین دکن کی جانب سے اس کو اسا اطبینان حاصل ند مقا جیسا کہ شمالی ہندسے وه مطمن تحقا مفراسان کی نیخ کا اما دہ بھی وہ کرمیکا لہذا سسنے دیوگیر و مولت آباد ، کو دالاسلطنيت بناناحا با -اس كا برگزيدارا وه ند كفاكد دبلي كى مركز بيت كوم است اس سن صاف طور پراظهار کردیا تخفاکه میرانا تب السلطنت دلمی پس رسط کا دورگیر پیلے ہی یعنی علارالدین فلجی کے ز ماسے سے جب کہ دکن سلطنت اسلامیہ بیں شامل ہوامر کر سلطنت عضا اور دباب وكن كا حاكم نا تب اسلطنت يا لمك نا تب عينا م سے رستا تصا - دكن كى فتح سے پہلے دہلی کے بعد ملتان کامرتبہ کھا بینی ملتان میں سلطان وہلی کا سب سے برامعتد وا بسرك ربتائها كيونكه وبي مغلوب كحطوب كوروكتا تها . فع دكن كي بعد محدّ فنلنّ کی تخشیننی تک دیوگیراور لمنتان دولاں کا مرتبہ مساوی بھا اور یہ دولائقٍ م دوم درجے کے دارالسلطنت سمجھ جانتے تھے تزمشیریں خاں کی آ سے بعدج نکہ مغلو کے حلول کا کوئی اندلیشه ند تھا ۔ لہذا ملتان کی اہمیت جاتی رہی اور صرف دیوگیرددم ورجد کا دارالسلطنت ره گیا - دیلی اس سنے اوّل درج کا دارالسلطنت مقا که و بال بادشاه رست عنا اور دیگراس سے ووم ورجہ کا دارالسلطنت تھا۔ کہ مہاں کا وائسراتے سلطان وہلی کی خدمت میں وکن کے استظام کا جواب دہ تھا۔ می تغلق کی بخویز بیر تھی کہ دہلی اور دلیگر کی حیثیتوں کو ایک دوسرے سے تبدیل کر دیا جائے بینی والیسراتے دہلی میں رہے اور پادشاہ دلیہ گیریں مقیم موکروکن کی حالت کو حہد قابل اطبینا ن بنا سکے اور حلی خراسان کے سات وربائے سندھ کے کنارے دہلی اور دلیوگیردولاں جانب سے طاقت فراہم کر دی جائے اگر دہلی میں بیٹھ کروہ حملہ خواسان کی تباری کرتا تودکن کا بے قابو ہوجا نا بالکل لینینی تھا جہا کے ہندو بلاکو فانیوں سے بہلے ہی سا زباز رکھتے تھے داگروہ دہلی کو بالکل ویران ہی کرنا چا ہتا تو سئے تھے میں جب کہ دیوگیر جا رہا تھا۔ دہلی میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کا حکم منہ چا ہتا تو سئے ہے میں تعمیر ہو کر یا بیٹا میں کرنا ویزنا جو سئا ہو میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کو کہا ہا ہی دیا ہو سئا تو سئے ہو کہ دیوگیر جا رہا تھا۔ دہلی میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کا دیا سے کی تاریخ فیا دخلو ھا نکا لی۔ نہ دیروا۔

اب درا مہدوستان کے نقت ہیں وہی اور دلاگیرکے مقاموں کو دیکھوا در سو بھو کہ محد تغلق نے دلاگیر کو دارالسلطنت بناسے ہیں کون سی حاقت کی تھی اورا س کے سوا اس کوادر کیا کرنا چاہتے تھا اورا گرتم محد تغلق کی حگہ ہوتے اور تھا رہ وی عزائم ہوتے ہو محد تغلق کے حق تو تم کیا کرتے ۔ محد تغلق کا دارالسلطنت کو تبدیل کرنا ہرگر اس سے زیادہ اہم نہ تھا جس فدر کہ انگریزوں کا محکمت کی حگہ دہی کو دارالسلطنت بنا نا نحوا۔ اس جگہ ہے کمی بادد لا دبنا صروری ہے کہ صفرت شاہ نظام آلدین اولیا رسلطان محد تغلق کی تحف نشینی کے دلوگیر کی طرف بھیج چکے تھے اورا کھول سے کہلے ہی دلوگیر و دلوگر میں کو تبلیغ اسلام کے دلوگیر کی طرف بھیج چکے تھے اورا کھول سے بہلے ہی دلوگیر و دلوگر میں کو تبلیغ اسلام مقام کو حضرت نظام اولیا مرزیت عطا کر چکے تھا سام مقام کو حضرت نظام اولیا مرزیت عطا کر چکے تھا سام کو پراکرتا تھا لہذا کم از کم اُن لوگوں کی زبان اعتراض تو باکل بند ہوجا تی چاہیے جو حصرت مدورے کے علیے مرد خدا آگاہ کے نمشار مورور ہوتا ۔

صنیار برتی توس وسال اور وا تعات کی ترتیب نه انی کوترک بی کرچکا ہے معبدالقادم بی الم حیکا ہے معبدالقادم بدایونی متخب المتواریخ میں لکھتے ہیں کہ محد تعلق سئٹ کی میں دیوگیر رو دیرگر طرحه کی اورا پنی

يرم سبفت م

والدہ مخدومتہ جہان کو بھی دیو گیرے گیا۔ دہلی سے دیو گڑھ تک رائنے میں جا بحامسا فرطانن اورمسا فردل کی حفاظت کے دے چوکیال قاتم کیں ادرمسا فروں کے لیے برقسم کی سہولیتن بهم بہن این منتب التواریخ کا یہ بیان مجے معلوم موتا ہے کیونکہ شرمشین فال سے مات ہی محمد تنغلق دکن کی حانب سے علمہ از حلمہ مطمین ہونا اور خراسان پر سلم کرنا چا ہنا تحضا۔ تاریخ مبارک شاہی سے بھی نمتخب التواریخ کے بیان کی تا تبد موتی ہے۔ ملار الدین م ظمی سے سندوستان کا نظام ملطنت اور قالان ملکداری بہت احبیا مرتب کردیا تھا۔ لیکن قطب الدین سبارک شاہ فلجی کے عہد حکومت یں وہ تمام آئین و توانین درہم برہم موسكة منع من من ادر العمد القآدر مدالين صاف الفاظيم السكا تذكره كرت بيل -محد تعلق سے سلطنت کے سرایک شبے اور سرایک محکمے کے لئے حبیدا تین نا ندکئے جو صنیا مہرنی کی روایت کے موافق اسلوب یا اسالیب کہلاتے مے ساتھ ہی والسلطنت کی تربلی کا بندوبست کیا رو بلی اور و بوگیر کے ورمیان آ مدور فست کی سہولت اور دلستے کا امن دا بان صرف اسی لئے صنور می منر تحقاکہ دہلی کے شاہی محکمہ اور شاہی اہل کار دلیگیر جائے والے تھے بلکہ انتظام ملکی اورسلطنت کی مضبوطی ہے لئے ہمیشہ ان وونوں صدر مقا موں کے درمیان مفرکی سرولسا ورا معدفت کی آسانی ا زبس صروری تھی اور اس كام كوم الغلق ب سب سي بهل كيا- جب كه بادشاه خود ديو گيريس قيام كرناجا بن مقا اُتو اس کی میرخوا ہیں کہ اس سے مصاحبین ، وزمار ، امرا ۔ اور وفتروں سے تخبر یہ کار وکارگذار اہل کار نیزعلما وفقہا وسو فیا بھی اس کے ساتھ دلیگیری سکونت اختیار کریں کچھ ہے میا نتھی اوراس میں سب سے بڑی مسلحت باتھی کراہل دکن کومعلوم ہوجائے کہ اب متعقل طور پر د ایگیرسلطندت اسلامید کا وا رااسلطنت بن گیا ہے اور دہلی کی سکونت کو سلط ان سے ترک کردیا ہے۔ اہل دکن کواس اِت کالیقین ہوجانا ہی دکن کی تمام آئندہ بینا وال اور سکتیوں کے حتم اور سعدود ہو جانے کے سے کا نی تھا۔ اور یہی مصلحت تھی کہ د لوگیر یا د فوگو صور کا نام تبدیل کرکے دولت آباد کے نام سے اُسے موسوم کیا گیا تا اصل معصد پورے طور پرحاصل ہوجائے۔اس زائے کی دنیا یس کوئی باوشاہ ایسا نہیں ہر سکتا کھا جوابنی کسی انین صلحت کوات تهاردے کر لوگوں کو بھھا تا۔ محد تفلق نے حکم دیا کہ تمام شائی کار فائے اور اُن کار فالوں کے متوسلین و بلی سے دولت آباد کی جانب نتقل موجا ہیں۔ وريم معينات

اس کے لئے اُس نے لوگوں کی مجبور لیں اور سفر کی وقتوں کو بخر بی ملحوظ رکھا۔ دولت آباد میں ا بینے خریج سے سکانات بزائے ۔ دہلی کے مکالاں اور دہلی کی جائدا دوں سے زیادہ لیھے مکانات اور زیادہ قیمتی جائدادیں عطاکیں ۔ المصاحب بدالی نی کی روایت کے موافق دولت آباد میں روزینے اور سخواییں دہلی کی لنبرت سہ چند کردیں ، باربردا ری اور سواری کا خودالنظام کیا ۔ با وجود اس کے لوگوں کو نہایت سیرینی کے ساتھ مصارف سفر کے نام سے روبیدیا اور لطف ہدکہ دہلی کے مکانات کی قیمتیں الگ مطاکیں رضیار برنی بھی اس قدرا قوار کرتاہے کم اور لطف ہدکہ دہلی کے مکانات کی قیمتیں الگ مطاکیں رضیار برنی بھی اس قدرا قوار کرتاہے کہ اور لیا بات نہیار کردچہ درو قدت

روال كردن وچه بنگام رسيدن دلوگيرمندول فرمود "

ائسی زیاہے نیں نہیں ہر زیاہے میں اور آئ کل بھی اگرائیں صورت بیش آئے تو کچھ

لوگ صورا لیے نکل آئیں گے جو ہرضم کی سہولت ہرضم کے منافع اور ہرضم کی بہت بین
ائمید وں کے ہوئے ہوئے میں ترک سکونت پر آبادہ نہ ہوں گے بچنا نچہ بیف لوگوں سے
سلطان کے اس حکم کو تکلیف بالا بیطاق قرار وے کر تعمیل سے انکاروا عواض کیا اور انکا ر
کرنے والوں کی جرآت دیکے حکم دو مرول میں بھی جو سفر پر آبادہ ہو پہلے نے انکار کی ہمت
بید اہوگئی ۔ایسی حالت ہیں ایک پادشاہ ایک سلطان ایک شہنشاہ جو خواسان وایران
کے فتح کر نیکا عوصلہ رکمتا ہوا پنی بات منواسے کے لئے لوگوں کو نوشا مد در آبدا ور مند سے
ساجت ہی ہے آبادہ نہیں کر سکتا تھا اس کو اپنے حکم کی تعمیل میں یہ نفا فل وا نکار دکھے کر
شاہا نہ شوکت وسطوت سے کام لینا پڑا ۔اس اظہار شوکت میں بھی اس سے النانی کم دولیا
کا پولا لحاظ رکھا اور نہا بت وسیع مہلیت تعمیل حکم سے عطاکیں ۔ بو مکا نات دہلی میں اس
طری خالی ہوئے اُن کو دو سرے سنسہوں اور قصبوں کے مستی اور باکمال لوگوں سے
آباد کیا۔

سلطان محد علما واکا برومعارف خطط وقصبات معروف بلادما لک را درست برآورد ومتوطن گردانیده بود رضیا برنی

جن لوگوں کو ہا دل ناخواستہ دہلی کی سکونت ترک کرنی پڑی تھی وہ جب کمھے۔ مرت کے بعددہلی والیس آئے توا سخول سے جسیا کہ عوام کا دستوراور مخلوق کی عادت سے عجمیب عجمیب اضبا سے تراشے اور بعدیں یہی جموٹے اضاسے لوگوں کی زبان پرجاری

ره کر ااریخی روایات کی صورت بگرگئے مشلاً بیکه دہلی بالکل ویران مرد گئی تھی ۔ د ہلی یں ایک کتا اور ایک بلی مجھی باتی ندرہی تھی وغیرہ وغیرہ نکسی تا ریخ سے تا بت ہو ملے ن عمل اس بات كانسليم كرتى سع كدر الى ك سارت باشندے دولت آباد كونتقل كئة کئے کتے عقبقت یہ لیے کروہی لوگ جو ور بارسلطنت اور کا دخا نہ حبات سلطنت ت تعلق رکھتے تھے نتقل موتے تھے۔ سلطان محد تغلق کی داناتی اور کمتہ رسی کا اس سے انداز مروسكتا ك كليم على شروع بس جب كر بعض ابل والى كو وولت الباد تتقل بوسك كا حکم ویا توسب سے پہلے اُس سے اپنا تمنو ند چین کمیا کہ مُلک احد آیاز کو د ہلی کا وابسراتے بناکر السيلے اہل معيال اور ابنى والدك محذومة جهال كود و است آبادكيا ر وخدومة جهان ك متوسلین بس بہت سے درولیش اور صوفی لوگ سفتہ بن کو مخد مدمنہ جہان کی سرکار سد دنینے سلتے سنتے بولگ بھی محدومہ جہان کے ساتھ دہلی سے دولت آباد چلے گئے۔ دہلی سے دولت آبادی طرف عاسے والا یہ سب سب سے پہلا شاہی قافلہ درویش کی کثیرالتعداد عمات پرشمل تھا۔ انھیں میں حضرت شیخ حس دہاوی مجھی کتھے جعفوں سے دولت آباد ہی ہیں وفات پائی ۔ان تمام کا موں کے ساتھ ہی سلطان سے فوجی بھرتی ہمی جاری کرر کھی تھی چنائيم مادرامالنهراورافنانة ن سيسفل اور بيلمان آ كرنوج ن بي بي بعرتي موله محقے راسی زمائے میں ترمشیریں خان کا واما دا میرلوروزمغلوں کی ایک فوج کے کرا یا حس كا اوبر تذكره موچكاسه واسى زماسة بين الشيسل افغان كل افغان، شاموانغان وفیروا فاعنه اپنی ابنی صبیتیں مے کر آئے اورسلطان محد تعلق سے آن کوبڑ ، بڑسے عہدے عطائے ضیاربرنی ان لوگوں کے مندوستان آئے اورعبدسے بات سے بہت ماران ب اور بار من النكايت زبان پر لاتا ہے علين جس فون كونوا سان پر صارك نا تھا اس بیس یمی افغان اورمغل زیاده کارا مدا درمفید ثابت موسکتے سکتے ۔اوراسی لیتے ملطان ان لوگوں کی ہمت افزاتی اور قدر کرتا تھا۔

محمد فضائی کی مستوری اس کے عرصہ میں بعنی سے کرزیادہ سے زیادہ تین سے کمذیادہ سے دیادہ تین سال کے عرصہ میں بعنی سے کی مستورکا میں اس کے عرصہ میں بعنی سے کی مستورکا میں انجام دیتے ۔ آخرتک محد نفلق سے کس قدرکام انجام دیتے ۔ (۱) ہم محکے کے متعلق آئین د صوالط صاری کئے ۔ آئير خفيقت نا

" برروز صدحدیث و دولیست حدیث فراکش مخط تو تیج ور دلیال خراط دار کرآل و یوان را دلیان طلب احکام تو تیج نام سننده بودی رسید وبرحکم آل احکام محدونفا و امراز والمیان ومقطعان وشفرفان اقرب وابعدا قالیم طلب می شدودر تقصیروا بهال تغیرات و تشدیدات را ری می گشت رضیابرتی) دس سنمهردولست آباد رویوگیر، اور و بال کے قلعہ کی تعمیر

رس، دولت آبادادرد بلی مے درمیان مسافروں کے آرام اور راستے سے امن والا ان کا انتظام کیا۔

رس ملک کے ہرصوبے اور ہر صفے میں مناسب اہل کاروں او صوبدواروں کومقررکیا۔ ده، ملک کے خراج کی وصولی اور آمد وخرج کے حمایات میں کسی تمم کا نقص اور تقم باتی محجود ا

« ودرچند سال اول عبوس سلطان محدخراج بلاد مالک دلمی و گجرات و بالوه و دیوگیروتلنگ و کنپله ودهورا سدر و معبر و ترمت و کعنوتی وسنارگا و ق و ستگاتوں چناں مفبوط ت که مجلات اقالیم وعصات ندکور آب دوری و بعد مسافت چناں که حساب کروقصبات ودمیائے میاں دواسبی شود درولیان وزارت و لمی جم چناں می شد .... ودرآل چندسال محدشا ہی عجب ضبطے واستقاصتے روئے نمود کے رضیام بریقی

ر ۷) خود معد مندومتہ جہاں ویوگیراور تمام شاہی دفتروں اور کارخا لاں کو بھی دہلی سے سے گیا دہلی والوں کے لئے سفر کی سہولتیں بہم پہنچائیں۔

ر 4) پو بار لاکھ حدید فرج فقع خرا سان کے لئے بھر تی کی اوراس حدید فوٹ سے لئے مرقبی کی اوراس حدید فوٹ سے لئے مرقبیم کاسا مان فراہم کیا-

« ودرآن سال سه لک و سفتا د مزار سوار را تذکرهٔ د لوان عرض پیش تخت

گذرا نيده لدوند اصنياربرني،

ایسے مستعد ٔ جفاکش ، عقلمند ٔ دور بین استقل مزاج اورا دلوالعزم سلطان کا تصوّر کرتے ہوئے یہ بات مجھی بیش نظرر شی چا ہتے کہ وہ خود جمید عالم کھا اور ور باریں ہمیشہ استرا منہ ترآن محد ، اور کننہ ، احاد سے موح در کھنا کھا۔ وآن محد کے خلاف کو کی حکم اور کوئی فیصلہ صاور مذکر تا کھا۔ اس سے انغصالِ فصومات اور اجرائے احکام شرمیہ کے لئے تاضی ا ورمفتی میرشبهرو قبصه بن حسب وستورسابق قائم رکھے تھے نیکن وہ ال کی تنگ نظری ومراسم پرستی کومنا نا اور شریجت کے صاف وسادہ اسکام کا پابند. بنانا چا ہتا تھا اس من پُرائے نظام قضا کو تبدیل کرکے قاضی کمال الدین کو کمال الملک صدر حبال، کا فطاب دے کرمہم المور شرعیہ کا عددہ عطاکیا تھا۔ کمال آلملک صدرجہاں سلطان کے ہم نمال اور نمیع کتاب وسنت بزرگ محقد اس انتظام اور تغیرو تبدل کا مُلک برمهت الثر ہوا ۔ تعجب ہے کہ سلطان کی اس روشن نیا لی اور راست روی کو شریعت اسلام سے منحرف اور خلاف مثرع ا مور کا مرّئمب ہو نا فرار دیاگیا ۔ تمام وہ لوگ جو محکمۂ شرعیہ کے ندكوره تغير واصلاح سے اپنا سابقہ اقتدار كھو بيك كفے سلطان سے بدخوا ہ اور اس كے كاموں س مشكلات بديا كرين كا موجب عق - به حقيقت اگر مندون اور عيسا يمون كى بجو يس سريح "ونعجب نہیں میکن سلم اوں کی سمھ میں صروراً جاتی جا جئیے کیونکہ اُن کی تومی تاسیخ اس تسم کی صد إستاليس ابينے اندر رکھتی ہے اور وہ واتف ہي كراكركومولولوں سے تمنفر بنائے كا موجب خود معنی ننگ نظرنشقتی مولوی ہی ہوئے جن میں اس ز مایے کے مشہور و معتبر مورخ لآ عبدالقادر بدایونی کوبھی ایک حدیک شامل سجھاجاتا ہے معدنفلق کے ابتدائی عہدمکومت سے ایک ایسی مخالف طاقت ہندوستان یں موجود ہوگئ تھی جس کا وجود فی الخالئ بعد کے مورفین کی محافظ اور شدہ رہا۔ ہماراسب سے زیادہ ممیتی مورج صیاربرنی معی اسی ندکوره مخالف ادر دل شکسنه گروه میں شامل مقا۔

تحریب سے اس کا باغی ہونا بران کیا ہے ساتھ ہی بیریمی مکھاہے کروہ جب گرفتار ہوکر سلطان کی خدمت یں آیا توسلطان سے اس کی کھال کیجوانے کا حکم دیا۔ فرشستہ ہی کی تقلید میں الفنسٹن سا حب بھی گر نتما سپ کی بغاوت کو طقت کے واقعہ بیٹا تے ادر اس کو سلطان كالجيني الكف بين - سيار برني اس كاكوئي ذكرنهي كرنا ر گرابن بطوطه جو كئي سال بعد سندوستان آیا نخفا را پنی سنی بوتی افوا موں کی بموجب، ملک بهرام ایب کی بناوت كورشاسب ك متل كانيتم بنا الب حس ساس بان كا ثوت بهم ببغياً سه كه ملك مهم کی بنا دت کوگر شاسپ کی بغادت سے بعد بتاتے مگرس وسال کے تعین میں غلطی کیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فر ف تہ ہے گرشاسپ کی بغاوت کونفرت ظاں صوبہ وارساغر کی بغاوت سجدلیا ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے اوراس طرح بہرام ایتب عاد فدکو تار خال المفاطب بربہرام طال حاکم برگالہ کی تاریخ وفات سے متعلق کردیا ہے ، فرشتہ ہی کے بیان سے الفنسٹن اور دوسرے مورخین نے وصو کا کھا یا ہے گرشا سپ کی بنا وت یقینا دہلی میں ہوتی ادرجیسا کہ بدایوتی کا بیان ہے معدید کے آخرا مایم میں سوتی اس بغاوت کا سبب بجزراس سے اور کچھ منتھا کہ ملک احدایا رگورٹر دملی سلطان محد تغلق سے دولت آباد پہنی کے بعد دہلی سے ان لوگوں کو خصیں اپنی سکونت وولت آبادیں متقل کرنے کا حکم تھا دہلی سے روانہ مونے پر زور دے رہا تھا اوراس کوخاص طور پراس کام سے لئے تاکیکی گر شا سبے نے سلطان کی غیر موجودگی میں دہلی کے اکثر باشندوں اور مولو ایوں سے امداد پاکر علم بنا دن بلندكيا - دبلي كاندركوني شخص عوام اور نرسي مبشوات كى شركت كے بغير بغا وت كى حرارت نهي كرسكتا عقارة خر ملك احداً ما زاورگرشا سب كا د لمى بي معركم موالد گرشاسپ گرفتار ہو کرسلطان کے پاس پنجا اوراپنی غلط کاری کی سزایاتی -بہرام آیب جو غبا شالدین تغلق سے زمانے سے ملتان دینجا ب کاحاکم حلاآتا محااور تحد تغلق کوایا نظیر کا ایک تحریر کا میں معالم کا معالم سرکشی پرا ماده موار بهرام آیر کی بغا رت کوئی معمولی بغا وت ندیقی اور سلطا ن کے حرکت كے بغيراس كا فردمونا آسان شكفا -بہرام ايبكى بغادت كا وكرضياربرى في كيا اوراس كو اولین بغاوت بتا یا ہے ضیاربر آئی سے جس طرح ترمشیری خان کا دکرنہیں کیا اسی طسمے گرشا سپ کی بفاوت کو مجھی نظرانداز کردیا ہے ۔ لہذا بہرم ایب کی بفاوت

ښانانعجب نهيں -

۱۰ ول فتنه لینی بهرام ایب بود که در ملتان زادوسلطان محددرآن ایام که او در ملتان با فی شد در دایگیر بود ن رضیار برتی)

بہرام ایب کی بغاوت کاسبب فرشتہ اور بیض ووسے موزعین سے یہ مکھا ہے کہ سلطان محد تغلق نے اس سے بھی یہ فرماکش کی تھی کہا ہے اہل وعیال کو دولت آبادیس بھیے دے اس پردہ شاہی الیچ کو قبل کرمے باغی ہوگیا ۔اس بیان سے عبی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گرشاسی اور بہرام آیبہ کی بناوتوں کا سب ایک تی تف اور بہرام ایبہ کو گرشات ے ساتھ ہدردی تھی اور گرشاسپ سے بعد حلدی بہام ایب بھی باغی ہوا الہذا بہام ایب کی لغاوت كوجيساكم للدالوني كحبيان سے ابت موال سے ملائم هكاوا تعد محمنا حيا إبيتے -سلطان دولت آبادت سبدهاد الی آیا رو الی سے ملتان پر حله آور مواربرام اینبکست کھا کر ماراگیا - ملتانی چ نکہ بہرام ایب سے افکریں شامل سے دلہدا سلطان کے ملتان کے تتل مام کاراوہ کیا دیکن مصرت شیخ رکن الدین سے سلطان کی حدمت میں خودشراف لا کراہل سفہ کی سفارش کی اورسلطان سے ملتا نیوں کومعاف کرے نتخب التوار یخ کی روایت کے موافق قوام الملک مقبول کو ملتان کی صوبرواری عطاکی ۔اس حکمیہ بنا دینامنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ توام الملک کون خص ہے ؟ یہ توام الملک وہی کتو-رور دیو کا لا کرنو کم ہے جو مضرت شاہ نظام الدین اولیا عک التھ برمسلمان موا اور مفترت مدوح کی وفات کے بعد سلطان محد تعلق النے اس کی ترمیت کی جانب خصوصی توج مسندول فر ماکراس کامرمبہ يهال تك بندكيا كرقوام الملك كاضطاب والمكان كالسوب واربنا يا-بهزاد خال كوقوام كملك كى ابدادك يع منتان كاسب سالا اورشاموافنان كوبېزاد خال كانائب مقركيا - ملتأن یں جب توام الملک سے بٹیا پریا ہوا تواس نے سلطان محد تغلق کواطلاع دی سلطان نے قوام الملک کو مکھا کواس لیٹے کومیراہم نام بناؤیٹی اس کا نام جونا خان رکھو جینا نخیاس كا نام جونا خان ركهاكي ارسلطان محد تغلق كالصل نام جونا خال تفا) دېلى اور لمتان كي بغاوي السي نرمقيس كرسلطان محد تغلق أكن ست متا فرند بوكراور سعولى واقعه قرار وسدكر تحتيق تفتيش کے دریدے نہ جوتا اس سے ملتان سے دہلی آگرا غیوں اور باغیا نہ ضیالات بیمبلائے والول کا کھوج لگایا توبهن سے علما وساوات وشیو نے مجرم ثابت ہوئے جن کوبٹا وست کی سسزایس

آئينه خيفت نما

علی قدورتب وی گبیس بوقتل کے ستحق منے ۔ بے دریئے قتل کے گئے رہی وہ قتل ہے حس کی شکا بہت صاف اُڑا جاتا ہے اوّ حس کی شکا بہت صاف اُڑا جاتا ہے اوّ مطلق تنہیں بنا انا کو اُس کے احباب ورث تدارکون کون جرم بنا دت بین قتل ہوئے و وسر کے موقعہ مر تعدیر کہنا ہے کہ:۔

" نون مسلمانان سنی و مومنان صافی ا نتقا و چون جوئے آب برطریق سیات پیش واخول سلطانی روان گرداندوآن چنان بسیاری سیاست اہلِ اسلام کر قطرہ خون ایشاں عنداللّٰد عزیز ترازونیا و مافیہاست ول اونہراسد اللہ منیا تے ہر آن کی روابیت کے حوافق کمتان سے والیں آکرسلطان دوسمال تک وہلی بار۔

از المتان منطفر ومنصور بازگشت و در دای آ مدو در دلیگیر کفان شهر در دای ) بازن د بجیه آبخاروانی سننده بود مزنت دیم در دلی ساکن گشت و درآ ل دوسال که سلطان در دلی ما مذامراد الوک وحشم برابر سلطان در دایی بود ند دزن و بجیه الینال در دلیه گیر بودش دیرنی)

لیں نابت ہواکہ سلطان دوایت آبادیں پورا ایک سال بھی گذارہے نہ با یا تھا گر آت ا ادر بہرم آیب کی بغاوتوں کے سبب اس کوسٹ ٹے ہے یں دہلی آنا بڑا اور سٹ ٹے ایک دکن کی جانب نہیں گیا ۔ دہلی کے لوگ جودیو گیر جانے پر مستعد سے گرک گئے اور اُن کو دولت آباد کا ارادہ فنح کرنے اور دہلی میں حب سابق آباد رہنے کی احبازت مل گئی۔

حملة خراسان كاعزم كيون مع بهوا؟ اشروع من ينه من اميره بإن سلاوز كى مارے جائے ہے خواسان وايران كى مارے جائے ہے خواسان وايران كى مالت يں بہت تغيروا قع ہو ديا تفا اور سلطان ابوسعيد ہے وہ حکم جو صدوراز يعنى ابجا بتو رضا بنده ) كے زمانے سے صنبول كے قبل وغارت كا آلہ بنا ہوا تھا نسوخ قرار دے كر اپنے سنى ہونے كا علان كر كے خطبول عنى خلفائے راشدين كے اسائے گراى والى دخل كرنے كا حكم دے وہا تھا اور سلمان كو كے خطبول ابوسعيد كے من اول سلطان ابوست كى اس قدر نوشى ہوئى كہ اسكا حسال يعنى موسے كے عيں اول سلطان ابوست يدے سے اس كے بين اول سلطان ابوست يدے سے اس كے بعد مكر النام سلطان مورے لئے وعالى كئى ۔ اس ع يس ابن بطوط مشامل مقا اور اس

بات كاكسية البين سفرنامه بن تأكره كيامه ولهذا خراران برمله كريد كى جوانسل وجد تھی وہ مطلق باتی ندری آوربہرام ابہہ کی مفاوت سے فائغ ہو ان کے بعدی سائے م سلطان نے حلم خراسان کا ارادہ ترک کرکے جابید نوج کے ایک بڑے، جھے کو جو فیرخوری ہوگیا تھا موقوف کردیا۔ اس مدید نوع بن ایک مصدان لوگوں کا بھی تھا جددہ سرے لمكول سے آكرنوكرموتے تھے رسلطان كى فيرت سے تقامنا ندكياكدان فيرمك دالول كو اسینے مک سے ایوس والیس نکال و ے ، چنانچہ اس نے امیرلوروزمغل سروار کودکن یا الوه بين ايك حاكير يطاكى - بهزاد خال افنان اورشا موافغان كو قوام الملك يرسائم لمنان میں مامور کیا اوراسی طرب سب کو مختلف صولوں میں حاگیریں وطا فرماکرکسی فیملکی سردار كووابس برجاية ويا - مندوستاني سيا ميول بس سه مجى ايك مختصر حصّة بافي رکھا اوراس کودکن سے انتظام کی مضبوطی سے لئے زائد فوج سے طور پر کرنا گاک اور مال مابر کے علافوں میں بھیج دیا۔ غرض اس حدید زاید فوج سے موفوف کریے کا اثر ہند دستان نى ك باشندول پرز باده پراا ورغير لمكول كى كامرانى ومقعد درى ك براسة: يكارول اورنا کام رہشے وائے ہندوستا ینوں کی آتش حسدکوا در بی ریا وہ مشتعل کردیا اور اس آتش حسند كريشط بيض أن براس براء سروارول اور حديد وارول ك علوب كالمجي پینے گئے بوکسی ندہی اختلاف اور ترک مراسم کی تخریک سے متاثر نہ تھے۔اس پر طرہ یہ سواكمولانا عضدالدّين ، قاضى محدالدّين شياري مولانا بربان الدين واعظ مولانا ناصرالين واعظ تر ندى مولاناشمس الدين اندكاني، ملك خجر منيضاني، ملك عما والدين وغيره علما \_ يتّ مالک غیر کے بڑے بڑے وظیفے ان سے علم وصل کی قدر دانی سے طور پر اور تبلینے واشاً عست دین متین کے لئے مہولت بہم پہنا سے کی غرض سے مقرر کے گئے ۔ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد عالموں ا در مولو بوں کی الیم منفی جوسلطان کی رکوشن خیالی اور اس کے عقائد نرہی سے اختلاف رکھتی تقی ۔وہ غیروں پر اس سلطانی کجنشٹش کو ایک انکھے نہیں دیکھ سکتی تھی بس اسی کوسلطا محد تغلق کی سب سے بڑی حاقت اور طلم مجدلو۔ اور اس کو ضیا رہرتی سلطان محد تغلق کی فلطیول یں سے ایک بڑی فلطی اور بے راہ روی قرار دیتا ہے۔

اکثر مراعظ میں جدیا کہ اوپر ذکر ہو جیکا ہے اپنے واقض منصی کے سبب دولت آباد سے سلطانی لشکرے ہمراہ و ہلی آئے اوران کے اہل وعیال دولت آبادیس رہے ۔ یہا سدطان یں سلطان کو باغیوں کی مزادری اور وو مری صرور توں کے سبب مضمرنا پڑا اور ای زیلے یں حدید فوج موقوف عور غیر کملی سرداروں کو براے براے عہدے اور جا گیریں عطا ہو کیں۔ صديد فوت يس جس كى تعداد ولاك على الكريك بنع كنى تنى مندوستان كى مندوجناً بوقيد معنى راجبوت وغيره مجى كمثرت بعرتي كرك كتر تخ كيد مكه اتنى برسى نوع كاصرف مندوستان مسملان ای سے بورا کرنا نمکن تھا اندمناسب تھا ملکہ علمة خواسان کے مندوں کی فوج کوہم او سے جانا ہندوستا ن کے حیام امن کی ضمانت تھا معل اور ا فغان جو باہر سة اكر مجرى بوسنه عقال كى تعداد بهت زياده منظى بندوج فوج يس معرتى بوسيك وه علاقهٔ میان دوآب کے راجوت منڈا ہرا چوان انعظی اسلے اور گوجر دینیرہ تھے جن کی زمینوں کا لگان فوجی خدمت کی عوض بطور جاگیر معاف کرے بکے نیس رہے، کی جاکہ صرف يك بيت رائي برك نام قائم ركها كيا تها - اور دوسال مك يدلوك نوب كلي سيالا شفے تھے اب ان لوگوں کے فوج سے فارج اور بیکار ہوکر کا تے اس کے کھیتی باڑی کے کام میں حسب سنور سابق مصروف ہوجاتے مشرایت اور بدامنی کیصیلان مشروع کی ادر شا ہی محصلوں کو انگان اوا کرسے تعنی بھائی کے وقت غلققیم کرسے سے صاف انکار كرد با رچ نك يه علاقه سلطان كى داتى جاگيراور حضور صوب مجها جا انتها لهذا اس كى شكا يست سلطان السبه في آق كنى وسلطان ي ابن ابل كارول كي نام فررًا تأكيدى احكام مارى كئ ادرسال ردان کا حسب دستور سابق پودا سگان وصول کردے کی بدایت کی۔ اپنی جبلی شرارت سے یا بعض بردل شدہ اہل کاروں کی شہ پاکر ان لوگوں سے یہ نالاکن حرکت کی کہ غلہ کے تیارت و کھلیا نوں کوآگ سگاوی ادر حبگلوں میں جا کر بنا ہ گریس ہوتے۔

اس علمه به بتنا دینا صروری سے که آئ کل میان دواب سے دوابه گذاک وجمن مراو ایسا علم بیان دواب سے دوابه گذاک وجمن مراو ایسا حاتا ہے ایک صورتہ میان صورتہ میان دوآب دہ وسیح علاقہ کہلاتا تھا جو لیورب کی جانب گنگا اور مجھم کی جانب سبلج میں صورتہ میان دوآب دہ وسیح علاقہ کہلاتا تھا جو دہ خطاتھا جو تموزج سے آگرہ ہوتا ہو ا

آئيز تضيت نا ۲۲۸

مغزنی گوشہ کا اعاط کے ہوئے تھا۔اس صوبہ میں ہندوراجو توں بینی ندکورہ حبگہ توموں کی آبادی زیادہ تھی ان ہندو تعبیلوں کی ندکورہ شرارت سے صوبہ سیان دواب کا وہ خطہ جود لم کے سے جنوب وسٹری کی جانب برن د بلند شعبر، تنوج ود امتو تک بیصیلا ہوا ہے زیادہ اؤف ہوا ،خرمنوں کو آگ لگلے اور جنگلوں میں بھاگ جانے کی امعقول اور متمردانہ حرکت سب سے بہلے اسی عطر کے لوگوں سے کی ضیار برنی کے الفاظ ہے ہیں :۔

و بهندوان خرینهائ فلّه را آنش می زدند دمی سوختند و سواشی را از فانه با بیرول می کردند و سلطان شقداران و فوج واران را فرمود ا دست درنهب و تاراخ زدند و بعضے فرطان و مقد مان رامی کشتند و بعضے راکور می کروند داران کم خلاص می یا فتند جمینها می کردند و درجنگلها می خزیدند ولایت فراب می شدو بهدران ایام سلطان محد برطولتی شکا رولایت برآن رفت ال

اس بات کے تفصیلی اساب و وجوہ کہ سب سے پہلے ہون ہی میں شرارت کے شیار کے شیار کے شیار کے سے کوئی تعلق کی اس برامنی ورکشی یقینا ہماہ جادی کی این شرارت سے کوئی تعلق کھا یا نہیں کچھ نہیں بتا تے جا سکتے ۔ برن کے علاقے کی یہ بدامنی ورکشی یقینا ہماہ جادی الثنا فی ماہ اپریل کے مساری و منوازی الثنا فی ماہ اپریل کے مساری و منوازی کھنا اور اپریل کے مساری و منوازی کھنا اور اپریل کے مساری در منوازی کھنا اور اپریل ہی میں فصل بریع کا غلہ تیا رہوتا ہے ۔ اس سکشی و نترارت کا حال سن ک سلطان سے شقداروں اور فوج واروں کو منوا وہی کاحکم دیا لیکن جب شرارت کم منہ ہوئی اور اصلاح کی کوئی صورت نہ تکلی تو غالبًا بماہ رجب یا شعبان میں میں سلطان برسم شکار نو و دہلی سے اس طرف چلا۔

شکار کی مبلی مبلید اور کے افتباس ہیں لفظ شکار موجود ہے ۔ سیار برتی ہے اسی لفظ شکار موجود ہے ۔ سیار برتی ہے اسی لفظ شکار میں ہیں۔ اسی منظم مندیر مندیر مندید ہیں۔ بہت ہی کوتاہ اور مطمی ہے ومعد کا ویا رفر سنت مجی یہی لفظ استعمال کرتا اور کہتا ہے ۔

منودبرسم شكاربيرول رفت وجندين مزار يغيت داكشته

خام نظام الدين احدابني طبقات بين كعظ بين،

" بهدری ایام سلطان برسم شکا رود برک دفت "

ہندوستان کی تمام فارسی اریفیں " برسم شکار رفتن "کے محاوی سے بریزییں

شاید ہی کوئی پادست او ایسا ہو کہ اس کے تذکرہ ہیں سرسم شکا ررفتن "کا محا ورہ ہم مال د بہوا ہو۔ با دشاہ جب نودکی سے لڑے: کسی پرحملہ کریے اکسی کو منزادینے ،کسی کی فرانبوای کا امتحان لینے کسی سے ندانہ یا فراج وصول کرتے باکسی بغاوت کوؤو کریے کے لئے روائٹ ہوتا اس کے اس روائگی کو مور خیان ہمیشہ اس طرح کہتے ہیں "برسم شکار واثٹ " برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ مدینے الم سلطانی برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ مدینے الم سلطانی برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ مدینے المحد دیا کہ سلطان بربر شکار بروں زوتد یو وغیرہ و خیرہ و خیباء برتی سے بھی یہی خطا موئی کہ اس سفریں با فیوں کو گرفتار کیا ۔ محد برطریق شکا رور والدیت برآن رفت یا چونگل اور شکار سے اس سفریں با فیوں کو گرفتار کیا ۔ مجمع کیا ۔ قبل کہیا گیا۔ اور شکار سے دونوں نفطوں سے گرفتا رکراکر مذکا یا گیا۔ ابرا دوسراج فیل کا افزا کی اور شکار سے دونوں نفطوں سے مل کرا چھا خاصہ شکار تربیع یا کہ اور شکار اور شکار سے دونوں نفطوں سے مل کرا چھا خاصہ شکار تربیع یا کہ اور شکار کے دونوں کیا ہوئیکل کو ملک کی آبادیوں شریعے یوں شکار اور شکل کی اور نول پراس دیجسپ اور کرپائل کو ملک کی آبادیوں سے تربیع کی فرائل کو ملک کی آبادیوں سے تاریخ کے دونوں نفطوں ہوئی کو ملک کی آبادیوں سے تاریخ کی دونوں نفرایا کہ دونوں نفرایا کہ ایمان کے مطالعہ کرسے دانوں پراس دیجسپ اور کرپل کو ملک کی آبادیوں سے تاریخ کی دونوں نفرایا کہ دونوں نوبوں نوبوں کی دونوں نوبوں نوبوں کی دونوں نوبوں کی دونوں کوبوں کی دونوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کوبوں کی دونوں کوبوں کوبور کوبوں کوبور کوبوں کوبور کوبور کوبوں کوبور کوبور کوبور کوبور کوبور کوبور کوبور ک

الیی تدبیرے اس نے انتقام لیا کہ جتمام ظلموں سے بڑھ کرتھی لینی اُس ۔ نے اپنی فوج کو شکار کی تیاری کا حکم دیا اور شکارے دستورے موافق مہذہ بستان کے ایک بڑے فصلے کو رمدنی طرح سے گھیرا اور بعداُس کے یہ مکم مام دیا کہ چشخص اس گھیرے میں یا و شکار کی مانداس کو قتل کر واور چاروں طرف سے قتل کرتے ہوئے بچا بچے میں جمع ہوجا و 'چنا نچے جولوگ اس میں مارے کئے اکثر گنوار اور بے گنا و تھے ۔ غرض اس قیم کا شکار کئی مرز پر کھیلا گیا اور پھیلا شکار بے ہواکہ قدّج کے باشندوں کا قتل عام کیا " مرز پر کھیلا گیا اور پھیلا شکار بے ہواکہ قدّج کے باشندوں کا قتل عام کیا "

ضیا مرتی صرف اس قدر لکھننا ہے کہ ہرن پنج کرد اس کے سرکشوں کوفتل کہا اوران کے سرقادہ برتن کے کنگروں پر لٹکائے ، اُس کے بعد بٹکلے کی بغا وست کا وکر شروع کرفتا ہے ۔ اُس کے بعد بٹکلے کی بغا وست کا وکر شروع کرفتا ہے یہ یکن الفنسٹن صاحب کی ایجا دایک ٹا بت شدہ حقیقت کی حثیبت سے مہدوستان کے بڑھلیم یا فتہ شخص مے واغ یس منعوش ہے اور محد تفلق کا نام کتے ہی سب سے بہلے

آ بيئة تحقيقت نما

اس كے اس مجيب وغريب بے نبياد شكاركا تصور دس بس آجا تاہے - انا للتدو انا اليهر راجون \_

برن کے باغین کو منزادے کر سلطان قوج کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ تنوج کی شرات برن کی شرارت مسیم مخصی مسلطان کی آما وربرن والوں کی منرا دہی کا حال علاقت قوج کے شریروں کو بہلے سے معلوم مو چکاتھا ۔لہذا وہ سب حبگاوں میں جا کر حیب گئے رظا ہر سے کاس علاقہ کے شسمروں ،قصبوں اور گاءں کی شمام وکمال آبادی تُو حبگلوں میں جا کر پوشسیدہ ہو ہی نہیں مکتی تھی نہ بے گنا ہوں کو بھا کئے اور یھھینے کی طرور تحقی ۔ صرف دہی لوگ جو شرارت سے امام اور فسا دے بانی دمجرم نے ہماگ کر حبنگلوں بیں چھیے مہوں گے انھیں کو منار دینا اصل مُقصود تھا ۔سلطان سے لفنوج کینیج کرجب بانیو اور شریدوں کو غائب دیکھیاا دران کے حبگل میں بنا ہ گزیں ہونے کا حال سننا تو فوج کو جنگل کے محاصرے کا حکم ویا حبگل میں جو ملا ماراگیا زفنوج سے دائو مک با عنوں کی دارگیر کا ہنگا مہر با ہوا۔سلطان باغیوں کی سنادہی سے فارغ ہوکرا ورامن وانتظام فائم کرکے وہلی کی حانب والیں ہوا ۔اس معمولی واقعہ کو حیں میں برن کے مفسداہ زفنوج وولمتو ملمے ورسیانی علاقے شریر سزایب سوتے بار بارآومیوں کا شکار کہا جا تا ہے کچید بحد یں نہیں آتا کہ محمد تعلق اور کیا کرتا اور مفسد دں کوکس طرح سزادیٹا رآج اس اُٹگریزی دور مکومت میں بھی ڈاکووں اور محبر مول کے جھے صبالکوں میں بنا ہ گذیں ہونے ہیں اور اُن کی گرفتاری کے لئے فوج اور پولیس کے وستے حنگلوں کا محاصرہ کریے مجرموں کو قتل باگرفتار كرسنے كى كوسشش كرتے بيں محقور سے ہى دن موتے كه سها رسور بجنور اور مراداً باد كے ضلعول بس جوامن کوہ ہما لیہ سے حبکل سے ملحق ہیں مسلطانا طواکو کی جمعیت فے رعایا کے امن والمبینان کوخطرہ میں وال رکھا تھا ادرسلطآنا کی جمعیت کو گرفتار کریے کے لئے محکمتہ پولیس کارفاص کے ایک مشہور انگریزافسرمشرینگ صاحب سے بڑی جمعیت کے سا تھ بار بار حبطوں کا محاصرہ کیا اور بالا خرسلطا تاکا کام تمام کرے چھوڑا کوئی شخص نا بہت نہیں کر سکتا کہ محدوں کا جنگلوں میں مامر کرسکتا کہ محدتفلت کی فوج کا قنوج وولمؤکے درمیانی علاقے میں مفسدوں کا جنگلوں میں مامر كرنا اورينگ صاحب بتم كارخاص كى جمعيت كا بجنور ومرادة باد ك جنگلول بي مفسدول كا محاصره كرناكوكى فرق ركه الساسع بجرجه عصر نهيس الكاول الذكر ظلم اور موفر الذكركو رحم

کیوں کہا جاتا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ اہ بون مطابق اوشعبان طلائے۔ میں تنوج و دکتو کے سے شریر و کی مناود ہی سے سلطان محد تغلق فارغ ہوا ہوگا۔

وکن کا سفراوروبال کا انتظام اسلطان انجی قوع ہی میں مقیم تھا کو اس کے انتظام اسلطان انجی قوع ہی میں مقیم تھا کو اس کی فرر پہنچی ۔ برن و قوع کے فساد اور لما بارکی بنا وت کا سبب ایک ہی تھا اور سلطان اس سے واقف تھا ماس قعیقت کو سجھنے کے لیے صرورت ہے کہ تاریخ فیروزشا ہی اور تاریخ فروزشا ہی ورشت کے دوا قتباس پہلے سے دہن میں رکھ لیے حالی رضیار برنی تاریخ فیروزش ہی میں کہتا ہے کہ ا

"سلطان محددر رنهب متروان درحد و دقن مشغیل بود که نقنه در معبرا و د پررابراییم خراطه دارسیداحن در معبرا و د باک کردد امرائے آئجا ئے را بکشت و آل ملک، را فرگرفت و عشے که از دلی برائے ضطامتی را در وجانجا مان وایس نجر ببلطان رسید ایرا سیم خراطه دار او او بائے اورا بگرفتند و ملطان محد در شهر در دلی ) آمرواز شهراستعداد کردونتر نیب لشکرتنی متحرط نب دلیگر دال سرت می و

فرشتہ برتن و توئ مے مفسدوں کی مزادہی کا ذکر کرتے ہوتے سلطان کی فوج سے متعلق یہ نظرہ لکھتا ہے کہ ا

و در این کرن و فرزندا بشان حدودت آباد مانده بودجران وسرگردان منت و ا

بولوگ علم النفس اور فطرت النانی کے پر خورمطالعہ کا شوق رکھتے ہیں وہ بخوبی مجھ سکتے ہیں کہ کوئی بار دشاہ کا شوق رکھتے ہیں وہ بخوبی مجھ سکتے ہیں کہ کوئی بار دشاہ کا تنی ہی بڑی فوج کھے آئی کرے دعا یا اس مجھرتی سے زیادہ متاش انہیں ہوتی دکوئی نایاں تغیر محسوس ہوتا ہے لیکن کسی بڑی فوج کا یکا کیک موتوف اور برخاست کر دینا لوگوں کی توجہ کو بہدت زیادہ اپنی طرف منعطف کر لیتا ہے اور ان لوگوں میں ہو اپنے باغیاد باغیاد درجے پائے اور جھپائے موتے ہوتے ہیں، عبان سی پرط سے لگتی اور باغیاد عوائم میں ایک نئی طاقت نایاں ہوجاتی ہے محد تغلق کانین لاکھ سے زیادہ فوج کو برطرف کردینا باوج داس کے کہ حسب صودرت فوج پہلے سے موجود تھی، باغیاد خیالات کی تھویت

آئینه خقیقت نما

کا موجب ہوا۔سلطان کی خاص رکا بی نوج کے مرواروں کی وہ حالت تھی جو فرشتہ کے مندرع بالاالفاظ سے طاہر ہے یعنی مہ لوگ سلطان کو جلد دولت آباد کی وہانب کے جانا چاہتے تفع تاكدا ني الل وعيال كى خبرك سكين جن سه عدا بوت أن كو تربيًّا درسال مو چك تفيد سلطان کودکن کی جانب متوجه کرائ اور دولت آباد مے جا انے کے اللہ علی کورٹ مشریعی وہ کرسکتے ہوں کے ضرور کی موگی ۔ اور او کر ہو چکا ہے، کہ برخا ست ہوئے والی حبد بدفوج یس سے کچھ مصد وكن كى حانب بهيم ديا كيا مقال له باركا ما مل سيداهن كيفتلي تقاكيتيل صوئه ميان دوا كا أبك مقام ب جود ملى عدشال ومغرب كي جانب واتع بد يسلطان ي جوزائد فوج للإرجيعي تفيية أعصي الوكول برستال الوسى المستعل المستعلى المستنام اورسامان وفيره كرم بسن وا ہے ہوں گے کیونکہ اس زیاسے میں قومی و رطنی تعلقا دیں کی بنا پرہی کوئی شخص کسی فوج کا افسر ہوسکتا تھا اور فوج کے ہوا کیا افسرکو اپنی مائحت نوج خددسی فراہم کرنی پڑتی تھی جوعمد الساس سے رسٹ متدوا روں ، ہم قوموں اور ہم وطنوں پٹرشنل ہونی تھی اور اسی قومی و وطنی عصبيت بن فورول كى بها درى اورطاقت كارازم ضمر كفا - لهذا جوفوج سبياهن كليقلى من وار ملابار کو تعقدیت پہنچا سے اوراس کے ماتحت کام کرنے کے سے بھیمی گئی ہوگی تعیاس جاستا مے کہ وہ صرور کستیل اور لذاح كيتىل كے بات ندول بيشتمل موگى -اس قياس كى صحبت النبوت ان واقعات سے بہم بنج كا جوآ كے چل كر بريان موساند واسے ميں وا كي غير ملكى مغسل اميرلارور كادكن يا مالوه يس عاليرياناك مندوستانى سروارون كے سے جوالين آپ كو فاتح وكن اور فاتح مالوہ سجف عقم يقينًا موجب رشك مقا واس عديد نورج سم پہنجنے سے سبداص تعقیلی کی طاقت توبر سوسی مگر مدید فوج کی تنخواه اسی علات بربری جس کانتظام پہلے سے اس کے سپرد تھا رازنے فروز ف اس سے نا بت سے کہ محد تفلق کے زالے میں دورودراز کے علا قول پرجب صوبردار یا گورس مقرموتے مصے تو مجھی اسا مھی ہوتا تھا کہ صوبے سے شاہی محاصل کی ایک رقم متعین کرکے اس صوبہ دار برعا تدکردی حاتی تھی کہ سالا نداس قدر رقم وصول کی عائے گی اس کو ایک قسم کی تھیکہ داری یا حالگیرداری کہنا چا ہیں منصرف ہندو سنتان بلکہ و نما کے اور ملکوں میں بھی بیرسم جاری تھی۔ ہندوراجاتو مع عمدًا اس فسم كامعالم من المن اوراس طرح مركزي بن اي وفراس صوبه كعما ب كتاب كى جزئيات مصسبك دوش ہوجاتا عقا ربنگال، دكن اور كجراًت كے علا تول يس عمولًا

آئينه خيقت نما

یہی انتظام کھا۔ سبداعت کیتھلی کے متعلقہ علاقے میں گنجا یش محسوس کرلی گئی تھی اور حبد بد فوج کے عوض کوئی نیا علاقہ نہیں و یا گیا ۔ لہذا اُس نے گرائی محسوس کی اور باغیانہ تخریکوں سے متاشر ہو کرار دگرو کے محقہ اصلاع پر ہائھ مارا اور ان لؤوار دہم وطون کو اجتمع مسال کے مسبب نشاکام میں لایا ۔ ضببار برتی سے اوپر کے اقتباس بیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ:۔

" وستنے کہ از دہلی برائے ضبط معبر نا مزوبو و ہمائجا ماندالہ الا عبدا لفا در مدالونی مکھنے ہیں کہ :۔

" واکثر انرحشم دیلی را که درال حدود نا مزو بودند بخود کشعبه و سروا ران مخالف ا بقبتل رساند «

سلطان اس خرکوسنتے ہی فوج سے روا نہ ہواد ہی کاراستہ مجھوٹرکر مہر کھا در کونال ہوتا ہوا اول کتھل پہنچا سیاحت کے رہشتہ داروں کو گرفتا رکیا اور پہیں اس کا بٹیا ابراہم خریطہ وارہ شاہی ایل کا روں بیں شامل اور سلطان کے ہمراہ کھا گرفتا رکیا کیا کیا کیا تھا ہے د بلی آیا اور بیاں سے دکن کی جانب روانہ ہوا۔ بعدے بیض مور خین نے فلطی سے سید احس کیتھل کو حس کا نگوی بہنی بانی سلطنت بہمنیہ سمھ لیا ہے حالا نکہ یہ سراسر فلط ہے حس کو تی بہنی کا فکر آگے آتے گا۔

د بلی سے سلطان سلائے کے شروع میں روانہ ہوا جب کہ موسم مرما شروع ہو چکا
مقاا وربر سان کے نہ ہو نے سے فصل خریف کی پدیاوار بہت کم ہوتی تھی فصل بن بیا
کے لئے بھی کا شت کار زمینوں کو تیار نہیں کر سکے تھے - وولت آباد پہنچ کر سلطان سے
ملک احمدا بازگور نرد ہلی کو جواس سفریس د بلی سے دولت آباد تک سلطان کے ہماہ آیا
مقاد بلی کی جانب روانہ اور دولت آباد کے لوگوں کو جو د بلی سے آگر آباد ہو چکے تھے اجاز دی
دی کہ جس کا بی چا ہے د بلی چلا جائے اور جو جا ہے یہیں رہے چنا نچہ آیک بڑا آقا فلہ اُن
لوگوں کا مکا احدا یاز سے ہماہ د دبلی کی جانب روانہ ہوا۔ سلطان سے برن و تنوج سے
مند دک کی شرارت کو د کھے کر دارالسلطنت کی تبدیلی کا ادا دہ فسخ کر دیا ہا ۔ اس کو میس
مید دک کی شرارت کو د کھے کر دارالسلطنت کی تبدیلی کا ادا دہ فسخ کر دیا ہا ۔ اس کو میس
مید دک کی شرارت کو د کھے کر دارالسلطنت کی تبدیلی کا ادا دہ فسخ کر دیا ہی ۔ اس کو میس
مید دل کی شرارت کو د کھے کر دارالسلطنت کی تبدیلی کا کر بر ضطرات سے دالی نہیں ہے ۔ اسی سے
مینا د شوار ہے اور داز السلطنت کی تبدیلی کا کر بر ضطرات سے خالی نہیں ہے ۔ اسی سے

وه ملك احدا يازكو البيض مراه مع كميا تضاكه اص كى عنا طب و مكراني من ولي والل كافافل کورخصت کرے فرد دوات آبادے سیداحس کوسزادین کے منے روام ہوا اوراول در کھل پېنيا در نکل دن جب شا بى ت كرينيا قوم بان و باكيميلى مو كى تقى ب ابى ت كرين ميى و با منود در مروتی اور خود سلطان مجی بیار موگیا ۔اس بیاری کی د جهست سلطان کوهدات آباد کی جانب والیں مونا پٹرا۔ گراس نے واپی موے نے پہلے ملک مول ناتب مزیر کو ورنگل پیس شعین کرے تا کا دیا انتظام اور نگل فی اس کے میرد کی ۔ دوست آبادیں بیاری كى حالت ين پهنيا ديدا ل پيني كرائيك فومسلم سرداركوحين كا اسلامى نام شهاب لطان لینی شهاب آلدن سیا ملک نفرت کاخطاب دے کردلایت بیدرکی حکومت سیردکی اور دولت آباد كا صوبه منه ولايت مربه ميرس ابن ميرميران المخاطب به ملك كبيرت خا کوسپرد کرکے اسی بھاری کی حالت یں بہواری پائلی معرابنی والدة مخدومہ جہان کے دلمی کوروانہ ہدا ادر دہلی جائے والے کچھ لوگ جودد است آیا دیس یا تی تحقیران کا قافلہ مجمی اینے ہمراہ لیا۔ اس ایاب ود باب میں زیادہ دن صرف نہیں ہوئے سسل محمد سے آخرى مهينون بس سلطان وبلى يهني كيا - حملغ خان مذكوريسي بالفصيلي عقائر ركفتا تفا لیکن چونکہ ممد تخلق کا استنادرہ چیا تھا اور محد تخلق سے اس سے قرآن شریف سے علاوه كوئى فارسى كى ابتدائى كتاب معى برصى تفى -اس سئة اس كابهمت اوب اور لحاظ كرتائقا يفلغ فالكا دولست إبادى حكومت برماموركرنا أتنده محد تغلق كي يقيع مصرتا بت موا اس کی تقصیل آئنده منعات پس آسے والی ہیں۔

اس مگرسوچا در قور کرد کے قابل بات یہ ہے کہ سلطان محد تغلق نے مشخصہ استعمال میں کہ مضبوط وستحکم ہو ہے کا بقین کر سے دکن کو بھی مضبوط وستحکم ہو ہے کا بقین کر سے دکن کو بھی مضبوط وستحکم ہونے کا بیا ادا وہ بنا ہے اور فراسان پر حلہ کرنے کا بشروع میں مصم ادا وہ کیا تھا اور اس کا ایسا ادا وہ کمھر ہوجا اور قابل اعتراض دی تھا۔ لیکن خواسان کے حملہ کی صرور سے کا باتی مدر مہنا اور بارا ص بوجا نے سے مشکلات کا بیدا ہونا محد تنان کے مار کو اسان کی صرور سے کا بیدا ہونا محد تنان کی صرور سے کا بیدا ہونا کی مرور سے کا باتی مدر تنان کی صرور سے کا باتی مدر بہنا ایک قدرتی اور فیرا فتیاری بات تھی۔ اسی طب مدے اپنی نہی دفتن فیا لی اور کتاب و سند کی پا بندی کو بھی وہ کسی طرح ترک نہیں کر سکتا تقدار تین جار لاکھ اور کتاب و سند کی پا بندی کو بھی وہ کسی طرح ترک نہیں کر سکتا تقدار تین جار لاکھ

آئينر خفيقت نا

نون کا لاکررکسنا مجی ہے جانہ تھا اور صرورت باتی نہ رہنے پراس کا مرتوف کردینا میں نامی اس کا در بڑا۔ نیر الکی لوگوں کی جنھوں سے خورت کے وقت اس کی خواہش کے موافق اپنے آپ ایر کی بندو خاک جو پہنی آرد یا جنھا۔ رہا ہیں کر بندو خاک جو تو میں اس کی غیر نی انہا نہ بندگی ہندو خاک جو تو میں کی غیر نی انہا نہ اور بز دلانہ بے و فاقی کا اگروہ صیح اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ تو اس سے میں اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ تو اس در بی بی بی اندازہ نہیں کر میں میں اندازہ نہیں کے بیداس سے دیا ہوت کی جو اندازہ نہیں کو دارالدلیا نہیں در کھنا صروری جمعی اور شمالی ہند کو رکن سے زیادہ قیمتی خیا ل دیا تو اس پرکونی اندران وارد نہیں ہوسکتا۔

بهررال سات تنه بین دب کرسلطان ممدنغلق دولت اباد سے درای کی جانب رواند ا ہے تو اس سن دورت آ ما وكودارالسلطنت بنائے كانبيال بالكل ترك كرك وكن كانتظام البین امیرون اورکه ریزون سے مہرومشتل طور پر کرویا تھا ، صرف ورنگل کے علاوہ تلنگان كاتمام علاقه روروب ولدرويي كيسطيكودسه ركها نفا كرياتك بال دايك ميرد كفا-ان دولوں ہندو را عاوں سے ورنگل کے گورٹرکی معرفت خراج وصول ہوتا تھا معبر بیر، سیاحت کتیجایی کی مغاوت و مرکشی کا انجام کیا ہوا اس کامفصل حال کسی تاریخ میں نہیں اتا کیکن تمیاس جا ہتا ہے کہ بلال دایو اور نصرت فال صوبروار ببیرے وربیسہ ا سے کیفرکردارکو پہنچیا کرمقرے ملانے میں صرورکوئی دوسراسردارمقرکرد اِ گیا ہوگا کنیل ا در دهه دسمدر اور لرنا کک بین موجوده ریاست میدور اور صوبته رراس کا جنوبی حصه شامل سبحونا جا بہتے۔اس بیں تائیکا نہ اور معبر کو تھی شامل کر لیا جا ہے تو موجودہ صوبہ مداس معہر ہا ميسوركا علاقه قريرًا إورا موجاتا بساء اوربيتام علاقه سندواج كناررتيسون كوسلطا ت ممتفل سے سپردکررکھا تفا گران کے ملاقے کا براحمتہ بھی ہندوراجا ول کے سپروتھا لمک تفرت فان نومسلم گورنز بربدكووه علاقه سپرد كفاره آئ كل حكومت نظام كا جوالى حصرب دولت آبادادر مرسات سےصوبے متلع خال سے میرو تقصص کو آج کل کا جوبی صوب بمبتی سبهمنا عالم بيج ينوص بدانتظام ومحد تغلق لي كيا تقا برطرح قابل اطبينا ن تقا ادر بظامر اس کی سلطنت میں بوننام براعظم مند پر بھیلی موتی تھی تمی خطرے اوراند منتہ کا کوئی امکان دمقااور وہ مک کے انتظام کوقا بویس رکھے اور ترتی دینے کی پوری طاقت اور قالمبیت رکھتا تھا۔

أتنه خفيف ننانا

فحط عظیم اورسلطان کی رحم ولی ادر الوے کے موسم برسات یں میان دواب ادر الوے کے علاقوں یں إرش نہیں ہوئی وقت وقع سے موسم میں اور نے کو سخت وقع سے موسم میں اور نے کو سخت وقع سے موسم میں موسلے کے موسم میں اور نے کو سخت وقع سے موسم میں موسلے کے موسم برسات یں میان دواب

نقدان بهنچارا سے بی صوت بالوه کوسلطان سے قبط ادر خیک، سالی کی ور سے، مہت خواب حالت کو الوه سے بھی زیادہ خرا خواب حالت کو الوه سے بھی زیادہ خرا خواب میا سب سے زیادہ وہلی اور لزاح وہلی بی فیط کی شدت تھی۔ دہلی آگر پا دشاہ سلم محت یاب و شدر ست ہوگیا اور مخلوق خدا کو قبط کے شلے سے بچاہے ہیں ہمتن مصر ف موا، خدا۔ فدا۔ فاسے تعالی کی طرف سے لوکوں کی شرار توں ، مفسدہ پروازیوں اور پرا عمالیوں کی سزا قوط کی شکل میں وار وہوتی۔ پادشاہ اور سلطان ہوسے کی حقیق سے محد تعلق مے لوگوں کو ہلاکت سے بی وار وہوتی۔ پادشاہ اور سلطان ہوسے کی حقیقت سے محد تعلق میں لوگوں کو ہلاکت سے مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام میں مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام میں مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام میں مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام میں مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام میں مصروف رہا وہ محد تعلق کو دنیا سے شام ملطین سے زیادہ بلید مرتب مزیادہ کی اند شاہدی گوتی دیول اور محد تعلق کی ا مند شاہدی گوتی دیول طینت اور نمیک دل سام میں بیش کیاجا سکے ۔ ضیار برنی کہتا ہے ۔

پیون سلطان محد بازهمت از دادگیر لبوک و بلی مراجعت فرمود در و با درسید دیند روز وقف فر مود و از انجا جا نب د بلی روان شد د در الوه هم تحیط افتا وه بود و د باده بملی از تمای راه برخاست و قصبات و دلا یا ت سراه پرلیثان وا تبرشده سلطان در د بلی رسید و چندگاه در تر تیب آبا دانی و ژرا مشغول شد و دران سال با ران هم امساک کرد و نیج تربیب نه شدوگاهیا مشغول شد و دران سال با ران هم امساک کرد و نیج تربیب د خلق مستهلک دمواشی شاند و فلگ استهای سیرے رسید و خلق مستهلک ی مشد وسلطان محد برسیل سوند بار برائ زراعیت مال از خواند می واده و خلق در بانده و ما جزگشته ی شده و زراعیت از امساک باران بیسرزشد و فلق در انده و ما جزگشته ی شده در آمده در و بلی صحت یا فت و دود تر ین و فلق کند رسین مشد و سلطان محد در آمده در و بلی صحت یا فت و دود تر ین

غرص منت که سے شروع موکرسائن کی متواتر برات سال مندوستان بالحفیق صد تبرمیان دواب میں بارش نہیں ہوتی اور ایساعظیم الشان تحطیر اجس کی نظیر دنیا کی آ بَيْنَ حَبِيقَت نَمَا

تاریخ یں نہیں متی تا ریخ مبارک شاہی میں مکھا ہے کہ ،۔

تقط عام وگرانی غله مهنت سال چنان شدک تطری از آسمان نه بارید و فرنت که در

« درعهدآن بإوشاه دومرتبهامساك باران مشده درمركرت توبرب سرسال مردم اوقات بعسرت گذرا نميد »

فرست ند کی بیان کردہ دولوں خشک سالیوں کے درمیان حرف ایک سال ایسا گندا تفاجس میں بارش موئی تا رہنے سبارک شاہی میں اس درمیان کے ایک سال کو بھی خشک سالی ہی میں شمار کرے سات سال مکھدیتے اور ملا عبدالقا ور بدایونی سے کبی تاریخ مبارک شاہی یں اس درمیان سے ایک سال کو بھی خشک سالی ہی یں شمار کرے سات سال ملحديث اور ملا عبدالقا وربدايونى نے بھى تاريخ سبارك شاہى كى روايت كونقل كيا ہے۔ بہرمال ست عصم ایک سال درمیان میں بارش کا سال تھا۔ مالے اورسشارہ ين لمك عرب كے اندر فحط ممودار مواتھا توحضرت فاردق اعظم رضى التد تعالی عنظیفہ اسلام نے صوبہ حابت ممالک اسلامیہ کے حاکموں کو حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے علاقوں سے میں قدر غلہ کا سانی بھواسکیں اہل عرب کی مصیبت کم کرنے کے بھوا بیس ، چنا نخیر حضرت عمورین عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاکم معربے میں جہاز فلہ سے لدے ہوتے بھوا سے ادر حصرت عمرفاروق ضى التدتعانى عنه كي ضرورت مندول كى فهريت مرتب كراكر غلة تعتيم كرايا اسی اُسوٰہ فارد تی کو مد نظر رکھ کر سلطان محد تعلق نے بھی بنگا لہ اور بہار سے جہاں محط کااٹر ىنى تقاا درغله كى ارزانى تقى منله منگواسلة كا انتظام كيا ادرجهاں جهان تمحط كى شدت تقى و بال ابنے عاملول اور اہل کارول کے وراج غلہ کو ارزاں نرخ پر فروخت کرایا - لوگول کورومیر تقسيم كميار محتاج خاسط قائم كے ، غرباكوغله اور كمانا بيم پنجائي كے لئے سركارى طور پر باقا عده انتظام كيا- اس ك لية احكام واساليب نا فذكة ك شنت كارول كوررتفا وى دے کرزرا عست کی ترغیب وی اسی مبال مصریے سلطان ملک النا صرا ورخلیفہ ابوالربھے تکفی إلتُدعباس ك فرستاده اليي سلطان محد تعلق ك إس آئ اورسلطان ع تحف وبداياك سائقدان کو واپس کیا ارائے یں حاکم بین سے سلطان محد تغلق کے تحف اور ہریے حصین سے سلطان مصریے اس سے جواب میں کین کے سفیروں کو تبید کر لیا کئی سال سے بعد ملک لمجاہد

فرال، واسي يمن في خود سلطان محد تفلق ك ما تخدرسم وراه اور دوس منا مد تعلقات، بهداكريم عظ سلطان محدّنفلق تحط سے کا مول میں مصروف را ادر سائے میں کا پورا سال اس عادست میں بسر موا کرسلطان مرزننلق تحط کے مقابلے میں اپنی رمایا کے ان سپر بنا موا تھا رسمت مده یں جب کر تھ کی شقرت اور بھی ترتی کر گئی تواس سے بہار وبنگال سے جس تدرزیادہ سے ز إده فلدا سكنا عقامنكموا يا تعط زود علاف ين صوبه ميان دواب سے غربب اور ستائ نوگوں کر شفیب دی کہ وہ وہلی چلے آیس تاکہ باسانی ان کی خبرگیری ہوسکے اورا ضلائ .سے عا لمول اور شقدارول کاکام بلکا موجائے اور اک کی غفلت سے لوگ بلاک ناموسے پایس چنا نخپه وېلی اورنوات وېلي مير) فحط زده لوگول کا اېنوه عظیم فراېم مهوگپ سلطان يه طوير مرطل رزا با علی ایک روزاندنی کست دساب سے شخص کو علی تقلیم کرانا شروع کیا - بہار و بنگاریسے نلا، واس ن سنده مجرات اور است ا باد اور الالبد سے مجی غار سے منگوا سے كا انتظام كيا- بحب غلز باده مقدارين آگيا توجيه جهينيكا غلم سرخص كودك ويا كيا اور سلطان صوب میان دواب کے دورے کے مئے سک کھڑا ہوا۔ کا شت کا روں کوجوزرتقادی كذشت مال دياليا عما - وه سب كما بكافيك عفرزاً عت كاكوتى كام دروا عقا- لهذا اس ـ ازه رو پیم معان کرے اب پھران کوروپی دیا اور تاکید کی کہ اپنے اپنے کھیتوں یس آب، پاشی کے کنویں کھودیں اکنوول کی کھٹائی کے کام کوسب سے زبادہ صروری اوراہم سبهدراس سن شابى ابل كارون اور عا ملون كوشنى كے سا تقد حكم و يا كه كوون كى كھندا في كے کام کی فاص طور پرنگرانی ارواس کام کو علدا نجام تک پہنچوا یس مینجاب کے صوبہ یس میں اس تعط کاکسی تعدر افریخیا اس سے پنجا ب سے اگرچ فلے میان دو اب کون آسکا تا ہم بنجاب سے اپنی مالت کونو وسینعال لیا ۔ اس مگر پنجاب سے موجودہ ملک بنجاب نہیں سمحمنا جا ہتے جس میں اُس زمانے کے علاقہ میان دواب اور صورتر ملتان کے اکثر حصیم میال میں۔ تاسیخ عالم میں سلطان محد تعلق سے پہلے کوئی تظیرایسی نہیں ملتی کہ کسی بادشاہ فے ك مقابلة بن مخلوق مذا كومحفوظ ركف ك سعاس فمك وسيع اور زبروست انتظاما سن و كئ مول بعيب كم محد تفلق في كفيه

محکمتر را عت العان نے زراعت کا ایک فاص محکمتا کم کیا ہوہندوستان کی عکمتر را عت العان کے اس علادیا کا سے نہریں کا لنے کے اس علادیا کا سے نہریں کا لنے کے

آ مُنِيَةُ صَعِت نَا ٢٨٧

مے اہل کار مامور کئے کہ وہ نہریں کا سے کے موقعوں کو انتخاب کریں ۔ ملک تا تارخاں حاکم پنجاب کے نام احکام صافر موسے کہ اپنے صوبیس نبر دیچہ حابات آب پاشی اورزراعت کے كام كوتر في دے - برضلْع اورخصيل بيس تخيين ترار كرائے كے كراب اِننى كا إك كنويس بيس كس تدرد الأكت بيضتى بداوركتني دورياني نكلتا ب رنبي كن كن راستول بن موكرمهم سکتی ہیں ۔ غرض ہےری مستعدی وجفاکشی کے ساتھ سلطان اسی طرف ہمہ تن متوجہ ہوگہیا۔ پنجاب اورصوبحانت تنحدہ کے اضلاع میں مفرکرسے والے مسا فرکو دبابحا کھیٹوں میں کنویس نظیسر آست اورده كاشت كارول كوكوون سے يانى تكاسع موسة وكيفنا بد ميكن وه اس طبقت سے بے خبر اوا ہے کہ یہ سلطان محد تغلق کی یادگار ہفت سال قعط کی نشانی ہے پنجاب کے دولابی کنویں ترمکن ہے کہ محد تغلق ہے پہلے کی چیز موں لیکن چرس کے کنویں جو ہو۔ بی کے انسلاع بين بشرت مرقدح اورموبع دبين محدقفلق بي كي ايجاد بين - مندوستان كي تابيخ بين ان آب یاشی کے کنووں کا محد تغلق سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں ملتا - ہاں در اِ وں یا ندیوں کے کمنا ہے فاليزول كو پانى وينے كے مع مصيكلى كے كنوں ضرور ترانى چنريي سيكن دصينكلى كے كنوي زيات كى عرورت كو برهبه كهال بولاكرسكة تص منهرول كى اسكيم أكرچ سلطان محدثغلق كى سرتب سرده مفی سیکن اراد ہے۔ سے فعل بیں لانے کا کما حقداس کو موقع تنہیں لما۔ اسی مرتب شدہ آگیم سے فاتدہ اٹھاکرسلطان فیروزتفلق سے سلطان مختیفلق کی محوزہ بہت سی نہریں کیالیں۔ ضیاربرتی محدونات کی ان زرعی کوشفوں کے متعلق کہتا ہے کہ ا

مسلطان دراز ویاد زراعت اسلومها فراع می کرد سرچ دراز و ما و زراعت در تصور سلطان می شدکه اگراک در تصور سلطان می گذشت و در قلم می آمداک را اسلوب نام می شدکه اگراک اسالیب متصوره واقع شدے ازاز و باد زراعت و شدیف زراعت جمان پر از نعمتها نی از نعمتها نگوناگول گشته و در خزاتن گنجها جمع آمدے و در معالمه از دیاد زرا و و و اسان ویوایت وضع شد وال ویوان رادیوان امیرکوی نام کردند و عهده واران لفریس شدند و

جن کا شت کارول کوکنویں کھودے کے لئے روپہ شاہی فزلنے سے دیا گیا تھا ان ہی سے لبض سے معنی کا شب کا اور کویں نہ کھودے ۔ چ نکھ لوگ کا م کرنا کہیں چا ہتے سے اور ہمتن مار بیٹھے سکتے اس لئے ایک کومشعست دیکھ کرو دسرے سے بھی ففلت سے

آئينة خبقت غا

کام لیا اور اس کی اطلا عیں سلطان کے پاس پنجیس۔سلطان نے لوگوں کو کام پر دکا ہے اور نبرے منوبے کا النداد کراے کے لئے ال فرمانوں کو گرفتا رکر ایا اور بعض کو عبرت کے لئے است سنت سنرائیں دیں ان سنراؤں کا رونا آئے تک روبا جا رہا ہے اوراس رحم دل ونا فع المناس سلطان کو ظالم وخوں ریز بتایا جاتا ہے۔سلطان مخلوق خدا کو بچائے نے کے لئے چاہات کی محدائی کا کام جا ری کرنا چا ہتا تھا جو لوگ اس کام میں رکا وٹ پیدا کر سے والے تھے وہ در حقیقت مخلوق خدا کے دشمن تھے ان کو عبرت ناک سزائیں دینا اور قدل کرنا رحم تھا شاکھ کم منیا ربرتی کہنا ہے کہ:۔

" هر حبند سلطان محد در باب زراعت جهدی فرمود و حیا بهها کا دانبیدن فرمان سخد و خلان کا دانبیدن فرمان مخدون می آمد و تقصیر ایال مرد مان چیرے بیروں می آمد و تقصیر ایال می بیوستند ا

سلطان دلی بین والین آگرچند روز اپنے اس محبوب شخل بینی تحط زدہ لوگوں کی غور و پردا خت اور فرائئی غلہ کے کا موں بی مصروف رہا اورا س طرح مستدہ ختم ہوگیا۔

سرخدوں کی لبٹ وت ورسزی اپنے ہم قوموں کی جمیست کثیر فراہم کر کے لاہور کے صور بردار لمک تا تار فاں لوائی بین شہید ہوا سلطان صور بردار لمک تا تار فاں لوائی بین شہید ہوا سلطان کے سند احد کہا تا تار فاں لوائی بین شہید ہوا سلطان سند کے مورک سے لئے روا نہ کیا خواجہ ہان کواس فقد کے فروکر لا کے لئے روا نہ کیا خواجہ ہان کواس فقد کے فروکر لا کے لئے روا نہ کیا خواجہ ہان کواس فقد کے مرک سے کئے روا نہ کیا افرائن سے خواجہ کہاں ہوئی اور پردا وار زرا عت سے لوگوں کو سائن یا ور اس خواجہ کیا میں ہوئی اور پردا ور سے مواد کو سے مواد کیا مود میں ہار ہوں کو اس زمان بن مناوت و مرکشی پر کمر با نہ کی اور سے مواد کیا ہوئی کی اس خواجہ کیا کہ مور اور دا و میں شروع کی ۔ قافلوں کی اس زمان ہوئی کا من وامان خارے میں مور ہوئی گئی ، بلہ موانی کردی گئی تھی برگریا ، یہ لوگ حمو گا جا گرداروشقدار وقوط دار تھے ۔گذشتہ بین سال کی خشک سائی سی برگریا ، یہ لوگ حمو گا جا گرداروشقدار وقوط دار تھے ۔گذشتہ بین سال کی خشک سائی سی برگریا ، یہ لوگ حمو گا جا گرداروشقدار وقوط دار تھے ۔گذشتہ بین سال کی خشک سائی سی برگریا ، یہ لوگ حمو کی بیا تی کے مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ مور بردے توائے خوں سے دی اور تو میں اور شروع کے مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ کے کے مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ مصدوں کی طرح شرار سے پر کرما ندھی ، یہ لوگ کو کو کھوں کی کو کو کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کی کور کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کور کو کھوں کو کھوں کی کورک کو کھوں کی کورک کو کھوں کو کھو

عمواً وہی تعدیمفوں سے خسرونک حرام کی فوج میں شامل ہوکرخاندان خلجیہ کی بربادی
میں حصہ لمیا کھا اور حسرونک حرام سے لیٹی الماکت تینی دیکھکر جب شاہی خزانہ لٹ یا
تو وہ زیادہ تزاخیس کے حصے بیں آیا کھا ۔سلطان کو خوداس طرف جانا پڑا مند لوں اور سطی کو حکالاوں میں جا کرمسارکیا اور اُن سے سروار دن کو گرفتار کرنے وہلی ہے آیا بہاں لاکر
ان کو دہلی بیں آیا دکیا احد اُن کی وخشت دور کرسے کے اُن کی عزیق بڑا حاکر زمرہ اُمامیں
شامل کیا چنا نجہ اُن لوگوں کی کھی کھا اصلاح موئی یعبش ان بیس سے خود ہی مسلمان کھی ہوگئے
اس طرب سنام دسا ماند وہیرہ سے علاقے کی بدامنی دراہ زنی کا النداد موا ۔اس سے بڑو کے
اور کیا ہے جیا تی اور دروغ بانی موسکتی ہے کہ سلطان محد تلائی اس عاقلا شاور رحم دلانہ
کارروائی کو بھی بعض مورخین سے صوئی میان دواب بیں آدمیوں کا شکار کرنا بیان کیا ہے۔
طبیار برتی کہنا ہے کہ د۔

سلطان درولاییت سنام وساه داشکرکشید و مروان و سرتابان آ باسته که مندلها کرده بودندو خراج بنی واد ندونساه با می کردندوراه می ز دندسلطان مندلها کرده ایشال را منفرق مندلها تا ایشال را منفرق گروا نیدومقده ن وسران ایشال را در سطیم روبلی ) آدر دو بیضا زایشال مسلمان شدندوگروه گروه را واقل امرا گروانید و بازن و بی ورشهر سکونت مسلمان شدندوگروه گروه را واقل امرا گروانید و بازن و بی ورشهر سکونت گرفتند واز زینها تقدیم ایشان ایشان را بگسلا نیدندو شرایشان ازان ویاد رفع شده آیندگان و دوندگان از راه رفی خلاص یا فقند یا

فرشته كهتاب كه ٥-

"درین وقت طاکفته مندامران وجوبانان ومنهیان دمجعتیان که درولایت شام وسا ما د نبوند تمرودرزیده مجاللها عظیم ورا مده فا مها سا ختندو ست از مال گذاری کشیدندیا وشاه مدفع این ال کشاری کشید در محلها سے ایشان السکرکشیده محلها سے ایشان ال کم باصطلاح مندمندل گویندمنهدم گردانید دوج معیتها سے ایشان را پریشان الحت و مروادان ایشان را برمراه آورده در شهرجا سے داور د

به واقعه سال عدام المرى أيام المنافق وكمتاب -

وويارة فحطعظيم استنائيه بن بهرقط مودار بوا اوره شك سالى ساخلوق فدا بريشان

آ بَيْرُ تَصِيقِت مَا

سوسے لگی ۔ بہتمط مصرف مندوستان بلکے چین کے ملک میں بھی الیبی ہی شدمت سے تھا۔ جین کی تاریخ میں سے اسے تول کی نسبت مکھا ہے کہ دمیوں نے ادمیوں کا گوشت کھایا اس مرتبه سلطان سے گذست تقعط سالی کے تجربے سے فائدہ اعظما کرزیادہ ستحکم اور زیاوہ ا چها انتظام کیا اش سے لیشے امیران اور وزیروں کوسٹ مبروبلی کے محلے مضافات د بلی كے صلق اورميان دواب، كے اصلاع تقبيم كروسية مفلس اورتنى وست رعا ياكى فهرسيس تنیارکرائیں، - تاکبیری احکام جاری کے کہ ہرامبرا می غریوں کی ایک مناسب تعداد کو بینے دے دادران کے ان کے ان فلد یا خوراک بہم پہنیا ہے۔ ابن بطوط جو سلام میں دلی بنی کر عرصت دران آک د بلی کا قاصلی ر انتظا اسلط سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ یا انسومحتا جوں کا میں مجى كفيل بنفا - و وان و ونت أن كوكها نأكهلانا اوران كے رہنے كے لئے بھى مجدكو أيك براسكان بنوانا برا القارسلطان ابن احكام كي تعبيل اوركنوة ل كي نماري وفيره زراعت كے شعلقہ كا موں كى ويكھ كھال كے لئے فود دورے پركل كھڑا ہوا ـ دارالسلطبات كے ا ہل کاروں کو تاکید کر گیاکہ شہری مخلوق کو کوئی آزار تہ پہنچنے دیا جائے نہ کوئی شخص شہر سے محصا کئے یا تے۔ شہرسے ا برجانے کی ما نغت اس سے تھی کہ کہیں سنام وسامانہ مع لدك بوشهريس لاكرا بادكة كة تقدموقع باكريوراي علا قول بين جاكربدامني د بصيلادين راسي زماسة بين جب كرسلطان مك كاووره كرد بالخفا مرافق كامشهورسياح سشنخ این تطوط جس کا وکراور ہوچکا ہے وہلی میں آیا سکت مے ورمیانی حصة بن صوبتميان دواب كے كاشت كاروں كوكنوس كھودسے ادردرياتوں يا تالا بوسے يا في ماصل کرنے کے ہے مشرلاکھ روپر پھرتقسیم کرسکے سلطان وورسے سے والی بوار دارات کے کا مول کا معا نتھ کرے اور ابن نطوط کو سٹ مہرد ہی کا تا صنی بٹاکر مچرروانہ ہو گیا ۔ شہر · د الى ساس سے زيا مه دن معمر اكدن كرسلطان كے تيام سے من بين اس كى ركا بى نورج شا مل تمنی فلد کی کمی دا تع نه بوعائے گرقعط وگرانی دم بدم برصی ہی گئی ۔ با دجود ان نسب م كومشمشول ك الاست بهال يك بنج كنى كراوى ادمى كوكهاسة لكا جو كم مخلوق خدابيل ی تین جارسال کے تعدالد برداشت کر چکی امدا بھی طرح اطینا ن کا سائل نہ لینے إنى تقى كم بيمر مبتلا مققط بوكتى لهذاب ووسرا علم برا طرناك اورنا قابل برواشت أبت بوا سلطان مجى اس بات كوسمحه كمياكه اب آب ياشي اور كمنوو كى كهدائى كى جنويزوں پرممل درائر

آئىنەخقىقىت ئا

نہیں موسکتا اور فا فرزوہ لوگوں سے احکام کی تعمیل کرانا و شوار ہے ۔لہذا وہ اپنی تمام فرج اور دہلی کی آباوی کا اکثر حصد ہمراہ ۔ کر تنوی کے قریب گنگا کے کنا رہے جا پڑا ۔ وہلی کے فرطانہ نملہ وہلی کی اقبید آباوی کے سے جھوڑ و بیتے اور وہاں کے اہل کا رول کو منا سب مایا کرویں کہ غربا کو تکلیف نہ موسلے یائے ۔

می افغالی مسرکدواری میں المالک کوجوایک روشن المالک کوجوایک روشن نیال اور عالم فاضل شخص المحید المحید الله المحید المحید

فیا نه کرده ایم دکے را نکشتدایم جرم بیں کرماشق روئے توگشت ایم

اسی زمانے میں کترہ کے صوبہ وارفظام مائن سے سلطان کو قعط کی معیبتوں میں جتلا و کیم کی علم بٹا وست بلند کیا لیکن مین الملک اوراس سے بھا ٹیوں سے بلا توقف حلہ کوسے اس کا کام تمام کیا ۔ اور بہت جلدیہ فتنہ فرو ہوگیا رسلطان سے دہلی کی بدانسٹای اور مخلوق حذاکی پروشیا نی کا اندازہ کرے سرگدواری سے حکم بھیج دیا کہ لوگوں کو اذن عام ہے جس کاجی آئين مقيقت نما

کے راحت وارام اور بڑے بڑے انعام داکرام کے و مدول پروولت آباد نہیں گئے تھے اس کفران نغمت کی سزایں ان کواب پرٹ بھرے کے لئے خود دہلی کو محبور نا بڑا اور انھوں نے د بلی کے مجبور دینے کی اجازت کو ا بیف نے بڑا بھاری الفام نصور کیا رفاعتبرویا ادبی الانصار، ۔
اولی الانصار، ۔

اس حکم کے سنتے ہی عام لوگوں کے ساتھ مہت سے خاتن اہل کاریبی جن کو ابھی منرانہیں دی گئی تھی اپٹی جان بچائے مالانکہ اہل کاروں سے سنتے ہی جان بچائے مالانکہ اہل کاروں سے لئے صروری تخاکہ وہ ہر حالت یس سلطان سے خصوصی اجازت حاصل کئے بغیر دہلی کو نہ چھوڑتے ۔اس طرح دہلی سے فرار ہوکرانھوں سے اپنے خاتن اور خطاکار ہونے کا خود ایک زبردست ثبوت بہم بہنیا دیا ان شاہی محرموں کی عین الملک کے بھایتوں سے فوب فاطر مدارات کی اوران کواووھ یس جاگریں عطاکیں۔

و كن كى جيمو فى جيمو فى بغاويس كوبيدكا علاقه مستديد بين سهرد بوا كفاراس علاقة كا خواج يين سال كوبيدكا علاقه مستديد بين سهرد بوا كفاراس علاقة كا خواج يين سال كوبيدكا بالمقطع ايك كرواله منفر كيا گيا محا يين سال محتم بوجك سخة اوراس ك خصران سلطانى كے اواكر كا كوئى بندولست نهيں كيا تحا اب جيب كواس سيمطا لبه كيا گيا تو اس سے مجى نظام ما تين حاكم كره كى طرخ علم بغا و تابند كيا أو تنظ خال ما كم دولت آباد لے بميد برحمله كيا اور لمك نفرت خال كوگرفتار كركيا أيا الله كى خدمت يين كيميج ويا - يه فتنه كيمى علد دو موگيا حضيار برى كمك نفرت خال سے مفات ان الفاظ يين بيان كرتاب كر ا

" مرد القال بيشه وترسنده وعاجز إود "

کچھ عصہ کے بعد رہس کے تبدی شہریا علی شاہ نامی ایک شخص سے جونلفرخال علاتی کا بھا کہا اور قبلنے خال گورز ودلت آباد کا ما مخت مروارتھا علم بغاوت بلند کریا۔اس کے باغی موسلے کی کیفیت اس طرح ہے کہ قبلنے خال سے اس کومرکاری مال گذاری وصول کریے کے لئے گلبرگہ کی عبا مل کوقتل کر کے خود گلبرگہ پر قبصنہ کیا اس علاقے ہیں علی نمبیر کے بجا تی بند بعبد کہ امپران صدہ ما مور کھے اُن سب کوشفق کو کے اس علاقے ہیں علی نمبیر کے بجا تی بند بعبد کہ امپران صدہ ما مور کھے اُن سب کوشفق کو کو گا بریدر برحملہ آور ہوا اور بدیر سے حاکم کی جو تفریت خال ہے بعد انجی ما مور موا تھا شکست

دے کرفتل کیا اور تلعہ بیدر کو تصرف میں لاکرایٹی خود مختاری کا علم لمبند کیا ۔ فتلغ خا ں یے ببدر پر مجیر حلہ کیا ۔ علی شریب نوب فوٹ کرشیروں کی طرح سفا بلہ کیا اورکئی اطابیوں یں کامیاب رہنے کے بعد بالآخرجان کی ایان نے کرود ہی اپنے آپ کو مثلنے طال سے وا بے کمیا فنلغ فال نے علی شیرادراس کے تھا بنول کو سلطان کے پاس سرگدواری یں بھیج دیا ۔ سلطان سے اُن کو غربی کی مانب علا وائن کردیالیکن یہ لوگ غراف حب بلا اجازت، مندوستان میں والیں آئے تو نافر ہائی کے حب م یں گرفتا۔ بوگوسل ہوتے ۔ علی تشیری گرفتاری وجلا وطنی کے بعد سلطان کو تحط کی مشکلات میں ہتلا کھیمکر خود تعلف عاكم وولت آبادكى نيت بدلى اورسلطان كے باس وكن سے شكا ينتي آنى شراع ہوئیں کہ فتلغ فال سے نہایت خت گیرعا مل وعصل پر گنات بی مقرر کرر مصری بیکن رہ پید جدوصول ہوتا ہے شاہی فزائے میں وافل نہیں کیا جاتا اورسلطان کے پاس روس کے وصول نہ ہونے کی معدر تیں پہنچا تی حاتی اس سلطان کورو پید یا نی کی طرح بہا نا پرار اعقار شاسی فزاین بین رو پیدی سخت ضرورت تفی تقتلن خال کی اس میانت ا در ب را دروی کاعلم موکرسلطان کو سخت مال مواچ نکه استناد موسنے کی وجرسے سلطا كو ْ فَلْغُ خَانَ كَى رِعابِيت لِيهِ بهنة منظورتهي اس لية اس في قلّْغ خال كو زميمو اخذه لا نامناسب نسمجه کرصرف اس قدر صروری سمحاک اسے دولت آباوسے الگ کیا عاتے ۔ چنانحب اس سے قبلغ خا ں کو عین الملک کی عبد اور عین الملک کو قبلغ خال کی حبد شدیل کرے کا مصم ارا وہ کرایا عین الملک کی کارگذاری کوجوائس سے تحط کے ایام میں انجام دی تھی سلطان ديكيدچكا تفا ادراس سے بهت خوش تما - دولت الدكا وايسرات چاكسب سے زیادہ معتبرادرمعزز سمحا عاتما تھااس سے سلطان سے عین الملک کامر تعبیر محاناچاہا۔ اسرگدواری پس سلطان كو دوسال گذر كتے اور را سے ہے کے رمضان وشوال میں برسات اور بارش شروع ہوتی آئندہ تحط سے دور مہوسے كى أسيد بندسى سلطان ين عين الملك سے كہا كمتمارے علاقے يس وہلى سے بعض فاتن اور مجرم اہل کار بھاگ کر آت ہوتے ہیں اور تم سے استحارے بھا یول سے اُل کو ما گریں وسے کر اینے بہاں کو میں ما گریں وسے کر اینے بہاں پڑاہ دے رکھی ہے۔ اب مناسب بے سے کہ تم اُل کومس

طرح مکن ہود ہلی کی طرف رواندکروو عین الملک اوراس کے کیدائی اس تصورے اپنے ول ين خوف روه بوك كرسلطان ك علم بن بهم فا يورارت ان محرمور ،ك بناه وسنده بين عين الملك مع تعيل مكم يا يسروم شم الدول ظائر إن اورسلطان طمن موكا النمين ايام بن چند رزك بعد سلطان ي مين الملك، يه : بهاره وكى ميز رن ست سلطان كى مدمت ين آيا جوائما البية اس اداوت الأالم كياكمين عم كودولية البادية وكن كى منابت يُرت بريل كريدينه والا بهول اس اراد - عامًا اظهار سلما ان من أزا من نبيال ... حمیا که بین انملک. اینے مرتب کی ترثی کا حال است از خوش بوگا ۔ایکن مین المرکزی اورائس ك بعالى چونكدا بين أكريكو كرم محدوس كن موسف يق أعفوار سناسرادالان ساء اداد سنديد مطلع الدكرية جما كرساطان إم كواس فلب مصحدا ارريادهل كريك مذاوية اليابانا ب یہ حال جب ان جرم ایل کاروں کو جور ای سے بھا گے ہوئے اور میں الملک کے بھایوں کی مصاحبت میں کفتے معلوم مواتو اعفول سے اور بھی زیادہ ان کوبہ کا یا بیتجہ یہ ہوا کہ مين الملكك اوراس كمعايتون ين اورد بين علم بنا دست لمندكيا سلطان سن ينيونتي بنا وت دیکھ کریا غیول پر علر کیا - با گزور کے فرید، اطائی سوی - سی الملک کے مما آرائل يس كام آسد ، رعين الملك گرفتار موكرسلفان كي ضعمت بين بيش كباكيا - سلآلان . ين عین الملك سے سلم وقصل كالحاظ كرے فورًاس كور إكبيا اورضلعت عطا كرك البيدوريا ين تخست كى برابر الليخ برج سب سازيده عنك مقام عقا بيها إ اوركهاك يحرمون ن به کا یا اور فریب خورده بنا یا ہے ور داس کی طینت میں نسا دو بنا و ت طاق نہیں اس طرح مین الملک کی زولا بغیراس سے کدوہ معذرت کرے سلطان سے معاف کروی ہیل کہ كے علم فضل اوراس كى عزت افزائى كا مفصل حال شمس سرائ منيف ابنى كتاب یس لکھا ہے ۔ ضیا ربرتی ہونکہ عین الملک میر مجھی اس کی روشن خیالی کے سبب خوش نہیں ہے لہذا س سے بہت ہی مجل الف ظامتعال کتے، یں ۔اس کے بعد سلطان آن مجم ا ہل کاروں کے تعاقب میں مہرا تھ تک گیا اور مجرموں کی سراغ رسانی وگرفتاری کے نے خواج جہان احدایا دکو چھوڑ کر خود براہ ماست وو منزلہ بیفا رکرتا ہوا دہلی کی جانب مواند بها اور سیست مسک آخری ایام میں دہلی پہنچ گیا۔ المنية تصيفت نا

سلطان كود لى طد پنج كافيال اس يقعا كدا سطان كود لى طد پنج كافيال اس يقعا كدا سطا بى والده مخدوم بهان كى بياى مخدوم بهان كى بياى مخدوم بهان كى بياى مخدوم بهان كى وفات كا مال شن ليا تفاريهان آكر ندوير بهان كى زيادت سيست مراد من كوزر تفادى تقييم كرنا منزو مركيا بين الملك

کی زیادت سند مشرف موارا ور کاشت کا رو را کوزر تفا وی تقسیم کرنا مشروع کیایین الملک اوراًس ك بهما يمول كى بغا وت كا ايك يه نينج الملاكم فتلفي نفال كو دولت أبادست شراريل كرينة كا معالمه كمشائي بين يركبيا كيونكه اب بين الملك كاجس كے بھائي لطائي بين ارسے جا يظ من ادرس كى دفا دارى بربيها ساا فنادنهين كياجاسكتا تها دولت آباداسىكى فوا ہش کے فلاف بھینا خطرمسے فالی ناتھا۔چند روزے، بعد ملک احدا بازی محمروں کو ار فتا رکر مے دہلی ہے آیا اور اُن کی خمیانتوں اور شرار لوں کے بیوت مہم بنتے کے بعد انھیں مزائيس وي كيس اسى مالت يس خونهي كه شاموا فغان ي بهزاد طال كوفنل كريك في د لمتان پر قبطنه کراپا اورتوام الملک نومسلم میوب دارکو لمتان سے کھگا ، یا - یہ خوش ک سلطان ملتان کی طرف روا دہوا۔انہی ملتان کی منزل رہ گیا تھا کہ شاہوا نفان کی درجا سلطان کی خدمت میں بنجی کہ میں آپ کا وفا دار ہول باغی نہیں ہوں - میں سے بہڑا وفال كو صردر قتل كيا سے ليكن مرا اراده متان بر فالبس رہنے كالبير من ا بنا فعالال كى جمعیت کے ساتھ اپنے وطن کو عبار ما ہوں آپ جس کوچا ہیں متان کا عامل بناکر بمج دیں اس تحرید کو پڑھ کر سلطان راستے ہی سے لوٹ آیا سٹ آ ہوا نفان اسے افغا لو ل کوئے کر افقا انستان جلاگیا جب که سلطان ملتان کی طرف جار اعتماد پلی بین اس کی والده مخدوم، بهان كا انتقال موا-

"سلطان محد در ترتیب قررا میت دوادن سوندها رمشنول بودکه از لمتان فررسیدکه شا برا فغان مبناک کردوبهزاد ناتب المتان و کبشت دخیار ترقی افران المبشت دخیار ترقی افران المبش که در مشت که در مشت که الفاظ بین که در

"پادشاه ازدهلی ساه ان نشکر نموده بجانب ملتان نهمنت فرمود یک مزل بیش برفته لدد که والده ادمخد و مرتبهان که نظام والتیام تمام خاندان خلق شابهید با دوالسته بود در دلمی برحمت حق پیوست سلطان متالم ومخزون شده بغرمه د تاور شهرد دلی) بدح اد طعام و صدقات وا د تدو نود روانه شد آئينه حينت نا

چل نیزویک ملتان رسیدشا بوے افغان ولیندشش برندامت و بازگشت وستا و و فود ملتا ل را کذشت با فغانستان رفت ا

سرقی زرا عن کے انتظامات خدات کے استخام اور ترقی زراعت کاموں یں گذار است مل کئی تھی لمبدا سلطان مختلق من مشاعی می الله مسلطان مختلق من مشاعی کاموں یں گذار اس من صوبہ میان وواب کے شام قابل زراعت رقب کوسوماوی مربعول یں تقلیم کی استخام اور ترقی زراعت کی استخام کی استخام کی استخام کی ایک مربع کو آبک صلح سجھنا چا ہیں۔ مربع کی امرائی پورائی تیس تیس کوش نفی ۔ اس تیس کوس مربع کو آبک صلح می ایک افسر نبها بیت وسیع افتیا رات کے ساتھ امور کیا گیا اس طسرت سوافسر المور ہوئے ان کو مکم و باگیا مقاکہ نجرز میذل کو مزروعہ اور جومزروعہ بی اس من میں وقت میں کا شت کرائیں ۔

" ی کرده درسی کرده واتره گروازقیاس گر فتند ابنط آنکه بک بالشت زین ورمسا فت بعندین کرده و اتره گروازقیاس گر فتند ابنط عت شود آنزانه بلی ورمسا فت بعند بی کرده و بحائے حال انگرده کنند جائے حظ بی کارند و بحائے حال انگرده رطب نهال کنند و قریب صدفته دار درزین منصوره نصب شرونیا آبرنی رطب نهال کنند و قریب صدفته دار درزین منصوره نصب شرونیا آبرنی د

کس فدر چرت اورهرت کا بینه منام ہے کہ مندوستان کے جس سلطان نے اپنے عہد حکو مست کا ایک بڑا صد زراعت کی ترقی اور الک کو سربز بناسے کی کوسٹسٹوں بیں حرف کیا اور فوط منظیم بیں محلوق خدا کی جائیں بچا نے کے لئے فرشت کا بت ہوا آئے جمکہ علی ابخینوں اور کا بچوں میں مندوستان کی زرعی تاریخ پر لکچر ہوتے ہیں تو علا آلدین خلی علی ابخینوں اور کا بچوں میں مندوستان کی زرعی تاریخ پر لکچر ہوتے ہیں تو علا آلدین خلی شیرشاہ اعظم اور اکبر کا وکر تو آباتا ہے قبیکن محد تعنلی کا نام کوئی کہیں لیتا جس کی اصلاحات مندوستان کی تام مخلوق پرشا بیت ہیں ۔

نام نها ولورنس بانغیر الم اله در در آچکا ہے کہ منگولیا دہین میں جوچنگیزی ام نها ولورنس میں جائی الم نفیب نفادان عکم ان تصاب کو دولت اسلام نفیب نہیں ہوئی ۔اس طاندان کو چنتائی خاہدان سے جو اورا مالنہ وافغان تنان پرحکم ان مخال منظوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان معلوں کی تاریخ میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان میں موجود ہے ۔ یہ خاندان میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان میں موجود ہے ۔ یہ چنتائی خاندان میں موجود ہے ۔

جب که سلطان ترمشین نال چنتائی خود نهد دستان آیا تھا محد تغبن کی وفات کے محد تغلق کا وفادار و خیرخوا ہ اور صلیف رہا۔ لہذا چین کے چنگیزی مغلول کو محد تغلق سے نفرت ہونا لاری بات تھی۔ ولائے میں اس چنی جنگیزی فائدان کا پادشاہ تو فتر قرفاں تبت کے لامہ گروکام بد ہوگیا تھا اس وفت سے چین کے چنگیزی فرال دواؤں کی بھا، میں تبت کی اہمیت بہت ہوئی تھی مفلول امر تبتیوں کے چنگیزی فرال دواؤں کی بھا میں تباطی تباطی تبائل کو برور کئی تھی مفلول امر تبتیوں کے وینگیزی فران دواؤں کی ریاستوں یا بعض بہاؤی تبائل کو بور دونوں مارت میں مقابنی جا نب مائل کرانیا اور کوئی حدید شوالہ بھی برنا نا جو آذادی اور خود مختاری کی صالت میں مقابنی جا نب مائل کرانیا اور کوئی حدید شوالہ بھی برنا نا جا جس کو مرکزی چندیت حاصل ہوسکتی تھی۔ محد تغلق ان تمام باتوں سے وا تف ہو سے ناموش اور بے فکر نہیں رہ سکتا تھا اس سے کوہ ہالہ میں اپنے مخالف چنگیزیوں کے رسوخ فاموش اور بے فکر نہیں رہ سکتا تھا اس سے کوہ ہالہ میں اور ج

## "سسيعشه شا يدگرنسستن بميل"

برعسل کرے اس پہاڑی علاقے پر قبضہ کرکے حلہ آوری کے امکان کو مطانا چاہا۔ چنا کچہ مست کست میں اس بہاڑی علاقے پر قبضہ کر اسکانے کوہ ہمالہ کے اس صفے پر قبضہ کر اسکانے کے سے اسکی سے خرو ملک کی معرواری میں روانہ ہوا۔ کوہ ہمالہ کے کسی صفے پر قبضہ کر اس کے لئے اسکی سے ہیں ہیں ہوں کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن محد تعلق جو بچپ سے بڑی بڑی لا بئول اور کیا اور ایک اعلی در جرا مجربہ کار سپ سالار مآل اندیش ملک وار تھا وہ کوہ ہمالہ برقوعی ہی جھے چکا تھا اس سے فرق ملک کو حکم دیا کہ بہاٹہ بیں وافل ہوتے ہی تھوڑے تھوٹے فا معلہ پر فوعی چوکیاں قائم کرتے چلے جا و تاکہ کسی معید بت کے بیش آئے برتم کو والی ہونے یا فرا مدم کا نے بی کسی قدم کی وقت نہ ہو۔۔ کسی معید بت کے بیش آئے برتم کو والی ہونے یا فرا مدم کا نے بی کسی تعمر کیا۔ باتی فوج کسی معید بال کی اس میا سے برا محد راستے کی صفاظت کے لئے فوج بوجی ہو کیوں میں تقیم کو وقت نہ ہو۔۔ کسی معید بال کروہاں اسلامی حکومت قائم کردی اس طرح فوج کیوں میں تعیم ہوگیا۔ باتی فوج محمد ومقاد بنا کروہاں اسلامی حکومت قائم کردی خسرو الک جس مہم پر ہا مور ہوا تھا وہ پوری ہوچکی تھی لیکن اس سے اولوالور می اور ناعا قبت کا اندینی کی ماہ سے کہ ہالہ کو ملے کرے تبت کے میدان تک جانا چاہا اور فوج کو ہا لیہ سے گذارکر و وسری طرف کے فرمالی وامن کوہ میں ہے گیا۔ وہاں سیلاب اور بارش کی معیبتوں کے علاوہ سے کہ بیا ہو الیکن میں بیاب اور وہ بی کے قدرتی طوں سے کہ وہ جانے وہ بین ہوائی کسی ہونا پڑا۔ فوج سے مقا بہ نہیں ہوائیک سے میاب ہوائی کا میں بوائیک سے ساتھ واپس ہونا پڑا۔ فوج

ك بيض سردار جوكوه بال سے گذر كرتبت كے ميدالال كك جائے كے مخالف تق اين سے سالارکی نالایتی اور بے تدہری کی علا نبرشکا بتیں ربان برلاتے جس سے سیاہیوں یس مجبی نا را صنی اور نا نور مانی کی علا ات شایال بویس اور نوی کا نظام وا نتظام ور مهم برمیم مو سُنیا کے پوسیلاب کی اندر سوت کچھ بھاری میں مرے ۔ جو باتی رہے اُن سی کچھوٹ پر گلی یہ حالت دیکھ کریہا ڑیوں نے مہلوبدلا اور سامان رسید پر ٹرپہاہے مارسے شروع کیلتے بہاڑی راستوں اور گھا بلوا کی وشوار گذاری ایہاٹری علاقے کے حالات سے بے خبری ان تمام پر پروں نے مل کرلوگوں میں بدحواسی ہیدا کر دی سراستے کی چوکیاں جن پرب خطروالیسی کا انصا تھا ٹوٹ گئیں میہاڑی ہرطرف سے ٹوٹ بڑے اور دہا بجا پہاٹر کی تنگ گذر گا موں میں بڑیوں پرے لڑ کائے ہوئے تچووں نے دہ کام کیا جو آج کل میبالوں میں توپ کے گراوں سے بی مكن نهيس ـ غرن تمام ت كوبها ويس بكه كريا اوراس كا اكثر حصد بها طري يس حتم موا بهت تقورے آدی مدسترو ملک بیج کردایس آسکے اسطرح اسنے براے نشکر کا برباد مونا بقینا ہند وستان والوں کے غم وغصہ کا موجب ہوا ہو گا امداس ہر بادی کے تعصے لوگوں کی زیا بردین کے نیاری رہیے ہوں کے دجن لوگوں کوسلطان سے نفرت یا شکا برت تھی اُنھوں ان اس بر بادی کا ذمتہ وارسلطان ہی کو بڑا یا حالامکہ سلطان سے کوئی غلطی تنہیں ہوئی - جن لوگوں کی بے تدبیری اور نالا بھی سے یہ نقصان ہوا تھا جب وہ والیس آنے تو سلطان سنے ان كو سنرائيس دين فرو ملك اس جرم ييس كه الس سن كيون بلااجازت آسك برط ح كرم كانت چین میں قدم رکھا۔زیرعتاب آیا۔ضیاربر تی سے اس سنادہی کو بھی سلطان کے مظالم کی فہرست یں کشامل کیا ہے سلطان سے اس کے بعد ہی فوراً دومری فوج بھیج کرامس بہاڑی علانے پرجس کا تبضے میں لا نا صروری کھا قبصنہ کرامیا اور وہ آئندہ سلطانی قبضے میں رہائین کی مغلیہ سلطنٹ کوکتی سال کے بعدمجہوًاسلطان کے باس فاصد بھیے کراکسے دھنامندکریا پڑاا ور شوالہ منابے کی ا ما زت ماصل کرنے کے لئے سلطنت جین کی طرف سے مودا بنالتیا سلطا ن محد تغلق كى خدمت بيس بيش بوكى جس كا ذكر ابن بطوطري الهيض سفرنامه بين مفصل

اس ندکورہ کوہی مہم کی سنبت آئ کل کی متداول تاریخوں میں بیان کیا تھا تا ہے ۔ کہ سلطان محر تغلق سے بیان کی نتے کے لئے قوج بھی تھی اور بداس کی سب سے برطری

آئينة خيقت نا

حماقت تفی حالانکہ چین کے نتے کریے کاخیال یک بھی اس بے چارے کو نر کھا اُس سے تو اپنے سب بہ مالار نسرد ملک کو بواس کا قریبی بیشنہ دار بھی کھا اسی سے عہدے اور منہ صب سے معزول کرے دلیل اور نظر بند کیا کہ وہ فوج کو جین کی حدود بیں کیوں سے گیا۔ تو دفسیار برتی ہے اس حجم کو لمار بین کی حہم نہیں لکھا وہ کہتا ہے کہ:

· سلطان محدراً درخاطرگذشت كه كوه نواجل كه دررا و نزديك ميان ما لك

عالم بمداف انه ما دار د و ما جيسي

برسلطان غیاف الدین بلبن کا بڑا الد و حصول بی تقسیم کفا ایک حصه کا دار انکومت که موقی کفال کا الدین برسلطان غیاف الدین میرسلطان غیاف الدین میرسلطان غیاف الدین می میرسات میرسات

اً يُنهِ خَفِيقت نَا

بہرام خاں کوسے نارگا وَں کی حکومت عطاکی ۔اس طرح بنگانے کے دو لاں صوبوں پر فعد فعا اورببراتم خال دوگور فر صكومت كررب تق اوربيكا له كا انتظام برطرح قابل اطبيان كقا-ما يس بهرام فال عاكم سنار كاول كانتقال بوااور بهرام فال ك سيسالار لمك فخرالدين ي سنارًا وَل كَي صُلومت ليف إله من كرخود سرى وخود مختارى كى علا مات كا اظہار کیا ۔ قدرخاں ماکم اکھنوتی سے حلہ کرے فخر الدین کوشکست دی اورسنا رگاوں سے تمام مال واسباب اور خزانه للهنوتي ب كيا اورسلطان محد تغلق كي خدمت بي زرخواج اور تحف و مدایا کھیے کابندولست کیا ۔ قدر قال کی فوج سے لبعض سروار قدر قال ساس سے اراق ہو گئے کہ اس مے اُن کو مشینا رکا میں کے مال مینمت بیں سے حصہ نہیں دیا بمخرالدین سے پھر عبعیت فراہم کی اور قدر خال کی فوج کے ندکورہ ناراض سرواروں سے سازش کرے حلم آورموا قدر قال الواتى ميں مارا گيا - فخوالدين سے لكھنوتى ميں اپنى طرف سے ايك حاكم مقرر كيا اور شنار گاوں بس آ کربطور خود مختار فرال رواحکومت کرنے سگا۔ تدر خال کی فوج کے ایک سروار علی مبارک سے نخ الدین کے ناتب کو جوالکھنوٹی کی حکومت پراسی نے امور کیا تھا تسل کر کے خود محمد تی کی حکومت سبعفال بی اور مخرالدین کی طرح خود مختاری کا اعلان کرے اپنا لقب سلطان علار الدين مقركيا اسطرح ايك يادو چينے كى كشكش كے بعد مكھنوتى يس على مبارك الملقب به علارالدين اورسنارگا وسين فخوالدين دوخود مختار يا وشاه بن سيئة - مكالياس ماجی جوسلطان محدمنات سے چازاد بھائی نیروز تعلق کے لذکروں میں شامل تھاکسی جرم کے سرزد سوے برو بلی سے بھاگ کر اور محصنوتی بہنچ کر قدرخاں سے اذکروں میں شامل موطکیا تفارأس في المفتوتي ك اميرون كومتفق كرسے على متبارك المنقب به علام الدين كے فلاف خرد بے کیا اُس کو قبل کر کے تکھنوتی پر فابض ہوا اور سلطان محد تغلق کو ان نمام حالات سے اطلاع دى سلطاك سي سنت م من بركا لدى ما نب كويج كيا رسناد كا ول يني كر فحرالدين كوگر فتاركيا به مولكهنو تي پيني بيهان فخرالدين كونتل كيااور حاجي اليآس كونتمس الدين كانطاب مے کرتمام مل بنگالہ کی حکومت اسے سپردکی اور درای والس ایا.

بنگاله کے واقعات کا بی خلاصہ زیادہ نر نتخب التواریخ اور ریاض السلطین کی روب سے مرتب سے مرتب اس کلسرے مرتب سے مرتب کی اس کلسرے مرتب کے اس کلسرے مرتب کے اس کلسرے مرتب کے اس کلسرے مرتب کے مرتب کی مرتب کے اس کلسرے مرتب کے بہت کا مرتب کے بہت کا اور وہ کوئی میں تھا تم

آيند ضيقت ال

نہیں کر سکتا۔ میں سے بہت تقوش الفاظ میں واقعات کو قریب الفہم بنا کر ورج کیا ہے سلطان کو بنگال سے اس سے علد آنا بڑا کہ الوہ میں بعض ہندوں کی مکرتی کے ارادے کی خبر بہنچ چکی تھی چنا نخچ سلطان سے بنگال سے آگر کھیاسہ اور رائسین کے سرشوں کی سرکوبی کی اور ان دونوں علاقوں کو ساغر کے صوبے میں شامل کردیا۔ اس طسرے تمام فقنے فسے میں گئے یہ

إنحط وخشك سالى كازما ندمجى نه تخفا ملك يس سرطرح اسن ] وا مان اور فارغ البالي كا دور دور و تحا . بغا وتوب كالجفي بظام ركوئي خطره ندر التحا سلطان محد تغلق منعيش لبنداوركابل كفا نه شراب وساتى سے واتف عفا اس کی ساری عرگهور ایکی پشت پریاعلماکی صحبتوں میں گذری تفی - مه رفا و رعایا اور تیام امن وامان کابے حد خوا بال اور مفید آین ونضح رسان اسالیب نافذ کرنے کا شایق عقا راب طمن موکر جب که نمام براعظم مهند پراس کی حکومت وسلطنت جھائی ہوئی مفی ادرسلطنت کاکا دوبارعدگی سے چل رہا کھا اس کاموجد ومخترع دماغ سکتے کی اصلاح كى جانب متوجه بهوا وسكة كامسئلاس ك قابل توجه بوگيا مقا كه سلطان علام الدين كبي ك زمان سے فوج كے ايك برا حقى كوج خاص شاہى فوج سمجى حانى تقى شاہى خراك سے نقد تخواہ دینے کا رواح حیلا آتا تھا ادر بجائے جاگیروں کے نقد تنخواہ کا دستور مفید بھی نا بت ہوا تھا۔ کا شنت کا دوں سے <sup>د</sup>ردنگاق نقدی کی شکل میں وصول کرسے کا رواحے ش تفابكه مقاسمه ربياتي كاقاعده مام طور برجاري تفااس لي سلطان علارالدين على سن جب نویج کوزرنقد کی شکل میں تنخوا ہ دیلے کا قاعدہ مقرکیا توسا تھے ہی جابجا اس غلہ کے ج بٹائی میں وصول ہوتا عقا سرکاری ذخائر قائم کردیتے مقے اوراسی سے سرکاری طور پر غلہ کا رزخ مقرر کمیا عابّا کفا ۔صو تہ میان وواب ہی میں جس کوحضورصوبہ کہنا حل ہتیے یہ وستور جاری کیا گیا تفااوراس صوبه کی آمدنی برث بی فوج کی تنوا بول کا بار تفاد دوسرے صدروں کاخسداج عمواً سلطان کے الغام ریخشش فلیوں کی تعمیر فوج کشیوں کے محضوص بهنگای اخراهات البردل اکنوول اسرایول استرکول افطالف وغیره مصارف نیمر اور اسی صم کے دوسرے کا موں میں خرچ ہوتا تھا سلطان محد تغلق نے عہد علائی کے اس انتظام کو مفید پاکراز سراز ترنی دی تھی دمحد تعلق کے بعداس سے جانشین فیروز تعلق سے اس وستور

كونسوخ كرك نوج كوجا كيرس طاكري كايماناقا مده بهرجارى كردايظما فله كم سركارى وخرول مے گذشت فط عظیم سی بہسد کچھ الماو پہنا تی تھی البداسلطان سے زرا عدت کی تر فی کے لئے خاص طور پر انتظام وا ہما م کیا گذشتہ ہفت سالہ فحط میں شاہی خزائے ا کو زرتقاوی ،غربا کی دستگیری جا ہ کا وی وغیرہ کا موں میں وہ بے در بینے لٹا تا اور روپسیہ کو پان کی طرح بہاتار إنفاء اس طرح جاندی كے سكوں كى بڑى مقدارشا ہى خزا ہے سے تكلم رمايا كتفيف بس بنيج حكى تفي محد تغلق فوج كومو قوف نهيس كرسكتا تحفا وفوج كوزر کھتہ کی شکل میں تنخوا ہ کا دینا بھی صروری تھا۔ **تو نیرو کمنیر** زراعت کے لئے اس نے جانتظا کے سنتے وہ صرف زر کے محتاج سنتے ان کوبھی وہ مکتوی کرنائہیں جا بنا تھا۔اسس دشواری کور فع کرسے سے سا اس سے دوسرے صوبوں کے مقررہ خمات کوہی برسانا نہیں جا الرايساكرتا توبغا وتول اورسكشيول كے بعدث برسن كا قوى احمال عقا وه رعايا بركوتى صدیدسکس قائم کرسکتا تھالیکن اس سے یہ بھی گوارا شکیا ۔وہ نقد تنوا ہیں دینے کے وض رُرائ زالے سے دستور سے موانق جاگیرس سے اپیوں سے نام کرسکتا مھا گرسیا میوں كا معالمه كاشت كارول سے والسن موجاسے كي حالت ين ترتى زرا عست كا وہ امنام بواكس سے کیا تھا سب درہم برہم ہوجاتا، لہذا یہ بھی گواراً ندہوا رجس سلطان سے سات سال کک تعطاع مقابلہ کیا ہوا دراب اس کی تمام تر توج کسی ایسے ہی آئندہ تحط کے قبل ازوقت انسداد اور روک تخصام کی تدبیروں میں مصروف ہواوراس کا دل مخلوق خدا کی ہمدردی سے جوش یں بھھلاجاتا ہواس کے سامنے جب روپید کی کمی کامستلہ پیش ہواتواس سے رعایا اورزرا بشيد لوگوں پر بار دان مناسب نه محمکرا پنی فوج اورسیا سیو کوایک نے آیکن کی تعلیف دی سلطان علارالدین فلجی سے سب ہیوں کی نقد سخوا ہی مقرر کرے شعرف فل بلک ترکاری لیاس، سواری اورتمام صرور باست زندگی کے سرکاری نرف مقرکردیتے محقے اور فوج کے سيا ميون كونخوا وكى كى كاكوتى شكوه ىدر إعضا اسلطان محدتغلق ساغ بزار إاستسياك مكارى رزخ مقرر کرسے کا تا عدہ بیلے ای نسوخ قرار دے دیا تھا۔اب ایک اسم صرورت بیش آمنے بر اس بے سب سے زیادہ قرین انصاف راستنافتارکیا اوروہ یہ تھاکہ تا بنے کے سکے ک افتداری تبست الماسم کی - محد تفلق کی ذہانت اور محتدرسی اس بات کے سجفے سے ما جزیز تفی کہ لین دین اور بہیے وسٹراکی آ سانی سے سلتے النبان سے چا ندی سوسے کی امتباری قیمتیں

منعیان کرلی بین نی نفسه به وصاتین النان زندگی تائم رکینے کی دومه وارنہیں -جبابنانی تہدن اور معاشرے میں نزنی ہوئی اور بڑے بڑے مکوں میں باوشا ہتیں اور شہنشا ہمایں قائم موكتين توسباً ولداور ي وشراي رياده مهولت پيداكرك عي إدشامول جاندی سوسے کے ہم وزن ٹکڑوں کو مسکوک کرے درہم ودینارینی رویبیداد۔اسٹرنی کی تینتیں متعین کردیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جاندی اور سکے کی فیتیں اگر کسی خاص سبب سے چند روز کے لئے کم یاز بادہ مجھی ہوجاتیں تو محض مسکوک ہونے کی وجہ سے رو پر بااشرنی کی تیمت کم وزیادہ نہیں ہوسکتی اورلوگوں کے کارو باریس کوئی وقت پیش نہیں آسسکتی۔ كيونك سلطنت كاسكه بحائة خود ابك متعل قيمت ركفنا ب اور حاندي ياسوك كالكلاا حس پر وہ سکہ مسکوک ہے اپنی واتی قیمت کے اٹرسے ایک حد تاک سبک ویش اور صلے ہوتا ہے ۔ بیں وب کے سلطنت سے محض سکہ کی بھی بحائے خود ایک مشتقل قیمت اس زمانے سے تام متدن مالک مین سیم کی جاتی تنی رایران مین کا غذکا سکت بھی چندروز کے لئے رائع ره دليا عقايين يريجي اسى المم كاسكه جارى كيا جاجيا عقايد نان بين بزار ولسال بینیتر لائی کرگس شعبور مقنن پادشاه لوسے کاسکدرائے کرجیا تھا تو محد تعلق کا تا بنے مسکتے کو جاندی سے سکتہ کی اعتباری قیمت عطاکرنا اور فوج کو بجائے چاندی سے تاہیے سے سکتے تنخ ایوں میں دینا ایک بہترین تدبیر تھی جو آس نے اختیار کی ۔ اس کی یہ تدبیرسلطان علا الدین فلی کی اس تدبیرے کہ اس نے تمام است یا کے سرکاری نرخ مقررکر دیتے کتے زمادہ جیب بنفی بلکهاسی کی ایک اصلات شده حالت تقی - اس سکه کارواج صرف صوبته میان دواب کی صدود اک محدود رکھا گیا تھا کیونکہٹ ہی نوج سب اسی صوب کی رہنے والی ادراپنی تنخذاہ کے رویبیکو اسی صوب کے صدودیں صرف کرسکتی تنی دسائقہی اس بات کا مجمی اعلان کردیا گیا مخاکریا تنظام دای اورووا می نہیں ہے اور تانے کے سکے کوشا ہی خزانے سے چاندی کے سکے ایس تبدیل کیا جاسکتاہے۔چنانچہ یہ ندبیرزیر عمل آتی اور تا نے سے سکت جا ندی سے سکوں کی ماندا ستعال ہو الله اور فوج سے تا بنے سے دوبو كوتنخواه بين لبينا بخوشي منظور كرنبيا كيونكه أس مين أن كاكو تي سرج منتقا ربر و فيسر كار وزبراؤن کتے ہیں کراس زوائے میں عام طور پرساری و نیامیں چاندی کی کمی محسوس کی جا رہی تنعی اور چا ندی کے قائم مقام کی لوگوں کو تلاش تھی۔ پہرال جو صورت میں ہو صورت میان دوا ب

آ نينه صيفت ال

یں اس مدیدسکتے رواح پایا۔ چاندی کے سکے کوسلطان سے خسوخ نہیں کیا تھا۔ دور درا زے صوبوں کوبھی اس مدیدسکے رواج پرمجورنہیں کیا گیا تھا۔

آئے کل جس طسرح چا ندی اور کل دولاں دھاتوں کی الگ الگ الگ اکھ الحقنیاں چوٹیاں اور دو نیاں مسادی تیمت پر رائج ہیں اسی طرح چا ندی اور تا بنے کے روپے اس زیاسانی یں مساوی تیمت پر رائج سے سلطان کا نشا اس تذہیب فوجی مصارف کے مسلطان کا خشا اس تذہیب فوجی مصارف کے مسلطان کے مسلطان کے مسلکہ کردینا اور ترقی زراعت کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولت ہم پہنچا نا محقا چو نکہ سلطان کے اس تا ابنی اسی موزہ تیمت پر خود بھی قبول کریے ہے ابنی رنبی کیا تھا ۔ لہذا اس کو اس موزہ تیمت ہیں جو آئے مل کے متدن مالک میں سلطنتوں کو روایا سے اکر اپنی بڑتا ہے اور اس کے لئے کا نفذ کے لؤٹ جاری کے جائے ہیں۔ تیجیب ہے کہ جس ایجاد سے آج بیل کرن دیا فائدہ الحقاد ہی ہے اس کو موجد کی نا لا تعی قرار دیا جارہا ہے ۔ اس بات کو بھی فراموں نہیں کرنا کو اللہ میں ایجا دا درجاری کیا کا ۔ جب کہ ملک نیس ہول سرح امن والمان قائم اور سلطنت کی عظمت ہندوستان کے گوئٹہ کو وائٹ میں چھاتی ہوتی حقی ۔ اگریہ کام وہ ایس حالت ہوتا تو اس لکیا دکو حاقت کہا جا سکتا تھا۔

جد بدسکہ کیول منسوخ گیاگی ؟

اور سکوں کے سکوک کوٹ والے سناریجی سب بندوہی کے اور نام ماریک کوٹ والے سناریجی سب بندوہی کے اور نام فرون کی سلطان نیوز تعلق کے زمانے میں کبی سس سراج فنیف کے بیان کے موافق کی کسالوں کا محکمہ تمام و کمال مبندوں اور ہندوسناروں کے انقیں تھا۔ لہذا ہندی لبت فطرتی کا افہاراس طرح ہوا کہ تعیق ہندوں نے متناروں سے ماری مرکاری مسلسلوں کے انقیاں اور مندوائل کا رول میں بطور خود سے مصروب کرائے متروع کردیتے اول وں مرکاری مسلسلوں کے ہندوائل کا رول میں بطور خود سے مصروب کرائے متروع کردیتے اول وں مرکاری مسلسلوں کے ہندوائل کا رول سے نہوع کردیتے اور مرکاری سکے کی حفاظت معرض خطریں پوگئی۔ تا ہے کے روپے فوصا لیے شروع کردیتے اور مرکاری سکے کی حفاظت معرض خطریں پوگئی۔ مسلسلان کو جب ہندوں کی اس شرارت کا حال معلوم ہوا تو اس سے یہ نہیں کیا کہ تا ہے کے سلسلسان کو جب ہندوں کی اس شرارت کا حال موٹن ہوجاتا یا ہندوں کے قتل وگزفتا ری کا حکم دیتا۔ اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موٹن ہوجاتا یا ہندوں کے قتل وگزفتا ری کا حکم دیتا۔ اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موٹن ہوجاتا یا ہندوں کے قتل وگزفتا ری کا حکم دیتا۔ اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موٹن ہوجاتا یا ہندوں کے قتل وگزفتا ری کا حکم دیتا۔ ایک انتہائی سرد باری اور انہائی ایران داری کا بھوت ہیش کیا۔ اُس

نے اعلان کرادیا کرمدید سکہ نمسوخ قرار دیاجا تا ہے مقررہ سیعاد کے اندر کے تابنے کے تمام حدید سکے شاہی خزائے میں داخل کرکے اُن کے عرض جاندی کے سکے خزائے سے معاق اس طدرے شاہی خزائے کو نقصان بروا شت کرنا پڑاگہ یا سلطان سے اس قرصہ کا بڑے سے بڑا سود بخندہ پیشانی اداکردیا گراپنی ساکھ اوراپنے شالم نہ مربنے کو قائم رکھا۔ بیر واقعہ صرف جیندر وزہ تھا۔ غالبًا اس حدید سکت کے جاری ہونے سے مسوخ ہو سے تک پوسے ایک سال کی تدت بھی نہیں گذری اور دیاس چا ہتا ہے کہ چندہی مہینوں کے بعداس جرب یں ناکامی کا اصاس سلطان کو ہوگیا اوراس نے جلدا ز حلد اپنی بخویز کو واپس مے کر معاملہ صاف کردیا صنیا رہرتی سے سلطان کی مفروضہ خلط کا رایوں میں ایک کا اضاف۔ كريم نوب آب وتاب كے ساتھ بيان كيا اور بعد كے مورضين سے اس كو بلا فورو تا تل اور کھی جیکا دیا۔خود ضیار برنی کی تاہیخ یں کسی دو سرے واقعہ کے فیل میں اس کا کو تی زل ساحة ت كا پهلو كلتا موعام سياح ل كى طرح عزور بيان كرتاب ليكن وه اپنے سفظے میں اس تا نے سے سکے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا جو دلیل اس بات کی ہے کہ خود محد تغلق کے ز اسے بیں بھی یہ کوئی مجیب اور زیادہ قامل نذکرہ بات نہیں مجھی گئی تھی۔ اور بیالیٹ معولی بات تقی کرکسی ہے اس کوکوئی اہیت نہیں دی سرکاری خزائے کا نقصان جوسکول سے دا بیں لینے میں موادہ بھی بہت زیادہ اور غیر معمولی نہ ہوگا ۔ ہندوں نے جو سکتے اپنے گھروں میں "د صائے یاسرکاری دارا نصرب میں چوری سے مضروب کوائے ہوں گے دہ زیادہ نہ ہوں گے ادر البیے وا تعات تھوڑ ہے، ی ہوا گے کرخبر گئنے پرفرا ہی سونی اورسکوں کی والیسی سے احکام نا فذ ہو گئے ۔ ضیار برنی کے مہا اف آمیز الفاظ کو سب سے زیادہ تقویت تریم اسوسال بعد کی ا کی تصنیف تاریخ سبارک شاہی کی اس روابت سے پنجی که سوبرس بعد تک تا بنے کے ان والس سفدوسكوں كے وصير والمد و بلى يس موجود سفے - بر بات سى طرع عقل وقيم يس نهيں آتى كه اس ورطومل مرست كسجس بين تيمور كاحله، تيمورى مغلول كي دست درازي اور فيروز تعلق كي برسكون سلطنت سب کھی گذرچکا محما ۔ان سکوں کے انہاروں کوکس غرض سے محفوظ رکھا گیا مخصا۔ وہستگے آخردمات مے تقےمی یا پھرے نے تھے جن کے انبارکو آثار قدیر کے طور پر محفوظ رکھنا ادركمي دوسرے كام ميں ندلانا صرورى محماكيا تھا۔ نيروز تفلق سے بعد دہلى پرايسے إيے حادث مبارک سٹار کے عبد کا آ چکے مقد کران ا بوں کے سکوں سے انبار علی حالہ کی طب رح

محفوظ نہیں کرسکتے تھے اور سب سے بڑھ کر ہے کہ محد تغلق جس سے ان سکوں کو منسوخ قرار و یائنا ان کوباقی نہیں رکھ سکتا تھا۔اُس سے یقینا ان کو گلواکرتا ہے کے دوسرے مرقب سکے یا تابنے کے ظردف تنبار کرا ہے ہوں گے ساریخ مبارک شاہی توبہت دانوں بعد کی تعنیف ب شمس سراج عفیف جو نینیا ربر تی اورسلطان محد تغلق کی وفات کے تھوڑ ہے ہی وانو ا بعدا درا سیخ مبارک شاہی کی تصنیف سے بہت دلاں پہلے اپنی کا باتار سے فرورشاہی یں لکمننا ہے کہ اس بیں باربار محدنغلق کا تذکرہ بھی آتا ہے ایک ماب بیں جاندی سولے کی میروں بینی شنا ہی سکوں اور جاندی کے کھرے کھوٹے ہونے کا فوکر خاص طور پر کرنا ہے وہ سلطان میرنفلق کے اس عدیدتا نے کے سکے کاکوئی نذکرہ نہیں کرتا راہن بطوّطہ اور شس مراج عفیف صرف دوسی ایلیے شخص بیں جو ضعار برنی کی تقلید سے محتاج نہ تھے اور جنموں نے ضیا رہرنی کی تاریخ سے قطعًا کوئی فائدہ نہیں اعظمایا یہی دولوں اس سکتے کے معا ملے بس ظاموش ہیں - بعد کے مورضین سانے ضیار برنی کے بیان کو روغن قازیل مل كرفقل كرناشروع كرويا . ١، ب بطوطر توضياء برنى كى كتاب ك كله جائے سے بہت ولال بيد مبند دستان سے رخصت ہو چکا تھا شمس سراج عفیف کی کتاب خوداس بات کی شا بہے که وه مېردا ننعه کو اپني نومته داري پر درج کرتا ا در ضيار برني کې تاريخ سية قطعًا کو کې ابت نجمي قسم کھاسے کونقل نہیں کرتا کیونکہ اس کے زمانے ہیں سلطان محدتفلق کا عہد حکومت دیکھنے ملے لوگ بھرت موجود تھے۔ بہرال اس مدید سکے کی حیثیت اس سے زیادہ اور کھیے نہیں جواور

عباسی خلیفه ورسلطان محلی این وا مان اوراطینان کازه نه نه است عباسی خلیفه کست می خلیفه کا نه نه نه نه کی می این وا مان اوراطینان کازه نه کار می می است است است است اسلام اسس کی افرام کانام می بنا پر که شرییت اسلام اسس کممل نظام کانام می وا در وا این معاود معاش اور وین دونیا و وال پرما دی کممل نظام کانام می دا فرای پیشوایان وین اور فرا سروایان و نیا دولال می تیم وارد خلا فریت می اور وال می مرکزیت سے وابسته نه بو اور خلا فریت اسلامی سلامی می مرکزیت سے وابسته نه بو اور خلا فریت اسلامی سلطنت اسلامی معدون خواست کی سلطنت اسلامی سلطنت نهی کمی که است کی صدون است کی سلطنت اسلامی سلطنت اسلامی سلطنت نهی کمیلا سکتی خلیفه عباسی کی خدمیت می الیمی معدون خواست

روانه کیا ہم کواس وقت اس مسئلہ میں اُ کجفیر کی مطلق سزورت نہیں کر سلطان محمد تغلق کا اجتها واس از اس اوراك حالات من شرعى نقطة نظرم صيح كتما يا خلط كريقيني بركة ملطان محد تغلق سے عباسی خلیفہ سے جن کا تعبام مصریس تھا آسی طرح سندھکومت حاصل کرنی ٹی تی ۔ تیر سر سر سر سے میں کا تعبام مصریس تھا آسی طرح سندھکومت حاصل کرنی ٹی تی تھی۔ اگر چ مسرکی حکومت سااطبین مصرکے اتھ میں تھی نیکن تباہی بنداد کے بعدجب سے خلفائے عباسبہ کاسلیا مصریس شروع موالخفا سلاطین مصر خلیف کی اجازت اور نظوری سے بعد تخت تشین کئے جانے تھے فلیفہ کی سیاسی اہمیت معمولی دعقی مصربی میں نہیں لمكة نمام عالم السلام بين ان كا اقتدار والثربهية كافي اورسلم تقا مهند وستان مين تجيى ابتك تمام مسلمان ساطین اپنے آب کومہاس خلید کا نائب کتے اورسکول پراپنے نام سے ساتھ خلیف كانام كنده كرنا صرورى سمجية محقه يعنى كوفى سكة بغير خليف كام مح جاري بي نبي بوسكتا مقايباتك كرضه ويك حرام كومجول بيئ سكته بين بيني نام كر ساخة خليفه كانام كمنده كرانا بإرات المرسكون اوخطبون بي خليف ے: ام كرمزورى سجيف سيسوا اوركونى في فليفرے نرفعاليى وربحى كرمتعصم بالتر عباسى غلب كولجنداديس سنهريسن كركى سال گذر بچى تحصادر مزكونان بين ان كے نام سے سكتر مضور بيم بيست تحصلطان محدفظات مے ملى اور خفيقى طور برا پنے آپ كوخلىف كا فرال پرىيە بنا ، چالا يخليفه ابو الربيخ مننكفى بالشر ماسی اورسلطان کی النا مرجعوں یے سام یہ میں سفارت سیجی تھی اور جو ہڑے وی ہوش اور دی حسد سفے دولوں نوت ہو جکے مفے سام عمد میں جو سفارت آئی تھی اس كوكوتى فيرمعولي البهيت تنبيل وى كئى تقى لىكن ابسلطان ين خودا ظهارعقبيدت اورا فزار اطاعت کی درخواریت خلیف کی حثیمت میں کھیجی اور سندحکوست کی استدعاکی سلطیان كى يە درخواست اورسفارت خليفه ابدالعباس حاكم بامرالتدكى خدرت يس كيني خليفها چندر دزاس سفاست کومصری محمرایا بهراس سے ساتھ اینے سفرها عی سعید حرمزی کو سلطان محد تغلق کے لئے فران علم اور خلعت وسے كرروان كيا-

فلیفہ کے سفیری ا مراورسلطان کا استان کا استان میں ماجی سعید مرزی ہندوشان فلیفہ کے سفیری ا مراورسلطان کا استقبال کیا میں کا اندازہ قصا کہ بدر والتقبال کیا میں کا اندازہ قصا کہ بدر چاہی ہوئے ہی ضیام چاہ ہوئے ہی ضیام

» برنی کے الفاظ یہ بی - آئينه خفيفت ما

مران فیم حاجی سعید حرمزی آرنده نمشور وخلعت خلیفه را انتقبال کرده مشور وخلعت خلیفه را انتقبال کرده سخسرا کط تفظیم نمشور وخلعت خلیفه را بالنًا ما یلخ و نوق الحد والوصف کجیات آورده و حیند تیر پرتارپ پیاوه باست بر بسند پیش دفت و نمشور و خلعت را بر سرمنها و ه بر باست سعید حرمزی بوسه با زو دود شهر قبه با بستند و برمنشور فیعت زر دیز با کردند د

سلطان سے تمام خلفاتے عباسیہ کے ناموں کو خطبے بیں شامل کیا اور لینے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ والقاب استعال کرنے کی ما نعت کرکے صرف سلطان محد الکھنا کا فی قرار ویا - سلطان محد کی تحنت نشینی کے وقت جوسکہ مصروب ہوا تھا اس کی عبارت جوددلا طرف پوری ہوتی ہے یہ ہے -

" صراب في من العب الراجى لرحمة الله الصمى بن السلطان السعيد الشهيد تغلق شاء غازى "

معطيعة بس سكون بريه عبارت كنده بوتى -

نی دمن السلطان العادل محل بن تغلق شا به وامت سلطنته که موسطه می سکدکی عبارت به تنی -

" الملك والعظمة لله عمله الراجي عيل تعلق"

سئس شده بیں جب کہ تحط کی بلائے عظیم رفع ہو جگی تھی سکہ بیری بدالفاظ درج ہوئے مستعظیمہ میں اُس سے سکوں پر سے اپنا نام بالکل اُڑا دیا اور صرف خلیفہ کا نام اس طسدے منقوسشس کرایا۔

خليفة الله المستكفى بالله

سیمین میں حابی سعید حرمزی کے آسے سے پہلے خلیفہ کا نام سکوں پراس طسرے منقومشس موا۔

الاحما مرالاعظم خلیفته الله فی العالمین المستکفی بالله امیو المونین ماجی سعید حرمزی کے آئے بعد جوسکے مصروب ہوئے آن پر المستکفی لله کی حکم ابو العباس حاکم با ص الله کا نام درج ہوا-میرے یاس سلطان محرقعتات سے عبدحکو مت اور اس سے پہلے کے بھی سکے موجد پی سکوں کی ذکورہ عبارتیں یں بے

اصل سکوں سے نقل کی ہیں ۔سکوں سے الفاظ کی تبدیلیوں کا بخربی بیتہ چل رہا ہے سیم عمر یں دولت آباد دوبوگر، کی کسال یں جب ندکورہ سکے سلطانی حکم کے موافق معزوب ہوئے تو ملغ خال ماکم دولت آبادے سکوں پر خلیفہ کے نام کا ہونا سخت نا بسند کیااور سلطان کے نام کاسکے سے حدا ہونا سلطان کا تخت سلطنت سے حدا ہونا قرار دے کرفا سد ارا دوں کو دل میں راہ دی۔ اوپر بیان ہوچکا ہے کہ متلغ خال شیعی خیالات کا آدی تھااس من عباس خلیفہ سے اس کا تنفر ہونا اور سلطان محد تفلق کی مذکورہ حرکت سے نا راض مونا كوتى تعب كى إت نهيل وسلطاً ن سال الباك أب كو خليف كاناتب فرار وسد كرا بنى برايك چیر کوخلیفه کی طرف منسوب اورخلیفه کی ملکیت قرار دیا - بها س یک که شیا هی عمار نول پر علموں براور سرایک قیمتی چزپر خلیفه کا نام کھند وایا جواہرات فیمتی بدیئے عاجی سعید حرمزی کی معزوت فلیفه کی مدمت میں معجوات بہم خود ایک نہا بت طویل عرضالشت بزبان عربی لکھ کرماجی رجب کے اعقر خلیفہ کی ضدمت میں روانہ کی اوراس بات کی استدعاکی کرمعرے مشیخ الاسلام کومندوستان بھیجا جائے ۔ دوسال کے بعد الاسلام یں ماجی رجب اور شیخ الثیوخ مصری فلیفه کا فران اور فلعت کے کر آئے۔اس مرتب بيد سيمي رياده شان وإراستقال كياكيا اورسكطان ي تام اركان سلطنت اتمام مردالانِ لشکراور الوک وامراکوخلیفه کی غاتبا نه بعیت کی ترغیب دی۔ سلطان سے وریرا مظم خواج جہان ، ملک احمدایان ایران وترکستان کے سفیروں اور بنگرا ت نے بھی بیعت کی ۔ سب سے اپنے بیعت نامے پش کے ادرسلطان سے ان بعیت والوں کوانعانا

و فرال داد تا برکه از امرا و امیر تمنا ن مغلتان وخراسان وربندگی سلطان محدی رسید ندو فران شد که ما منشور امیرا لمومنین بیش می نها دندو بیت می کنانید ند مصحف ومثارق ومنشور امیرالمومنین پیش می نها دندو بیت می کنانید ند و خطوط وعبود و مواثیق بنام امیرالمومنین می سندندو چندی اغیبان و امیران سزاره دامیران صده و معارف مغل دخانونان بزرگ اینتال کهربگا سلطان می رسیدنداول ازایشال بعیت نامه بنام امیرالمومنین می سندند و صنایت برنی میدنداول ازایشال بعیت نامه بنام امیرالمومنین می سندند و منایت برنی

سوائے ایک قتلے خان حاکم دولت آباد کے تمام ملوک وامرائ بیت نامے داخل کے اور سلطان سے دہ فان حاکم دولت آباد کے اور سلطان سے دہ نمام بیت نامے مصر تف ورد ایا شیخ الشیوخ مصری کے باخضہ فلیفہ کی خدمت یں بھیج و بیتے ۔اس کے بعد دومر نبہ اور جب کہ سلطان اپنے آخری آبام حکومت یس مجروف کفا فلیفہ سے پاس سے حکومت یس مجروف کفا فلیفہ سے پاس سے المیمی آتے اور مر نبران کی البی ہی قنظیم و نکز ہم کی گئی .

" ودیم کرت نیر به چندگاه فین الشه و مصری را و آنا نکیرا بر این ال آمده بود مصری را و آنا نکیرا بر این ال آمده بود مدان الفا مان و و دار الفا مان و دان و و دار و الفا و دان و دا

استبصال بدعات اور تنفغ خال کی مخالفت انسط کی معالفت اور میں ہورہ ہے۔

تدیل ہوگئ اوراس نے پوری سرگرمی سے مذکورہ مراسم پرست برئتی گروہ کی حایت سرسیتی شروع کردی ۔ وہ سلطان کے نا فذکردہ ان اُحکام کوجن کا تعلق دینی اصلاَ تے تھا يبل بى قابل عمل نه جاننا تھا مسلطان أستاد ہونے كى وجے سے چونكماب ك اسكاارب كرتا تها لهذا بنا اسكام كي نعيل بين اس كوزياده مجور نهين كرسكايهي سلطان محديفلت كي سب سے بڑی حافت اورسب سے بڑی کروری تھی قبلغ خال کا خلیف عباسی کی بیت نہ كرنا أكرج سلطان كوسخت ناگوار تخصا ليكن أسك اغماض نظر بى سے كام لينا مناسب سمحها نظام رہے کہ کوتاہ فہم مراسم پرست اور بدعتی لوگوں کوفتکنے خاں کے پاس دولت آباد میں زیادہ امن مل سکتی تھی اور یہی خاص دجہ ہے کہ دکن کے عاملوں اور سلمان اہل کا روں کی وفا داری سلطان محد تفلق کے سائق بہت کرورانا بت موئی جسیا کہ آئندہ وکرا تاہے سلطان سے اس تنگ نظر برمتی طبقہ کو اول اول بختی اور ورشتی سے فاموش کرنا چاہ اورون كى شرارتوں كو حدس متعاور اور اقابل اصلاح وكم انھيں قتل كھى كيا يسكن جب اس کوان لوگوں کی کثرت اورز بروست طاقت کاصیح اندازہ ہوگیا تواس سے ایک نہایت نفيس اورعاقلانه تدبيرسوي وه تدبيريه به كراس ين غليفه عباسي سيجس كونمام سلمان فليفة برح ينتين كرت تنفي خصوصي تعلق ببياكيا جس كا المحى اور ذكر موج كاب سلطان ہے اپنے آپ کونا مُبنی لیف بنا کرا در شنے الشیوخ مصر کوہندوستان بلاکرا ہے عقاید اعمال واحكام وانتظام كى ان سے تصديق وضيين كراتى اوراس نيم للا گروه كى زانس بنكين ان لوگوں كا عوام برزيا ده اشر تخفاا ورعوام مجن كو كالا نعام كہا جا ناہمے كسى اليبي ہى وليسل كو مان سکتے متھے جلی کہ خلیفہ عباسی کے ایلجبوں اور فرستنا دوں کے آسے سے اُن کے سامنے پیش ہوئی ۔ جولوگ سلطان محد تغلق کی مجبور لوں اور دَفَتوں کا صبیح اندازہ نہیں کر سکتے آتھوں يناس كى حاقتوں كى فهرست ميں ايك برحاقت بھى شامل كردى ہے كه أس ايك برحاقت بھى شامل كردى ہے كه أس الله سعید مرمزی اور شیخ الشیوخ مصری کے سامنے اپنے آپ کوبے صد دلبیل کیا اور اُن کی صدر اده تعظیم د تو تیری گرجولوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ،۔

"THE WORLD 15 THICKLY PAPULATED WITH FOOLS
وه خوب جائتے ہیں کہ اس احمقوں کی ونسیا میں عاقلوں کو جمبورًا کیسی محاقتوں
کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔

DIY

اندرونی مخالفول کی زبانیں بند ہوئیں تومناد

محد فعلق کے خلاف سازشیں کا فران علم ادر فلعت کے دہلی آئے اور اورمسلسل بغاوتيس

معداوت کا مادہ دوسری طرف کو بھوٹ نکلا بینی ان لوگوں نے سلطان کے خلا ف خطرناک سسياسي سازنيس شروع كيس مرونيسرگارو نزيراؤن البيني مضمون بي لكففي بين كرسلطان کو معزول کرے اس کے چازاد بھاتی فیروز تغلق کو تخت نشین کریے کی سازش بھی مکمل ہوچکی تھی ۔ صنیا مربرنی اس سازش کا کوئی نمایاں ادرصان پتہ نہیں دیتا صرف اسس قدرکہتاہے کہ ور

· سلطان ممددرآن چند سال کردر دلمی ساکن بود رسبیل مبا لغت در کار سیاست بود وبدال سبب دیار الم تے مضبوط گشتہ ازدست رفتہ والخیہ مفيوط باند درال گخلل وتشتبت افتا و وا خباربغاة وشطط ایشا و سیع سلطان می رسید و درشهرسیاست بر مزیدی گشت واز، بهربر کلمه که براست و دوخ ويفسا دوعنا دا زشخص روايت مي كردنداً نكس بياست مي بهيست ... وچندم فنبر مسلهان در تنتی آوخص ابل سیاست مشفول می بودند دخلق رامی کشا نبیدند و برهنید كرسبا ست درسم مرتبيترى شدخلى اطراف تمنفرترى كشت وافتنها داني با بثبترى زاد ودر ملك نقص ونقصا ك بثبتر بارى آ وردوم كراسياست ى كردند اورانشريرنام مي تنها وندو

چونکہماس بات سے واقف ہوسے کے ہیں کر صباعر بن کے خیا لات سلطان محد تعلق کی نبت س قسم کے کتے لہذا ہم کواس کے ذکورہ اوائے بیان سے دصوکانہیں کھا نا چاہتے بلکاس بات برغور كرنا چا بنيكرد الى من باغيا شرنيا لات بهيلاسن اور بغا وت كى سازشير كريد دالول کی ایک جماعت عزور موجود تھی جن کوشریرول کا خطاب ویا گیا تھا۔ان شریدوں اور باغيول كا دورد درا زك صوبه وارول مصيمي مزوركوتي تعلق عفا ادرجب أن كود ملى بس مزا دى جاتى تقى توصوبول كے عامل سن كرنا راص بوتے تھے رضيا مرنى كے ان الفاظير " مى كفا تبدند مصدركشودن سے شتق اور مبنى "مى را نبدند" يا "اَوَاد كنا نبدند" استعال بهوا سے جس سے نا بت ہے کہ ان مشر برول کی شرار توں اور بغا و توں کا حال معلوم ہوسے پر

جب ان کو سنرا وی عاتی نفی توجندلوگ لید بھی سفتے جوان باغیوں کو منراسے بجاسے اورا زادی والد كى كومشعش كرين يضيه لوك عزور بالراور برات برس الله كارا ورشرير ون كريمدرد ہوں گے ۔ان کو ضیار برنی " معتبرسلمان" کا خطا ہے دینا ہے ، صبائے برنی سے ان شریف یا آن پرعائد کے ہوئے الناموں کا مطلق پنتہ نہیں ویا۔ وہ ان کو شرا دینے کی شکا یت آوکرتا امراس سزادری کے برے نتا مج مجی بنا الہے سکن برمنیں بنا الکران کوکس جرم میں ماؤد كرك سزادى جانى عقى اوران بركون ساجمو النزام سكايا جاتا عقاء منيا ربرنى كي اسى مشکوک طرز عمل سے مشب گذرتا ہے کواک دیند معتبرسلا اوں میں مکن ہے کہ نیروز تفلق جی ہو ۔ایک سب سے بڑا قربینہ بی موجودہے کرسلطان محد تغلق سے جب واحد نفیرالدین رحمدا دوسى المعوف برجراً غ دہلى كواپنى مصاحبت كے كے مخصوص كيا توامحفول ك سلطان کے پاس جانے ہے انکار کیا۔ اس الکارے سے پونکہ وہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کرسکے لہذاسلطان سے امرار کیا۔سلطان کا وزیراعظم خواجدا یا زممی حفزت نظام ادلیاء سے اس طرح خرقة خلا فت حاصل كے بدت تفاجس طرح كرفوا ويفيرالدين رحمه كوخرقة خلافست حاصل موائفا فيرسلطان كيدربار بين سنينج الاسلام حفزت مولانا ركن الدين ماتنا فى رحمه ، مولانا علم الدين رحمه ملك سعدالدين وغيرو بهت سيد اليسالك موجود تغصر جوحضرت نظام لمشارئخ رحمة مخصوص دوتول ادرمريدون سي تخصا ورخواج بضيرالدين رحميت كم مزمنين مسجع حانشظ أخرفا ولغرالدين وسنخبض انكاركومناسب محمكرسلطان كى خدنتين ما نا قبول كريرا وبالخريم في يح سغرين جبكه سلطان محمنغلق كانتقال مواوه بلطان سيء إهموجود تصير سلطان مختطق كيخالفول فيظم تغیلدین جراغ دہی کا سلطان کے پاس جانا اکی تو بین قرار و کیر کہ حضرت نظام الشائع تعمر کے اکثر مشغدين كيسلطان كيفلا ف بعطركا ديا داسطرح مونوي كبرائ مشقسنة تنكدل اورَّزما كفامولولوك شريك كمر سلطان كى مخالفت مي سازشي جماً عت كوب صدطاقتور مناديا إس صوفي طبقر كى فيروز تعلق يخت فيثين أيكر جوصدسے زیادہ مارات کی ہے ، تنگ خیال اور بیتی مولولی نکو جوسے زیادہ ازادیا ک عطافر اتی ہیں فدورتفاق كن كيسازش ميكى دول مرورب كتى بداس توى قريف علاده ملا مبدالقادربدايون كابماين صاف اور فیرشکوک الفاظ یب اس سازش کے وجدد پر مر لف لی تبت کردی اے۔

، بهرها ان السلطنت لې کے معزول شده فتوسے گرا درائے قدامت پهندوماسم پرمت متعقدین کاگروه بریکا ر نه بن شیا ا درا اسکی کوششوں نے طری خطر ناک سرت اختیار کرائیلطال میختلی ان باتوں سے خرز نفیا اس نے ان آ تَبْهِ حَبْقِت مُا

لوگوں کوجن پرجرم بغاوت المابت ہوا سزایت دیں اور صنیا مربی سے خوب دل کھول کر میں اور صنیا مربی سے خوب دل کھول کر محد تعلق کے ظالم ملکہ اظلم ہو سے کا لیٹین دلایا۔

ان ساز شوں اور سازشی لوگوں کے سے دکن اور گجرات سے صولیں کی آب و ہوا زیادہ موانق تھی سلطان کو بھی اب دولت آباد اور گجرات ہی کا زیادہ خیال تھا ،ائس نے موانق تھی سلطان کو بھی اب دولت آباد اور گجرات ہی کا زیادہ خیال تھا ،ائس نے متعا مفاجہ اللک نوسلم کو جو ملتان کی صوبہ داری سے بعداب بدالیوں کا عامل متعا مفاجہ اللک نوسلم کو جو ملتان کی صوبہ داری ہر ما مور کیا۔ دولت آباد بیس مقطا مفاجہ اللہ فی بالد مار شور نا کی کا موجب اللہ میں ہور ہا کھا۔

مقطا مفال کو تعلق خال کی بہد میں مار شوں نے لیے نشود نما کی کا موجب اللہ میں کو با کھا۔

سلطان کو تعلق خال کی بہد میں دار عفوا ان شاہد چنے خوا ندہ بود چن اس مفانظ سے کہ ہے شاگر دے را از ہیے استاد معانظ سے کہ دے مانظ میں میں نفود ہے میں اللہ میں استاد

اب، بسب، معاملہ حدسے تجاوز کرنے لگا توسلطان نے مجبور ہو کر کے تعمید میں قبلغ خال کو دولت آباد سے معزول کرنے دہلی بلالی اور قبلغ خال کے ما تحت ہو کئی چھو ملے چھوٹے صوبہ دار مقرر کھے ان کو کھی معزول کرنے وہ سرے معتمد سرداروں کو اُن کی حاکمہ بھیجے ویا نہ کورہ حالات میں بیاکوئی تعمیب کی بات نہ کھی کہ سلطان محد لفاق کو نومسلم سرداروں پر بھا اس سازشی جماعت میں زیادہ رسونے نہ رکھنے کی وجہ سے شامل مد ہو سکے تھے زیادہ افاقد مقاد بعض خاندانی مسلمان سردار کھی محد تفاق کے ہم خیال اور معتمد سے و سیار برنی مراکب فراسلم اور سلطان کے ہراکب ہم خیال وو فا دار سردار کو ہراکہ اور حقارت آمیر الفاقل سے ورسلم اور سلطان کے ہراکب خابخهان کی تشبت کہتا ہے کہ

" مطرب کچته بداصل راچنا ل برکشدید که درجهٔ اوا ز درجات بسیا ران از امرک گبدشت دگجرات و ملتان دیدایوں جد داد "

اسی طرح تمام ان سرواروں کو جو تمثلغ خال سے منفر کردہ صوبہ داروں کی حگہ مقرر ہوئے کے بیتے برشدے بوش وطیب شکے ساتھ گا لیاں ویتا ہے۔ تعلق خال کا دولت آیا وسے حدا ہونا اور وہاں سنے سرداروں کا مقرر ہونا بلاست، مزوری متعالیات ہے کام بہمت دیرے بعد ہوا حالانکہاس تعبر بلی کی بہمت پہلے مزورت تھی سلطان نے تعلیٰ خال کی استادی ہوا حالانکہاس تعبر بلی کی بہمت پہلے مزورت تھی سلطان نے تعلیٰ خال کی استادی

ا قی اسلام چرنکہ توموں او تبسیوں کے اتبیاز کونسیلم اللہ اسلام چرنکہ توموں او تبسیوں کے اتبیاز کونسیلم کی داتی عزت و دلت پراٹر اندا زنهیں موسے ویا اور صرف تقوی یعنی اعمال صالحہ بن کو سرجب عرت قرار وبتیا اور ترقی کی راہیں ہروم اور سرنبسلہ کے لئے کھلی ہوئی کیوار است ابندامسلما نوں سے کھی کسی قوم اور تیسیا کے لئے تر فی کراستے بند نہیں کئے جنائی سلطان محمد دغ لذی سے ایک ہندہ حوام اوراح ماخطاب دے كرسے سالارى كا عمده عطاكيا جيساكد بيلى حلدين وكراحيات سلطان می تغلق سے می المنگا نہ کے راج رور دلیے کے ایک سندوانکر کو جوابنی خوشی سے مسلمان موگبا کفا اول توام الملک کاخطاب دید کرملتان کچیر بدایون کا گورنر بنایا اورآخر ين نا بخما ل كاخطاب دي كُر صوته كجرات كانا تب السلطنت منقرركيا - عيد غلامال اور عهد خلجب میں میندوں کی قوم کلال کے تعین افزادمسلان ہو چکے ستھے۔ میندوں کی اسس فوم المنصوص پیشیدچونکہ شراب فروشی تھا لہذا اُک سے اسلام قبول کریلنے سے بعدیھی عام مسلمان ان نومسلم كلالور كومحض أس لي حقارت كى نكاه سع ديكي مخف كوان كالابى يبثيه فنداب فروشي تتفا لبكن سلطان محدثقلق جزقران وحديث كالبك متبجرعالم تفاكسي نوسكم کلال کو اُس کی واتی فالمیتوں کے نتا مجے سے مایوس اور تر فیات سے محروم کنبیں رکھ سکتا عقل من النياس عد عزيز الدين ناى نوسلم كلال كواس كى واتى قابلينول ك نتاريج سے ماليس اورترقیات سے محروم نہیں رکھا تھا۔ اور اسی عزیزالدین نامی نوسلم کلال کواس کی دینی و دنیوی تابلیتوں کا اندازه کرمے عزیز الملک کا نعطاب دیا اور تنک خار کودولت آباد معمودل كردبيف عدمى الملك تعانيسرى كواس كى عبد دولت أبادكا والسرائ مقرر مریے اس کے الحت صوبوں میں زین الدین المخاطب مرخلص الملک ربوسف بغرا آخر بيكى عزيزالدين المخاطب بدعزيز الملك اورعاد الملك وعنروكو الموركيا يمحكص الملك

ا وربوسف بفالد مربسط، سے صوبوں بیں مقرر ہو تے اور عزیزالملک کو و ا رکی حکو ست سپرد كيد ان تمام مرون بين عهال فملغ خال كي وجرس إ غيانه خيالات خوب نشووسما بالتيكية ان حدید صوب داردن کا مقرر کرنا اور گراسك صوب وارول کا بیك لخت و بال سے عدا كرنا أكرد نہایت صروری مجی کفا گرفطرہ سے غالی بھی نہ مقارسلطان سے منگنے خال کی أستنادی مے مرتبہ کوا بنی جبلی شرافت کی ، عبسے ملحوظ رکھ کراسے دولت آ اوکی نیابت برسلسل سر سال بہ امور کھا اور لیبی سب سے طری غلطی تھی جومخانخلق سے ظہوریس آئی . . . عین الملک کی لفاوت معرض طهریس نه آتی اور سسطیم مین ملغ خا ب دولت ایادس تنبوبل موجاتا تودكن اور كحبات بس وه نفت مخفول في سلطان ممتنفلت كواس كاتخر ایام حیات میں پر دیثان کیا ہرگز ہر پا نہوتے سلطان کے اصلای احکام اورعلی و د ماغی نشو ونمائی کی کوسٹ شوں کا کوئی ارتق تلنے خا س سے ماتحت علاقے میں ظاہر فہ سوار مخا لفوں کی کوشششوں کو میر نیر موسے کا و إل بخوبی موقعہ ملتار با اور سلطان سے تفریت بہدا كرك والے خوالات لوگوں ميں فوب شاكع موتے رہے راب جب كرم الله مين قلّغ خاں اور اس کے ماننت صوبہ دار وہاں سے معزول کتے گئے تو امیران صدہ میں بن کو موجدہ زما نے کے تحصیل داروں یا تھا سے داروں کا ہم سنبا بل کارسمصنا جا ہتیے بڑی ال چل پیدا ہوتی اور الوہ ومرسط سے مے کر گجرات کا کے صوبہ واروں کا کیا لخست اور بھا کی معزول موجانا ان صولوں سے امبران صدہ کی انتہا کی نشویش کاموجب مواکی مکم وہ ان معزول ہو اے وا مے گور مزوں کے ساز ماز میں شرکی اور منتے آسے والے گور فرول سے نا ما لاس کمکہ نتفریخے -ان مفرہوسے والے صوبہ دا روں میں چونکہ عزیز الملکسس ر دامه ملال ، مهى عقا ا وحركرات كى نمايت برتوام الملك كوبيه يسيع وياكيا تقا . . . الهذا نه صرف دہلی لمبکہ دہلی کے دربعہ شمام لمک بیں اس مخالف جما عت سے جس کی سرپیستی تملّغ خاں اضتیار کرم<sub>یک</sub>ا تھااس ابنت کوشہرے دی کہ سلطان سے سفیلہ پرستی پرکمر باندصد لی اور ایک کلال کود مارکی گوریزی عطاکی سے بسلطان کوص طرح اور بالذركى اصلاح كانعيال تنها اس طرح وه اس قومى المبيازكى صرورت سه زياده الهيت وبيفكو بهي مراسم پرستي مي كا ايك جزو محمدا عظا جس كا وه جاني وسي تعالى ضيات برني عزير الملك ك المورموك كالتذكره ال الفاظ مي كنا ب كرا ب

درآخرًا ب سال که تنتلخ خال را از دایدگیردر د بلی آ در دند سلطها ن محد عزیز خمآر ر کلان ، کم اصل را ولایت د بار وا دوتمای مالوه بدد تفویض کردو چند لک "نكه ازجهت أنكم ادباتوت وشوكت شود درح اومرحمت شدودر قت رداں شدن آل بربخت ہے سعادت در پر دائست معالے آل والا بہت که لبس طویل و ولیض است سلطان اورا هر حیزید بدرا و می کروومی فرمود ودرآل معرض اززبان سلطان بیرول آیدکه اسے عزیز می بنی که چرکے چ کوند بلغاک اپیدامی آید و فقنه بامی زاید ومن می شنوم که سرکر بلغاک می کنداز توت امیر صدگان می کند وامیرصدگان از برائے غضب ح فارت یارادی شوند آنگاه بناکی را بناک کردن بسری گردو و تو دانی وامیر صدگان د مار کرا میان ابنان شرید و نمتنه انگیر مبنی چنا نخبه دا فی وتواتی وفع کنی تا چنا بخب ور کارا سے آن عرصته بدرا ه مشده لفراغ ول ا رابروا فت توانى رسانىد " وآن خاكسار بجهاز دېلى بتمشيت س ر واں سنندو با ارزائے جند کہ ہر ووراً مدہ او دندومتفرب وکاروا راوشعرہ اد ندور واررفت و باجها ب اشرار ادر زاد دربروا خست مصالح دار مشغول ت دروز المال باصل زانيه زاده را درخاطرانتاد و بقياس شتا و واند نفرامیران صده ومعارف حشم د مار را مگرانید <sup>به</sup>

آ تبنيد قفيقت الما

جس طرح تعمن کچھوٹر دل میں شکا ف دینے کے سئے جمور ہوجا تاہے۔ سلطان معمالی طرح عزیز الملک سے مذکورہ الفاظ کنے کے سئے جمور ہو گیا کھا۔

عن بزالملك كى يا عنياطى العنياطى العنيز كلال مكمتا ك جب واربه في توانس تے دماں کے امیران صدہ کو ہے عدسرکش اور فا فرمان پایا ۔ چونکماس کورعب سلطندن تما تم ر کھنے اورسیا ست وشوکت ہے کام لینے کی اجازت اور بدایت تھی لہذاا س یے بلا تا مل امیرانِ صده کی ابک بڑی اور سکش جا عن کوکسی بہا نے سے ایک حگہ "ملاکر تونیخ کردیا یہ خبر لمک بین مضمور موکی - مخالف سازشی جاعت سے سائفہی اسات کو بھی شہریت وے دی کہ گجرات ووولت آباد ومربعث و غیرہ کے امیران صدہ کو بھی چن جن كراسى طىسىرى بلاك كيا حائة كا اوركونى بهى ابنى حان نديي سيك كا أكرجه فدكوره صوبو<sup>ن</sup> ك اميران صده خطا وارصرور كتے اور بغاوت برا اوه موچك سف ديكن سلطان مركزيد نہیں جا ہتا تھا کہ سبھی کو بلاک کیاجائے لبکہ اس کی خواہش بے تھی کہوراہ را ست پر اکم میا لان فاسده سے بازر ب اسے کمید ند کہا جائے۔ مزید خارکی نامخبر یہ کاری س کوئی شک نہیں امبران صدر کی ایک باری جاعت کو جاتے ہی برک وفت مثل کرنا اختیاط کے خلاف مخا ليكن أب جبكه اس سے ايك معلى سرزه مدحيكا عضا واس كو الامت كرنا مجى قرين مصلحت ند تفا - سلطان کی اس علطی کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس سے ابک نا محترب کا رشخص کو جس سے اب کے کوئی بڑاکار نا منظمور یں نہیں آیا تھا اتنا بڑا عہدہ سپردیکیا ۔سلطان مجی اپنی اس فلطی کومحسوس کرجیا تھا کیونکہ گجرات کے بعض امیران صدہ اے وب دمار کے امپران صدہ کی بلاکت کا حال سنا ادر علم بنا دست بلندکرسکے بٹ ہی خزاسنے کوج دلمی کی جانب اً رہا تھا اوٹ لیا اوراس خبرکوسٹن کرع زیز خار د ہا رسے گجرات کے ایران صدہ کی سركوبى كے لئے رواند موا توسلطان سے البندكيا اوركها كروندن الخبر اكرب اس كجرات كى طرف نہيں جانا چا ہتے تھا۔سلطان سے عزیز خاركى نامخبر ہے كارى اورب احتیاطي كا اندازہ کیے اس خوف سے کدگجران کے والیسرائے خابخہان سے بھی چومزیزکی طرح تیمسلم ہے کوتی ایسی ہی کارر داتی سزرد نہمواس کو لیپنے پاس دلمی طلسب کمیا ادراس کی حبگہ سنسینے معرالدین بسرسنی علارالدین اجردسنی کے مسیخ کا ارادہ کیا۔

آئين خيفت نا

د ارکے اس وا تعبہ سے ماو ف علاقے کے تنب م با بنیوں کو جوا مجمی کک خصنیہ تب اربوں میں مصرد ف تنے بے بردہ سوکر میب دان بیں مکل آینے کاموتعہ وسے دیا۔ آ تمنيهُ حقيقت شا



سفر کے رات سے فان بہان خزا د اور گھوڑے کے رد بی کو آتا تھا را اس کے موت دہلی کو آتا تھا راش کے مسفر کے بیان میں مال ساتے ہوئے دہلی کو آر ہے نفید دیم ہوتی اور مردودہ کے امیران صدہ نے بناوت کرے جھاپہ ما را بروا گروں کا منام مال اور شاہی خزا نہ لوٹ بیا ۔ فان جہان نے بشکل اپنی جان ، کیا کر نہرد دالمی پناہ لی ان باغی امیران صدہ نے اس لوٹ کے الل سے اپنے آپ کو نوب طا تور بناکر کم بنہا ت دنیرہ بر قبصنہ کیا اور تمام ملک گجرات میں شورش وبدا منی پھیلادی ۔ بین جربماہ موار وے کرفر اگر جرات کی جا سلطان کے باس روانہ کرویا ورو مرے روز نود کھی یہ بچھ کر کہ بندیر میرے جائے سکشی کا مذاب نہ ہوگا معہ نوج گجرات کی جا نب روانہ ہوگیا۔ ہار رصفان میں بخور کر کئی کا قبار کیا ہے مور دار د بارکا تولیف کا مذاب نہ ہوگا معہ نوج گجرات کی جا نب روانہ ہوگیا تھا ویزالملک میں بچونکہ لائے ہا کہ اس میں کہ قریب ہوں ، لہذا گھرات سے امیران مسدہ کو سنا و بنے کے لئے بلا تا مل روا نہ ہور ہا ہوں ، سلطان نے موزالملک ماعینہ پرطریقہ حرب نما ندی جب نما شدہ ان مور ہا ہوں ، سلطان نے موزالملک کا عرفینہ پرطریقہ حرب نما ندی جب نما شدکہ از دست آن باغیان تلف شود ، شکا کہ نوب نمان شود ، ساخ میں توریخ کو کا نہا کہ کہ اور کیا کہ کا عرفینہ پرطریقہ حرب نما نہ نہ کو دست آن باغیان تلف شود ، شود ، ساخ کی توریخ کو کے کے لئے بلا تا مل روا نہ بور ہا ہوں ، سلطان نے موز الملک کا عرفینہ پرطریقہ حرب نما ندی جب نما شدی کو دست آن باغیان تلف شود ، شود ، شاخ کی توریخ کو کا کھوں نے کہ کو کو کا کو کہ کا کھوں نمانہ کو کی کا تو کہ کیا کہ کا کہ کہ کو کہ کو کی کو کی کا کھوں نمانہ کی کو کھوں نمانہ کو کھوں نمانہ کو کو کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں نمانہ کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

یہ إت مجسى قابل تذكرہ ہے كرجب سلطان دہلى سے روا مد ہونے سكا تر قبلنے غال بے ضیاربرنی کے ور بیسلطان کے پاس بینام معیا کر گجرات کے سکھول کوسزا سیفے کے الى سلطان كے تكلیف فرائے كى صرورت نہيں مجھے حكم دیا جاتے كريس وبال باكسب کر فتارکرے ہے آؤں مضیار برتی کہنا ہے کہ اس پیغالم کوشن کرسلطان سے کوئی جواب نهين ديا ادر خو دفوع كرمدان بوكيا اورخاع جهان لمك أحدايا زوريراً عظم اورا بيفي على لاد بھائی فیروز تغلق کو دہلی میں چھوڑ گیا - سلطان کا تملع خال کے پیغام کوسٹن کے فامون رہنا اور کوئی جواب مدوینا صاف اس بات کوظ مرکر رہاہے کہ وہ تنکینے خال سے سخت اراض تنها مگر جونکه ختلع خاں استادرہ چکا تھا اس مائے اس کو معزول کریائے کے سوا ادر کوئی منز ندوے سکا اوراس کی پدیدا کی ہوئی معیبتوں کو دورکر سے کے لئے خودای سے روانہ ہوا فتلغ خال کواب دہلی کے افسروہ خاطر مولولیال اورصوفیول لینی مراسم پرتوں کے سرچوکر خود اُن کی ر بنائی اور بنبرداری کا آزاد موقعه مل گیار عزیز کلال دار کے گرات بہنی اوروبال باعنوں سے إلق سع ماراكيا سلطان نهروواله ين بني جهان خان جهان سلطان كي مرا انفطاكيم کھا سلطان سے معزالدین کو با جنوں کی گرفتا ہی اُورمنادی کے کنبہات کی عانب رواندکیا فیود بسروی جاکروہاں سے امیران صدہ کا اشکرفراہم کرسے خان جہا ن سے سپردکیا اور مکم دیا که دولت آباد اور گجرات کی سرعد پر پنج کر گجرات کے با عیول کوددلت آباد ك علاقي بن داخل موسان سے روكو . باغوں ساج عزیز الملك كوتل كر يہت دليريك مع مقابله كميا كمشيخ معزالدين سے سب كوشكست دى يعض گرفتا ربوكرتشل بوتے مبت سے فوار موکرصب تو نع دولت آباد کی حانب مجا کے دو او تے نربداے کنا رسے خان جان سے ان معزوردن کو روکا کچھ توگر نتار ہو سکے کچھ دلوگیر ( دولت آ او) کے علاقے میں پنج کر وإلى كم ميران صده سے ماكول جانے يس كاميا ب بوكتے-

وہاں۔ میرو ولت آباد) کی لہنا وت کے ان باغیوں سے دولت آباد ولوگیر رو ولت آباد کی لہنا وت کے ان باغیوں سے دولت آباد کی لہنا وت کے ان کی ان کا میں کو جو پہلے ہی سے بنا وت پرآ ما دہ تھے اور زیادہ تیز کردیا گھرات بن توسلطان سے امن وا مان قائم کر دیالیکن اب دولت آباد کی حالت خطرناک ہوگئی اور باغیوں سے دولت آباد کے گورنز مرادی کو دین میں ان کا تھا رک را رسلطان ہے بہرد رج کے عامل امر صیبی المخاطب برنظام الملک

كوجواميرس المخاطب برتملغ خال فركوكا بهاتى تحفا ديوكم بجيجا نظام الملك سيجمى ومإل کھ نہ ہوسکا فظام الملک چرکہ فتلغ خان کا کھائی تھا اس سے بالخیوں نے اس کے اس کے اس سے نہ ساتھ بہت رعایت کا معا لمد کیا یعنی اس کوگرفتا رکرے نظر بند توکیا مگرمان سے نہ ارا ۔ باتی ان تمام سرداروں کوچوسلطان سے اس علاقے میں مدیدانظام کے مانخت مقرر کئے نقے اور چوسکطان کے وفاوار تھے چن کین کرتنل کیا اور امیران صدہ بیں سے ای امیرسی آمیل خان کواپنا سرگروه یا با دشاه بنا کردولت آباد سے متعلقه تسام علانے کو آلیں میں تقسیم کرلیا ۔ یہ خبرت کر سلطان بہروج سے سعدات کر والت آباد کی بإنب روا مرسوا وإينول ك جوخوب طاقت ور مهو چكر تصح جم كرمقا بله كيا آخرشكست كها کردو حضوں میں تشیم ہوگئے ایک حصہ توالمعیل خال کی ماتھتیٰ میں نشمہردولت آباد کے متصل تلعه درنست آلباد بن محصور موا- دوسرا حصة جس بين حسن كالكو تجبى شامل تها ملك يس منتشر بوكر موجب مشكلات بناليني تمام اميران صده البنه الينم تعلقه پرگون يس ما كرمفيوط بو بيني و نظام الملك باغيول كى تدسية بمل كرسلطان كى ضرمت يں وہني گیا سلطان نے شہردولت آبادیس مقیم موکر مک یس اس وامان اور نظام حکومت قا يم كري اور با بنول كوكر فتا رفل كريك كالنتظام شروع كيا عادا لملك كوالك لشكر دے کر گلبرکہ کی جانب روانہ کیا اور حکم دیا کہواں مقیم موکرمفرور باغیوں کی گرفت اری کا بند داست اوراس اواے کے شریروں کا تولع تھے کرواسی طسسرے مربیط وفیرہ ملاقوں یں صبیدام استرکے دوہ گیرے اکثرامیران صدہ ابھی کک گرفتا رنہیں ہو چکے تھے کھے بعماگ كرگجرات كى طرف چلے گئے تھے ۔

طغی شک سرام اسلان ملک کے بندولہت اور باغیوں کے تدارک بی معرو اور بدمعا شوں کا ایک اٹ کرے گرات بنج گیا گجرات کے شریروں اور دیگیرو مربوط کے مغروروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرکے گجرات بی علم بغاوت بلند کردیا اور گجرات کے امیران صدہ بی نہیں بلکہ وہاں کے مهندورا جہی اس کے شریک و معاون ہوگئے اوراس ایران صدہ بی نہیں بلکہ وہاں کے مهندورا جہی اس کے شریک و معاون ہوگئے اوراس کے گجرات کے صوبہ دارشیخ معزالدین کو گرفتار کرفیا ۔ بطغی نمک حرام سلطان کا غلام اور دربار سلطان کے چب داروں اور نفتیوں کا افسر تھا جی قبلغ خاں کی سازش میں شریک

ہوکر د بلی بیں اس کا دست راست بن چکا تھا امر فلنے خال کی بدابیت اور تجدیز کے موافق دہلی سے ایک جمعیت ہے کرگیرات کی طرف روا نہ ہوا تھا ، دولت آبادے صوبہ کا انتظام كمل مذهوين بإبائقا اوراسلعيل فان نجى جو تلعه دولت، أديس محصور تضا البهي كرفت ال نه موجیکا تھا کوهنی نمک خرام کی اس مترارت ادر گھرات کی بغا دے کا حال سنن کر دولت آ إ ديس چنداميرول كوانتظام كے لئے چيوٹر كرخود سلطان ودلت آبادے بہروج كى جانب روانه مهواجها ب طنى اپنى جمعيت كوية موسة برائها و يا دشاه كى كد كاحال سفن كرده ببردي مے کہنہا سن کی جانب فرار اور سلطان ، مبروع على داخل جوا- اسى رما سے مس و بلى سفيار يقى بطور اليمي سلطان كى خدمكت يس پنجا اور متح ديدگيركى مباركباد پيش كى اب حالت يه تفى كم سلطان کی نوج میں اسلطان کے مصاحبوں میں سلطان کے مسرداروں میں اور گجرات و دیوگیر کے ہرایک شہر بیں کوئی نہ کوئی شریرا در کوئی نہ کوئی باغی پوٹ میدہ یا علانیہ صردر موجود مقا باغیوں کی بیکٹریت اور ساز شوں کا جال اس گروہ کی گوسٹ شوں کا پتنجہ متھا جس کا حکراو پر بو پکا بداورج کا لیڈر متلغ خال ادرج کا سرگرم رکن ہاؤ ایڈ اومورخ ضیار برنی تھا۔ طفی نک حسرام کاسلطان دہی سے ردانہ ہو کے تعدیم عیدت کثیر بہم پنجا نااولس وقت جب كرسلطان مولت الوك انتظام بن مصروف عقا مجرات بن بيني كراد سروف بر پاکرنا اورد نوگیرے ماغیوں یں اس ط۔رے دوبارہ حان طال دینا صاف آس بایت کو ا بت كرر باسير كر تحرات دولو گيري بن و تون كا سلسله دېلىست وابست تفاجهال قملغ خا دبوگیرسے معزول مشدہ پہنیا ہوا مختا۔ اور سلطان کی روانگی کے وقت اس بات کی کوششش ضیار برنی کے درابعہ کرچیکا تفاکر کسی طرح دہلی سے گھرات پہنچ مائے ۔سلطان لیٹیٹا اس کے ما في الصمير الصبح اندازه كرديكا تفا اوراسي لي جواب بن ايك نفظ بهي كيه بغير روانه مو كيب تفارد الى ين معزول و مردود شده تنگ ظرف مفتيون صديبشه اور دوزخ در بغل مولو يول الم صوفیوں ادران کے مبابل مقتقدوں کی کا نی جمعیت موجود تھی متلغ خال کے لیے میر کمچھ کیمی قوار ن تفاک<sup>ط</sup>غی نمک حرام کواس طریرت و <sub>ا</sub>لی سے گجرات کی طرف دوا نہ کرکے سلطان کے سینے بنائے کام کو بھاو و لے میر قتلنے خال ہی کی تدبیروسی کانیتجہ تیفا کرطفی نمک عرام کے گجارت بہنچتے ہی دہاں کے شریر اور سندورانداس کے ہدرد موافوا ہبن گئے رضیاربرتی کی انتہا تی جالا کی یہ ہے کدو وطنی کو باغی اور نمک حرام سب کھے کہتا ہے لیکن طفی نمک حرام سے دائی سے

آئيني خشيقت نا

بعزم فساد گران آلے کوصاف اُڑا ہا اُل کی تاریخ کے مطالعہ سے برانداز ہوتا

ہے کہ طفی پہلے ہی سے گران بی موجود تھا اور سلطان کی غیر موجود گی بین موقع پاکر

اس نے علم بنا ون بلند کیا تھا ۔ طفی گران بین کب آیا اور کس تقریب سے وہاں وجو و

تھا اس کا کمچ پت نہیں دینا ۔ ضیا مری کا براہل بیان صاف بٹار ہا ہے کہ ضیا مری طفیٰ

نک حرام کے دہلی ہے اس نازک وقت میں بعزم ضاد آسے کو فاص طور پر چھپانا چاہا فیک سے دہان ہے اس نازک وقت میں بعزم ضاد آسے کو فاص طور پر چھپانا چاہا فیک سے دہان ہے اپنی تاریخ بین سلطان علار الدین صن کا نگر بہنی کے تذکرد میں صاف کھتا ہے کہ با

" درین ا نتاا زدیلی خررسید که طفی نام غلاسے جماعتے ازاد باش و اجلاف برخود جمع آورده و راه مخالفت و طغیان سپرده بعزم گجرات تیجیل برمید تمامتر رواند منشده است سلطان محد کفتلی شاه چون این خبرنشنید فود مروم. گجرات شد:

یہ بات بھی قابل غورہے کے طفی نمک حرام وہلی سے او با شوں کو ہمراہ سے کربجا نب گجرات جس طرف کے سلطان خود موجود ہے روانہ ہوتا ہے حالا نکہ اگر اس کا منشا بغاوت سے خود حکومت وسلطنت حاصل کرنا ہونا تو وہ بنگا لہ یا نجا ب یا بندیل کھنڈ یاکسی ایسی بہت مات اجا نا جہاں سلطان سے زیادہ دور ہوجا تا اور سلطان وہاں بہت دلاں کے بعد پہنچ سکت لیکن وہ تو دید کہ ووانستہ گویا موت کے منھ میں جا رہا تھا ایس اس میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ طفی نمک حسوام ایک فعرائی کی حقیمت سے ساز فنی مشن کو کا میا ب سکتا ہے کہ طفی نمک حسوام ایک فعرائی کی حقیمت سے ساز فنی مشن کو کا میا ب بناسائے کی کوسٹ ش میں شہید یا غازی بننے کے لئے دہلی سے رو اد بوا تھا اوراس سے جا ہل ہمراہی بھی سب کھیال خویش اپنی جا نیس تربان کرائے اور شہید ہو سے برآ ہا وہ ہو گئی میں منباء برتی بھی ایکی بن کرسلطان کی خدمت میں پہنچ چکا ہو گئی ۔ ساطان سے ایک روز ضیار برتی سے جو گفتگو کی اس کو ضیار برتی ان الفاظ میں شفیا۔ سلطان سے کہ ایک روز ضیار برتی سے جو گفتگو کی اس کو ضیار برتی ان الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ ا

" و سلطان مراگفت کهی بنی که امیران صدهٔ حام نوار چه گون فتنه با می انگیزند واگرمن کیس جانب فرابم می آدم وسر ایشاں رفع می کنم ازطرف دیگر با می انگیزند که اگر من در اوس نفرمودسے کریکبا رگی امیران صده دله گه

گس را کے توال کشتن لبٹمشیر حیسگونہ پٹہ را سیلی ز ندمشیر

کیاطنی نک حرام نے نہرووالہ بن باغیوں کی زبر وست جمعیت فراہم کی اور نہرووا لہ سے نکل کراسا وّل بن باغیوں کی زبر وست جمعیت فراہم کی اور نہرووا لہ سے نکل کراسا وّل کی طرف چلا ۔ یہ فہرصن کر سلطان فرد اساوّل سے جب کہ نوب بارش ہورہی تقی طنی کی سزا دہی کے لئے روانہ ہوا۔ آخر منفا بلہ ہوا اور طنی شکست کھا کر بہرووالہ کی طرف بھا کا ، پالنو کے قریب باغی سلطانی شکر کے باتھ یں گرفتار ہوکر تھول ہوئے طنی نہرو والہ سے اپنا سازو سا مان نے کر کھا گا اور گرفار کے ماجہ رائے مہروپ کے پاس ہواس کا محدر و و کھیف بن چکا تھا حلا گیا ۔ سلطان طغی کے وار ہو وار سے مہروپ کے باس ہواس کا محدر و و کھیف بن چکا تھا حلا گیا ۔ سلطان طغی کے وار ہو وار سے مہروپ

أتيني حقيقت نا

نہرہ والہ یں پہنچا اور حوض مہسلنگ کے چوترے پر قبام کرے گھرات کے انتظام یں مفرف ہوا۔ چند ہی روز ہیں گجرات کے اندرامن وا مان وائم ہو گیا۔

مسلطان در نبرد واله آمد و در چرتر وص سهدنگ نزول فرمد و در فرد اسلطان در نبرد اله آمد و در فرد است مصالح ولایت محبرات مشعول مست و مقد مان در دنگان و مهنشگان فرآ در بند و جامه وا نهام می یافتند چنا نکه در مدت نز دیک خلق نرابیم آمد دازنشست وا ز تفرن برسست منا با در غصب و نارت طفا ق خلاص سند البرن )

طنی شک وام کے کچھ ساتھی ہو دنی سے ہماہ آتے تھے مندل اور ٹیری کے راہ اسے مندل اور ٹیری کے راہ کی صدمت میں پہنچ کیو ککہ وہ ہمی ان باغیوں کا حلیف بقا۔ را نائ مندل وٹیری سے پر دیکھ کر کہ سلطان محد تغلق کے مقابطے ہیں باغیوں کا کا مبیا ب ہونا و شوار ہے ، الن باغیوں کے مرکاٹ کرسلطان کی خدمت میں جمجواد بیتے اور خود مجھی اپنے گتا ہوں کی مدان من کی خدمت میں جمجواد بیتے اور خود مجھی اپنے گتا ہوں کی مدان کی کے ساتھ کی اسلام دے کراپی رصا مندی کا اظہار کہیا ۔ سلطان سے باس نہرو والہ میں خبر نیمی کہ عاوالملک کو بے وضل کر کے باغیوں سے گئر کر بر قبصنہ اور میں کا گو کو اپنا باد مشاہ بنالیا اور میں گانگو سے دولت آ باد آکردہ لیت آباد سلطانی اسے میں سلطانی اہل کا روں کو بیا من میں اسلطانی کا بڑا میں خبر نوا ہو گئی ہو مرسٹ کا تمام علاقہ سلطانی کا بڑا ورخواہ اور مدیر سروار بخفا دہلی سے اس سے طلب کیا کہ اسے دولت آ باد کی جا نب بھیج اور خود گجرات کا بندولیہ میں اسلامی نیک حوام گرنا رہے دا حبر کی حا یہ میں ابھی اور خود گجرات کا بندولیہ میں اور کی جا نہ فوج کھی ہوئی حزوری کھی۔

وکن کی خود مختاری اور و بال کے اس مگریہ بتادیا نہایت صروری ہے ہوں کی خود مختاری اور و بال کے اسلامیہ کی فلامی و فر ال برداری کا اسلامیہ کی فلامی و فر ال برداری کا ملفہ اپنی گرون میں ڈائے ہوئے تھے جب یہ دیکھا کرم میط و و و است آبا و و فیرہ کے مسلمان سروار اور سلمان امیران صدہ ہی سلطان کے فلاف علم بغا وت بلند کررہ ہیں توکشنا ایک ابن رقد و یو اور بلال و لیم د فیرو کے زیر ایشام ایک میکہ جمع ہوکرا پنی

آئمينر ختيفت نما

خود مختاری کے لئے تجاویز سوچیں اور بیجا نگر سے آباد کرسے اور دکن کے جنوبی حصتہ سے مسلمان کا عمل وخل اصلا وہنے کا تہد کرے حس گا نگر بہنی کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا علان کردیا ۔ اس کے متعلق فرشند کی مخریر کو سب سے زیادہ مستند سجھٹا چا ہنے کہونکہ وہ دکن کا باشندہ اور وہاں کے تاریخی حالات سے بخوبی واتفیت رکھتا تھا ۔ فرشند تھ کھتا ہے کہ د۔

یون بحمنا چاہیئے کہ بہنست مسلما نوں بینی نفس پرست شریروں کی سازشوں سے دکن کے وسیع لمک کو ہندوستنان کی اسلامی شہشاہی سے حدا کرے بیک و تعت دکن میں دوخو و مختار حکومتیں تا یم ہولئ کا سامان بم پہنچا یا جن میں سے ایک اسلامی اور دوسری ہندو حکومت متی حس کا مفصل تذکرہ آگے اجینے مقام پر آسے گا، ہندؤں کوحن گانگوی کے نود مختار ہو ہے سے بے حدفا تدہ پہنچا ۔اسی سے ہندوں سے حس کا نگوی کو

علىم بغادت بلندكرسة بن بخوبي مدوى-

سراحبه ملکت تلنگ و کشنانا پک) که از دست سلطان محد تفلق شاه وین دل او و از کولاس پانز ده نهرار پها ده بعدوهن کا بگوی بهنی فرستا دیو دفرشته

دکن بین بہنی سلطنت کا مگبا قایم ہونا مقصدا سلامی کے گئے توبے عدم مفر کفا ایکن بیجا کگری ہندوریا ست نود مختا رہ کر آئندہ عرصت درازیک سے سے مسلمالاں کے معلوں سے محفوظ اور محکوم نینے سے بے نوف ہوگئ اور یہ سب نیتی مقامسلمالاں کی سامانیت اندلیثی کاحب بین وہ آج کھی مبتلا پائے جانے ہیں ۔

لك احداياز حبب وبلي سصروا نه موكر ملطان كي خدمت بيس پيني گيا تومعلوه ہماکر حسن گانگو کے پاس اِنیوں کی بہت طری جمعیت فراہم موجکی ہے اور دکن سے تام ہندور اجاؤں سے مجمی متفق ہدکرصن گا نگوی کو مدد دینے اورسلطان دہلی کے مقابلے میں بغاوت اختیار کرسے کا فیصل کرایا ہے۔ یہ حالات معلوم ہوستے کے بعد سلطان سے لمك احدایاز كواس طرف بعیجنا منا سب نهجه كم صلحت اسی میستجهی كوگجرات كابدلسیت مکمل ا درمضبوط کرسے کے بعد خور ہی دولت ا باد کی طرف جا کردکن کے فقتے کو مشاہے اور د إلى كے باغيوں كا كمهل النبيصال كرے - چا كي دولت آبادكى مهم كوسلطان سے ملتوى كافيا ا در گرنا رکی طرف متوجه مها - را نائے کھنکھار - اور را نائے گرنار اور کھنی سے مل کرمقا بلاور یدا نعسہ کی کوششش کی اور جا بچا ہرتسم کی مفہوطی کرلی ۔ انواج سلطانی سے ان باغیول کو شكتيس دير- كزارك راحه اينى الماكت يقينى ديم حكرما إكفنى كوكر فتاركر عسلطان کے پاس بھیج وسے اور اس طررح سلطان کورمنا مندکریے طنی کوراحبکا برارا فعل از وقت معلوم موكيا .اور اس سے اسے مع طبت اور داركى را ميں تلاش كيس-آخر ا خرطنی تو عجا گ کر عام تعظم کے پاس چلاگی کفت کھا را در گرنا رے رانا گردتار ہو کرسلطان كى خدمت بن آئے اورسلطان سے ايك دو برامندوراجدا بنى طرف سے گرناريس مغرب کیا جس کو ضیار برنی مہن گرنار کے نام سے یاد کرتلہے رسلطان سے گرنار نتے کرے کے بعد اس طرف کے جزیر ول کرمہی سلطاتی علاتے یں شامل کیا۔ اس طرح تمام ملک گرات کا انتظام درست بوگیا اور اس انتظام وا بننام میں ایک سال گذر کرساھے بیششن موا ۔ اسی عرصہ میں خربینهی کر دہلی میں قتلیخ خال کا استقال ہوگیا ، اپنے اس نا مہرا اِن

استا دے مرینے کی خبر مین کرسلطان سے اظہار الل کہا اور والیس ہوکر مقام کوندل میں و معصم کے راستے میں ہے مقیم موا - دزیراعظم فواجهان للک احدایا راورفاق جہان دولان کو دہلی کی جانب رخصت کیا ۔ عب کا سباب فالباید عقا کراس سے یا س دہلی میں ساز شوں کے نشود مل اپنے اور فیروز تغلق کو تخت نشین کرنے کی بخویزوں کے مالات بہنے یطے تھے ۔ چنا بخبراس نے ملک احدایاز کوعکم دیا کہ دہلی جاتے ہی فیروز تغلق البعض مشامخ خدا وند زاده بنت تغلق شاه اور تعبض علمار كولت كرسلطاني كي جا نب ردا خكر دوچنا نخيرو بلي سے یالوگ روا نہ ہوکرسلطانی کشکریں پہنچ گئے . ملا عبدالقا دربدا بدنی نتخب الرا سیخ میں ہروایت لکھتے ہیں کرمحد نفلق کے پاس یہ خربہنی تھی کہ دہلی میں حضرت شیخ تفییرالدین چاغ دلمی سے فیروز تعلق کو تخت نین کرسے کی تیاری کرلی سے اس جرکے سنتے ہی محد تعلق سے فيرور تفلق اور شيخ نفيرالدين رحمه كو وبلى ست بلوا يا اورخوا حدا ما زكود بلى بيجاب بير روایت اکبر کے زبانہ تک لوگوں میں مشہور اور عام زبانوں پرجاری تھی لہنا اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ۔ خبقت یہ ہے کہ منکفے فال سے سلطان محد تفلق سے قتل کرا سے اور نیروز تعلق کو تخنت سلطنت بر بھمانے کی سازش میں صوفیول مولدیوں اور ملک سے اکترامیروں كوآ ماده ومستعد كرابيا تضااوراس كى سب سے بڑى چالاكى اور دور اندلينى بينفى كداس ك حصرت فواحد نصير الدين حيداغ دبلي كوبطا برابنا بيثيوا اور ربها بنا بيا اورايسي غلط فهميال ہوس اری کے سائھ پیماکیں کہ خواجہ معروح محد تفلق کو ٹیا اور فیروز تغلق کو اچھا سجھ کے۔ یہ بات میں فراموش مربونی چاہتے کہ واج معدوع محد نظلی سے اس سے علا وہ میں ایب اور وج سرگرانی کی رکھتے عظمی اذکر پہلے آ جا ہے چنائے ملنے خال کی وفات کے بعداس سازشی جا عنت کے نمام رگرم ارکان سے معزت نواج میدوے ہی کو اجینے کامول کامہتم ادرآ مرضدرار دبايه

محالفان کی وفات وفرو سے ان کورو کشتیاں وغیرہ طلب کیں اور تمام سامان فرہم محالفان کو بیا پیراور آدی محالفان کی محالفان کی محالفان کی محالفان کے مام اور طفی ہاغی کو جو تصفیہ میں بناہ گزیں کھا مزا دبنی باتی تفی اور یہ بہت ہی معمولی کام تھا کیو کہ گجرات کا سلطان سے ایراستحکم انتظام کردیا تھا کہ وال ایک بغاوت کے نشود بنا یا سے کا موقعہ باتی نہیں رہا تھا۔

طنی نمک حرام کو مناوینے کے بعد سلطان کو دولت آباد اور دکن کی جانب متوجه مونا کھا اور دکن ہی کے لئے اس نے کو ندل یں لشکر جمع کیا تھا مغلوں کا جفتائی سلطان برائے نام سلطان، کھا اس کا وزیر اعظیم بیان قلی خان برائے نام سلطان، کھا اس کا وزیر اعظیم امیر قرغن و دھیقت فرال روائی کرتا تھا اور سلطان محد تعلق کے میا تھا اس کے تعلقا بہت نام ملطان محد تعلقا کہ اس کے معلقا میرت مخلصانہ کھے ۔سلطان محد تعلق اس بات سے واقف ہوچکا تھا کہ اس کے منافر کی میان اس کے معاقبا کہ اس کے منافر کی ایک بڑے صفے کی وفا ماری کو صوفیوں اور بوغنی شریروں کے سازشی گردہ نے منافرل کر دیا ہے لہذا اس سے استاطان میرقو غن کو لکھا کہ مغلوں کی ایک ایدادی فوج کھی وور دینا نی ایم ایدادی فوج کھی دور دینا نی ایم اور نامی مردار کی ماتحتی میں روانہ کی منافرل کی یوفرج سلطان کی خدمت میں اس وقعت پنجی جب کوہ کوندل میں روانہ کی میمنوں کی اس می اور دیا کے سندہ کو عبور کر رہا مختا منافوں کی اس میں دور میں ہوا ور دیا نے سندہ کو عبور کر رہا مختا منافوں کی اس نوج سلطان کی خدمت میں اس وقعت بنجی جب کوہ کوندل کورج سلطان کی خدمت میں اس وقعت بنجی جب کوہ کوندل کورج سلطان کی خوج کی خوج خور کر دیا مختا منافرل کی اس کوئی کورج کے پہنچ سے سلطان ٹوش ہوا اور دیا ن فرج کی خوج خور کر دیا مقا مناوں کی اس کوئی کی خوج خور کر دیا ہو کوئی کی خوج نام دارات کی ۔

سلطان محدتغلق پونداس عظیم النان سازش سے جس پی بہت سے ارکان سلطنت اور مراسم پر ست ندہی لوگ شا بل سنے بے فرخ تھا دہ ایک طف میلان منگ بن باغیوں کی گرفتاری وسزادی کاکام انجام دے رہا تھا دوسری طرف اس کا دماغ اس سازش کے عواقب و تماریج کوسوچ رہا تھا - دہلی سے نیروز تغنی، اپنی بہن فدا و ندزادہ اور بعض علما و مشاریخ کا جن بین خواج بنصیرالدین رحمہ چراخ دہلی کھی شا بل سف اور این باب بابوالینا اور اپنے وزیراعظم کمک احدایا زاور خان جہاں کو دہلی کی طرف بی بیجینا بلا سبب اور بے معنی نہ کھا۔ اس کو فیروز تغلق سے مجت کھی - نیروز تغلق کو ہیشہ مصروف شکار اور آوادہ و بیکا رس سے سے منع کرتا رہا تھا نیروز تغلق کی شراب فوری کا بیمی اس کو صال معلوم ہو چکا تھا - فیروز تغلق شاز روزہ کا با بندنہ تھا، سلطان ان میمی اس کو صال معلوم ہو چکا تھا - فیروز تغلق شاز روزہ کا با بندنہ تھا، سلطان ان کر ایٹ کرجائے اور سازشی گردہ سکے شری عادتوں کے بیمی اش کو صال معلوم ہو چا تھا ۔ فیروز تغلق شاز تروزہ کا با بندنہ تھا، سلطان ان میمی اس کو صال معلوم ہو چا تھا ۔ اس کو اپنی بہن ضاو ندزادہ اور سازشی گردہ سکے قریب بین ترتی نہ کرجائے اور سازشی گردہ سکے قریب بین آگران کا آلم کا آلم ان میں حالے ۔ اس کو اپنی بہن ضاو ندزادہ اور اپنے بہن تی شریب میں اس تھی ہو تھا کہ کا اند یہ متھا ۔ سلطان کی ایک بٹی تھی جس کی سا و می اس قدم کا اند یہ متھا ۔ سلطان کی ایک بٹی تھی جس کی سا و وفا دار

آينه خيفت نا

تفاد ایک بیٹا سخاد جس کی عمرصرف جھ سات سال کی تفی وہ دہلی ہی یس زر تعلیم کھا۔
ایسی طالت بیں کہ تحر ات اور سندھ کی طرف سے مطبق ہوکر دکن کی طرف جانا صوری کھٹا اس سے ملکت ہوکر دکن کی طرف جانا صوری کھٹا اس سے ملکت ہوکر دکن کی طرف جانا موری کھٹا مشائخ و علما کو لچھ کی جانب سے اطبینان حاصل کیا۔ غرض سلطان اسینے عظیم اشان نشائخ و علما کو لچھ کی جانب سے اطبینان حاصل کیا۔ غرض سلطان اسینے عظیم اشان نشائر کے ساخہ دریا ہے سندھ کو عود کر رکے شطر کی جانب، واٹر ہوا۔ ارمح مسلطان الیک سے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور افطار کے وقت محیلی کھا تی جس سے بخار ہو کیا ایک دوروز اس علالت کے سبعب قیام کیا اور جب ہوطرہ تندرست ہوگیا تو تھٹھ کی جانب کو دی کیا۔ مشخصہ کی دریتھی اور ایک ہی دوروز اس علالت کے سبعب قیام کیا اور جب ہوطرہ تندرست ہوگیا تو تھٹھ کی جانب کروز یہ کی دریتھی اور ایک ہی دوروز می نوع کے کہ فوئ کی میں موروز کی میں کہ کو میں کہ کو دی کے کہ فوئ کی میں موروز کی ما در وہ قبل اس کے کہ فوئ کی موروز کی موروز کی ما لات سے جوا کے آیے والے ہیں روشنی پڑے گی

سلطان مخلفی کے خصابل لیلور فلاصم ایر گئی ہوتی تو دہ طغی نمک حوام مسلطان مخلفی کے دور فلا کے خصابل لیلور فلاصم ایر گئی ہوتی تو دہ طغی نمک حوام میں بدائی ہوتا ہوت ہی دکن کے تمام فتنوں کو بھی فرد کر دیتا اور ہندیتان میں بدائی ہوا لت، بنا وت، ظلم 'بدہ عصبیت اور مراسم بدعات کا نام و فشان باتی نہ چھوڑتا اس نے اپنی ستائیس سالہ حکومت میں ایسی ایسی ایسی منظی الث ان شکلات کا میا ب مقابلہ کیا کہ اگر اس کی حبّہ کوئی دو سرائی شکل فیرز تغلق ہوتا تو اس کی لئبت اور خفلت سے جس طرح پاک وصاف در کر سکتا ۔ اس کی زندگی از ابتدا تا انہا الہد و لعب، بدلاری تن سالی ادر خفلت سے جس طرح پاک وصاف ہوری ، روشن خیالی اور ارتفاسے لبریز و منور ہے ۔ ادر شفقت علی خلق التر ہیں بسر ہوتی ہوگی موات کی مدر ایسی کے دیا انہا تی مصور فیست اور شفقت علی خلق التد ہیں بسر ہوتی ۔ اگر مروت کی صفت اس میں حدست زیادہ ہوشی موتی دیادہ ہوتی دورا زادی اور سرج مہدر اپنی کے سے اس تورا زادی اور سرج مہدر تا ہی مدت اس تا مدرا زادی اور سرج مہدر تا ہی مدت کی خدر اپنی کے سے اس تورا زادی اور وسیح مہدر تا ہی مطاب نورا نا محد تناتی کی زندگی میں ایک بھی مثالی ایسی وست اس ورا نادی اور وسیح مہدر تا ہی مدت کی خدر اپنی کے سے اس تورا زادی اور وسیح مہدر تا ہی مدت کی خدر اپنی کے سے اس تورا زادی اور وسیح مہدر تا ہی مدت کی خدر اپنی کے سے اس تورا زادی اور وسیح مہدر تا ہی مدت کی مثالی ایسی وست اس اس وسیما اس مدت اس میں وسیما کی دورا زادی اور وسیح مہدر تا ہوت کی میں ایک بھی مثالی ایسی وست اس وسیما کیا ہوت کی مقابل ایسی وست اس وسیما کیا ہوت کی دورا کو اس میں ایک بھی مثالی ایسی وست کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کی دورا کو اس میں ایک کھی مثالی ایسی وست کیا ہوت کی میں ایک بھی مثالی ایسی وسید کیا ہوت کی کیا ہوت کی دورا کر میں کیا ہوت کی دورا کو کیا ہوت کیا ہوت

نہیں ہوسکتی کرائس ان اپنی وات کے آرام اورا پنے نفس کی انت سے منے رعایا کامال خسرے کیا اکسی کوآ زار پہنچا یا ہوا کے سلطان کے سلے کیا یہ تا بل مخربات، نہیں سے منے کہ اس کی نظر کھی کمسی غیر خرم عدرت پر نہیں برائی ۔ وہ جب اپنے مکان بیں داخل موتا تودر دازید بس م ک کر کھڑا ہو جاتا اور آ گے کسی کو بھیج کرا ہے آئے لی اطلا نے بھولاً ا كراكر إدننا ه بگیم ك ياس كونى دو سرى نورت آئى بوقى بونور دے كا انتظام بوعلة اورسلطان کی نگاہ الیم فیرعورت پر مزید نے پاتے کسی سلطان کی سب سے بٹری خوال اس كا عاول سونا ب سلطان محدلغلق كے نام كے ساتھ افظ عادل البعدج وا عملم اس کی د فات کے تین سوسال بعد تک عام زباون پرجاری تھا ۔ چنا نچہ لا عبدالقاور باليونى في الني كتاب نتخب التواريخ من اس سلطان كاذكر شروع كريتي موت عوال یں اس کانا م مسلطان محدعاول " کھھا ہے ۔ المحدقاسم فریت تا آپنی تاریخ فروث ت ين العصرين كرسلطان محد تعلق كى خدست بين ومفلوك الحال آتا مالا ال بوعب ال بیدا و اس محتاجول ادر ضیفول کی خبرگیری اور برورش کا اس کو خاص طرر پرخیال رموتا م فارسی ا درعربی میں ایسے سکائی سے المعتا کہ برے براے منشی اور اویب جیران رہ جاتے فصاحت اورشيرس كلامي بيس ا بنانظير مدركمتا عقا - جودت نهم اور عدت في بن يرخاص طرر برممتاز تحفا مردم سشناسي كالمكرم كمال كوبيني بوابها ووت حافظهاس تدر توى تتى كەجدايك مرتبيدسنا سارى عمريادر باستارى عرياضى اطب ابخوم افلسفه منطق یں د ست گاہ کا مل رقمتا اور شعر خرب آمہنا تھا اُس بے عالیت نزع میں یہ شعب ر کے شخے سہ

بیاردری جهان جمیدیم بسیارنسیم دناز دیدیم
اسیان بلندبرنشسیم ترکان گران بها خریدیم
گردیم بعد نشاط آخسر چون قامت ماه نوخمیدیم
شس سراج عنیف کهتا ها که سلطان محدیا و شاهت با جاب صاحب دستگاه باکیا سنت نواوال و نواست به بایال بود ی الفنسشن صاحب اس سلطان کی نبست کمتے بین که عالمون فاصلول پرائیسی ایسی کبشششین کیس اور فیصے ایسے و نظیف مقرر کے کہ پہلے کسی با دستا ہ دے مقرر د کئے کتے اس مع طسرے طرح کی فیاضی اور دریا وئی

سے شفا خامے بنامے اور محتائ فاسع جاری کے اور قلمرو کے تنام عالموں فاضلوں ہے ایسے ایسے سلوک کئے کہ اس کے مناقب اور محا مکے چرہے جا بجا ہوئے. تنام لڑگ اس بات پرشفق ہیں کہ یہ باد نشاہ اپنے زیائے میں منہا بہت تا ہل اور نبغا نوش بیان تقاریبان کک کداس کے بعد مجھی اس کی عربی و فارسی مخریروں کی فی بیان کی ماتی تھی ۔روزہ نماز کاپا بنداور معلوشی سے نہا بیت محرز تھا۔نواتی کا موں یں اپنے ندہب سے اصولوں کی یا بندی کومقدم رکھتا تھا۔ ابن تطبط مکھتا ہے کہ سلطان کو اقامت صلوٰۃ کا بڑا خیال تھا۔ تمام ملازموں کو جماعت کے ساتھ سنے از پڑھنے کا حسکم عقا۔ ہوتارک صلاۃ ہوتا اس کو سخت سنزا دی مباتی تمقی ۔ ائس سے بازاروں میں آومی متعین کر رکھے ہے کہ مناز کے دفت جوجا عت یں شریک نہ ہو امسس کو سندا دیں۔ اس سے مشکم دیے رکھا تھٹاکہ آ دیموں کو مبلا مبلاكر وضواور خاذك واكض بتاتيل اور شراقط اسلام سكها تيل مهركلي كوحيدي ا حکام شرعی عوام الناس کوسکھائے جاتے سنے سنا ذکے ساتھ ووسرے احکام ت را کی بابندی کے لئے بھی خاص اہمام سے کام بیا جاتا تھا کیسی ہندوا میر سے خاصی کے بہاں نافش کی کرسلطان سے میرے بھاتی کو بے سبب مثل کیا ہے تا مئی سے سلطان کی طلبی کا حکم نا مہماری کیا۔ سلطان قامنی کی محلس پیں حاضرہوا اور کوئی نتھیا۔ ساتھ ندیے گیا۔ اُس سے قاضی کو سلام کیا اورجب کک تاضی سے بیٹھنے کا مکم نہ دیا برا برکھڑار ہا۔ قاصنی سے فریقین کے بیانات سے آخروہ سندو ا مبرایت بھائی کے خون برولائل سننے کے بعدراً منی موگیا - حب تک قاضی سے جائے کی ا مادت ددی سلطان فاضی کی مجلس بیں معمرار اسلطان سے در بار بیں جب كوتى شخص آيا ا مدسلام كرين كى حكر يربينيا تولقيب لبند أدانسه كبتا - ا بسم الشر" ادر اگر بیشخص بیند و به تا تونقیب بجائے سم الشرک «بداک السر" کہتا اس معنات پرخالب ہے میں سے اس کی مخاوت کی بلید كى يىل سلطان كى سخادت كاحال نهيد شنا يتمام افنا صس داده يسلطان سكلمر ومتواضع بداورسب سدرياده يه عدل كوملحظ دكمتنا بدانتها --

آئيه خيقت نا

میں آف رہیں اپنے ہندو دوستوں کو صرف ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا عزری ہمتنا ہوں وہ یہ کہ سلطان محد تغلق سے دیو گیر کو دارا اسلطنت بنا ہے سے ارادے سے دہاں د صرف دولت آبادکا ہے نظیر قلع بہا واکو ترافن کر بنایا بلکہ شہریت اور دا اِسلطنت کے تمام لوازم نواہم کے اور دہاں رہنے کے ارادے سے بھلا بھی گیا۔ محد تغلق نرہب کا پا بند اور سچا پیکا مسلمان محارا بلورا کے مشہور و معرف سندر دولت آباد سے مجھود دور د نظے رمندروں کے سمار کواسے کا الزام جومسلمان سلاطین کے محمولیا جا رہا ہے اگراس میں رتی برا بر بھی صداقت ہوتی اور اسلام دوسری قوموں کے معابد کو منہدم کر سے کی اجاز ت و بیتا تو محد تغلق جیسا پا بند شرع سلطان اپنے منبل بی المیول کے معابد کو منہدم کر سے کی اجاز ت و بیتا تو محد تغلق جیسا پا بند شرع سلطان اپنے منبل بی المیول

## سُلطان فيروزتنلن

سلطان علامالدین علی کے حالات بی اوپر بیان موچکاہے کہ سنائی میں دائر میں اوپر بیان موچکاہے کہ سنائی میں اسلامی میں من مل موچکا کفا اور مسلما لوں سلامات کساری بیس من میں من مل مورست کے قایم ہوجا نے کی مہرگا کی میں میں میں بنا کول ہما عظم مہندوستان کی اسلامی سلطنت کالیک کتی و بیا چاہیں سال کا کے آخر عہد حکومت میں بیض مسلمان گوریزوں کی بغاوت اور نا عاقبت اندیتی سے دکن میں بنا ویں برپا ہوئیں سلطان محد تغلق گجرات کی بغاوت فرو کریے کے بعد اس طرف روانہ ہوئے کو کھا کم بینا وی بنا وی دور کریے کے لئے اس طرف روانہ ہوئے کو کھا کم بینا میں اجل کے بینے پر ما لم جاووانی کو روانہ ہوگی اس کے جائیسی نے وز تغلق کے دکن کی سلطنت ہم کی اسلامت بھی میں نام سے ایک نود خوا میں ملکنت ہم کی سلطنت ہم کا اور نا لی افرانہ میں میل براغظم ہندوستان کی حکومت ایک مرکز اور نگل مالمگیر کے جدید کو کو میں بلکہ عدا طہا متعدد اسلامی سلطنت سے دالب تہ ذہو سکی بلکہ عدا طہا متعدد اسلامی سلطنت میں مندوستان کی حکومت ایک مرکز میں میں مالمئنت و بلی کے سلامیں کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے فاتھ کی مسلسل شما فی سلمئنت و بلی کے سلامیں کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد وکن میں میکون کی سلمئنت و بلی کے سلامیں کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد وکن میں میکون کی سلمئنت و بلی کے سلامیں کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد وکن میکون سلمن میں کو میں کہا کے سلامیں کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد وکن مجمولات

بگال ، کشمیروغیرہ کے حالات بیان کرے پھرسلطنت مغلیہ کو زیر بجٹ لایا جاتے جنائجہ وکن کے حالات کو ملتوی رکھ کر فیروز تعلق کے مختصراور صروری مالات جواس تعنیف کے موضوع سے منا سبت رکھتے ہیں عرض کے جاتے ہیں مسلمالاں کا ہندو قوم کی تهذيب التمدّن اخلاق اورمعا شرت بركس تدليج وترتيب يد كياكيا الربرا المسيد صروری مضمون انجمی کے ملتوی اور میرے وہن میں سے آئندہ کسی مناسب موقع پر اس كو بالتفصيل بيان كياجا ئے گا مفلط محث سے بينے كے سے اس صمون كونى الحسال لمنوى ركمنا ادرسله لماسلاطين كوايك مناسب حدّل بهني دنيا سنردرى معلوم بوناسه -راجيت زمين دارسمي رانا مل محبلي كي بيني مفي . فيروز تغلن كي دادي مجمى بنجاب كي ايك جالني على راگرا سلام اورسلالون مين وات پات كو ايسى بى ابهيت دى كنى بوتى جيرى كينوفر یس تعلیم کی گئی ہے اور مهند ول میں را کی ہے توسلمان اول توغیاث الدین ہی کوکبھی این یا وست اورسلطان دبناتے اور اگر کسی مجبری سے اس کوسلطان سلیم کرلیا تھا تو فیروز تغلق کوجس کے جسم میں ہندوانی خون دوآ تسف ہوکر موجود تھا کیمی تحنت سلطنت کا مستق قرار مذوبيت و فيوز تفلق كالمحائى ملك تطب الدين ابن سالار جب جوبهلى سلمان بیری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا لشکریس موجود عقار دور ایھائی ملک ابراہیم ابن سالادرجب جووزارت اور نیا بت سلطنت کی خد ات انجام دینے کی وج سے کمک'نا نب باربك كيفطاب سيرمخاطب موا موجود مخفارخ وسلطان مختفغلق كالهفت ساله بثياموجود تما وسلطان غيات الدين تغلق كالزاسا دا ورالملك فرنائب اميرهاجب تفا المبيد وار سلطنت عقا اوراس كى ال يعنى سلطان محتنعلق كى بين خلاوند زاده ابين بين كوبا وسناه بنانا جا بتی تھی رسلطان محد لفلق کی و فات کے بعد اس نے امیروں کے باس اس غرین مے منے پینام بھیج تھے رضرو ملک بینی سلطان فیا شدادین تفلق کا وا مادیجی سا ہی فاندان كا آدى تقا. مكت أرخال جرسلطان غياف الدين تفلق كامند بولا بيتا اورسلطان متد تغلق كا بها في سمها جاتا متها اور برابها در سب سالار تفا سلطا في نشكريس موجود تف م ال سب کے موجود موسنے ہوئے فیروز تعنلق کرتخت سلطنت پر بھا ناسب نے بوی دلیل

آئينه حقيقت نا

اس بات کی ہے کہ مسلما نزں سے اپنی نرہبی تعلیما ن کو پیش نظرر کھ کر زوات بات کو کھی زیادہ اہمیت نہیں وی اور مہندو قوم کرحوان کی مفتوع د مغلوب و محکوم قوم کھی و نیل مجھ راسے اور ذلیل کرنے کی کوئی کوسٹ ش نہیں کی ۔

ملبل چونا ب رشک رقابت بخود منه دید از باغ د بوسیتان ویک د گلسنا س گذشت

غرض اس لوٹ مار کے ہنگا ہے میں کسی کوکسی کا ہوش نہ رہا۔ وزیر اعظم ملک احمد ایاز
کا غلام جس کا نام بلیج آون تون تھا دہلی سے سلطا ن لشکر میں آیا ہوا تھا ۔اس اور الفری اور
لوٹ مار کے ہنگاہے میں بہت سے آوی اوارہ ہو کرادھرا دھرچل دیتے۔ بلیج تون تون بھی
وہاں سے بھا گا اور سسید معاد بلی کا رُنے کیا۔ حبداز جلد دہلی بہنچ کر اپنے آتا ملک احدایاز
کو صلطا ن کی دفات کا صال سُن ایا۔ ساتھ ہی بہمی بتایا کہ مغلوں سے حملہ کرکے لشکر کو لوٹا

آئینہ ضیقت نما

اور بهت سے سروار مارے گئے ۔ بعض مغلول کے ہائھ بیں گرفتار اور بعض مفقود الخبر ہیں ۔ فیروز تغلق اور ملک تا تارخال کی تسبت کہا کہ وہ دولاں بھی مفتول یا اسپر ہو چیکے ہیں ۔ شس سے راج عفیف کے الفاظ بیریں :۔

«در روز غایت بنگاه خلق بشکر متفق افتاده مرسیکے که درال انجمن بود بهرسی رخ نهاد بنوز سلطان فیروز که برا دخ بی دنشسته بهدرال بحظه بلیخ تون قون نام غلاسے بودازال خواج که خواج جهال پیش ازال برسلطان محسد فرستا ده بود فیج ندکور در مین شور شعوراز نشکر جانب د بلی روال شده سلامت در د بلی رسیده پیش خواج جهال تقریر کرد که سلطان محداز جهال فرامید طالعه مغل بریش خواج جهال تقریر کرد که سلطان محداز جهال میال نشکر فساد بسیار و فول بریزی بے فتا ریش به بلی ندکورای تقریر نیز کرده میال نشکر فساد بسیار و فول بریزی بے فتا ریش به بلی ندکورای تقریر نیز کرده که تا تار خال و لمک امیر هاج ب بینی سلطان فیروز فاتب شدند و منیتر لموک درال جمک معاون میال در و بیش مغلال افت و ند و یا کشته شدند و منیتر لموک درال جمک سعا دت شهاد ت یا فته یا

الک احدابازاس خرکوسٹن کرسخت پراٹیان ہوا۔ سلطان محدتفلق کی دفات کاحال اگرچہ ایک سانح عظیم تفالمیکن نیر وزینلق اور تا تارخال کے مقتول یا اسیر ہونے کی خبر اور بھی زیادہ موجب سٹویش ہوئی۔ لمک احدا یازکی بیری سے نیروزیفلق کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور نیروزیفلق کما احدایازکو باپ کہتا تھا۔ لمک احدایازہی نے سلطان مختفلق کو فیروزیفلق کی جانب ہوشہ محبت کے ساتھ متوجہ رکھا ادر اب محرتفلق کے بعدوہی سب سے زیادہ اس کو سلطان بنائے میں کوشاں ہوتا ۔ لیکن جب اس کو اپنے غلام لیج تون تون کی زبانی فیروزلفلن کے مقتول یا سیر ہوئے کا حال معلوم ہوا تو اس سے سلطان محدتفلق کے سفت سالہ بیٹے محبود کو قوام الملک خان جہاں سسیر جلال الدین ترزی ۔ لمک جمیدالدین مفتق سالہ بیٹے محبود کو قوام الملک خان جہاں سے سیوبلل الدین ترزی ۔ لمک جمیدالدین موجودہ مرداروں سے بیعت نے لی اور لمک کے نظم ولئی کو قائم رکھنے کے سے جدید موجودہ مرداروں سے بیعت نے لی اور لمک کے نظم ولئی کو قائم رکھنے کے سے جدید فوج جدی بھست تی کی۔

ملطان محد تغلق ہے کسی خاص شخص کو اپنا ملی عہدنہیں منایا تھا۔ فیروز تغبلتی کے

عبد حکومت میں جو تاریخیں لکھی گئیں اُن میں یہ ذکر سنر درموجو و سے کہ محد تفلق نے فرت ہوتے و قت نیروز تنلق کو اپنا جانشین بخویز کر دیا تھا کیکن یہ سرا سرفلط اور محض **نیوز** تغلق کی خوث فودی مزاج کے لئے غالبًا مکھا گیا ہے کیونکہ محد فغلق کی و فات کے کئی روز بعد کے تخت نشینی اور محد فنلق کی جانشینی کامعاً مله بالکل بهل رما اور محد تعلق کی مہن کو بمشكل رضامندكرك فيروز تفلق كواس دليل كى بنا برتخت نشين كيا كيا كفاكه أكر حلدى بادستاه نا عزد ند کیاگیا تواس س کرکا انتظام وا تنام کے ساتھ دہلی پہنچنا و شوار سے فود شس سراح مینف بے فوزلغلق کی تخت نظینی کے بوحالات کھے ہیں اُن سے مابت ہور الب كم محد تعلق سے كسى كوا پنا ولى عهد نهيں بنايا عقاد ندنيروز تعلق كے جامبول سے تخنت نشینی کے مفت کسی سے بطور دلیل اس بات کا ذکرکیا کہ فیروز تغلق کو ولی عہد نا مزد کیا جا چا ما راگرسلطان محد تغلق فيروز نغلق كو ولى عهدم قرر كرعاتا توتين حارروز تك فيروز تغلق ك تخت نشيني معرض التوايس سربتي اوركسي كومخالفت كرين بإحدا وندزاده بهشيره محدكفلق کو جمروز نعتلق کے فعلا ف کوسٹش کرنے کا قطعًا موقعہ نہ ملتا راگر بطور فرص محال اس بات كونسليم بهي كرابيا عائة كرمرت وقت سلطان محد تغلق سئ فيروز تعناق كوولى عهد بنايا تھا تو غواج جہان مک احدایاز تواس سے واقف نہ تھا . مک احدایاز کی نیک نیک نیتی اور پاک باطنی میں کسی شک وسشد کی گنجا کش نہیں ۔اُس سے اپنے آقا اور اُس کے خاندان سے ہرگزکسی فسم کی بے وفاتی نہیں کی اور جو کھ کیا وقت کی صلحت کے موافق کیا تیمس مراج عفيف مح الفاظ برين:

" پول بعداز شرط عراخ اجهان از ماتم برخا ست گفتار پلیح راست پندات در بن محل خواجههان اجتها دکر ده بسرسلطان محدرا برا دشا بی نشان و ه بتقدیر النّر تراکب و تعالی دراجها و خواجههان غلط افتا دچول نواحبه بهان شنید که ملک امیرها جب دنیروز تغلق ، سلامت است دور ملک نشسته برغلط اجتها د واقعت شد ۴

ادم ودیائے سندھ کے کنارے سلطانی لشکریں یہ صورت پیش آتی کہ ۱۹۹۸محرم الھے یہ کوخواج نصیرالدین رحم چاخ دہلی کی کومشش سے نیروز تعنلق کی تخت نسشینی کے مراسم اداکتے گئے ۔ فیروز تعنلق تخت نشین ہوئے کے بعد معلوں کو کھاکر اور عادالملک اور امیر ملی فوری کوهنی نمک حرام کی سرکویی پر مصلحتا ما مورکرے معدلنکر دہلی کی جانب
روانہ ہوا مطفی نمک حرام مصطفعہ سے بحل کر گجرات کی طرف دبار ہا تھا کہ عمادا انداک کے ماہم
سے مارا گیا ۔ اور عما والملک حلد والیس آکر لشکر فیروزشاہی ہیں شامل ہوگیا ہیندروز سے
دید سفر کی کئی منزل میں فیروز تعلق سے یہ فیرسنی کرد ہلی ہیں سلطان محد تفلق کے بیٹے کو
نواجہ جہان ملک احد ایاز سے تخت سلطنت پر بیٹھا دیا ہے: ۔ او صرفاک احدایا رکو مصلوم
ہوا کہ فیروز تعلق نندہ وسلامت موجودہ اور پاورشاہ بن کرد ہلی کی عبا نب آرہا ہے شیمس سرائے
عفیف کہتا ہے کہ:۔

بيون خاجههان اخبار دولت سلطان فيردز شنيد برفلط فودتا سف بسيار فود چونکه شمام گرده صوفیا قدامت ب نداور مراسم برست علما اور اکثر امرا ندکوره سازش می شركي ادرنواجه جهان كے مخالف منے اس لئے خواجه جہان كونيوز تعلق كى مخالفت ميں كاميابى كى كوئى توقع نهيس بوسكتى تفى بلكه اس كوابنى سلامتى كى أُمبيريهى صرف اس سليهى کہ فیرور تغلق پراس سے احسانا سنٹابت کھے اور معمولی انسانی شرافت کا تقا صَابھی ہی تھا كر فيرو زنغلتي خوا جرحبان لمك احدا ما زكوكسي قسم كاكوتي نقصان مريخيني ويسه بيناني ملك احدابا زكواطينان تقاكه فيرز تغلق جب اصل ضيفت اور واقعرى اصل لذعيت سه وأفث موگا تؤمیرے ساتھ کوتی برائی مذکرے کا اس طرح نیروز تغلق کوہی اس بات کا یقین یخباکہ ملك إحدايا زميرا بدخواه تنهي ہے ۔ قوام الملك خان جَهان نومسلم سے جب يرك ناك فيرونت معد الشكرسرسى كے مفام پر بنج كيا سا وعديب وإلاكى سے كام سيا كه خواجه مهان كوخبرك بغيرتنها وہلی سے چلا اور فيروز كفلق سے الله مند و کے آلے سے بہت نوش ہوا اور وزارت کا وعدہ دیا ۔امی روز سسہزادہ نتح خال فیور تعلق

آئينة ختيت ما

کی گوجری ہیوی کے پریٹ سے پیدا ہوا۔ شمس سراج عفیف کی روایت کے موافق اسکے دان خواج جہان ملک احدایاز بھی فیروز خاہ کی خدست پس پہنچ گیاا در ابنی غلطی اور غلط ہی کا حال سٹناکر معافی چاہی ۔ ضیا رہری کہتا ہے کہ ملک احدایاز قوام الملک خان جہال کے پہنچ ہے کئی روز کے بعد پہنچا لیکن شمس سراج عفیف کا بریان سیح مسلوم ہوتا ہے کہ اسکوہی دن پہنچ گیا تھا شمس سراج عفیف کی روایت کے موافق فیوز تغلق ملک حدایا کہ اسکوہ بات و مرحمت کا برتا وکرناچا ہتا تھا گراکٹر سرواران سٹ کراور امرائے متفق کے ساتھ برت و مرحمت کا برتا وکرناچا ہتا تھا گراکٹر سرواران سٹ کراور امرائے متفق ہو کراس بات پر نورو یا کہ ملک احدایا ذکو قتل کیا جائے ۔ فیوز تغلق رضا مند منہوتا تھا گر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اکثر امرا بخاوت پر سطے ہوئے ۔ بی توائس سے حکومت و باوشا ہمت کو بچانا صروری مجھکر نوا حرجہان کے متعلق امیروں کو اختیار دے دیا کہ جرشھارا بھی جا ہے اس کے ساتھ سلوک کر دیشمس سراج عفیف کہتا ہے کہ ہو۔

"حفرت فيروزشاه چول ديدكه اليثال مهزيمه بهندسة فراسبت و زمرًوكياً الدائة تلف كونواجهان بيك زبان تنق مشده اندسلطان فيروزاز فات فلك و نهايت اندليشه سپيدگون شدو چندردز جدرال انده بو ددر ولايك دل فويش از تاخرا بل بيش ابواب تفكرى كنود بعداز فكرب ماير و تا بل بك شار حفرت جها ل عاد الملك داد دمل خلوت طلبديد الرار به أن به بنها فى بكوش اورسانيد، فربان فرمود برمقر إن درگاه و دولت خابان بارگاه و مبري بها فى بگوکه اختيار كارخواجهال برست شما وادم برچ دولت خابان بارگاه م ايشال را مصلحت آل چني برخواج جهال كنند از سرخواج جهال بازآ مدم واز سرشما بازآ مدم انتواسم الله الله واز سرشما بازآ مدم انتواسم الله واز سرشما بازآ مدن انتواسم الله

خواج بہمان لمک احدایاز سے کسی شخص کو کئی نقصان نہیں پہنچا یا بھا الیکن اس کی روسٹن خیالی اور پا بندی کتاب دسندت سے او لم م پرستوں کواس کا دشمن بنا دیا تھا ماور آئينه قعيقت نما

امپرضروعلیہ الرحمہ کی وفات کے وقت سے اس وشمنی کاسلسلہ بھاری کفا شخ نعیرالدین حیارے دہلی اور دو مرب لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ حضرت امیر مرکز کو حضرت نظام اولیا، رحمہ کے پہلویں، فن کریں ۔ تواجہ احدایا زید مانغ ہو کرشنیخ رحمہ کے بائیں و فن کریا اسی وقت سے خواجہ جہان کے ساتھ اکثر مربدین شیخ کو المال اور نقار چلا آتا کھا۔ مشس سراج عفیف نے المک احدایا نے شہید ہوئے کا حال نہا بیت رقوت انگیز الفاظ یرسفصل کھھا ہے لیکن ضیار برتی المک احدایا نکو مبرا کینے، تحقیر کرسے اور گالیاں وسیف یرسفسل کھھا ہے لیکن ضیار برتی المک احدایا نکو مبرا کینے، تحقیر کرسے اور گالیاں وسیف میں توسفیات رسکتا چلا گیا ہے ہوئی بٹا ویا ہے کہ وہ اور اس سے ساتھ جھ سات آوی اور اس کے ساتھ جھ سات آوی اور فیروز رشاہ کے حکم سے قبل ہوئے قبیکن ملک احمدایا ذکس طرح شہیدیا قبل کیا گیا۔ اس کے ملم کو کہی بھا و کی مندین ایک لفظ نر بان پر نہیں لا نا رسلطان محدانلی کے سفت سالہ بیٹے کو فیوز تغلق سے نفیکا تمثل کرایا لیکن اس کے قبل کا کوئی تذکرہ جمادی الآخر ہر در الی بینچ کر فیوز تغلق سے نفیکا تمثل کرایا لیکن اس کے قبل کا کوئی تذکرہ نا رکوئی یہ موجود نہیں ۔

سلطان مخدنی مشکری سے کاسبرب اضام نظامہ ال من احداث مشکری سے کا میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام میں اسلام میں مشکری سے

سلفان محد تفلق کا حادثہ وفات ہی بہرت مشہ اور مشکوک ہوجا تا ہے اور خواہ مخواہ فرمن اس طرف تنقل ہوتا ہے کہ سلطان محر تفلق کو زہر و کے تفلل کیا گیا اوراس واقعہ کو چھپا نے کے لئے کئی دوسری باتیں بنالی گئیں ۔ ضیار بربی اورائس کے مقلد مورضین سے سلطان محد تفلن کے بیٹے کا وجو دہی تسلیم نہیں کیا ۔ لیکن مس سراج مفیف سلطان محد تفلق کے بیٹے کا موجود ہونا تسلیم کرتا اور دلیل میں قاضی کمال الدین کا بیان پیش کرتا ہے ۔ ملا عبدالقاد مہالوئی کی روایت میں سلطان کے ایک بیٹے کاسلطان کے بہر اس کرتا ہے ۔ ملا عبدالقاد مہالوئی کی روایت میں سلطان کے ایک بیٹے کاسلطان کے بہر اس کے ماد تو دفات کے وقعت شکاریں گیا ہوا تھا۔ جس سے تابت ہوتا ہے جو سلطان کے وقعت شکاریں گیا ہوا تھا۔ وہی سلطان محد تفلق کا ایک ہی مقل کرے نیروز تعلق کو تخت نشین کیا گیا ہوگا۔ اس طررے سلطان محد تفلق کا ایک ہی بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹے ثابت ہوجا ہیں فیصلہ کریں ۔ بیٹی کرام کے روبرو ہیں جو چاہیں فیصلہ کریں ۔

سلطان فروز تغلق کو علم وفضل بی مسلطان فروز تغلق کو علم وفضل بی کو حاصل در تھا در سلطان محرت خلق کی طرح حلی کا و ور و ورج عاصل در تھا ہو سلطان محرت خلق کی طرح حق القلب اور عالی حصلہ تھا۔ سلطان محرفظت بابندگی شرع کا خاص الهمام رکھتا اور فیرت دینی کا ہمیشہ افلہار کر تا تھا فروز تغلق اس معا ملے میں بہت کرور اور امرائ ملک مقا۔ ملطنت سے مرعوب تھا۔ ان کی نمشا کے خلاف کسی کام کے کریے نئی ہم تھا۔ ملک احدا باز وزیرافظم کے سوالور کوئی فحض آمرائے سلطنت میں المیا فرتھا ہو محمل کی طرح ول سے مسلمانوں کو کتاب وسنت کا عامل بناکر بدعات و مراسم کی پابندی کی طرح ول سے مسلمانوں کو کتاب وسنت کا عامل بناکر بدعات و مراسم کی پابندی کی طرح ول سے مسلمانوں کو کتاب وسنت کا عامل بناکر بدعات و مراسم کی پابندی تقلیم خوال سے بخانا موری کام میں اور میں کو گھرات کی حکومت سے وکی گئی۔ قوام الملک امیر میں کو گھرات کی حکومت سے وکی گئی۔ قوام الملک امیر میں کو گھرات کی حکومت سے وکی گئی۔ قوام الملک امیر میں کو گھرات کی حکومت سے وکی گئی۔ قوام الملک سے میٹ مال کامرگردہ بنا جفول سے مملک کو حکومت کے پاس پہلے بہتی کراپ نی کومت کی مال بناک کرچکا تھا اور وہی ان تمام امراکا مرگردہ بنا جفول سے مملک کا عہدہ سے میٹ میں پر دورت نظلی کو میں کو میں اس طرح خان جہاں کے لئے وزارت عظلے کا عہدہ سے وقت کی بردی کا سامان کو میک کھرا کا سے میں پر دورت نظلی کو میں کی کا میدہ کو قان جہاں کے لئے وزارت عظلے کا عہدہ سے میٹ میں پر دورت نظلی کو میں کان جہاں کے لئے وزارت عظلے کا عہدہ کو قدل کی دورت خلی کی کی میں کی میں کو میں کی کو دورت خلی کا عہدہ کو تو کو کھرا کی کو دورت عظلے کا عہدہ کو تو کو کھرا کی کو کھرا کی کو کو کھرا کی کو کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کو کھرا کی کو کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کو کھرا کی کو کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کھر کو کھرا کو کھرا کو کھر کو کھرا کو

آئينية حقيقت منا 💮 🕶 🗠

فائی موار باتی تمام امرا قستلغ فال کی سازش یس فترکی یا کم از کم بدل اس سازش کے ہدردا در لبطا ہر سلطان محت تعلق کے فیرخواہ نصے اس کا نیتجہ بیر ہوا کہ فیروز تعلق نے تحذیث فیر ہوتے ہی ان تمام مولویوں ، مفتیوں ، قاضیوں اور پیروں کے بڑے برائے مقرر کردیتے جوسلطان محت تعلق کے زیانے میں معزول ومطرو و وب شغل ہوگئے تھے ۔ سمج تعلق کے زیانے مام ورہم کردیا گیا مولانا قاضی کمال الدین قاضی القضاۃ کو معزول کرکے سب حالال الدین کر مائی کو نیا قاضی القضاۃ بنایا گیا اوراس کو صدر صدور بہاں کو طاب دے کر تسام شری محکموں کا مطلق العنا ن حاکم بنا دیا گیا، صدیائے برفی کے الفاظ بیہ ہیں ، ۔

و با و شاه اسلام خلدالند ملكه و سلطنته اور ادراس احكام شرع محسدی كلاً جملة مطلق العنان گردانسیده و تعین اورا رات و النعا مات جا سرر علما وارالملك و تمامی بلاد ما لك بعدر صدور بها ل مفوض گشته "

اسی طرح می محدوم جها نیال شیخ عبال الدین صرکوشیخ الاسلای دی گئی اور صفرت الوالفتح شیخ رکن الدین ملتانی کوشیخ الا سلای سے اس سے برطرف کیا گیا کہ وہ شرکیبہ وید عبد واسم کے دیمن اور سلطان محد تغلق کے ہم خیال و موید سے و فروت تغلق کے استان میں جب کہ وہ سلطان محد تغلق کی فیرموجودگی میں بطور نا تب السلطنت و لمی میں تیم کھنا ایک مہندوگوجری لاکی سے شادی کرکے اپنے باپ کی سنت کولیدا کیا تھا۔ اس ہندو خیالات اوران کی مصاجب میں وافل مقے جس کا نیتجہ یہ ہو الدوہ بندر کیا گئی فی فیالات اوران بدعات و مراسم کی طرف ائل ہو گیا تھا جو اس کم کمن آب و ہوا سے نشوونا پاکر مسلمالاں میں داخل اور دائے ہو چکے تھے اور جن کو محد تغلق کے مشاہد کی تربر وست کو سرخش کی تھی ۔ غرض سلطان فیروز تغلق کی گروری سبحہ لویا اس کی کم علی قرار و سے لوگر اس کے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا ور سب سے را ا تغیر ہو ہوا کہ عالم بنسا کہ اس کے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا ور سب سے را اکون کی کم علی قرار و سے لوگر اور کتا ب و سند کی تروی تکی واقعال کھی کر اس کے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا ور سب سے را اکون کی کم علی قرار و سے لوگر اور کتا ب و سند کی تروی کی مائی مائی خال سکتا کہ کا کھی اور کتا ب و سند کی تروی کی کان میں ایک شمولانا عبدالقا ور بولی کانام مولانا واز و تھا ہدی زبان میں ایک شمولانا جن کانام مولانا واز و تھا ہدی زبان میں ایک شمولانا جن کانام حولانا واز و تھا ہدی زبان میں ایک شمول کی تھی جس میں ایک و مسید میں کیا گیا تھا۔ عہد فیروزی کے ایک و و مسید کانام مولانا جن کانام حول نا جن کانام

نقی الدین واعظ مخفااس مہندی مثنوی کومنبر پر پٹر مصاکرتے تھے کسی عالم سے ان سے پار جھاکہ مہندی شنوی کے منبر پر پٹر سفے کی کمیا ضرور ت سے تو واعظ صاحب سے جواب دیا کہ اس کا مضمون افوال تصوف کے موانق ہے۔

اسلام ملک عرب سے شایع موکرشام ، عراق ،مصر ایشیائے کو جک ایران خواسان، ترکستان ،طراملس ،الجیریا، مراقسش ،اندلس ، سندھ ، پنجاب ،شالی ہسند، دكن 'چين اروس البقال 'بحراك الله كَ حز الراورير اعظم افريقيك علا قول بين بنيا ان ملکول کے قدیم مرابب، فدیم نمدن ،اور قدیم معاشرت کو بکسال طور پراسلام کے اثر سے مغلوب مونا پڑا،نیکن سرطگه اسلام کوبھی عارضی طور پر حدا حدا مشکلات کا سامنا پرا ایران وخواسهان و واق عجم میں مجوسی عقابدًا ورمجوسی اخلاق کا اثر تادیروماں كے نوسلموں ميں باتى ر بااور وال حدالتم كى مشكلات بيش أئيس، سام ومصرو غير ويس سیحیت کی باقبات سے داں کے لامسلمول کو عرصة دراز تک متا شرر کھا اور اسرائیلیات كالك بيبوده ونيره اسلاى تصنيفات يس شائل بوكيا - مندوستان ك اندرسنده ولما باروغیرہ یس اگرچیع بوال کے ور بعة اسلام آیالیکن چندروزے بعدع بول سے اس طرف سے توج بٹائی آدر پھرا نغانوں سے وربعہ تمام برّاعظم ہندوستان بیں اسلام شاہع مدت شاہع مہدا۔ ان انغانی با ترکستانی قبائل کو مبنوں سے ہندوستان بیں اسلامی حکومت تا يم كى تقى علوم دينيكى طرف زياده توجركا موقع نهيل لما تقا - يدلوك زياده ترايرانيون اور نواسا ينول كے مقلد تھے لہذا ہندوستانى تويس جو اسلام بىں واخل ہوئيں أن كو مند ومستان کے قدیم ندا برب بینی مدھ ندبرب ابر بھی ندبرب انجرار بائی عِقا کہ الا تعدا د سميروائ ادرمروج برانول سي تعلق ركف والے اعال وعقا تدك كچه كه مشات خاک باتی رکھنے کا موقع مل گیا اورسیکروں فیرا سلامی مراسم اور فیراسلامی اعال نے اسلامی جامه پین کرنصوف کے مختلف خالزاد ول اور پیری مریدی کے سلسلوں اور فیر على خانقا ہوں بس پنا ہ سے في احتى كه ابن بطوط البنے سفرنا ميدين صاف علور براكممتا ب كديس ف مندوستان يس بعض مسلما لان كو ديكما كدوة جريكون كريسيا عقد يساس موضوع بركدكس كس ز ملي اوركسكس مقام بس كن كن اسباب كماتحت كون كون سى فيراسلاى مراسم لور بدعات مسلما لان بين رائح بهوكر بندوستان بين اسلام آ تينه خينت نا

کوکیاکیا مشکلات بیش آتیں اورکس کس مرد باضلان اسلام کو اس سے اصلی رنگ بین بیش کریے کی لیسی کیسی شی ایک مستقل تصنیف کا عزم رکھتا ہوں وہالتدالتو فیست و سلانان محد تغلق کے تذکرے میں تعبق ابتیں صرور تاا، رمجبورًا بیان کی بڑی اب الک احدالی تعبی اسس احدالی رکی شہادت سے بعداس خاص تم کی اتوں کوجوا تفاتکا شروی ہوگئی تخییں اسس تصنیف بین سنم سمحمنا جائے۔

عبدفيروزنعلق كقابل تذكره طالات

فیروز تعنلق دریائے سندھ کے کنارہ مراسم کنت نشینی اوا کرسنے بعدو ہلی کی جا نب روانہ ہوا اور پاننے ہیں ہوت اس سفر کوختم کردے وہلی پہنچا - راستے یہ بیوت ہے کہ کر اُنے است و بہا لیور اپلے بٹن انتھا نیسر است کی افنی وغیرہ ہرایک مقام پر مقیم ہوتا او ہاں کے پیروں سے نیاز مندانہ منت اندرائ بیش کرتا اور مزاروں پر حاصری ویٹا ہوا آیا۔ ملک احد ایاز کا خون بہایا اقوام الملک فان بہاں نوسلم کو دزیر عظم بنا کہ سلطنت کا تمام و کمال افتیارائس کے مہروکیا اسد میں دیا ایکون کو نقسد بنا کہ ویٹی وندہی کا سول کا شام و کمال افتیارائس کے مہروکیا اسد میں دیا ایکون کو مقسد بنا کہ ویٹی وندہی کا سول کا شام و کمال افتیارائس کے مہروکیا والی کا خام میں دیا ، پہلے فوج کو نقسد بناکہ ویٹی وندہی کا سوخ کرو یا گیا تھا۔ سلطان فیرد زنفلق سے دی جاتی تعییں اور جاگیرواری کا قاعدہ مسوخ کرو یا گیا تھا۔ سلطان فیرد زنفلق سے دہلی تستے ہی بھر جاگیروں کا قاعدہ حاری کردیا و

سرسوکے ہندورا جرکی سبت سرکشی و بغاوت کی شکلیت کینچی اور فیوزش است در اور کی سبت سرسور کی جانب کوئ کرے اس بغاوت کو فروکیا اواس اواس اواس ساھ بند کو دہلی میں شہراوہ دی الاول ساھ بیت کو دہلی میں شہراوہ محد خلاں بہلی ہوی کے بریٹ سے پریدا مہوا۔

بنگا لر رحیصاتی اور بیان ہوچکاہے کرسٹ شرصیں سلطان محد تنکی حاجی ایاں بنگا لر برحیصاتی اور بیان ہوچکاہے کرسٹ شرصی سلطان محد تنکی کا خطاب دے کربٹگا لہی حکومت مہدیہ ہوسے کاحسال ماجی ابیاس سے حب سلطان محد خلق کی دفات اور لمک احدایا نسکے شہدیہ ہوسے کاحسال مسئنا تو دوا پنی خود مختاری کا علاق اور باج وخلیج سے خلقا انگاد کرے بنارت اک سے علاقے پر قابعن و متصرف ہوگیا ۔سلطان نیوز تفلق دبلی میں ایسے وزیماعظم خان جہان کو بطاق اسلطان کے وزیماعظم خان جہان کو بطاق تراب ا

أتمنيه خفيقت نما 004

چھوڑ کر خودمصہ فوج ارشوال سے الے ہے کو دہلی سے بنگا لہ کی جانب ردانہ ہوا۔ جب گور کھیپور ادر كمروسك علاقي يس بيني توكوركميورك ماج جيارن نامى عاصر خدمت موكرندرا پیش کیا اورمعہ فوت سظاہی لینکرکے ساتھ ہوا بہی طریقہ کھروسہ کے راج اورسے سنگیو یے بھی اختیار کیا یہ دولؤں راجہ صوبہاو دمہ سے متعلق اور صوبہ داراد دمد کوخسے اے ادا كرت عظ رسلطان من خوش موكر راحه جيارن اوراه دي سنگه كواود مدي صوبه وا س کی ماتحتی سے آزاد کرے خوداختیاری واستقلال کے نشا نان عطا کیے اور اُن کو براوراست ت بى خزايد يى اينا خراج بهين كا انتياز عطام واشمس سراج عفيف كهتاس كه بد · العض را و بان بدین مورخ ضیف گفته ورآن و قت کدا کرسلطان گذار مى مشدسلطان فيروز شاه راراسة جياران را چترداده اله

ضياريرني كهتابيه كدو

چې را يات اعلى در د يا رگوركهپور وكعرو سه درآ مدرا كوركهپوركه لس بزرگ رائے ست درائے کھروسہ بیش آز فرتہا و تنفر او بریشا نہا فراج گذاشت اودم بودند كه سالها تمرد ورزيده وخراج بازگرفته بودنده ولايت اعلى آئارسديدرايان فركود دربين داخول خدا يكانى آمدندد باخدتميات خود زنجير پيل گذر نسيد وعوا طف خسروانه چترو تاج وقرائے مكلل و مرصع و اسپان تنگ بست یا فت وچند مقد مان دیگر که در والایت او بزرگ ورالا بووند باادجا مه بوست يدندورا تفكروسه نيزبا ندازة ولايت فودفاتي محذدانميد وبالمقدمان ولايت نودجامه بإفت وكسوت مرحمت يومث يده را یا نکوراز سرا خلاص حلقه بگوش کشدیدند و منقا دوطیع ورگاه اسط شدند د چیندس لکھوک تنکهٔ نقره از لقابات سنوات ماضیه ورخزایه بشکر رسا نیدندودرسنوات مستنبل فرائ معین بدر فتند دو نیفه با سه فرا ن برای اعلى دا دندواز ييش تخلت اعلى محصلانِ خراج كامز وشدند ورا مان ندكور باجمع سوارد پيا د و نودنبال رايات اعلى برست كهنوى د نياده و روال شدند

مش الدين حاكم بشكاله فيروز من الغلق كم من خبر من كر تربت سي يناده بهنيا اور بندوه ين بهي قيام مناسب ومع مكرنام سازه ساان ادرك كرد ابل شهركوم راه يحر آئينة قسيت نا ٢٥ ه

پنڈ وہ سے سان کوس کے فاصلے پر مقام اکدالہ میں جاکر محصور ہوا -مقام اکدالہ ایک طرف دریا اور دوسری طرف جنگل سے محصور اور زیادہ مضبوط مقام کھا ، نیروز تعلق گورکھپور سے روانہ ہوکر جب ترست میں گیا تو ترست کا راجہ اوراس علاتے مے ہندوز میندار جوشمس الدین کے ماتحت سے سب نیروز تعلق کی طدمت میں صافر ہوکرمور والطاف خررواجہ ہوئے۔

رایات ماکی ازگرکیبور درجگست رسید وازجگت برطرایی تماشا درتر بهت ساید انداخت رائی تر بهت در انگان در بیندالان آن عرصه بدرگاه برستند دخد تمیات گذرا نیدند وخلعت با و نوازسشها یا فتند وعرصه تر بهت مطبع دستاد گشت و از الشکراسلام درع صه تربهت ایکفته نرسسید " دیرنی)

نیروز تغلق اگرال کے توبیب در یا کے اس طرف تیام کرکے کئی سفتے تک مقیم ادرهاجی الیاس نمس الدین اکدالہ میں اس طرف متحصن رہا۔ اس عرصہ بن بنگالہ سکے تمام ہندوامل جو شس الدین کے ماتحت کتے فیروز تغلق سے آلمے ۔

" ازطا کفه راوان درا نگاک وزمینداران ولایت بشگا له برحفزت ملطان فیروز می پیوست اوراا مان می وا دیند " رخمس عنیف)

آ يَن يَضْبِقت مَا

کی کشرت تھی اور اکدالہ بیں حاجی الیاس کے ساتھ جو لوگ محصور تھے۔ اسب سلمان تے ہور وقت کا مسب سلمان تے ہور وقت کا استیال کے مین دول کا استیال کو ایف الیال کا ساتھ مہدی ہو چکا تھا۔ فیروز تعلق کو ایف الرائی سند مدام ہو چکا تھا۔ اس کی فیرت اسلامی سے گوارا نہ کیا کہ جا بال شکر لیوں سے فیر فاک تامیس کو برا دکرائے۔ فیرا برنی سے اس کو سائے الله فایس اس طرح میان کیا ہے۔

"از با عب ایمان در فاطرمهارک گذشت پول نشکواز آب عبره کندوبه بهیل سلطانی اکداراتا باج کنند به آسندر جنی بهج ی کثیر نیا به کارومه گناه بریر قتی آیند دادا سط کفلب البیاس مشطط خون چندی سلمانان به گناه رئین شهد و محارم مسلمانان شود و مجارم مسلمانان شود و مجارم مسلمانان شود و مجارم مسلمانان شود و مجارم مسلمانان شدوامد افتاد و مفاحها شکار نوا دست د و مان د دان مسافران تلف و صوفهان و متعلمان د دروفیتان و گوش د نشینان و غریبان د مسافران تلف فی مامند د مسافران تلف فی مامند مشده د دروفیتان و گوش د نشینان و غریبان د مسافران تلف فی مامند مشده د دروفیتان و گوش د نشینان و غریبان د مسافران تلف

صیار برنی کے مذکورہ الفاظ سے اس امر کا سراغ بخوبی چل جاتا ہے کہ فیروز تعلق ک در ور تعلق ک در میں کول لوگ در میں کن لوگ کا رہے ہے اور حاجی البیاس شمس الدین سے ہمرا ہیوں میں کول لوگ کنے شمس سراجے عنیف اس موقع پر فیروز تعلق کے الفاظ اس طبح نقل کرتا ہے کہ "چول من در ون ایس حصار در آبم و بدیل سلما ناف توت نمایم چندیں اور آت مسئورات محد رات بدست نا الملال گونتار گروند فروائے میامت آ مناوصد تعنا پیش کرسی قضا جدر و نے نمایم لیس میان من وطا کفر مغل چدفرق باشد "

فیروزفنان کی بہندوہوی ایکالہ کے سفرسے دائیں ہوکردہلی یں داخل ہوا۔ دہلی آت ہی داخل ہوا۔ دہلی آت ہی داخل ہوا۔ دہلی آت ہی اس معام ہوا کی آت ہی اس معام ہو کہ دور آت کل شمیر حصار کے نام سے شہور اور ضلع حصار کا طرا الصد علام کی آبادی وقت ان کی طرف توجہ کی ۔ یہ تمام علاقہ فیرا بادا ورجنگل تھا، دور دور تک آبادی کا نام وقت ان نے معام مالی میں گرم رہ ہے تھے جواس ربائے دی اس ربائے میں عرب الله ان اور جرائم پیشر ستھے ۔ وصالی سال کے وصدی سلطان عیل ہم میں عرب سلطان عیل ہم میں عرب سلطان عیل ہم میں مدین سلطان عیل ہم میں مدین سلطان عیل ہم میں عرب میں سلطان عیل ہم میں مدین سلطان عیل ہم میں مدین سلطان عیل ہم میں مدین سلطان عیل میں ا

آئينه تعيقت نا

کوشک شاہی اورجا صعمحبوغیرہ کی تعمیرے فامغ ہوا۔ اسی عرصہ میں فع آباد کو بھی آباد کی اللہ کے درمیانی علاقے کیا بہنا سرا بہا رہنا گران کے درمیانی علاقے میں بکٹر سے کا وَل اور قنیسے با دکر دیئے۔ بانی کی نایا بی سے یہ خطہ ویران اور ناقابلِ نشا سمجھا جاتا تھا جبنا اور سنلیج سے نہریں نکال کراس علاقے کو آباد وسرسنر بنا نا در قعیقت سمجھا جاتا تھا جبنا اور سنلیج سے نہریں نکال کراس علاقے کو آباد وسرسنر بنا نا در قعیقت سلطان محتوفات کی مجوزہ اسکیم کو علی جا مہ بہنا نا نھا گر شہر حصار نے وزرکی تعمیر و آبادی کے شعلی مجھ کو ایک نماص بات کی طرف جو آگے آتی ہے توجہ ولاتی ہے اور اس سے ندکورہ الفاظ لبطور تہدید فکھنے یوے بن فیمس عفیف کہتا ہے کہ

سای مورخ از زبان خدمت والدخود شندیکه سلطان فیروز شاه بعید از آیدن از ملکت برگاله دونیم سال طرف حصار فیروزه بود و برائے اشات ملکت الذاع جدی منود و ابواب احسان لبوست الشان می کشود و بنائے سف مهر حصار فیروزه جدراک ایام بود بهرا رکیسلطان فیروز درشهر دولی) آدرے جندروز معدود اندے با زنها کجا رفتے بوں شاہ فیروز واآنفاق بنائے شمیر حصار فیروزه ورول انتاد ورمحلیک شهر حصار فیروزه آباد آبت بیش ادبی مجکمت معزت رب العالمین وراک مقام ودیم بررگ آباد آب والی بودیکے داس بزرگ دوم لراس فوروی

شس ساج عفیف کے بیان سے مصارفیروزہ کے مقام پر دوگاؤں کا پہلے سے آیاد ہونا ثابت ہے ۔خوابہ نظام الدین احدا پنی طبقات میں بجائے دو کے ایک ہی گاؤں بیان کرتے اوراس کانام رالیس تکھتے ہیں ۔ لا عہدالقاد بدالوتی اس گاؤں کا تام راس یاراسن بتاتے ہیں۔

حصار کی فعیل جا مع محباور شاہی محل آج بھی موجودیں ۔ آج کل بھی اوراس سے
پہلے بھی حصار کا کوشک شاہی ہمیشہ گوجیری محل کے نام سے مشہور د ہاہے ۔ صحا کے
اس گوجری محل کی منبست شہر کے تنام قدیم فا ندانوں اوراس ضلع کے تمام قصبوں میں
عظیم ا کشان تواتر کے ساتھ بلا افتالا ف احدے یہ بات مشہورہ کے کیے وزشنا ہ سے یہ
محل ا بنی گوجری بیری کے لئے تیار کوایا تھا۔ اس محل کے قوابوات مخصوصات اگر جہد
سب منہدم اور ناپید موچکے ہیں نیکن اس کی خاص عارست آج بھی بہت کچھ اپنی الی

آئينه خيقت نا

ھالت یں موبود اور باتی ہے۔ یں نے خود اس تحقیق کے لئے حصار کا سفر اختیار کیا اور و بال جاکاس عارت کو دائیں ہے کہ اور و بال جاکاس عارت کو دکھیا۔ یہ عارت نوداس بات کی گوائی وے رہی ہے کہ فیروز سفا ہ تعلق کے لئے یہ کل تعمیر کرا بایٹا یشمس سراج عفیف سے اس گوجری عمل کا نقشہ جو الفائط میں بیش کیا ہے اس کوجری عمل کا نقشہ جو الفائط میں بیش کیا ہے اس کوجری عمل کا نقشہ جو الفائط میں بیش کیا ہے اس کا طسیرے ہے کہ :۔

"و درون صار یک کوشک برآورد ند که درجان بیج کے باتجسس بلے
اپنال کوشک را فشان نه داده چندیں محل درآل کوشک محل نشستن با د
ہا نہا دہ باتکلف بسیا ربرآدردہ وحکمتها نے بے شمار دروداست یک
عکمت درآل کوشک ایں بوداگر کے با فراست بے درون کوشک محل
فرودآ مدے چول محل گشتے درمیان آن رسیدے محل میا نه فرود کوشک
بخایت تاریک بامقام ماریک کرآگر نگا مبانال آل کوشک رہبری نمی کردند
ازاک تاریکی بیرول آمدن ممکن نبودے چنیں گو بندو تنے فراشے تنہا درآل مورز مدوازال
درآ مدہ بود چید روز نما تب شدہ بعدہ بھال نگا ببیانال درآ مدندوازال
تاریکی بیرول آوردندیا

سهرد وبرا درزین خدمت بو سبیده اسند ما ننودند کرامشپ اگرکلت، مارا ينور مقدم خويش منورسا رندسه ازآل طرف سيذيره كمالي تواقصاك ازیں طرف شرف روز گار ما استد سلطان قبول کرو تمام شب مردو براور بها مے الیتا دند و دادفدمتگاری

جب نیروز تعلق ساد صواور سہارن کے مکان برپہنجا توساد عوکی بیوی جویری ہوت بارا در جا لاک عورت تھی اس سے کہا کاس اجبی شخص کوا چے گھر تھرانا اور حض تیاس و تبیانے سے اس کو شاہی خاندان کا آدمی خیال کرے خاطر مدارات کرنا عقل كے خلاف، ہے مناسب يہ ہے كداس كوشراب بلاكراس كاحب ولنب وريافت كياجائية نشه كي حالت بيس وه اپنا پته صاف مساف بنائي كا-چنائي سا دھو كي نوجوا تهشیره ا در سا دمعو کی بیری وولان اس کمرے بن جہاں فیروز تغلق کو تھمرا باگیا تھا۔ نثراب بے رہینچیں ساد صوکی ہمنتیرہ جو مہایت خوبصورت تھی ماتی بنی فیردر تفلق پرجب سرور طاری بہوا تو۔

ه را غبّ بلا عبت داکل بخالطت گردیدزوجدسا دحوج وسلطان را صيدساتى ديدزين خدست بلب مرمعه بوسسيه بكلام ادب آميره مكلم شوق انگیزمتنکم خداز مروسے من آغاز کردہ تا بجاتے رسانید کہ از حسب ونسب سلطا ل مخن را ند بمضمون الكه اگر للا زبان مركنيميت حسب دلسب خ د اطلاع بخشندای د نترکه مبهّرازه پرانزاست متعود بزوجیت ایش ا گروانم سلطان فرموونام من نيروزخال است پسرعم سلطان محدبن تغلق شاجم . أوحد ساده وخيعت دالبنوم خود ظام كرد دگفت كم بما محددلت وعنقائة عزت برفرن المروال سايه اندازسنده ايس شا نراده بدام جال خوامرت گرفتا دا مده اگرتوانی خوامردا با دوه دهلتش ما ایر دولت مندی در افرازی دان سا وحونی الحال نوا مردا بشکاح آدردود برسلطان دا دد آن شب ما بیش تمام و نشاط مالا کلام گذرانسیندچ ب برده قیرگول

شب ارتفاع یا نت وعوس برد هایش آنتا ب از عجابهٔ افق خایان كمشت سلطان بدل شاداز لبترنا زسر برداشت وسباه از برطرف ببدإ مشده سلطان برطرف شهردد بلی) عزیمت فرمود سا دهووسهارن سردو برا درج ب سابه ممراه روان مشدند دخو درا درخد مت چنان قرار داند که یک نحظه ازصنور بیروک قدم نمی نها دندسلطان دا بانوا برایشاں اَ بلخة نمّرا م پیدا شداً خالامر درا ندک مدت برود برا در بشرنب اسلام مشرفِگشتند سلطان سهارن را بخطاب وجيها الملك مخاطب ساخت أوراة سكندرى یهی وه گاؤل تفاجهان شهر حصار ۴ با د کیا گیا اوریهی فیردز تعلق کی وه مجوب بویی · تخفی عب کے لئے حصار کا گرجری حل تعمیر موااور یہی وہ سہاران نومسلیم المخا مسب ب مهميها لملك عما بونيروز تفلق كي گوجرى بيري كابها تى اور شا بان ملك كخرات كامورث ا على مقوا ورائن فوشى سے حصرت شیخ قطب الدین بانسوى کے التحدیر سلمان سوكياتھا إمراة سكندرى ك مسنف ك شامان . گجرات کا سلسلة لنسب <sup>-</sup> ذکرسلسلةالشا عالى انشاب سلاطين كجرات "كاعوان قائم كرك اسطرح بيان كيا مدر. مادل كيسبكه ازايثاً ل بشرف ا سلام مشف شد وبمعنت ايسان موصوف گشت سهارن بوده المخاطب أبر وجيه الملك مشاز البه از قوم مانک است دور تاریخ بنومسطوط ست محمدانک و کمتری برادران یک ديگراند كے ازايفال برشرب شراب رضبت منوداددا كمعر إن ازقوم برآدره شده اندي وسم وائين وين نانك استدار بافت ومركدام بطوين فيش ملوك بن گرفتندواسم بدرسهادن بره پداست بن بر بال بن كندر بال بن وبر بال بن كندر بال بن كندر بال بن دريمن بن مدرب بن كنور بن لوك بن سلام، بن مولام، بن معذب بن معركمت بن ناكت بن وديودن وسرين مبنسه يبلسلة لشب النان بردا چندر کرمند وا ن بخداسة ی پرمنتند می درسد وجيبه الملك وسهارن فركور البياغفرفال مك مجرات ويهلا فروغتار مسلمان بإداث، منا- اس خاندان بین اکرے را نرک مجرات کی حکومت رہی پرسلاطین محرات ا علی درجد کے خدام اسلام اور اسلام کی بڑی فیرنت رکھنے والے سلمان سننے

حسا رزیروزه کی تعمیروآبادی بے فارغ بوکر مقطیقی شدسلطان نیروز تفلق ہے دریا ہے جہنا کے کنارے وہلی سے پانچ میں شمال کی جا نب سشہر فیروز آباد کی بنیا در کھی اور سب سے پہلے وہاں کی جا معے صحبہ تیار کرائی۔ آج کل اس شہر کا خرابہ موجوده ، بی سے دہلی دولانے کے سامنے فیروز شاہ سے کو ٹلا کے نام سے مشہوب اوراسی بی جا مع معمیر کے خرابے کے سامنے فیروز شاہ کی لاٹ تصویر صحب بنی موتی مرسیا ع کواپنی طرف متو حربی لیتی سے متصل فیروز در خا و کی لاٹ تصویر صحب بنی موتی مرسیا ع کواپنی طرف متو حربی لیتی کے متصل فیروز و مسری بیشر صافی کی اس نے خاص کی اس خوا مال لادھی حا میز فرمت ہوا سار اور کی اس میں موتی میں موتی اس کا جہا نرخم آف بندر گا ہوں بی ہوتا اور جون مین مند کا طوا ف کرتا ہوا جندر دیمبل میں ہوئیا اس کا جہا نرخم آف بندر گا ہوں بی ہوتا اور جون ان فعنا نستان پہنچ اور ظفر خال بہرار وقعت اپنے وطن انونا مین کو میں میں کوئی کا میں ایک میں اور بنگا لہ برو دوبارہ فرج کشی اور صاحبی المیاس شمس الدین سے انتقام یہنے کا شروئی گئی اور منگا لہ بہدو وہارہ فرج کشی اور صاحبی المیاس شمس الدین سے انتقام یہنے کا شروئی کھی اور بنگا لہ بہدو وہارہ فرج کشی اور صاحبی المیاس شمس الدین سے انتقام یہنے کا شروئی کھی اور بنگا لہ بہدو وہارہ فرج کشی اور صاحبی المیاس شمس الدین سے انتقام یہنے کا سیما کہ وہ شمس الدین حاکم برگا لہ کا محالف مقا۔

آل سفسهریار براجم کهایی وعواطف بادشایی طفرخال را بسیار پرسیده

و بغایت نواخته فرمان فرمود که ظفرخال خاطریح دار د داند بیشه رابوسه

خود کمسارداگرچ شداید بسیار و ممکا کد بے شمار دیدی دراه بائے مخالف

و بدیا دہائے مخوف پیمو دی المنته لنڈ بمقصو درسیدی مهرچه درسنارگا وَل

داشتی اضعاف آل بتومفوض خوام سف یه وشمس سراج عنیف،

طفرخال کو فیروز تغلق ک تا شب وزیر بنا یا اوراس کے مرتبے کو دوسرے اکثر امراب

بڑمھایا محد تقاسم فرست شکوه آمیز لہم بیس کہنا ہے کہ فیروز کھنلتی سے افغالوں کے مراتب

کوا چنے عہد حکومت میں بہت بلند کیا و فرست تب کے الفائل یہ ہیں :۔

واد ادلیس باوشا بهیدت از یادشا بان دہلی که درمقام تربیت افغانان

شده برخلاف بإ دشا بان اصى اعتادے برایشان كرده كسائمكر درهبد

ملطان محد تغلق ازامیران صده او د ندازامراست کبارگردا نبید د سرصها را بدایشان سپرد و تبل ازین ایشان رااین مرتب وهالت نبودیه مالانکہ ہندوستنان کی تاریخ سے واتفیت مکفف وا مےجائے ہیں کہ خاندان غوری خود افضانی خاندان محقاراس خاندان کے غلام جھفوں سے سندوستان کی بادشاہت کی بلاشک ترکی النسل ستھے ۔ان غلاموں نے بعد پھرافنا نوں ہی کی حکومت شروع مركمي تفي اوراسي مع شيرشاه اعظم كسليم شاه كالعني عهدمغليهس بهل كي اسلای حکومت کو مورجین سے دور افغانیہ کے نام سے یادکیا ہے کیونکہ مندوستان کوانغا نوں بی سے نمٹے کیا اور افغانوں ہی کی قوم سلطنت اسلامید کی اصل طاقت تھی۔ فرت نہ کے ذکورہ الغاظ کا جہل سوناکسی دلیل کا مختاج نہیں بطفرخاں لووھی ہی وہ افغا عقاً جس مع بوتوں مینی ظفر خاں ٹانی مے بیٹوں اتمبال خان ، اربگ خان اور عادل خان نے تیمور کا مقابلہ کیا تھا ادر طَفرخا ں لودھی ہی وہ انعفان ہے جس کے پوتے دولت خا ا بن محمو دخال لودحی لے تیمورکے نائب اور وسٹ گرفتہ خضرطاں کو عرصۂ دراز تک وہلی پرقابض ہو سے کی کوسٹسٹوں بیں ناکام رکھا نفاجی کا دکرآ گے آسے والاسے - فرسٹندکا دادا ہندوشاہ پونکر تیمور کا توکر کھا لہذا فرست نظفرخاں ندکور امداش کے خاندان سے بہت ناراض ادر غالبًا ظفرفال، ی کی عرت افزائی اس کوسب سے زیادہ تاگوارگذری ہے کہ اس سے فروز تغلق کو ندکوره الفاظ میں مجرم قرار و باسب مالانکه فروز تغلق کے دہم دگران بر مجانفانوں کی قوم کوکو فی خصوصیت عطا کرسے کا خیال نا ایا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تورہ ساری مرا کی مہندو خاندان کے نومسلموں کو اپنی وزارت عظمی پر فائرند رکھتا ۔ اس سے ظفرخاں لودھی کے سائد جو کھے کیا اپنی صرورت اوراس کی قا بلیت سے موافق کیا۔

اہ محرم سنتے تہ میں فیروز تعلق ایک عظیم الشان لشکر ہمراہ ہے کر مصر طفر ظال بنگالہ کی طرف مدا ہوا۔ حاجی المیاس العلقب بہ شاہ شس الدین سے اگرچہ ا بنے ایکی مصبہ تحاکف بھی کر خراج گذاری کا دعدہ کر لیا تھا۔لیکن طفر خان کے آجائے کے بعد فیروز تعلق کے شاہ بنگال کو ایک مرتبہ نیجا و کھانا حزوری ہما۔

جونبور کا ایا د مونا می مداود مدی درمیان جب ظفراً بادی متعل پنجا تود بال جونبور کا ایا و مونا می مدان کرمتیم ره کردریائے گومتی کے کنا رسلیک

آئينه حقيقت نا

ایک سندری نبیاد رکھی اوراس کا نام جو ناپررکھا جو بعدیں جون پرمشہور ہوا عام طور پر شام مورفین سے اس سندری وجسمیدیی بیان کی ہے کہ سلطان محر تغلق اصل نام چونکہ جوناخان محا لہذا اس سلطان مرحم کے نام پر جونا پور نام رکھا گیا ۔ لیکن اس حد پین جرکوآ با دکرکے فرا فان جمان کی جاگیر وار دینا اورفان جہاں کے بیٹے فان جہان آئی کا نام بھی جونا فان ہونا پرشہرکانام رکھا گیا تھا۔ وریدا فظم فان جہان ہے کہ اپنے نوسلم فان جہان ہونا ہونا مالک نوسلم کا اعمارہ سال کی وزارت عظم کے بعد سندھ میں فان جہان تو ام الملک نوسلم کا اعمارہ سال کی وزارت عظم کے بعد سندھ میں ان تمال ہوا تو فیروز تفلق نے اس کے بیٹے جونا فان کو فان جہان کا خطاب و درکرا پنا وزیراعظم رہا۔ اس کا نام جونا فان خود سلطان وزیراعظم رہا۔ اس کا نام جونا فان خود سلطان محد فظنی سے نام پر رکھا تھا جیا کہ اوپر دکر ہوجکا ہے۔

سلطان فیروز لفلی سشما ہے قیام کے بعد و نبور سے بنگال کی جا نب روا نہوا۔
انہی دوبیار نغرلیں طے ہوتی تھیں کشمس الدین یا دشاہ بنگال کے نوت ہو ہے کی خیر
پہنچا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا بٹیا سکندر شاہ باب کی حگہ تخت نیش ہوا ہے یہ سکندر
شاہ سے بہتی معلوم ہوا کہ اس کا بٹیا سکندر شاہ باب کی تقلید یس مقام اکدالہ کے حصار
میں محصور ہوکر فیروز تغلق کا انتظار کیا ۔ الشکرولی میں عرصۂ وراز تاک چھوٹی لڑا ہوں کا
مسلہ جاری رہا۔ آخرطر فین کے امراع صلح کی سلسلہ حبنبا نی کی اور ہردو باد شاہ صلح پر
رضا مند ہوگئے رسلطان فیروز تغلق نے اپنی ٹوبی بطور نشان صلح سکندر شاہ کے پاس بھیجی
رضا مند ہوگئے رسلطان فیروز تغلق نے اپنی ٹوبی بطور نشان صلح سکندر شاہ کے پاس بھیجی
زور تغلق کی خدمت میں بھیجا اور اس بات کا عہدنا مہ کھا گیا کہ اس مند اور جالی اور جیشہ صلح رہے گی ۔ اس صلح نامہ میں سکنڈوا
نے بادشا ہوں میں بھیجی اور اس بات کا عہدنا مہ کھا گیا کہ اس مند ام بھی اور بیشہ صلح رہے گی ۔ اس صلح نامہ میں سکنڈوا
کے باوشا ہوں میں بھیجی دنگ د ہوگی اور جیشہ صلح رہے گی ۔ اس صلح نامہ میں سکنڈوا
کے باوشا ہوں میں بھی دنگ د ہوگی اور جیشہ صلح رہے گی ۔ اس صلح نامہ میں سکنڈوا
کے بادشا ہوں میں بھی دنگ د ہوگی اور جیشہ صلح رہے گی ۔ اس صلح نامہ میں سکنڈوا
کے بادشا ہوں کی حکومت کو بہند نہ کیا ۔ فیروز تغلق کے ہمراہ وائیں آیا اور عہدہ اس میں دنگر دور تعلق کے ہمراہ وائیں آیا اور عہدہ اس میں دنار کا و س کی حکومت کو بہند نہ کیا ۔ فیروز تعلق کے ہمراہ وائیں آیا اور عہدہ نار داری اس میں دفار کیا تھا کہ کو میں دنار کا وال کی حکومت کو بہند نہ کیا ۔ فیروز تعلق کے ہمراہ وائیں آیا اور عہدہ نار دیا عظم پرفائز رہا۔

جها جنگراوراً ولیسر کاسفر ایدز تعناق جب واپس بو بنوراً یا تواس کو معلوم ہوا
جها جنگراوراً ولیسر کاسفر کے جائے گر دجنار، کے حبکل بن جبگلی باتھی بہت
بیں ۔ فیروز تغلق بون بورسے المعیوں کے شرکار کے بئے چنار کی جانب، وانہ ہوا۔
بوب بنارس کے قریب بہنچا تو شاہی نشکر کی آ مدکا حال سٹن کر راحبردارالر یاست
چنار سے بھا گا۔ راحبہ کی اس وحشت اور دہشت کو دیکھکر تحدوری دورشاہی نشکر
کے تعاقب کیا بچر النظیوں کی گرفتاری بی مصروف، ہوگیا۔ شمس سراج عفیف
کہتا ہے کہ سے

درجاج نگرچ برده ک کر فت او بید، است را سراسر حبگل که دگنج بسش سمواد بشنید درآ اشت بیل بسیار در رفت شه شکار پیل کرده پسیلال بزیس ولیسل کرده

ہاتھوں کو نہاری باغ کے حبکل یں گرفتار کرتا ہوا سنا ہی اشکر سمندر کے کرنا رے حکن ناخة دبیری کی مندر تک پہنچ کیا اور راج بہاں سے جہازیں سوار ہوکر کسی جزیرہ یس جائیں ایر مندر تھا۔ وینی اور راج بہاں سے جہازیں کو دکشی کے بعدایک جدید ذہبی گردہ کے بیدا ہوئے اور نو دکشی کو تواب بقین کیا ہے کے عقیدے کی بتا پر بنایا گیا تھا۔ یہاں النالاں کی تو رائی ہوتی تھی اور لوگ کرن حاصل کرلے کے لئے رتف جاترا کے سوقتے پراپنے آپ کو نو د ہلاک کرنے کئے ۔ ہندوں کے اس جدیدسیاسی ذقیم جاترا کے سوقتے پراپنے آپ کو نو د ہلاک کرنے کئے ۔ ہندوں کے اس جدیدسیاسی ذقیم کا تذکرہ دو سرے باب بیٹی سلطان محمود غزلای کے سالات یس آچکا ہے چنا رد جانے کا داج اس مندر کا محافظ بھا جاتا تھا میگن ناتھ کا بت پنھر کا تراشا ہوا تھا۔ اس بت کو دہاں سے آٹھواکر دہلی بھی ایا گیا۔

زآ نجا شده در کنار دریا بت خاد بدیدر شریا جگن نا تحد لعین دیددرفت مرحبا که تووینده بروی به برکنند تربیخه در خاکسبیش خوار کرده در خسس مراج عنیف،

حگن ناتھ کے ہے اور ہاتھیوں کی گرفتا ریسے فارغ ہوکر فیروز تغلق سے راجہ کی گرفتا ری کا ہندوہست کیا۔ ناریخ فرسٹ نہ بیں کھھاہے کردائے جاج گر تلنگا نہ کی

طرن بها گائتها گرشس سراج عفیف کا بیان بیه که وه کسی جزیره بین جاگر نباه گزین موائنا ۔ فرث تداور ملاعمدالقاور مبالیانی سے حاج نگرے ماجہ کے علاوہ ایک اورراحبہ مسى بير بحبان دبوكا زكركيا بيدعب كاستيتين بالفي بادشاه كى خدست يس بهيج كرمان طلب کی اوراس کوا بان دی گئی شمس سراج عفیف صرف ایک ہی راجہ کا ذکر کر الاور جائے نگرے سندر کے جزیروں کے اس کو تعبیکا تا ہے ۔ ناریخوں کے مطالعہ کے اسد جاں تک فورکیا جا ا ہے یمعلوم ہونا ہے کرمزا بورا ورجنارے مے کراڑلید کے مال بینی فیلیج بنگالنک ودیاتین ماحد حکمران سے رسب سے پہلے جنار کا راحہ فرار موااور النگا ندیں عاکرینا وگزیں ہوا اس کے بعدث ہی نشکراگے بڑھا تو ہزاری بان کارا فرار موار ادراً کے برصا تواڑ ہید کا راجہ سمندر کے جزیروں ہیں بھا گا الوابید اورجا جے نگر ر جہاں کے راجا کول کے نام نہیں ہے گئے ان کو صرف رائے جاج نگراور رائے اولیہ كهكرياد كياكيا -بركها ن ديوس منسنيس بالفي ديرا مان حاصل كى ناللبراي ہاغ کا راحہ تھا ۔ادر مکن ہے کہ یہی ا<del>ولیب کا نبی</del> راحہ ہو۔ فتس سراے عفیف سے اس آب كالحاظ تنهيں رُوُن كما كما س سفريس ايك ہى راجه سے واسطه برائضا أياكئ راجا و س به إمال عاج گرك ، احدسلطان ولمي ك طبيع ومنقا د چلے آتے متنے رسلطان فيا شالدين تفلی کے عہد مکوست میں جائے گرے راج نے ملنگا نے راج کی بغاوت دسرکتی میں شرکت کی تقی مگربہت حلداس کو درست کردیا گیا تھا۔اس سے بعدحانے کگر کے راحہ سے کوئی نا نشائشہ حرکت طور میں بنیں آئی تھی ۔اب جب کہ سلطان فیرد کمخلق حبگلی بالنیوں کے پکڑے کو اس طرف آیا قوراجہ یہ جھما کرسلطان سے میرے اوپر طریصانی کی ہے جہٰائی وہ بے تحاشا بھاگ نکلا اور خواہ مخواہ اپنے اُپ کو مجرم مینایا۔ اُس کو ها بهتے تناکه سلطان کی آیکا حال ش کراستقبال کرتا اور تعط ند پیش کرکے مور و الطاف خسردانه موتااب سلطان كوابن ورب ولكيركراس سن ابني يائ بريمن مها يا فدير جن كو يا ترا ور مهته كهند كنف سلطان كي خدمت يس بحيم .

رائے مذکور از غایرت نوف ونها بہت بهاس چند پاترخودرا بدرگاه شاہ وبارگاه خهنشاه نوستنا دوزبان عجزکشاد-چنا نچرسال طین وزر اسے باریک بیں دارندہم چنا ال دایان و راکٹان وز میندادان دارحب مہنگاں ما پیش می دارنده درزین جاج گرمهٔ مرا پاترگویند. را نے ندکور نیز بیبت نفر پاتر و است که ایشال را مهمگال گفتند برائے و تدبیرا بیشال کا رہائے و الا بہت خود بیا رست فی انحانسل رائے ندکور پنج نفر پاترخود را بدرگا ه عالم پت الاحضرت نیروزشاه فرستا دوازحال محبر کمال خودا علام داود والواب نجاج چون بندگان مطبع کشاد بچل مهنگال رائے بحضرت نیمه شاه هگتی آسائے پائے اوس کروند وجین عبو دبیت را پول بندگان مطبع سودندواز حال احوال رائے باز نمود ندواتماس کرد ندکر رائے جائے نگر بنده مطبع و بنده اوال رائے باز نمود ندواتماس کرد ندکر رائے جائے نگر بنده مطبع و بنده ندیم آل درگاه است بهشه فرال بردار حضرت جہال دارا ست ناوه قدیم آل درگاه است بهشه فرال بردار حضرت جہال دارا ست گفتند در بن محل حضرت شهنشا هاکمل فرمود کر ادا در بن حدود مسلح بخیر بود پول مخربصدی باز نمود کر مشعمل سکونت رائے جنگل انبوه یاکشتها کے بول کوه است دورآل حبکل پیلان دستی چال گو سفندال می گردند برائے بول کوه است دورآل حبکل پیلان دستی چال گو سفندال می گردند برائے ملکار پیل ایس جانب قصد منوده شد رائے را چه روداد کراز خونب ماردے درگرین نهاده درمتا است جزائر بیا فتاد شرص عفیف با درور درگرین نهاده درمتا است جزائر بیا فتاد شرص عفیف)

ان ایلیمیوں کوعزت کے ساتھ رخصت کیا راجہ کی دل دہی واسا است بی طلق کوتا ہی نہیں کی گئی اس کو تبست در سابق ریاست پر بحال رکھکراور ہیں ہاتھی سالان بھینے رسان کا وعدہ نے کروالی ہوا۔ سلطان کو دہلی سے حدا ہوئے دوسال اور سات ماہ کا عصدگذر جبکا تھا کہ ما ہ رجب سالت تھ دہلی واپس آیا۔ ان ہا تھیوں کے ملاوہ ہو دہلی سے ہمراہ سے نے بھالہ اور جائے گرسے تہتر ہاتھی اور ہمراہ لایا اور حدید سشم برزر در آباد رکوٹلہ نیروزشاہ کی شہرینا ہ بنوالے یں مصروف ہوا۔

فيرور بوركى تعمير اوركانكره برحرصاتى الني شس سائ عنيف كهنا بها كم

وابل كفرانطاكة وميال وا مانيال زيرسايه چرنيروزشايى ازرعيت بادشايى برنا بهيت مى گذرانيدند "

چندروزدلی یس تیام کرے کے بعد نہرسلیم اور سرتی ندی مے درمیان ایک

آئينه خيقت نما

پہاڑی پیشنہ کو کا شنے پروی اس نہار بیل دار لگائے کا س کو کا طر کرستی کا بانی نہر سلیم بیں ڈال دیا جائے۔ اس پشتہ کو کا شنے بوئے ہاتھیوں اور آدمیوں کی بہت ہی ٹریاں بکلیں۔ آدمی کے ہاتھ کی ٹری بین گر لا بنی تھی جس کا کچھ حصۃ پورکی شکل بیں تعبدیل ہو چکا تھا۔ انھیں ایام بی سرم ند کو ساما نہ کی دلا بیت سے حدا کرے الگ کمشنری بنائی اور ایک قلعہ تعیر کرکے اس کا نام فیوز پور رکھا ہو آج کل فیروز پور جور سری و جھرگہ سکے نام سے مشہور ہے بہیں نعر پہنچ کہ نگرکوٹ یا کا نگرہ کا راحہ نود سری و جھرگہ سکے نام سے مشہور ہے بہیں نعر پہنچ کہ نگرکوٹ یا کا نگرہ کا راحہ نود سری و بے راہ روی اختیار کرچکا ہے۔ جنائی سلطان بلاتو قعن اس طرف کو روا نہ ہوار اج جاری رہ رہ کہ اس کا تعاقب میں میا گیا لیکن بحب اس کا تعاقب میں رہا تو مجمور ہو کر می اور آختی تا مدر کے خلعت عطا کیا اور ریا ست پر بر قرار کھا۔ جوں بندگان مطبع فرود آحدہ دربا کے سلطان نیروزٹ انجی کی آرائے ہوں بندگان مطبع فرود آحدہ دربا کے سلطان نیروزٹ انجی کی آرائے ہوں بندگان مطبع فرود آحدہ دربا کے سلطان نیروزٹ انجی کی آرائے ہوں بندگان مطبع فرود آحدہ دربا کے سلطان نیروزٹ انجی کی اور بھا دوج

و بک چرعطا کرد و بهان زبان چرآین مهان داران بازگردانید ؟ دشس سراج عنیف

بہاں بادث او کومعلوم ہوا کہ جب سکندراس میگہ آیا تھا تو یہاں کے لوگوں سے
اس کی منظور نظر لؤشا بہ کا مبت بناکراس کی پرشش شروع کردی تھی وہ بت آج کہ
یہاں کے ہندوں کا معبود ہے یہ ٹن کر سلطان سے لؤشا بہ کے بنت کی وہاں کے بنت کی اس کے ہند تھا اس کے ہند تھا اس کے ہند تھا اس کے ہند تھا اس کا تعرف سراے سے اس کا اس کا تذکرہ موجود ہے یہ بالمتا خوین کے ایس کی ان تاریخ فرش نہ اور تاریخ بدا یوجی میں اس کا تذکرہ موجود ہے یہ برا المتا خوین کے الفاظ ہے ہی کہ:۔

" درآل دقت کرسلطان قصد مرابعیت داشت کے گفت کہ اسکندردی درزان در دونو ددیں مکان صورت لؤشابہ درست کردہ دریں جا گذا سشند ہوراہل ہند بعدمرورد ہوماک طابعوانی نامیدہ پیشن می نمایندہ اس حگرفیروژنغلن کو یہ بھی معلوم ہواکہ نگر کوسٹ سے میت خاسنے یس تیرہ سوکتا ہیں آئينة صقيت الم

مو بود ہیں ۔ اور شاہ سے بر مہنوں کو طلب کر کے ان کتا بوں کا سعائد کیا اور چید کتا ہوں کا ترجمہ کرایا منجلہ اُن کے ایک کتا ب کا ترجمہ اس زیائے: کے مشہدر شاعرا عزالدین زمالد فان سے ذکلم میں کیا اور اس کا نام ولائل فیروز شاہی رکھی .

بإدشام علمات آن طالعه راطلب كرده يجفه ازآن كتب را ترجمه فرمود ازآن كتب را ترجمه فرمود ازآن جله اعزالدين خالدها في كر شعرات آن عصر بعد كناب ورسكمت ببعي وشكون وتعنا ولات ورسلك نظم بشديده ولأمل فيروز شاسي ام ارده است

ملا حدالقادر مدایون میکھتے ہیں الہ میں سے اس کتاب کہ لاہو یہ و ملیصا تھا ایکن بہت ہی معمولی کتاب کا سے اور میندان کا بل تربیف نہیں ہے۔ - ملا صاحب ، کے الفا الایر ہم کے

ھلٹے میں نیروز تفلیق نگرکوٹ کی مہم سے فارغ ہوااسی زیانہ میں تا تارفال جو مصار کا گورنرمقر مہما تھا اورسلطان نیروز تفلق کو ہمیشہ نصیحت کرتا اور پا بندی شرع کی طرف توجہ ولا تا رہتا تھا توت ہوا۔ تا تارفال کے فوٹ ہوسانے کے بعد سلطان ممد تعنلق کی پابندی شرع کا کوئی شوندا مرایس باتی نرہا۔ مصلم کی جانب فوج کشی اورامراکی مخالفت انظن کے تھٹر کی جانب معرف کی مالفان فیزنہ فوج کشی کی اس کے وزیراعظم فان جہاں اور دوسرے امراکی خوا میں نہ تھی کہ محصیفہ كى جانب نوع كشى عائة الحفول سے نيروزنغلق كوسجما باكه عام مصفه سے صرف بيضطا ہوئی ہے کہ اس مے طنی نمک حرام کو ا پنے پہاں پناہ دی تھی گراب جب کہ منی کا کام تهام مرویکا ہے اور جام مصفعہ اطاعت دفر البرداری کا اقرار کرتا ہے زاس طرف نوج کشی کی مطلق سزورت نہیں ہے ۔ گرفرونظل نے کہا کسکطان محرفظل میراجعائی اورمزنی تقاوه مرتے وقت جام معظم کی سزا دہی کامصم ارادہ رکھتا تھا اہذا میں جام تصمُّعه کواب اور زمایدہ مہلت نہیں دئے سکتا۔ میں اس بر کنزو۔ چڑھا تی کروں گا جہب سلطان کو بارباریهی وکرکرتے مہوتے دمکھا تو امرائے مخالفت جیمورکرنا موشی اختیارکی "سربارك وكر كم فرافتا دے دست برمحاس مبارك وو واوردے دفر مودے افسوس صد بناوا فنوس كريك آرزوك درول خدائكان مغفور ما نكامني ممد شاه بن تعلق شاه كه ممشه نقح نشد از ب دلائل مقابل مقربان درگاه و امبران إركاه رامعلوم مى مندكه البية ميل دل شاه واندلشيه صفرت بنهنشاه برات سواری وشکارسمت معظه اندواست ؛ رشمس مراج عفیف أتحيل كرنكمة اسيه كه

"سلطان نیروزشاه برفان بها ب بنیبال گفته گوبرا سرار بیش وزیر منه کتبقیر النّدتعاسط سلطان مرحوم منفوز بجوار رحمت مصرت فنوراً سوده وایس آرز و دل ایشال با نده بچل حفرت الا بارا بجاسمایشال نشا نده انتقام ایشال کشیدن شاید یا ندویس محل ستور مسطور در تا مل افتا و دریاست قلب نویش بچل دستوران میک اندیش ابواب نکرکشا ده بعد زیاس برموزات کلمات احس پر داخت و گفته که ایس اندلیشه نیکو اندلیشه اسعت بی

ا تخرخان جها ب وزیر عظم کود بلی میں قائم مقام چھوٹر کر بزے بنرار سوار اور چار سواسی انتھی سمراہ نے کرسلطان فیروز تکنلق تعظیر کی جانب سوانہ ہوا۔ راستے میں اجود مین رہاک بٹن، ہونا ہوا اور حضرت فیخ فریدا لدین کیج شکر علیہ الرحمہ کی قبر پر حامزی ویتا ہوا۔ طعمتر پنجا سينه صيت الم

محشہ دیا ہے مسند کے دولوں جانب آباد مقاا مرد ماں و شخص حکومت کرتے ہے دیا کے ایک جانب یا ہے اسے آٹر کا بھا تی جام حکم ال تھا اور دوسری جانب یا بند کے ماری آئر کا بھا یا بند خرماں روائی کر ایخ اسید دولوں ہچا ہجینے اتفاق واسخا دے سابھ سمے ماری اور بدان لوگوں کی اولاد اکثر ملاقے ہر قابض ومتصرف ہے ان کی قوم سومرہ کہلائی تھی اور بدان لوگوں کی اولاد میں سفتے جو محد بن قاسم کے زمایا ہیں سلمالان سے مور کہلائی تھی ہور اور ہاں لوگوں کی اولاد مسلمان بھی ہور کے نا اس بر دار دہ عبین مور کی ہا ہوں کی اولاد مسلمان بھی ہور کے نا اس بر دار دہ عبین کی اس بر ایک سام میں ہور کے میں میں کو بر جانب کا میں اور بیان تو ہو میں اور بیان سام کے میں میں کی اور بیان تو اس کو بر جانب کا میں ہور کی اولاد کی اولاد کی میں ہور ہوں کی میں ہور کی میں ہور کی سام کے کہا ہے دا س بر کی ہور کی میں ہور کی سام کے کا بہ موقعہ نہیں ۔

> ر دریس محل سلطان فیروزشا ، چول سلاطین اہل گا ، بادرج مبا ، بر لمک نظام الملک مفرت خواه گرم مزاجی کرده کلمات عفیف از زبان فویش

۵4۳

برآورده وآل گرم مزاجی اسبب چهدد سلطان فرمود اگر توان نُعبرات بدنعات غله بامی فرستادے وغم نشکر مامی نوردے خلق نشکر لمف نشدے نظام الملک از گجرات معزول شدیہ

گران بینج کرسلطان سے اپنے نشکر کی حالت کوئسی قدر درست کیا اور اپنے در براعظم خان جہال سے پاس پیغام جمیع کو دلی سے گوڑے اور تبحسار وغرہ مجمیع و در براعظم خان جہال سے چا ہوئے وصائی سال کاعصہ گذرہ کیا تھا۔ دہلی سے بریششکر سعہ بہت سے سا بان نشکر کے بہنچا ۔ فیروز تعلق مان ہے ہیں گرات سے ٹھٹہ کی جا نیب رواج ہوا : طفرخان لووسی کو گرات کی حکومت سپر در کر کے نظام الملک کواس کی حلّہ الم نب وزیر بنایا بروں ہی سلطان فیروز تعلق گرات سے ٹھٹہ کی طف روانہ ہوا اکٹر سپالی المشرب ہوئے سلطان کو جسب برحال معلوم الشرب ہی سلطان فیروز تعلق گرات سے ٹھٹہ کی طف روانہ ہوا اکٹر سپالی المفول کو بہا گذا شروع ہوئے سلطان کو جسب برحال معلوم ہوا تو سرواران نشکر سے مشورہ کیا اٹھوں سے کہا کہ نشکر سے حیار وں طرف بولی بولی برائی میں مراج عنیف کہتا ہے کہ

و جون این گفتار بست جهان داردسد بد فوان شدرین اشخاص چه با بد کر و تقرال در در منزل کاه با چکی بای باید کنون اندتا در کاه و دستیران بارگاه عرصه دانشتند که در منزل کاه با چکی بای باید نفتاندتا خاق را زفتن مع درد سرکه برد داولا تدارک کشند شد

سلطان کو پرمشورہ لپرند ندا یا اور کہا کہ جوجہا ہونا چا ہتا ہے اُسے حدا ہوسے و و
کیمہ نکہ قبید لیں کی طرح سے اِ بیوں کو سائقہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر مخصر کا فتح ہونا
خدا کو منظور نہیں ہے تو مشیت ایز دی کے سامنے ہم مجبور ہیں سلطان سے اپنے و زبیر
خاان جہاں کو فکھا کہ جو لوگ ہم ہے حدا ہوکر و ہلی پہنچیں اُن کو مبلا کرتم صرف معمولی ملاست
کرنا اور کوئی سخت مزامہ ویٹا ۔ آخر سلطان محصوص کے قریب پہنچا اور معرکہ وار و گبرگرم
ہوا ۔ بیار ہزار سندی گرفتا رہوئے باقی فرار ہوگتے ۔ یہ گرفتار ہولے والے سب
سہان سخت ۔ مقدم کی فتا رہوئے باقی فرار ہوگتے ۔ یہ گرفتار ہولے والے سب
سہان سخت ۔ مقدم کی فتا کو اب بھی وشو اور دہم کے کرسلطان سے مشمصر کے قریب نمیم مزن
سہان کو راعت کے کا شنے اور غلہ فراہم کرنے کا حکم دیا یہ منطبوں کے کھیت پخت
سکور لوگوں کو زراعت کے کا شنے اور غلہ فراہم کرنے کا حکم دیا یہ منطبوں کے کھیت پخت
مراحت ناہ کی فراہم کی ہوا ہی کو دہلی کی جانب کو دہلی کی جانب

روا ن کرے وزیراعظم سے نام حکم مجیجا کہ جس قدر نوج فراہم ہو سکے ہمارے پاسس كبيجو عاواللك ولمي بنجا أوربدالول أقنوت مسنديله راود مع أجون لور ابها ررتز سهت مهوبر - چندیری - و بار دہلی - سامانه ، دیمیا لیور ، لا مور وغیرہ کی نوجوں کو مہراہ لے کر دہلی سے معتمد کی جانب دایس موا۔ بیعظیم الثان بیشکرجب پادشا ہ کی خدمت میں پیچ گیا توجام اور با بنبیا کو قدر ما میات معلوم ہوسے مگی اور ہلاکت کو یقینی سمجہ کر عان بچاسے کے دریے ہوئے ایخوں سے محذوم جہانیاں سسیرطال الدین رحمہ کی ضرمت مين بقام أى بينام بهجاكه اب ممست كيدنهين بوسكتا الب بدا ومراين صلح كراكر سم كوا مان ولواديجة حيا نخير سيدمدور أن سيحيل كرسلطاني لشكريس بهنجه " پول خدمت سید در دشکررسیند نمام خلق نشکر برائے با بنوس سیر بدل و حال کوشیدند و سرکه از طالفه ابل در سرائ با بنوس خدمت سیر کر دے طدمت سبدی فرمودند با بانشار النّد تعالی بعنایت النّدمیان چند روز اصلاح خامد مشده مت سيرچول نزديك تررسيد سلطان فروز چوب معتقدان برائے ملاقات سیدازدل وجان کوشیدی شس سراے عنیف، غرض سلطان فیرود تغلق مسید مدوح کا اشتقال کر سے تیجنہ شاری میں لایا اور عزت سے مقام بر مجمایا - سید صاحب سے فرایا کہ شمشھ بیس ایک صالحیہ و بارساعورت تھی اس كى دعاكى مركت سے معصراب مك فتح نهيں مواريس حسيمي تحصاري كاميا بي و نمتح کے لئے جناب اللی میں دِعاکرتا وہ عورت تبولیت دعا میں ما تل ہوتی۔ ا ب نین روز ہوئے کہ وہ فوت ہوگئ ہے اس لئے اسید ہے کہ تھٹھ حلد فنع ہوجا ہے گا ادُمعرهام اور با نبیر بے جن کی تحریک سے سیدماحب اُ عصب تشریف لاتے کے سيد مدوح كے پاس عبد طدينيا مات بيني شروع كے .

سچول معملیان اجام و با بنید، شندیدند که حضرت سدهال الدین در اشکر نزدل نرمود ند پیفا مهامتوانر بخدمت سیدی فرستا دند و کیفیت و شواری خویش باز مخودند خدمت سیدنیز کنچه مطلوب ایشان بود با سلطان سنعتا وادا کنچه ایشال از غایت خاطر پریشان خود یاز مخود ندسلطان نوینیشاه اضعاف دا دا کنچه ایشال از غایت خاطر پریشان خود یاز مخود ندسلطان نوینیشاه اضعاف آل از را در مرتست ارد این فرمود دارشمن سراج عفیف، آ ئىزچىتىت ئا

جمام اور با نبیب کے ساتھ رعابیت الطان فروز کی خدمت بی حاضہ کا سلطان نے وز کی خدمت بی حاضہ کو سلطان نے وز کی خدمت بی حاضہ کو سلطان سے ان کو خلاص اور ایک ایک تازی گھوڑا عنا بت کرے عزمت واحرام کے ساتھ ملوک وامراکی عرح اینے پاس حگہ دی اور کھٹھ کی حکومت پرجام کی حگرما می حگر جائے کے بیٹے کو اور با نبیب کی حگر با نبیب کی حگر ہا تھا ہی کو مقر کر کے اگن سے سالا خراج کی اوائی کا اقرار لیا اور جام و با نبیب کو حکم ویا کہ معہ ستعلقین ہارے ہماہ دلی کی جانب چلو۔ دولاں سے برق مقرد کیا ۔ مال سے روانہ ہوکر سندے میں دہلی پہنچا جام اور با نبیب و دلان کو حکم کے لئے خزانہ شاہی سے دو و لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرد کیا اور رسنے کے لئے خزانہ شاہی سے دو و لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرد کیا اور رسنے کے لئے دارا لسلطنت کے منصل ایک احجی حگر وطاکی جو سرائے معہد سے نام سے موسوم ہوتی در باردیں ان دولان کو تنت شاہی کی جانبی جانہ مگر متی تھی ۔

" جام وبا ببید نبک نام با تمام خیل خاد خویش ورشه دبی رسیند نوبا ن شد تا خیل خاندانینا ال بخاطر جمع درآن خیل خاندانینا ال بخاطر جمع درآن جانگاه ساکن شوند چول خیل خاندانینا ال درا ال محل جائے ورآن مقام با فرحت تمام آباوا ال شدند و آل محل را سرائے مستمد نام واشتند و معزب نیروز شاہ مسلنغ دولک منک برائے جمع و دولک منک برائے با بنیہ نقد از خزانه موفوره وروج امنام مطابعت نعین کر ده و حیداً ان برو ز جام ہا ، اسباب و نعمت بائے ذا وال چیدان می یا نعند که شواحد را بلی خام و ببید خام و ببید خام و ببید طرف باز و می درجام خانه دوم نست میدید و عنیف ا

جندسال کے بعد تہ ہی براور النہ سے کھٹے ہیں بناوت کی توسلطان نے جام کو اس طرف روانہ کیا اس کے تابق کو دہلی کی مبانب بھیج دیا اور خود کھٹے ہیں اس کی علم تنام کیا۔ النہ بہراور تا چی دونول دہلی ہیں رہے جام اور اس کا بٹیا ٹھٹے ہیں حکومت کو سے اور اس کا بٹیا ٹھٹے ہیں حکومت کو سے اور سلطان فیروز تعلق کے آخرایام حیات کو سے اور سلطان فیروز تعلق کے آخرایام حیات بینی سامت ہیں جگہ اس سے اینے بیٹے محد خان الملقب بامرالدین محد شاہ کے بینی سامت ہیں جگہ اس سے ایسے بیٹے محد خان الملقب بامرالدین محد شاہ کے

بن میں تخت کی طفت کو مجبوٹر دیا تھا با نہیں کو چرسفید دیے کر مشتھہ کی مکومت بہامور کر نے دہنی ۔ سے فصست کیا گیا گروہ را نہ ہی ہیں نو ت ہوگیا جس سرات تفیف یع سلطان فیریزشاہ کے ارکان سلطنت کی نہرست اور درباد ہیں ان کے مربتے اور نشست کا مفتسل تذکرہ کیا ہے ۔ ان ارکان سلطنت، ہیں جام با نہیں رائے مدار دلیرائے سب سے ساقدت اوہرن کا خابس طور پر ڈکرکیا ہے۔ جو زمرہ ملوک دوز را میں شایل اررور باریں اعلی معام پرمگہ یاتے ہے۔

خان جهال نومسلم اورتنفرق حالات الني اورسلهان نيروز تغلق ساس کے جیٹے ہونا ف ان کو خان جہاں کا نھا ہے دیے کر وزیرِ اعظم بنا یا ۔ بید و ہی خان ہدا ں تحقاحن كالبندواني الم كواور جوملنكا مركاابك مندومنها وبلي اكرحداية شاه نظام لا ادليارهم كي مبل من خواجه جهاك ملك احدايان يمراه آسد جلك لكا مجد حيد ريا مدوے کے انتذیر مسلمان ہوا ۔ . . . سلطان مرگاننگی سے اس کوتی ہیت دیکر ومرة امرايس شامل كيالة ل توام الملك وخطاب ملا بجدنيان بهاب سوكيا اوزملطان مجر تعنلق کی وفات کے بعدسلطان فرورتفلق کا وزیراعظم بنا -اسلام زات پان اور بیوت چھات کی بیہدرہ قیودے کس تند پاک ہے اورسلمان اپنے محکمہ مرل کوکس قدر تر فی کا موقع دے سکتے ،یں اس کا اندازہ کرسے کے نے فان بہاں سے سوا سے حیات، پر غدیکرنا کا نی ہے ۔ ہند دستان سے ہندو اور اس لمک کی اچھوٹ اتوام اگر صرف ظان جہاں کے حالات سے بخوبی وا تف ہوں تو وہ مسلمان سے عہد فرماں روائی کی سیست غلط فہیدوں اور گمرا ہیوں سے نخات پاسکتے ہیں۔خان جہان کی وفات سے بعداس کے سیٹے جوناخان فابخہان ٹان سے اپ کی قبرے پاس دمفتاح التواریخ کی روایت کے موانق الشيك يسين) أيب مسجد بوائي جوآج بك وللي بين تركمان د وازه ك ياس كالي محدے ام سےمشہورہے۔

مناشکہ سلم بیں سلطان فیروزتغلق سے لمک راجا فاروقی کو دو نبراری منصرب عدل کرنے خاندہیں سکے حلاتے ہیں دو پرگنے حطاسکتے۔ یہی لمک راجہ فاروقی سلاطین مناسب سے ملاتے ہیں دو پرگنے حطاسکتے۔ یہی کمک راجہ فاروقی سلاطین مناسب سے ملات ہے۔

ھے ہے۔ ہیں ظفرخاں لودھی حاکم گجرات کا انتقال ہوا اس کی حگہ اس کے بیٹے در یا خال لودھی کو ظفر خال کا خطاب دے کر گجرات کی حکومت سپرد کی گئی ۔اسی مال ملک مروال وولت النا طب برلفیر خال حاکم ملتان کا انتقال ہوا اس کی حگہ اس کے بیٹے ملک شیخ کو حکومت ملتان سپرومونی مگردہ بھی چندر وز بعد نوت ہوا۔ اُس کی حگہ مروان وولت نفیر فال کے لیا لئی رفتنی سینمان کو ملتان کا حاکم بنا ویا گیا ۔اسی ملک سیلمان کا بیٹا خصر خال تھا جو بعد بیس سید ضفر خال سے نام سے وہلی کا یا وضاہ ہوا۔ سیلمان کا بیٹا خصر خال تھا جو بعد بیس سید ضفر خال سے نام سے وہلی کا یا وضاہ ہوا۔ سیلمان کی جریس سلطان فیروز تغلق سے سیٹے نتے خال سے جو دلی عہد سلطنت مخفا تریئیا بھیس سال کی عمر بیں و فات باتی اور دو بیٹے اپنی یا وگار چھوڑے سلطان سے اس رہنے وغم کے عالم بیس بہرائے جاکر مسعود سالار فازی کی تجریر سروند وایا ۔ جب اسلطان سے بال منٹد وائے توائی کی تقلید شام امرائے دریار نے بھی کی ج

منت ترج بس طفرخال نانی کی حگه شمس الدین ومغانی گحرات کاگورنر مقرر بوا ظفر خاں نانی کومہویہ کی حکومت سپر دکی گئی ۔ چند روز کے بعد شمس الدین باغی ہوکر ہا را گیا اور اس کی حگہ لمک مفرح نومسلم المخاطب بہ فرصت الملک گجرانت کا حاکم بنایا گہا۔

ملے عصری المادہ سے مندور مینداروں سے سکرتی پر کمرا ندمی اورسلطان سے خوداس طرف جاکراس فتنہ کو فرد کہا۔

سلافیہ بیں دہلی سے سامانہ کی طرف گیا دہاں سے سہار نبور اور سرمور کی طرف آیا بیہاں کے رایوں سے ندرانہ وخراج وصول کرکے دہلی والیں آیا۔ کھرکا ملا فسر رائے کھرگویا دانے کھوگریا دانے بیاں الما اور وصوکے سے تینوں بھا یتوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبریا و مثناہ کو بہنی تو وہ طائ میں میں دہلی سے روانہ ہوکر کھر کے علا تے میں پہنیا درائے کھرگر بدایوں سے بھاگ کر میں دہلی سے روانہ ہوکر کھر کے علا تے میں پہنیا درائے کھرگر بدایوں سے بھاگ کر کہ کہ ایوں میں جہاگریا اور و دیا موسم آگیا کھا۔ سلطاں ملک واقد وافعا ن کو سندھ ل کے میں میں اس طرح چھیپ گیا کما س کا کہیں علاقے کا جا کم بناکر اور ملک جول کو بدایوں کی حکومت پر نامزد کرکے و ہلی کی جا نب علاقے کا جا کم بناکر اور ملک جول کو بدایوں کی حکومت پر نامزد کرکے و ہلی کی جا نب ملاتے کا جا کم بناکر اور ملک بھوگری کی دیکھر کھوگری دیکھر کھا اور کھوکے سکرش ہندول

کی گوشمالی سے غافل ندرہے اس کے مجد خود بھی ہرسال کھٹر آتا اور بیباں مے سرکتوں کوسزا ونتار ہا۔

من من من من من من من بالیا سے سات کوس کے فاصلے پرموضع لبولی ہیں ایک تقد بنا با اور نیوزلواس کا نام رکھا۔ چونکہ یہ سلطان فی وز تغلق کی بندائی ہوئی آخری عارت مقی بینی اس کے بعد کسی تلعہ کی تعمیر کا اس کو مو قع نہیں بلا، لہذا بعد ہیں لوگوں من نبولی کیا۔
من نبولی کے اس قلعہ کو فیروز بیر کی عبار آخریں پورے نام سے پکارنا شروع کیا۔

خان جہان تانی کی مترارت اعساطان فروز تعلق اوراس سے بیٹے ممد طال بین عداوت و ناتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی اور سلطان سے کہا کہ شہزاد، طال بین عداوت و ناتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی اور سلطان سے کہا کہ شہزاد، محدظاں بغاوت کا قصد رکھتا ہے اور اُس سے ظفر خان لود معی المک سمار الدین المک بعقوب اور المک کمال الدین وغیرہ کو اپنا شر کی کار بنالیا ہے الفنسٹین صاحب بعقوب اور اکس کے الفنسٹین صاحب بعقوب اور اکسے کار بنالیا ہے الفنسٹین صاحب بعقوب اور اکسے کی کو سلطے ہیں کہ

"جب كروزيركو حكومت كى چاط كلى اورعده اختيارون كامزه برا تواس ك يه بات چا بىك با دفتاه كواس كه دار شكى جانب ست برهم كريد اورا پ اختيارون كومينه ك مع قائم ودائم ركع چنا بخبراً س سن پادشاه سے دگانا بجمانا منزوع كيا اور قريب مقاكه پادشاه كي بيط كو خارئ كرك تخت فينى حاصل كرے "

سلطان چونکہ فان جہاں کا بہت اعتبار کر انتھا لہذا سے فاں جہاں کوحکم ویا کہ ان سب کو گرفتار کرلو۔ فان جہاں سے نطفر فاں کو صاب نہی کے لئے مہوبہ سے طلب کیا جب وہ دہلی آیا تو وصو کے سے گرفتار کرکے اپنے مکان بیں اس کو تغید کر دیا ۔ اس کے بعد شہزاد جمعہ فاں کی گرفتاری کے دربے مہوار شہزاوسے سے نجر لکر اور فان جہال کے قالویس ندایا ۔ ایک دن موقع پاکر ابنے مکان کی مقبوطی کرلی اور فان جہال کے قالویس ندایا ۔ ایک دن موقع پاکر اور فود کی بیں بیٹھ کر سلطان کے پاس ندان فاد بیں پنج گیا۔ پا وسٹاہ کے قد موں پر مدر کھ کرفان جہاں کی فتارت ۔ اپنی اور فلفر فال کی ہے گانا ہی کا تمام حال سنایا سلطان سے امل حال سنایا مسلطان سے دافف ہوکر شہزادہ کو تعکم دیا کہ جاکہ فان جہاں کو قتل سلطان سے اسلطان سے دافف ہوکر شہزادہ کو تعکم دیا کہ جاکہ فان جہاں کو قتل

كرك ظفرفال كو قيد سے تكالو رشمزاد ، بلاتو قف نوج كر فان مهال كے مكان ير پہنچا ۔ خان جہاں سے واتف ہو کرظفر خاں لور ھی کوجواس کی تعیدیس تضافتل کیا اور ا پنے آدی نے کرشہزا دے کے مقابلے کو مکلائیکن زخمی ہو کر بھیر مرکان میں حلا گیا اور مید رفیقوں کے ساتھ دوسرے وروانے سے مکل کردہلی سے کھاگ گیا اور میوات پینے كركوكا چوبان كے إس بينا ه كري مواراس مكر فرشة كے اس اقتباس كوجس ميس اس نے نیروز تعلق کی افغان لبندی کا تذکرہ کیا ہے با دکروا ورسوچ کہ ظفر خال ابن ظفر خاں بود معی جر بہترین سروار نابت ہوچکا تھا ا در مہتر ہے خطر ناک سرکتوں کو اور <del>اس</del> پر لا نے کے لئے مہو آب کی حکومت بر تبدیل کیا گیا کھا کس طرح فیروز تفلق کی بے برواتی ے خان جہاں کی امعقول خواسش کا شکا رہوا۔ شہزادہ نے سلطان کی ضمت یں ما بنر مو كرظفرفال كے شہد مدے اورفان جہال كے ، ممال جائے كا حال منايا-فیروزنعلی کی گوشم بنی اوروفات اس من شهراده محدخال کواه شعبان فشیم میں تخت نشین کر کے اس کے لیے نا صرالدین محدشا ہ کا نقب بجویز کیا اور سلطنت سپرد کرے نو وگو شفین ہوگیا ناصرالدین محدشا ہے تحت نفین سور مکم دیا كر حميعه سے خطبہ میں وولؤں بإدشا ہوں كے نام سے حاتيں عمام شاہى الل كاروں سكو برستور قائم رکمه کرفلعت عطا کے ۔ ملک بیقوب کوسکندرخال کا خطاب دے کر گجرات کی حکومت پر مامور کر سے روانہ کیا - ملک بیقوب سکندرخاں جب میوات کے قریب بہن توکو کا چران نے فرکے ارد فان جہاں کو جواس کی پناہ میں تھا پکؤ کر سکندر خاک کے پاس بھیج دیا سکندرفاں سے فان جہاں کو قتل کرے اس کی لاش دہلی مجوادی اور نودگجرات کی طرف روانہ ہوا۔ خان جہاں کی لاش اس سے باپ خاں جہاں اول کی تبر ہے یاسس کالی معجد میں وفن کی گئی رکالی معجد میں وولاں باب بیٹوں کی قبری اب عبى موجو ديين نيكن اكثر سياح جب اس معبركو ديكهي بين توان كو كبول كريمي أس بات كاخيال ننبي أتا كراس مسحد ين وكن ك ايك مندو فاندان ك وو فرمسلم باب بيط مدنون بي جو مندوستان كي وزارت عظلي برفائز يض سلطان نا صوالدين محدشاه بمرموروكوه بايد كى طرف برائے شكارگيا وہاں أس مے مناكر فرحت الملك اورامبران صدة كحرات سنے

شفق ہوکر لمک بیغوب سکندرفال کو گجرات میں داخل ہوسے نہیں دیا اور مقابلہ کرکے
اسے قتل کردیا ۔ یہ خبرس کرسلطان نا صالدین محدشاہ سرمور سے دہلی آیا گر گجرات کے
فقے کو فرز کرسے میں فقلت و بے پروائی سے کام بیا ۔ چو نکہ ناصرالد ، بن محدشاہ سلطان
فیروز نالق کی پہلی بیوی ۔ کے پسیٹ سے بسیدا ہوا تھا اور فتح خال گوجری بیوی کے سیٹ کے
دوز نالق کی پہلی بیوی ۔ کے پسیٹ سے بسیدا ہوا تھا اور فتح خال گوجری بیوی کے ساتھ ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ۔ جس الملک رسہا رن ) کی جامت کونا صرالد بن محدشاہ کے ساتھ لیا اور سے نام الد بن محدشاہ بر ماندوں سے نام المدین امیروں سے علم المیوں اور نعلق کو ان با نعد منا المبہ بر مناور سے نام الد بن محدشاہ کے ہمرا بیوں سے نیا رو ان با بغیوں کے ساتھ لیا اور اس کی حکمہ دائی میں تغلق شاہ ابن فتح خال ابن فیروز تغلق تخت نشین کیا گیا۔
ماررہ شان سنا معرف عالی میں تغلق شاہ ابن فتح خال ابن فیروز تغلق تخت نشین کیا گیا۔
ماررہ شان سنا میں مطابق سام راکٹو برشہ سالے کو فیروز تغلق کا انتقال ہوا۔

# فيروز تغلق برايك نظر

نیروز بناتی کے بورہ آئین کی کمیل میں چھوٹی بڑی سونہ بن آب پاٹی کے بین کانت بوسلطان محد تناتی کے بورہ آئین کی کمیل میں ۔ چالیس مسوریں ، تنیش مدر سے بہتی خالفات سومحل ، دو او مراتیں ۔ پاریخ نئو شفا فالے نے ویون شوحام بو برخ شوکو کوئیں یکو بال اوربہت سے بافات تعیر کولئے ۔ تنیں شہر آباد کے ۔ کئی سنگی منا رے نصب کے ۔ اس کی حکو مست میں کوئی تحط نہیں پڑا ۔ کاشت کار بالا بال اور رعایا فوش حال رہی اس کی حکو مست میں کوئی تحط نہیں پڑا ۔ کاشت کار بالا بال اور رعایا فوش حال رہی اس کی حکو مست کے تفصیلی و افتحات کو اس حگر بیان نہیں کیا گیا را و پرج کی بیان ہوا ہے اس سے بخوبی اندازہ ہو سکے کا کہ سلطان فیروز تغلق سے عہد حکو مت میں ہندووں کے ساتھ مسلمانوں کا عام طور پر کیا سلوک رہا ۔ سلطان فیروز تغلق سے دوال اس سے ایک مندر سے حکمی ناتھ کی تجھر کی مورت کی مورت لینے میں ناتھ کی تجھر کی دوال کی مورت کے نے زیادہ خت میں اس کی خوب بیری ورز تغلق کے خور میں اس کی ماں ہندو قوم کی عورت تھی محل میں اس کی مورب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی ماں ہندو قوم کی عورت تھی محل میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں میں میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی ماں ہندو قوم کی عورت تھی محل میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی ماں ہندو قوم کی عورت تھی محل میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی ماں ہندو قوم کی عورت تھی محل میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش میں اس کی موب بیری ۔ دربار اور سفور غش موب

ہروفنت ساتھ رہنے والامساحب وجیہ الملک درلاں مہندوتوم سے تعلق رکھتے تھے اس كا بااضيا و وى اقتلار فرسياعظم منى وكن كالكب مندوكها وان باتول برغور كرسك سے ساری ومدواری مسلمانوں کے اسرے اُسرکر مندوقوم کے سرپراپڑتی سے تاہم یہ بات فراموش نہ ہونی جاہتے کہ جائے نگر الرابیہ اور نگر کوٹ کے راجا وں نے بن سے بنت سے کی سختے ان بتوں کی مفارندت پر کوئی اظہار ملال نہیں کیا اور آیزدہ ہمیشہ فیروز تعلق کے وفاوار و و مال بروار رہے ۔ لیس جب خودان را جا تول اوران کے بعداک ے جانشین ہندوں سے بھی ان وا فعات کو کوئی اہمیت نہیں دی تواج کے ہندوں کوجن کی نگا ہوں کے سامنے اصل واقعات نہیں گذرے اُن پتھرکے دو ترا شہبہہ مكرٌ ول كے ليے نموروغل مجا ع كاكيا حق حاصل ہوسكتاہے سلطان فيرفي تغلق كے عدم مکومت میں کس قدر ہندو کو ن کو ن سے علاقواں ہر حکومت کرسے کے لیے امور تھے اور کے بران سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سدوجن جن علا قول پر مامور وستین سے وہ سب مسلما لوٰں کی مہرا نی اور نوشی سے مند وں کو عطبا کئے گئے بنے کسی ہندو ہیں بیرطات نه کفی که ده زبر کیستی سلطان کی رصامندی ہے خلا نے کسی صوبہ پاکسی ضلع پر قابعن و شصرف رہ سکے ۔جب کسی سے بے راہ روی معاتنہ ہوتی تھی تواس کونورًا رنزوے کر درست كرويا جاتا تحا رايسي حالت بيس جب، كرسلما نؤل پر مندوّل كاكوني بعي وباوّ نه کفا سندوّل کواسطل عہدے وسینے اورصوبوں کی حکومتوں پر مامورکرسے رود بارسی سلمانان سے ادیجی مگر بھھا ہے اور مندونٹرا دلوگوں کو وزارت عظلی کے بہنا وبینے بین سلما لاس سے توی و مذہبی تفریق کو کہی تر نظر بنیں رکھا اور کسی مسلمان کے دل بس معبول کربھی بیزال نہیں پیدا ہوا کہ ہندوں کوج سرطرے مغلوب و محکوم ہیں کیول اُن کے استحقاق سے نہاوہ مراتب دیتے مارہے یں اس سے زیادہ دنیا کا کوئی میرت انگیز وا تعربہیں بڑایا عاسکتا کری ہے بندوسنا ن مے ہندوسلما لؤل کی حکومت اورسلما لؤل کے سلاطین کوگا لیال وے دے کرا درجموٹے انسا سے اُن کی ذات سے داہنہ کرکے مسرت ماصل کر رہے ہیں نیروزشا و تغلق کے متعلق مجد کو صرف دوتین باتیں اور بیان کرنی ہیں۔

مروران کو شروعت میند و کورن افتدار ازل یا که فیروز تغلق کو شروعت میند و کورن کا در اوران و کا افتدار ایر را می کاشد و ما اک و الدار ش

اور پیم وبے کس بچوں کوا پنی نگرانی ہیں ہے کر شاہی استمام سے پرورش و تربیت کرا تا اور املی تعلیم ولانا ۔ جب وہ جوان اور نعلیم یا فقہ وشایستہ بوجا نے توائن کوا علی مہدوں پر امررکرنا میں لوب کی گور مزی اور فوج کی سب سالاری بک پہنچا تا ۔ یہ لوگشاہی غلام کہلاتے ان ہیں زیا وہ نعداد اود صادر پورٹی انسلاع ۔ کے ہمند کیچوں کی تھی ۔ ان لوگوں کی قدرہ منزلت اور عیش وراحت کو د کھیے کو پورٹی انسلاے سے اکثر ہمند کواں سندوں کو د کھیے کو پورٹی انسلاے سے اکثر ہمند کواں سند شیس فودا پنے بچوں کو صوبیواروں اور عالموں کن، ربعہ یا دشیاہ کی خدمت ہیں کوسٹ شیس کر کے بھیجوانا شروع کیا ۔ اس طرح ہمندوں کی توم کو شائیستگی اور تعیام ہیں ترتی کریے کا نوب موقع ملا سلطان نیوز تعلی ان عاملوں سے بہت نوش ہوتا تھا جو اس قسم کے بیچے زیادہ لاکر پیش کرنے سے ۔ ان لڑکول کی ایک بڑی تصداد سلطان ا بینے لموک کی خدمت میں پیش کرنے سرد کردیتا اور وہ ان کو شایک نے وتعلیم یا فتہ بنا کرسلطان کی خدمت میں پیش کرنے سرح روتی حاصل کرنے ۔

سبعضے بندگان برحکم و فربان سلطان تسلیم بینده او بلوک ی شدند البالا را ادب خدمت آموزند امراد کموک آن بندگان را برطران و فرندان می برورند وطعام و جامر و سرطا می شدنن و بهرآمونعتن و مقام نور ون و فتن و نم خوارگی ایشان بواجی بگاه می واسستند و برسا سے ایشان را پیش تخت می گذرانید وا دب و خدمت و نهر مائے ایشان پیش تخت عرضه می واشتند سلطان فیروزشاه در باب آن امراد ملوک جنوان مرصعت می فرمو و ند کدر تخریر نیا بیه

اس سلط سے بہال تک ترقی کی کہ سلطان نیروز تغلق کے افر عبد سکوست ہیں بہی سادی سلطنت پرچھا گئے اوران کی توت بہاں تک بڑھ گئی گھا تغوں سے خاندا تغلقیہ کی ہر اوی کے تمام سامان فراہم کرسے امپر تیمورکو ہندوستان کی طرف آسان کا میم کوسخت سصا تب میں مبتلاکیا شس سرا رح ویا اور ہندوستان کی سلطنت اسلامیہ کوسخت سصا تب میں مبتلاکیا شس سرا رح عفیف اور سکے ذکورہ الفاظ مکھنے کے بعد کہتا ہے کہ

"آخرالامرکاربندگان مذکوربحاست کشسید که لعد از سلطان فیروزشا ه مداند عبگرگوشرگان اور ابدیر شغ بریدنده پیش در بار آونخیشند کما قال الشد تهارکشالی وَمُنَّى النُّحُبُّوا شَبُّنَّا دَّ هُوَ نُتُمَّ لَكُمْرٌ \*

سلطان فیروز تعنلق سے ان غلاموں اور ہندو بجیں کی طاقت و تعداد کے برجیلے اوراًن کے انروافتدارکواعلی مقام پر پہنچا ہے کا انتظام محص اس سے کیا تھا کہ وجیہہ الملک سے زیرتنیا دت بدلوگ اس کے بیٹے نتخ خاں کوجو جیہہ الملک وسہارن، کا ہشیرزادہ تھا ہرفتم کی تقویت پہنچاسکیں فتح خان جب باپ کے سامنے فوت ہوگیا نو اب سوائے محرفال کے دوسرامتحق سلطنت مرتفالیکن وجیہ الملک اس کی بہن بنی فیروزشاه کی گوجری بیوی افال جهال نومسلم وزیر اور مندوامرا سب اس بات کے خواہاں عظ كم محد خال الملقب به ناصرالدين محد ابن فيروز تغلق كومحروم مكدكر فتح خال كے كم سن بيي كوتخت سلطنت كا ما لك بنا ياجات . يه بالكلِ اسى قسم كى كوسش اوراسى قسم كى سازش تھی جیباکہ اکبرے مرض الموت میں مان سنگھداور وومرے ہندوسرواروں کے اكبركم ببيغ جها نكيركومحوم ركحنه اوراكبرك لونئ خيروكو تخنت سلطنت بربتهاك کے سے کی تھی ۔ یہ کومٹ کی ہندنی مال کے بیٹے کو دارٹ حکومت بنا لئے کے لئے تحقی اوروہ کوسٹشش بھی اسی ہے تھی کہ ہندتی ماں کے بیٹے کو تخت سلطنت کا مالک بنایا جائے ۔ فان جہاں نانی کامحد فاں اور اس سے ہدرد سرداروں سے فلاف کوشش کرنا بھی اس بات کی دلیل سے کہ فیروز تغلق کی گوجری بیوی اور اس کے وزمسلم جماتی کی حایت اس کو حاصل تھی۔محد خار ابن فیرو زنعلق کو تخنت سلطنت سے محسر دم رکھکرفتے خال ابن فیروز تعلق کی مسل میں بادشاً ہت سے قاہم رکھنے پر ایک بریت جماعت تلی ہوئی تھی جس کی کوسٹسٹوں کا نینجہ خا ندان سلطنت کی انبا ہی ہوا۔ حبیبا کہ آ ئیندہ وا تعاش سے نا بہت ہو جائے گا۔

 ا بينرمعيدت ما

اس وسی لمک سے واپس بینے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ اس کی اس کمزوری باب ہتی کی طرف عام طور پر مورخین نے اشارہ کیا ہے لیکن سخت حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مورخین سے محمد تغلق کو مذہب سے بے تعلق اور فیروز تعفلق کو مذہب کے ایک تعلق اور فیروز تعفل کی سے بے تعلق اور فیروز تعفل کی مدہب سے بے تعلق اور فیروز تعلق کی مدہب سے بے تعلق کی مدہب سے کہ اور تعلق کی تعلق کی مدہب سے کہ اور تعلق کی مدہب سے کہ اور تعلق کی مدہب سے کہ کا کے دور تعلق کی مدہب سے کہ کا کھوٹ کی مدہب سے کہ کا کے دور تعلق کی مدہب سے کہ کا کے دور تعلق کی کہ کا کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کہ کے دور تعلق کی کھوٹ کے دور کھوٹ کی کھ

سروفت عل زجرت كاين عربالعجي

البقت بيه الم محدّ منافق ايك عالم نشراورا على ورحركا بإسد بدر بدينجس شف المسم كهاين كوان كى كوتى عجمي أكب إت البي نهيد، بنا ألى دباسكتن جو خلاف، ندر درب بهو س نيروز تغلن أكر جيرسي طور برطيها لكهاأ ون منها لبكن المعلم دين سرائية عفاقيس سراج عنيف اس كا خرا إم حيارت بين شازروزه ادر عباه ت اللهي كى طرف مترجه ، نا ببيان كرتا ب جوولبل اس بات كى سه كداس كى عركا اكثرابتداتى معتد ففات بس كذرا رضيا مى ن سے با وجود مخالف سے محتفل کی إبندی نمازا، گناموں سے مجتنب رہنے کا کتی طکبہ وكركيا كالمان مسراح عفيف موفرون اللوز بردل دعان سا قربان اور دح واثنا یں بے صرمبالغہ کرتا ہے فروز تعلق کی سبکت ایک مرتبہ بھی اس قسم کی گوا، سی نہیں ہے سنا - ال نيدور نغلق كى شراب قوارى كاصاف الفاظ ين اس يع فدور الزاركيا به المندو ند برسب کا از قبدل کریا کی و عبر سے گور سپستی اس بین موج د متنی اپنی جيئة تتح خا<u>ل</u> ك مرين پر بهرائ عاكر سرمند وانا مه نيخ اس بانت اينجه عنا كه اس کی مال تہندہ فاندان کی مورت تھی راس کی سہندو بیوی موجود تھی اور وہ خو د یشربیت اسلام سے کا نمی اور و سیجے وا تغیبت نہیں رکھتا تھا ملکہ اُس کا اسسلا م رہی اسلام تھا جو شرکیہ و بدعیہ مراسم سے اسختہ موجا سے سے بعد اس رہائے سے عالمون اورمراسم پرست برمبنون كا اسلام كفا وه جب كسى مهم برروانه بوناتواول قروں پرجانا ۔ فہروں کوسحدہ کرتا اور اپنے آپ کو بچائے خدا کے ان صاحب قبر بزرگول کی بنا ہ بیں دیتا شامداسی شرک اور گور پیستی کا نیتجہ تھا کہ اس کوکسی بڑی الراتي يس كوتى خايان نعت حاصل نهيس بوكي تنمس سراج عنيف كي چشم ويدكوا بي بمي

ا برمیعت کا

بعدلا محد تعلق سے اس قسم کی خلاف شوب حرکات کہاں سرود موسکتی تھیں۔ تعد تغلق سے توالیسی فیرمشروع باتوں کے مٹاسے میں اپنی زیدگی صرف کردی اولوں کے مشاسے میں اپنی زیدگی صرف کردی اولوں کے مشاطح ت بدیدا کرتے دہے بونکہ فیروز تشکق کم ورطبیعت کا آدی تھا اور ندہ ہب سے انجی طرح وا تعف نہ تھا لہذا اس سے تخت نیون مورد ورقال مونے وا تاب کی اردگر د کمٹرت موجودا ورقال مونے ایک ایک اور بزرگوں کی جمروں پر ندکور وا وقال با فتہ سے مہول عزیز بناسے کی کوسٹ کی اور بزرگوں کی جمروں پر ندکور وا فعال و حرکات بجالا کرا در مجا ودوں کے بڑے ہوئے را مدر بزرگوں کی جمرور کے عوام کے بڑے طبقہ کی ہدروی و محبت کو جربید لمیا محد تعلق کی طرح سلطان شمس الدین المتن سلطان موروں کی بڑے اور الکن کی مذر مت میں دیا نہ من سلاطین سے نہ مورفوں اور بزرگوں کی بڑی عزت کرتے اور اکن کی حد مت میں دیا نہ مندا د حاصر ہونے اور بنوا ضع پیش آئے لیکن کی سے بھی گور پرستی کا بینونہ نہیں کی مندا در حاصر ہونے اور بنوا ضع پیش آئے لیکن کی سے کہا جا سکتا ہے کہ مہد وستان سے کہ مہد وستان سے کہ مہد وستان سے کہ مہد وستان

یس فیروز تغلق ہی کے چہل سالہ طرزِ عمل نے گور پرستی کے مراسم کو ایسا پائدار و
استوار بنایا کہ آج تک اس سے مسلما بن کا پیچھا نہیں چھڑا ۔ فیروز تغلق سے یہ
جو کچھ سرند ہوا اس کا سبب اس کی کم علمی اور قرآن و حدیث سے نا وا تغذیت تھی یاس
کی یہ شرا فت ضرور تا بل وادہے کہ وہ اپنے محسن و مربی محد تغلق کی دفات کے بعد
اس سے مجمعت کا اظہار کرتا اور محد تغلق کے اس احسان کو کہ اس سے نے میت کی طبعے
محبت کے ساتھ اسے پرورش کیا تھا ما نتا تھا۔

النجير برماست ازماست التيرى بات من كى طرف توجه دلانا صنورى به النجير برماست الماست التيري بات من في النون اور سازشی لوگوں سے جب تک ممکن ہوا ان لوگوں کی سِنرا دی سے بِازر کھا جنھوں نے محدثغلق کے لئے مشکلات پیداکر دی تقیں۔ تھٹے کی جانب نوج کشی کریا ہے فیروز تغلق کو روکنا مچرفوج کشی اور محاصرہ ہونے کے بعد کسی کا میا بی کا حاصل نہونا سا مان رسد كا داسم د مونا يجرات سيكسي قسم كى ددكا ندانا - فيروز تعنلق كالمجبورًا محامره المماكر كجرات كى طرف جانا - فيرود تغلق كوكوني رأن كے نبك زار صحراً بيس پهنيا كرمهنيوں آواد وبرينان ركسنا ركبرات بنيع كرفيرورتفلق كالميرسين نظام الملك كو كحرات كى حكومت سے برطرف کرنا ۔جب لٹ کرشا ہی گجرات سے دوبارہ مصلہ کی جانب روانہ ہوا تو سيا بيون كا اشكر سه حدا بوكر عماكنا - يرتمام إين صاف اس إت يرولا ات كررسى بين كمفرور تعلق كامرابيرنيس جابت عظ كرجام اور و نبد كوجفول سا سلطان محد تعلق کے آخرا یام حیات بس طفی نمک حرام کو بنا ہ وے کرا وربا فی ہوکر ان امیروں کے صب منشا مشکلات پیدائی تھیں کسی مسم کانقصان پہنچے ۔ سلطان محد دفاق کے بيت اوروزيراعظم نواحدا ما زكو فتل كرانا - متلف خان ك بها في نظام الملك كركبرات كى صوبه دارى دلوانا بهى اسى سلسلمكى كرا بإن اين رجام ادر إ ببيركا ما يوس موممر حصرت سسيد علال الدين بخارى ساستدا وكرنا وان كاخود فيرون تغلق ع پاس مرك ال كى سفارش كرنا بھى بهت كحيمتى خيرسا دراس بات كا صاف پتادے رہا ہے كرسلطان محد تغلق كي مخا لنست كرساخ والى جاعب كا حلقه كمن تدر وسيج مقا اور معمله کے مفسدوں کی حمایت پرمسلما لاں کی کتنی بوسی طاقت کوم کررہی تھی ان باتوں کو

، بن بن ركه كرا در فيره در تنتلق كي أزوري ومجوري كا اندار ، قرسه بير سيرت، باني نهيس ر بتی که نبر در آنتگی سایع دلن کو زیر کمیس لا سے کی کیوں کوسٹنٹ تبیر : کی سے بیال کرنا

که بندوں سے اسلامی سلطنے کو کزور کیا اور بندیوں کی طاقعت الیسی تھی کہ سکھا نے اوران کے حصلوں کو ملبند کرنے ہیں ہمیشہ سلسل مصروف ریے بیسا کہ

بالكل خلاف سے لمكه سنمان بندوں كو كو كارے اطا فتور بناسة البر يب وشالنگى وا تعات سے تبوت بہم پہنچیا ہے۔

# باب مشتم غياث الرين تغلق نان

فیا ف الدین ابن فتح فال این فیروز قنلق این وانفلق کی زندگی بی میخت

منین موجها تحا جیبا که اوپر و کرم و چکا ہے ۔ اس بے بخدا فیروز تغلق سے مهندہ محی ل کو تعلیم و

شاہ اور الو بکر شاہ کو قید کیا۔ یہ تذکرہ آچکا ہے کہ فیروز تغلق سے مهندہ محی ل کو تعلیم و

تربیت والا کراورا علی مناصب پر مامور کر ہے اسی طرح ایک زبر وست اور قابر یا فت

طافت بنا دیا تصاصیبا کہ مصری مملوک بر سرافتدار موکر سلطنت کے مالک موسی فی نیانی الدین فی اللہ موسی اللہ موسی اللہ موسی اللہ اللہ بالدین فی اللہ موسی اللہ بالدین فی اللہ موسی اللہ بالدین فی ساملہ موسی اللہ بالدین فی ساملہ موسی کی تعلیم اللہ بالدین فی مساکر کو سرموری تدم جائے کا موقع نہیں ویا اور وہ وہ اللہ کو کا نگرہ کی بہا وول میں جاچھیا ، فیا ن الدین محمل کے کاموقع نہیں مکو مت کرک کیا۔ نہ کورہ ہندہ بحول سے جو غلامان فی وزر شاہی کہلاتے سے چن پی کر گرفتار قبل کی سرواروں اور امیروں کو قبل کرنا شروع کیا۔ شاہی فائدان کے اکثر لوگوں کو بھی موت سرواروں اور امیروں کو قبل کرنا شروع کیا۔ شاہی فائدان کے اکثر لوگوں کو بھی موت سرواروں اور امیروں کو قبل کرنا شروع کیا۔ شاہی فائدان کے موافق نہ پاکر گرفتار قبل کیا اور الو کر شاہ کو قبید فالے کر میں اپنی توقعات کے موافق نہ پاکر گرفتار قبل کیا اور الو کر شاہ کو قبید فالے کر موالہ کو تا ہو میں اپنی توقعات کے موافق نہ پاکر گرفتار قبل کیا اسی سال وجیہ الملک وسہا دیں ہے وفات آئی ۔

الويكرمشاه كوتخت نشين كرك سے تعد غلا مان فيروز شاہى نے اس كوهى زماده ولال

آ کینھیت نا

چین سے نہیں خوا در الک رکن الدین انب وزیر کو یا دشاہ بنا ہے کا تعد کہیں۔
ابو کمرشاہ کو جب اس کا عال معلوم ہوا تواس نے جرآت کر کے الک رکن الدین اورائس
کے ہوا خواہوں بینی غلا مان فیروز شاہی کی ایک جمعیت کو قبل کیا رجس سے دہلی ہیں غلا مان فیروز شاہی کی طاقت فوٹ گئی لیکن ان لوگوں نے نوڑا ایک دوسری چال چلی سامان سے اکثر امیران صدہ انمیں غلا مان فیروز شاہی ہیں سے کتے ۔ اسموں فیرا آئی سامان سے گورنز ملک سلطان سے فوٹ دل کو جوالد مکر شاہ کا دفا دار مقاقت کر کے اس کاسر اصوالدین محمد شاہ ابن فیروز تعلق کے باس گروٹ کی جانب اس نبوت ہیں بھیجا کہم اوگ اب اس اس نبوت ہیں بھیجا کہم کو گورنز ملک سلطان میں فیروز تعلق کے باس گروٹ کی جانب اس نبوت ہیں بھیجا کہم کوگ اب اس نبوت ہیں جوافواہ دطرف دار ہو گئے ہیں۔ سامتہ ہی نامرالدین سے درخواست کی کرک اب آئی ۔

نامرالدین محد فرراکا نگرہ سے جالندھ ہوتا ہوا سا مائد پہنا۔ وہاں مراسم تحت نیشینی اوا کرنے کے بعد فوج فراہم کرکے دلی کی جانب روانہ ہوا۔ ناصرالدین محد فراہم کرکے دلی کی جانب روانہ ہوا۔ ناصرالدین محد فناہ اور الجبرات ، یس وا بیموات کے فرمسلم حاکم بہا در نا ہرت اول الجبرات ، کی حابت کی پھرنا سلسلہ جاری ہوا۔ میموات کے فرمسلم حاکم بہا در نا ہرت اول الجبرات ، کی حابت کی پھرنا سرالدین محد شاہ ما میدان جنگ بنائے رکھا آخرا الجبرات اور نا مرالدین محد شاہ سافٹ میں تعدید کیا گیا اور نا صرالدین محد شاہ سافٹ میں تعدید کیا گیا اور نا صرالدین محد شاہ سافٹ یہ بین معلق ہوکرد بلی کے تخدید سلطنت بر بیلی ا

### ناصرالدبن محدست وتغلن

اسی سال گرات کے شرفا وملماکا ایک محضرفا مدنا صرالدین محدشاہ کی خدمت میں پنجاجس میں فکھا کھا کہ گرات کا حاکم ملک مغرب المخاطب بر فرحۃ الملک اپنے میرائے ہند مد منہ میں کی حاجب کی حاجب کی حاجب کی حاجب کی حاجب کی حاجب کی مجادب میں سے مقا۔ فرث منہ کہتا ہے کہ،۔

توصد الملک چون دا مید مخالفت و آشت با زمیدا ران کا فران مددد سلوک مهوار نود جهت نوش مداد سلوک مهوار نود جهت نوشا مدالینان شعار کفروس مهد بهتی مدان می دادان می به ایمول می نود مدارد می مواند م

بمنسون آنکه مرحت الملک بوسا وس شبطانی و سواو موس معلی مرتکب اعال الشايستدكية مبندان درردا ع اصنام در دنق اوال ى كوشدك بلدى سومنات نبلهٔ ایل ضلال شده شده رود تا رسلهایی روزبر در منعفض ی گردو فدمنيرااز عزت ميره من بخشد و همسحدراا رصوم وصلوة بهرة اگرورس وتست اندلین کر موجب تقویری و دوارج اسلام با ش بنظهر رسدنهوا لمراد ۱ ساهان ناصرالدین محدسناه نے نہایت دو را ندیشی سے کام نے کوظفرضال بنجیالملک کو گنبات پر مامورکیک روا نرکیبا اور طفرخاں کہ بیتے، تا تارخاں کو اپنے مصاحبین وامرا بیں شا مل کرے اپنے باس رکھا دا س طفرخا ں کونلفرخاں لو دھی نہیں سمعنا حیاہیّے جس کا ذکر او بدآ جبا ہے امر جو گجرات کا گور سررا تھا) ظفر طان کو گجرات کی طرف رمانہ کریے .س ا پاک بر مسلحت مفی که عَلا مان فیروز شا بی کی طاقت دارا نسلطنت بین کمزور بوجائے اور ترفی نه کرسے باسے -دوسری مسلحت بینفی که ظفر خال اگرچه نوسلم تفالیکن راسخ العقیدی ل بقا - فرخرالملك لامسلم كى يجميلاتي بوتى مدتميزيون كابتروبي علاح اسى سے التمول سے بخوبی موسکتا تفارطفرطاں جب گجارت سے فریب بہنجا تو ملک مفرح سے مقا بلد کیا آخر نیکسست کھاتی اورگجرات پرنمفرخان کا قبضہ وکسلط قائم ہوا - بیظفرخاں فیروز کفلق کی گوجری بیوی کامبینجاا ورسلطان نا صرالدین محد کے مخالفوں میں ممتنا زمیثیبت وا ڈریکھتا گھا ملطان العالمدين محرسے وانائی سے کام ئے کرظفر خاں کوا بہنا بمدر و مجا خوا ہ بناسیے کی مؤخر كوسشت كى اور احتياطًا اس لم بيتية التأرخان كو الهين بإس ركها تاكه علفرخان كو بغاءت بان الفت كى حرأت مع سك رسلطان ساخ المفرفات كوكجرات كا والبرائ مقرر كرنت بوت جو فرمان عطاكيا اس كى پينيا نى براب تلمس نها بت ستان دارالقاب كلها وفرت ترك ألفاظ برسي كه

"چوک وزرا نشور افرختند و بفر مود تا سلطان جائے الفا ببطائی گذاشته بودند سلطان بخوالقاب جنبی افرائے اللہ المائی مالی خان معظم عادل بادائے اللہ سلطان بخوالقاب جنبی افرائے اللہ اللہ مالی معندالسلط نت جین المملکت فاصالک والمسلمین عفدالسلط نت جین المملکت فاصالک معندر والمنترکین فاطح العجرة والمنتروین قطب ما والمعالی بخم فلک الا عالی صعدر ورفاتهن قالم معالی جمہور معند تدبیض بط امور ناظم معالی جمہور

آئينة ضفيت نا

ذى الميامن والسعا وات صاحب الرائة والكفايات الشرالعداط لاحل وستورسا عقران الغ تملخ اعظم مها يون طفرغان ا

عہد حکومت بس سلمالاں سے ہر پاکیا تھا چالیس سال سے بعد پنطرناک بیتحبر سیا کیا سللنت دلی کا اسلای دربارتمام و کمال سندون داد ازمسلوں اور سندوں کے تحیقے اكيا رند سفني الاسلاى كوئى چيزرلى نه قاضى الغعنا أه كى كونى حثيبت واتى إتى تشي ثما ا شرعی اوارے اوراسلامی کاروبار دوہم برہم ہوگئے اسٹنی میں موقع مناسب دیکھ کا ہوری اور اسلامی کاروبار دوہم برہم ہوگئے اسٹنی ہوکر گرفتار ہوا۔ الاوہ کے ہندوں سے جابی بوکر گرفتار ہوا۔ الاوہ ک ہندة سالے اوٹ ارمجا كراس طرف كے پر گون كو ديران كيا تواس فتنے كو مثا ہے كے منے سلطان کو فود اس طرف متوجہ ہونا پڑاراس کے بعد تموج کے سندوں سے سراٹھا ؛ ان کی گوشما لی بھی سلطان نے خورہی جاکر کی۔ مقام جالیسریس سلطان نے ایک تلعہ تعمررك اسكام محدآبا دركمارا بمى سلطان جاليسريى يس مقيم تفاكرو لمى تصفريني ك اسلام ظاں و مسلم لا ہورجا كرملم بغا دت لمبندكرسے كا تعدد كھِنتا ہے - يہ سنتے ہى بادشاہ ولمی پہنچا۔اسلام خان سے دریا فت کیا تواس نے انکار کیالیکن اسلام خان کے صیتی بهاتی جا جونام سندویداس کے فلان گوا ہی دے کواسلام خان کو قتل کرایا والفنطود ما حب سے جا جونام ہندوکوا سلام خال کا بمیتیجا لکھا ہے ، مواسلام نا در بررمهان سے علم بغاوت لمندكيا -سلطان اس نشدكو فردكرسے بي مصروف تحفاكه بهاور الهربداتى داسلم لي الم ي مركراطراف دلى كوفارت كيا مسلطان باتوتف اس كى عرف سوج بهابها درنا برشكست كماكرميوات كعم كلول بس جاچسپارسلطان جاليسين مقيم مقا كشيخًا للمعرك فلعدلا بورير قابض موكرعلم بغاوت لبندكيا وبه بانت تحييق طلب بي كم شيخا ادرمست وداول مها يتول كي قرم كمفرتمى باكموكر بنجاب بس بد دواول توس موجر واي-نرث معمر الدلامبالقادر بالون كموكر كمية بين سلطان ين اين بين بمايون خال ے اس بو دبکی من موجود مقا حکم بھیا کہ لاہور جاکرٹیٹا مگھر کوسزاوو بہا ہوں خال لا ہور کی مانب مدان ہوہے کو تھا کہ مالیہ رہے سلطان کے نوت ہوئے کی ضریبی راس کا جنازه و بلی بس لا کر! ب سے إس وفن كيا گيا - ساطان اصرالدين محدشاه سين اربيع اللو<sup>ل</sup> ستنفيذه كوماليسوس وفائت إتى محرلابن اور تجريه كارابل كارموجود موسنة توسلطان اصرالا مدشاه مزوراكي اجهااوركا مياب سلطان المت موتا تسكن جركه وه كاركذاروفادارا بل كارول سيمحروم كقا لهذا اس كاتمام عبدهكومت مندول كى بغادتون سيمير بااولان مغاوتون

#### ے فروکرے یں کسی سروارے اس کو کوئی مدونہیں ملی -

## كندرشاه بن ناصرالدبن محدشافالق

ہا یوں فاں سکندرث ہے نقب سے ۱۹ر ربی الاول سلافیہ کودلی میں تخت انتین ہوا اور دیر مصنے کی سلطنت کے بعد بیار ہوکر وت ہوا۔

## ناصرالدين محمود شاه بن ناصرالدين محد شا فضلن

سکندرشاه کی وفات کے بعد بندر ہ روز تک امرسلطنت مہل رہا آخرطفرظاں لودھی ے بیٹوں اور مینجوں نے خاندا ن شاہی کی حمایت پر کم بہت باندھی اور امرا وار کان سلطنت نامرالدین محرشاه کے دوررے بیلے محرو خال کونا مرالدین محمود شاه کے نشب سے تحسیت سلطنت پر پھلنے کے معے مجر ہوئے تاتا رفال ابن طغرفال ابن وجیبہ الملک دسہاران، واستا تقاك فتح فال ابن فيوز تغلق كريية نصرت فال كو تخنت سلطنت بربعها اجائ بعض نیروز شاہی فلام مھی اس سے شرکی سنے لیکن طفرظاں لودسی کے بیول ... سار الله خال ولموفال اوراس كے بعتے مدلت فال ابن محدد فال الحكى كى مر يكنے دی اورنا مرالدین محمود می کی سب کو بعیت کرنی برسی رظفرخال لووهی اول اوراس کا بیا طغرفاں لودسی نانی مولوں گجرات کے گورزرہ بیکے سنے نطفرفاں لودسی نانی کو نع خا ں سے بیٹے نمیاے الدین تغلق النی کی تخت نشینی میں ارج اور محدفا والمقلب بنا صرالدین ممدست و کا مدر دو بوا فواه و کیمسکرخان جهان نانی وزیر اعظم سے مهدم سے بلا كركر فتا رقبل كيا اوريكام وجيب الملك اوراس كى بهن ك منشا سے كياكيا -اس مع بعد طفر خال ابن وجيه الملك كو مجرات كى حكومت كالمناتبى ظفرخاب لودهى سالت گورنرگجرات کے وار نوں کوگل گذر سکتا تمقاراب اصرالدین محمود کی تحنت تشینی کے وہت تمبى تاتار خال ابن ظفرخال ابن وجيبه الملك اورسارتك خال الملوطال بسران ظفرخا ابن ظفر خال لودسي كي مخا لعنّت سئ ان و ولؤل خا ندالؤل كي نشيتيني مخا لفت كواور زباره برسادلا اس مخالفت سے آئدہ مجی برے بڑے اہم نا کے بیدا کے۔ نا صرالدين محمودي ما هجمادى الاول سلاف عد يل تحنت نشين موكرا يك مندوراده

ا سيم معيد معيد اي ا

سها، را کدا انتظامیه در با دشاری ولمی پدید آده استفامت سلطنت ولمی زائل،
مانده بلود دردلاین جرخ مون موست موده کذار اطران مردشی را پیزیهٔ خودشا دادسه به شدوان مشرنی ازان سیب بادشاه تا سرالدین محدود توا حدیم ان از مطان اسلامین اشرق خطان استرن خود در از مندوان افزین میشود تر به باروان موان ایر میدن میشود ان افزین میشود از ایر میدن میشود در به باروان میشود در به باروان میشود در به باروان میشود کرد از در از میشود کرد باروان میشود کرد از در از میشود کرد باروان میشود کرد با با میشود کرد باروان میشود ک

خواجه بنهان ملک سرورسانے بونپور پنج کواس طرف. کے شام سرکنوں کوسطیع دین ادبنا کرچ نبوریں تمبام کیا - نوا حد بہاں ملک سرور چ کہ نوداسی ملک کا ہندوزاد و تعالیذا اس کو و اور اپنی حکوست قائم کرسانے اور منبدو سرکنوں کوسطیع بنا سے پس زیادہ وقعت پائی انہیں آتی بی خواجہ جہاں ملک سرور سلطنت شرفیہ جنبور کا بابی ہے ۔

لاہور اللہ فہ بنا گھٹرے پہلے ہی سے علم بغاوت بلندکر دکھا تھا اس کی سرکوبی کے سے سے سارنگ خاں لودھی صاکر ہی سے علم بغاوت بلندگر دکھا تھا اس کی سرکوبی کے سارنگ خاں لودھی صاکر جبون کے بہائے وں بیس حاج فی اور سازنگ خاں لاہور بیس ا بیٹ بہائی عادل خاں لودی کوما کم بناکردییا ہودیا ہودیا

دور ماه و نفیند شیخا کوکر در لواحی موضع سا مونهله دوازده کرو بی لا بورمحار بینظیم منوده از بین سازیک خال بزیست بافته کبوه جمون در آمد دساریگ خال لابور لابرادر فویش عادل خال سپروه برست دیبا بیور مارصت مردش (نتخب التواریخ ملا صید النقا درم اینی)

سلالمان اسرالد بن محدد كو معلم بهواكم قلعة كوا أبيار ك قلعه دار داؤ ببيناً عدين علم لبخافة المندكيات برسلطان اس كى سرنون ك منه منة روا شهوا ملطان الجبي گوا دباينهي بهنيا مكف-ر و بل بن الله النال ابن طفرخال ابن وبيه الملك شهاب نا مرا در الماس زال وغيره فلا ما ان نیروز شاری کی مردے نصب فال این محظ فال این نیروز فعلق سے اسرا لدین ن بت شن سی انته به شخد: نشیق برکرایت نام کاسکه وخطب طاری کرد بارد بطیتت به بنگه و ای دنیا دینه ، نظرت ، نیا ، کو پا د نشاه بنای نیان میانش کا میخر بخشا جو تا تار خا**ل کی گوشش** ئے المدر پیں آئی اور یہ و ہی پیرانی رفایت اور فتح خال کی اولا ویس تحنت سلطنت کے لامخ کی زمرد سدنه، رسششنتی- نام الدین محمودی سنیته بن د بلی کی عانب والین در انفسرت شاه ين فيروزا بادير) اورنا صولدون مود. و على ين فيام كيار المرفين سه اطالبول كاسله له. باری مرا. امرا در حسول بین تقتیم بوکرا وسط مندسته انتهاه کے ساتھ شامل موست اور ارسير اصرار بين عود ك شركي رأي رضرت شاه سناتا ايفال ابن طفرفال وجيهالك كوا بناء زيراً عظم بنابا - غلا مان فيروز شابى كاكثر صديضرت شاه كاطرف وارتضان أمالين مهروت سائة العرف لودهى سروار في مروار الله مروار المانيان الم يني تفين كيمي فيروزا إدوك ولمی وا لول کواپسپاکریے و ہلی بیر، واخل کر دسینے جمعی، وہلی واسلے فیروز آ یا دواکول، کوفیروز ۳ با دیر، روشکا دینته رو دلی سه سو بوده زاین که رای و دلی اور فیرونه آباد سه نیروزشاه کا كوهلة سجمنا جائة بالله و و لا سك وراريا ن كارتعبه وولان بادشاً مول كا مبيان جناك تقا اد، بدسلسلمتی سال مینی سنده یک جب که تیمرد انگ میدوستان بین آیا جاری ریا تحجيرامت، نها مركبين ، مالوه ، ملتان ، جو نيوريس جوصوبه دار مامدر يخفه - دېلي بين دويا د شامون کی مرج دگی اوراًن کی جنگ آ زمائی کا حال سُسن کرخود میزنا را نه حکومت کرسینسگھ اور در بار د بلی کی الله عدند، ست ازاد بهوسکند رصرف پنجاب ودید پاپدیا تعلق براسے نام سلطان ناصرالددين محمود سه رما مكرج نكه ربخاب بين شيزا أكسر موجود عقا اوروبيا ليوركو خضرخال يبنا چا ہتا تھا المفا لہذا سارنگ خان اوراس کا مھاتی عادل خاں دولان اپنی مصیبتوں میں گزفتار اورسلطان ناصرالدين ممدوكوكوكى مدونهيس بهبني سكية منت صوبّ مبيان دواب سيلبعن ضلاع یں لغرنت شاہ سے اپنے عامل بھیج دیتے۔ تعض ناصرالدین محدود کے تبغے ہیں رہے اس صوبه به کنز اضلاع مثلاً کشھر فنوح المبوات ادرسا مانه وغیرہ بیں ہندو خود مختار میو

آئینه ختیت نما

جینے کی خود منتار ہوئے والے کواب کوئی نوف واندلینہ ناتھا کیونکہ کا ہے اس کے کہ بغاوت کی مناطقی موٹ والے کا سے کہ بغاوت کی مناطقی وولوں یا دخاوں میں سے ہرایک اُن سکوٹوں کو دل جوئی کرکے اپنی طرف مائل کرسے برا مادہ تھا۔

آ تھویں صدی ہجری کے وسط بعنی سلطان محد تغلق کے آخرایام حکومت بک تمام براعظم ہندایک سرکز حکومت سے والب نہ اورسلطان و ہلی کی سلطنت بیں شامل تھا ہجا ہی سال کے بعد بعنی آتھویں صدی ہجری کے آخر بس بیظیم اٹ ن سلطنت پائش پائش ہوکر بیسیوں خودختا رحکومتوں بین شقیم ہوگئی اس تغیم کے اسباب شخص کو ندکورہ حالات بینی اس کتا ب کے صفحات میں خود تلافن اور شعین کر لینے چاہیں ۔

### حاء تبيور

 آئینہ قینت نا

جنگلمل بی مارا مارا بحرر المنحا - اتمبال خال اودهی برادر سارنگ خال نفرت شاه کو دیلی ساتنها سلطان بنا چکا شاه کو دیلی ساتنها سلطان بنا چکا کتناه کو دیلی ساتنها نام سلطان بنا چکا کتنا و تنها مسلمان مغلول کا بند درستان بربهلاحله مخارجی بین ان کونتی اور کامیابی حاصل بوئی تنیوراینی توزک بین مکمتاسی کو بر

" بچے خبرلذلیوں سے اطلاع پہنچائی کہ ہنددستان کے ہرصے ادر ہرگوشہ میں حدّا جا من سکے ہیں ملتاں میں میں حدّا جا من سکے ہیں ملتاں میں مدخاں دا خیال خاں ) کا بھائی سانگ خاں حکومت کر ہا ہے اورائس سے الاہورکو نق کرکے وہاں نوجیں جمع کی ہیں - ہنددستان کے ہموہ میں میں کوئی ذکوئی مدمی سلطنت موجد ہے و

اگرمندوستان پی مسلمانوں کی سلطنت پاش اور ریزہ ریزہ نہوگئی ہوتی تیمور کو بھی اس حلہ بیں اسی طرح ناکای ہوتی جیسا کہ اس سے پہلے مغلوں کو ہندوستان کی اسلامی سلطنت کے مقابلے بیں شکست ہوتی رہی تھی تیمور نے اپنی توزک بیس زیادہ تراپنی سلطنت و حکومت کے آئین و ضوابط کھے ہیں اپنی فتوحات اور واقعات زندگی تنام و کمال امور خسا ندا نداز درج نہیں کئے راسی لئے ہندوستان کی حلم آوری کے مفسل عالات توزک بیمور سے علوم نہیں ہو سکتے تا ہم تیمور سے اپنی توزک میں اتنام ورکھ عدیا ہے کہ عالات توزک بیمور سے علوم نہیں ہو سکتے تا ہم تیمور سے اپنی توزک میں اتنام ورکھ عدیا ہے کہ اکثر سروالان فوج سے اس کونا لیند کیا اور بڑی شکل سے اُن کی مخالفت کو رمنا مندی بی خاص سے تا ہی کیا گیا۔

تیور حلم ہند وسنان سے پہلے ایران و خواسان و ترکستان و فیرواکشر مالک کو اپنے ذیر ملک میں لاچکا تھا۔ باوجوداس کے اس کی نورج اور سروا ران ک کرکا ہند وستان پر حملہ آور ہوئے کو نالپذکرنا یقبینا اسی ہے تھا کہ مغلوں کو ہند وستان کی اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس سے پہلے ہمیشہ شکستوں ، ناکا میوں اور و تتوں سے واسطر پڑتار ہا تھا۔ تیموانی توزک میں ایر ہیمی کھتا ہے کہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے میں راستے میں سب سے بڑی رکا و ٹ انغانی تنبا تل کی طاقت تھی جن کا سروارائس را سے میں موسلی خان نامی افغان کھا۔ تیمور سے اس رکا ورش کو بری ہوں شاری اور حالا کی سے دور کیا۔ بینی اس سے خود ہی اول لینے اس رکا ورش کو بری ہوں شاری اور حالا کی سے دور کیا۔ بینی اس سے خود ہی اول لینے

ا کے سردار کو موسکی خان افغان کی طفیہ، روانہ کہا جو موسلی فان کے مقابیطے بیں ماراگیا اس مقتول سروار كابهما فى سبب تيور ك إس والبس، إتونغور عداس كو فريرًا تعيد كردين کا مُتم دیا اور اس مقتول سردار کی تسبت اپنی نا راَصُلیٰ کا انها رُسیا که اُس به منه سوشی ها س پر مهارنی منتفاکے خلاف کیوں حمار کبیا حالانکہ موشی شال جا اور سنت ہے اور ہم ہر گزاس سعه نطرنا تنہیں جا ہتے، تئیرر کل مفتا ہے کہ 'بیرے' ،النا السیدے، در إ بوب کو بہت ہی ناگوار گذرے لیکن میرا منفصد جس سے میریے ۱۰ باری ناوا فٹ ینفے نیاسل ہو گیا لیونبی موسی خا كوميرسان الفاظ اوراس طرز مل كاحال معلوم مواقوده نود كذوميرى للافات كوچلا آيا " تیمور ووستانداش کے قلعہ میں واغل ہوا۔ تفلعہ میں واغل م<u>وسے ن</u>ک بعد جب کیموی خال میز بانا مداس کیمهمراه مخفاکم ی ہے ایسا تیر مارا که موسی خاں بارا کیا اور نیمور فلصہ پر قالبقن ب ليا ا عنا لستان كي طرف مصطمن موكر نيمو . في بندوسنان م تصدكيا البين بالتي ميم كونيس نزارسوارول شمے ساتھ كوه سليمان كەرىسىنى لمتان پرىمهاں سار ئىس خال موجود تها علم أور عود الناك ولا ما ناكيا اورفوه بالناء خرار الشكر حرارك سائل ورى فيبرك الت بنجاسه مين واغل موكولا مورويهمان عادل خان براورساريك خان حاكم ينا حله أور موا پیر صرکوه سلیمان کے لودی الرهانی اورنبیا زی و زیرہ بنشا نوں کے تعبائل سے اوا تا بھوتا لمتان ببنيا-سارنگ فان لودهي سايري بهادري سه مقابله كيا مگرميان بننك ين كام آيا - يونكداس كى لافت نهيس لمى اس سلة أس كا مارا بيا نائيمى ست تنبه رما - فوج بلاردا کیسٹار بی آخر پیر محد کا ملتان پر تعبیضہ ہو گیا رہیمور بنجا ب بیں داخل ہوا تو عاول خاں براو<sup>ر</sup> سارنگ خاں منفا بلے ہے آیا گر تبیور کے لشکر کی کثرت پر غادب مذا سکا چنا سنج تیمورلاہور پر وابعن ہو گیا بنسینا مگھٹراوراس کے بھاتی حسن محکمٹریے جو سارنگ خال کے ہاتھ سے تقصان اور واست اعلما نے ہوئے مفے حاصر ہوکرانطہا رسی زمندی کیا تیمور اعظیمی مُّلُهُمُّرِ کی محصٰ اسِ سِلے کہ وہ لود صیول کا دشمن مُفعاً مہ عوست افزا نی کی جرابنی ترست ا تعر یں اس سے شاید کی کوئی ندکی مولی۔

والتفات درباره ادبحدے رسبیکه اگر بھنتے باحشوے می رسید ندکه نسبت خود بهشیخا گکھٹری کردند تیج بیک از افراد مساکر منصوره را زسرو آن بنودکترین خوند " وفرشت سن بنا گھو کو بنجا ب کے تعفی اضلاع کی حکومت وے کرا ورلامبررکے قادیمیں الیا فی مستقدے سعنف محد فاسم فرست ہے وا وا ہندوشاہ کو اپنی طرف سے مامور کر کے تیمورلانا کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کا بوتا مرزا پیرمحر پہلے سے قالبن ہوجکا تفا۔ بماہ صفرائ تنہ کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کا بوتا مرزا پیرمحد کو ہمراہ سے کرا جودس ر پاک بین ، کیم المنبہ کو فارت کرتا ہوا ملتان بہنچا ۔ ملتان سے پیرمحد کو ہمراہ سے کرا جودس ر پاک بین ، کیم اجودس سے بچاس کو س ر پنجا ہ کروہ ، جبل کر قلد بھٹے نیز پر حملہ آور ہوا ۔ بیروہ ی محبلی کا مشہور قلم ہو جس کا ذکرسلطان محمود غزلزی کے حالات یں آ چکا ہے ۔ بیاں ایک ہندور آ جس کا نام فرست سے ناو جلی اور ملا ور الما قا در مبرا لونی نے را و خلجین محبلی کھا ، حاکم حقا فرشتہ کہتا ہے کہ:۔

سرا و خلبی که حاکم آنجا واز صنا و بدکفار منبد او و و دقوا عد سرواری و قلعه واری بنبرازه سے ور منبد وسننان کے نبو و خوورا بها درمی نامید چه برناب سندی بها ور را راؤمی گویند از قلعه برآیده ورکنار شهرصف "آراست "

تیمور سے اس راج کوشکست دی اور وہ مجاگ کر قلعہ یں محصور ہو گیا۔ ایک سیدکو نیمور سے پاس بھی کر جان کی ا مان اور ایک روز کی مہلت طلب کی جو مل گئی۔ مہلت کے گذر سے نیر بھی جب وہ حاضر نہ ہوا تو قلعہ کی و لواروں میں نقلب زنی شروع کی گئی راج کو جب اپنی ہاکت بھی جب اپنی ہاکت بھی نظر آئی تو وہ مشیخ سعدا لدین نبیرہ شیخ فریدالدین گئی شکر رحمہ کو جوابود صن سے آس کے پاس قلعہ میں آئے ہوئے نقے ہمراہ سے کر تیمور کی خدمت میں حافر ہوگیا۔ تیمور سے آس کے فلعت عطا کیا ہوگیا۔ تیمور سے آ و میروں پر حلہ کرکے ان کو موگیا۔ تیمور سے آل میں واضل ہوئے سے روکا تیمور سے اب کا قلور میں واضل ہوئے سے روکا تیمور سے جوراً حکم دیا کہ فلد میں واضل ہوئے سے روکا تیمور سے خلوں کو مسار کردیا گیا اور اس روز سے شہر بھی دیران کو گئیا۔ یہ بھی اس کے سرکش کا مشہور و معروف تل کیا ۔ سا مانہ کی جا گئی کر دیا گئیا اور اس ا مذبہ بھی ایماں کے سرکش جو گیا ۔ بھی نہری موجودات کی بھر اور فلے ہوئی کی سبت فرشت تہ کہنا ہے کہ:۔

وشکر کی موجودات کی بھر او بی تی ہوئی کی دریائے جمنا کوعبور کیا اور فلعہ لوئی کے سہدی کہنا ہے کہ:۔

وشکر کی موجودات کی بھر او بی بھی ہوئی کی دریائے جمنا کوعبور کیا اور فلعہ لوئی کے سہدی کہنا ہے کہ:۔

وشکر کی موجودات کی بھر او بی میں شہری آن خات میں کر ناز رہ دریا ہے کہا ہے کہ:۔

وشکر میں تامی میں تاروں میں اس تاری میں تارہ کی کہنا ہے کہ:۔

وشکر میں تامی میں تاروں میں تاروں کو میں دریا تھ رہ دیں دریا ہے کہنا ہے کہ:۔

واٹ کی میں تامی کی میں تاری میں تاری میں تاری کا تھر نا کہ دریا ہے کہنا ہے کہ:۔

سلطان نیروزشاه مرحوم از اتب اکالی بریده دوری محل آب جس انصال داده واکثر سنوطنا بن آنج مجوس اودند ا

یہاں سے در یا کے کنا رے کنارے دلی کے مقابل بہنیا اور دریا کوعبور کرے اقبال فال برا در سارنگ فال سے نبرد آز ا ہوا۔ لڑائی سے پہلے ان تبدیوں کو جواب تک کے مغریس جا بجا سے گرفتار ہوکر اٹ کر کے ہماو سنتے قتل کیا۔ ملاعبدا تقاور بدایونی کی روایت کے مطابن ان قبیدلوں میں مندولمبی سنتے اور سلمان کمی تقل موسے سے منہدو بی ندمسلان ، در رسی الا ول سلنت، کو دہلی کے پاس معرکہ کارزار گرم ہوا اتبال خال کے پاس معرکہ کارزار گرم ہوا اتبال خال کے پاس چالیس نہار فوج محتی جس میں آ زمودہ کارجنگجو کم اور نامخربر کارشہری لوگ زیادہ محتے نبوركى جنگ زموده جرار فوت كى تعدا دا يك لاكه باليس مراريقى چنا بخ را فى بيس د بلى كى قليل نورج سے شكست كھائى اور اتبال خاں واليس موكر دہلى يس محصور موكيا رك ہوتے ہی اصراری محمود سے فرار ہو کر گجرات کا رُخ کیا۔ اقبال خال کھی مجبورًا دہلی چھوڑ کربرن ربلند شہر) پہنچا اور میں مقیم رہ کرکشود کا رکی تدبیروں میں مصروف رہا بیمور فائح ہی۔ دہلی میں داخل ہوا۔ اس طرح بہلی مرنبہ مغلوں کی نوج کو دہلی کے لوٹنے کا موقع ملا۔ لیکن مغلیہ لشکرکو برن پرحلہ آ ور ہوئے کی جرآت دہوئی جہاں اتبال خاں موجود کھا' دہلی کے مندوں سے دہلی کی جا مع مسحد کو بطور قلعہ اپنی حفاظت کے معے استعمال کیا۔ تیمورسپدره روزدلی میں مقیم را باشا ہی خزاناتی کہ فیروز تعلق کے زماند کاچڑ یا گھریک مجى لوث ليا كيا ودالى تريرًا ويران بوكئ تيمورولى سَدجل كرفيورة إوآيا بها ن بها در نامرکی میوات سے بعیمی موتی دوسفید طوطیال اوراش کی در تواست عب می الهار ا فلاص تفالهمي وتبورك سيتس الدين ترندي كوبيع كربها در نامركو بلوايا - وه طا مزمدست ہوا اوراس کے سائفہ خضرفاں مجمی جوسا رنگ خان سے شکست باکراور ملتان سے آ دارہ موکرمیوات کے بہاڑوں یس سرگردال پھرد ا تفاحا ضربوا یتمور نے بہا دالم . كوتو خلعت وعدكر ميوات كى طرف رخصت كيا اورخصر ظال كوم راه مدكر فيروز آباد سب پائ بت کی جانب روانه موا- بان بت بیخ کرامیران و ملک کوفوج وسے کرمیر کے کی طرف تبیجا کہ وہاں سے جو مال وزید ہائتہ کی ہے آؤ میر کھے کے قلعہ وار ملک البیاس خاں اور کمک صفی سے قلعہ کی مصا نست ہرا متا دکر سے مقا بلہ کی تیاری کی ۔امیرشاہ مک نے تمیورکو

اطلاع دی کر قلعہ والے لڑائی پرمنتعدی اور قلعہ کا فتح کرنا وشوارہ بیری ہوئی ہور خودمیر گھر کے فلعہ کی خودمیر گھرکی ہوئی کے فلعہ کی خودمیر گھرکی ہوئی کے فلعہ کی خودمیر گھرکی ہوئی کے فلعہ کی طرح مسار کرکے زین سے برابر کردیا ۔اس سے بعدوا من کوہ سوالک وسوجوہ ضلع سہا نہیں کو تاخت و تا رائے کیا ۔ بجرگنگا کو عبور کر کے موجوہ ہنلے بجنور کے علاقے بی وافل ہوا یہ کے سندور تبیوں اورائن کے زن وفرزند کو گرفتا رکر کے واپس چلا گیا رائے بی رتن نامی ایک زمیندار کو مغلوب کرے اس سے بہت سازرو مال وصول کیا اور کوہ ہمالیہ کے واس بی سفرکرتا ہوا جمول پہنچا۔ عبوں کے راجہ سے مقابلہ کیا گرفتم دارو گرفتا رموکر فتا رموکر کرنے دامی مقابلہ کیا گرفتم دارو گرفتا رموکر گئیا ہو رائی خدمت بی آبو کلمہ بڑھ کو کرسلان موگیا اورائی وقعت گائے کا گوشت کھا یا۔ ورشت کھا یا۔ ورشت

" پول بھوں رسیدرائے آئجا بجنگ پیش آیدہ زخم داروگر فتارکشت ہ نبکلیف صاحب قراں مسلمان شدہ گوشت گا دُنورد اِ

سفیخا گھٹر کا ذکراوپر آ جکا ہے اس سے تیمور کے جاتے ہی لاہور کے ظلمہ سے سک اہل کارمنہ وشناہ کو ہے وخل کر کے نو و قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب کہ تیمور والمہی ہی جموں پہنی اوہ مرکشی پر آمادہ مہ کر تیمور کی خدمت میں سلام سے لئے حاصر ندہوا ، بیس کر تیمور سے بچھ فوج لا مور کی جانب مدانہ کی شیخا گرفتار مو کرا یا تیمور سے اس کو قسل کر کے خفر خاں کو جو ہمراہ رکا ب نخعا اپنی طرف سے لا مور مدیبا پیور و ملتا ان کا حاکم مقرر کیا اور شیخا کے بحصائی جسم تفد کا عازم ہوا۔ جہاں سے سامان جنگ کم کھائی جسرت کو گرفتا رکر سے کا بل کے راستے سم تفند کا عازم ہوا۔ جہاں سے سامان جنگ کرکے اس کو بایزید بلدرم عثما تی سے مقابلے کو جانا اور تم طنط نیے سے کے عیسائی تیصر کو جس کی مدخواست استداد مہدوستا ان ہی میں اس سے باس پنج گئی تھی۔ ایز بدیلدرم سے حلے مدخواست استداد مہدوستا ان ہی میں اس سے باس پنج گئی تھی۔ ایز بدیلدرم سے حلے مدخواست استداد مہدوستا کی جسرت گھڑ سے تفدس موقع باکر تھید خانہ سے نکل بھاگا اور پنجاب سے بہانا کھا تی خاکا بھائی اور پنجاب

بر مقانیمور کا حکرص کا مختصرا ورضروری حال اُوپر بهان ہوا۔ تی دربماہ رجب سنت مع بند رستان بیں داخل ہوا کفا اورا یک سال سے کچے زیادہ ولاں کے بعد صدود مبند رستان سے دائیں حیال گیا مبند رستان بی بیردی نشکر کا مقا لمبر مسلما لاں کے صرف ایک ہی خاندان سے دائیں حیال اور کوئی قابل تذکر ہ مقا لمبداس کاسی مسلمان سے نہیں ہوا۔ لا ہوریس عاول خاں

لمتان میں سائگ خان ایر دلمی میں اقبال خان کیسان بہاں کے ساتھ سرکرآرا ہے '' بینیول طبقی بھا تی مفرنیاں ابن طفرخاں لودسی کے بیٹی تھے۔ ایمورسی ہرا کے انتاض، کو جوان لودهی سردارول) کاشمن تھا رفطت نظراس کے کرو مسلمان ہے! ہندون ابیانا دوس ت سمها جونلة بمورسلما ان مخفااس لئه اسك اس حله تومعي هار مساندو ديستول ئے شددستان محمسلمان سادلین سے وضی منطائم کی تہرست یں شامل کر دیاہی، ہم ا بینے دوستوں سے بحبزاس کے اور کیا کہ سکتے ہیں کہ تیمور کوجی قدرجی جا ہے اہرا كهالوليكن اس كى بداعماليول كواسلام اورنعيمات اسلاميه كانينجه فرار ندوتم الرتبيوري اراض ہوتو ہم تم ہے بھی زیادہ اس کے شاکی ہیں رئیمور کے خاندان یں اس کا باب ترا فی سب کے پہلامسلمان مفاجس سے کفر کو چھوٹر کراسلام قبول کیا تفار نہور تعلیات اسلامبسے پورے طور پر واقف دیھا دہی و مبرکٹی کہ وہ خراسان کے نوشا مدی لوکوں كى بالدن مس اكرابة آب كو محيد بهى بيتين كرساخ ركا مخفاا ورشبعيت كى جانب مدسة زياده ماکل تھاجس کے شوت میں اس کی خود او شت تورک موجودہے ۔ب وہی تیمورسے مس بايزيدىليدى كوجوتنام براغطم بورب كوضح كركے عيسانى طا قىت كا خانمه كر ديين والائتيا انگوره كى مشهوراً فان خول ريز جنك يى بلادىم مبتلاكر كے بورىك كوبى ديا ريى تيمدر ساحسن ترکان عثمانی بینی بهترین خاومان اسلام کی برمعتی اور انجرتی موتی طا نست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ۔ یہی نیمورہ مصرب سے شام وعراق وادر با تیجا ن وایٹ اے کو کیک سے شہور اسسلامی نمہروں کوہربا وکہیا ۔اس کی فوج سے ہندوسسنان آکریارٹگ خاں اور اس کے تجاتى عادل فال كوبو دواول مسلمان عفر تماه كيا - اس ين شبخا ككه مركى عزت كوبرهايا بچھرشے ناکواس کی احسان اشناسی اور بے وفاتی کی وحبہ سے ننل کیا۔اور خصر فاں کوجہ پہلے تجهی ملتان کا حاکم ادرسازیگ خال لودسی کا دشتن تفا بنیاب و ملتان کاحاکم بنا بارایس سے مبر کھ کے سلمان کو بھی قنل کیا اور سہا رنبور و بجنورے ہندقل کو بھی اس نے دہلی کے سلمان بإ دشنا ه كوخا نه خراب كيا - د بلي كوجها ن سلمان ن كي كثريت متى درام - قيد بون كوجن یں ہندواورسلمان دواوں تھے تمثل کیا اغرض اس سے استے سیندوستان میں ہندوں أموس طرح نعقمان ببنيا اسى طرح مسلمالذ ل كوروه اس ملك سن جر كيدلوط ماركرك سفيا اس پس سلما لاں سے چھینی ہوتی وولت یقینًا ہندوں سے حجینی ہوتی وولت سے مقالبہ

آ ئىينە خىبقەت نىما

بیں بہ جہا زیادہ تھی۔ لہذا ہم اور تم وولاں یہ کیوں نہ کہیں کہ نیمورکی آ مد فدات تعالیا کا ایک فضب تھا جو اس ملک کے اللاق باٹ ندوں کی رجن بیس ہندوا در سلمان دولوں شامل شخصی باعلیا ہوا تھا۔ ایک قدرتی تا زیار مقاج اس طرف شامل شخصی بازل ہوا تھا۔ ایک قدرتی تا زیار مقاج اس طرف توجہ دلائ کے لئے آیا مقا کہ بدا منی کیسیلانا اور فا شرجنگی برپاکرنا ہرگز نمیک نیخبہ بپیدا ہیں کرسکتا ۔ بھراس بات کو کبی فراموش نہیں کرنا چا ہے کہ تیمورا سی اکبر کا دا دا تھا جس سے پوری نسف صدی تک اپنے عہد حکومت میں ہندوں برالاائ واقسام کے اصانات رواد کھے جو جا ہے وستوں کو کبی تسلیم ایں ۔

### اقبال خسال لودهمي

تیمورک بعد ننورت شاه جھے تا تارخان ابن ظفرخان تنها چھوط کر گھرات کی جانب جل دیا بھا اور جو اظبال خال کے خوف سے دلمی تجھوٹر کر بھاگا ہوا تھا بھروا لیس آ کر دہلی میں حکومت كري لكا - اقبال فال برن سے در لى آيا تواس كے آئے كى خرص كر نفرت شا ه بماك كر میرات چلاً کیا راقبال فال نے وہلی اور اردگر دے اضلاع یس اپنی حکومت وسلطنت ق سم كر لی رصو بوں کے عاکم پہلے ہی سب اپنی اپنی عگد خود مختار اور مشتقل با وشاہ بن بنتیم تھے۔ تحجرا بننه بین طفرخان که مالوه بین د لا ور خال و جون پوریس خوا حد جمهال ملک سرور ملنان میں خضر خال الما الديس غالب خال بيا ديس خس خال الكابي بين محدخال ولي بين اضبال خال لود صى اميدان مين بها درنا مراكت مين مرسنگه اكواليا مين برم دايدا بن بيرسنگه الله وه بين رائے سمبیر پبیالی میں رائے سبیر سنگھ سب اپنی اپنی عگبه خود منتارا ور مطلق العنان تھے۔ كوئى كسى كالمحكوم ند كفارا قبال خال بن البنة آب كومضبوط بناكرسب سے پہلے جا دى الاول سنن مين بريانه پر حله كيا اورشس خال كوشكست و بنے كے بعددو المحفى اور بهسك مال داسباب ہے کراس سے فرال داری کا قرار نامه اکھا یا ۔ پھرکھر پرحلہ اور ہو کربہرسنگ ت اقراراطاعت اورخراج ونذرانه وصول كياً-انصي ايام يس ملطان الشرق مواجهال ملک سه در کے نوت برے کی نوبر بنی سائفہی بید معلوم بواکداس کی ملک انتثا ملک افران جرنبيري مبارك شاه ك لقب سے تخت نشين مداب اتبال فال محمر سدرواندم وكر تصبته پٹیا کی سے تریب بینیا ترائے سبرسکا اوراس طرف کے ہندوز مینداروں سے مقالم کرے

آیکن ضیقت نا

شکست کھا ئی۔ اقبال خال توزج کے قریب دریائے گنگا کے کنا رہے پہنچا تھا کھمارٹ ا یو نپور سے چل کرمنفا بلہ کے لئے آگیا۔ دریا کے ایک طرف اقبال خاں کی نوج فیمہ زن رہے کھی دو سری طرف مبارک شاہ کی ۔ دو جینے اسی حالت یس دولوں لشکی فیمہ زن رہے اور کمی کو دریا کے عبور کرنے کی جوآت نہ ہوئی آ خرمبارک شاہ جونبر کی طرف جبل دیا۔ اقبال خال بھی وہلی کی جانب چلاآیا۔ راستے میں شس خال سے بعین است ورکات معاتنہ ہوئیں لہذائمس خال فیل ہوا اور بیا نہ کی حکومت اس کے بھائی کریم خال اور کیا لملک کا خطاب دے کر سپروکی گئی۔

اب سلطان ناسرالدین محمود کاحال بنیتر وه د لمی سنه فرار بذکر گهراست کی جانب گیا۔ اس کا خیال تھا کنطفرخاں ابن وجیبہ الملک مہرے ساتھ مروت اور ما بن کا برتاء کرسگا لپکن ظفرخا ںسے ہرا کیسا س پیخص کی جود ہلی سے کھاگ کرگخبارت پہنچا نوب خاطسہ مدارات كى تأكداس كى حكومت وسلطنت كورونق واستوارى حاصل بولبكن سلطان نامالين ممود کوا پنے یہاں عصرانا بھی گوارا نہ کیا اور نہایت بے مروتی کے سابھ پیش آیا۔ ناصران محمودا ورظفرخال کی مخالفت اور رخا بت کشیتنی تنفی و و مرسے ناصرالدین محمود کا وجوداس کی حکومت وخودمخنا ری کے لئے مصرت رسال ہو سکتا تھا ۔ تنبہرے اتارخال ابن طفرخا مفرت ساه كوادشاه بناكر ناصرالدين محددك خلاف معركه أراره چكائفا اوراب ناصرا لدين محمود سے پہلے ہا پسے باس گھرات پہنیا ہوائنا۔ چنائجہ ناصرالدین محمود گھران سے بتج وتا كما تا موا تفيف دوليل موكرواليس لوما - بيخبرش كرولاور خال عورى حاكم مالوه \_ ي ا پنی جبلی شرافست کے تقا سے سے اسپنے آ دمی بھیج کر اصرالدین ممدوکو اسٹ بہال بلوایا اور ررع تعظیم ملک یم سے ساتھ بیش آیا نا مرالدین محدد مالوہ میں مفیم تف کہ سیند بہری یں اقبال فان کا پنجام پہنا کہ آپ دہلی تشریف مے آیتے شاصر لدین محمود مالوہ سے دملى اكر تخنيف سلطنت برمبجما اوراقه إلى خال بطور وزبر يبستور مهات سلطنت بين مصروف را - اسى حالت بى خبر بيني كرمبارك شاه شرني كي ساله حكومت كي بعد جونبوريس فوت بوگیا اوراس کی حکم اس کا مجانی ابراسیم شاه تخت نشین سوا بیش کوتهال خال اور الد محودد ونول شاه دوزير جزيوركى طرف معانه موسة مابراسيم شاه شرقى نورج مع كرمقالمربياً يا جب دولال لشكر قريب ہوكر خير زن ہوئے تو سلطان نامرالدين محدوسانے برحا فتت كى

کہ اقبال خاں کو وصوکہ وے کرشکا رکے بہائے اپنے غلاموں اور ہمراہویں کی ایک جا عت کے ساتھ لشکرے صدا ہوا اور ابرا ہم من ہے لشکریں اس اسیدبر جہلا گیا کہ ابرا ہیم شاہ چونکہ ہما رے خاندان کا غلام ہے صور اطاءت سے بیش آئے گا اور جھے و کیلتے ہی اپنا تخت میرے لئے چھوڑ دے گالیکن وہ ظفر خاں گجراتی سے زبارہ وصل نه رکھٹا تھا اور دلاور خا ںغوری یا اقبال خاں لووھی کی تجابت اس میں موجود نتھیاس یے اے نے لشکریں 'نا صرالدین محبود سے آسے کا حال سن کرمنیا فسٹ کا سا یا ن کھی ذکھجوایا فظیم و نکریم سے ساتھ استقبال کرنا توبڑی ہات مقی اب ناصرالدین ممودازیں سوراندہ وزال مو در ما ندہ ہو کر ندابر اہم شاہ کے اٹ کریں رہ سکتا تھا ندا قبال فا آ کومند دکھانے کے قابل تھا فدرًا وہاں سے حدام وکر شہر قرنوج کی طرف آیا۔ باشند گاین قمز جسنے اس کا استقبال محیاا ورابرہم شاہ کے عامل کو دہاں سے برکب بینی دوگوش تھا گنا بڑا۔ ناصرالدین محمود کے نوزج پر فالفِن وشصرف موسائه كاحال من كرابراميم شاه جونبور كى طرف واليس جلاكيا اورام بالنان وبلى كى حانب وابس آكر فهمات سلطنت مين مصروف موانه المصرالدين ممبود كو قنوج بين اس كهال برجچود ديا رهنده ين اتبال خال يك قلعة كوالهار برحل كرا يواليارك ماكم برم ديو نے میدان میں نکل کرمقا بلر کمیا گرشکست کھا کر قلعر میں محصور ہو مبیلیا اقبال خال سے علاقه سے روپیہ تو وصول کیا گرفلور فتح فرکرسکا ۔ دہلی والیس آگیا سٹنٹے میں گوا لیبار کے راحبریم واو ۔ اٹا وہ کے راحب سمیرسنگھ اے حجا لا۔ اور دوسرے کئی ہندوز مینداری سے مل کراٹا وہ میں آیک لٹکرعظیم جمع کرکے ایک ہندوسلطنٹ فائم کرنے کی تخریجہ اور تعبل خاں کے مقابلہ کی زہروست ٹیاری کی ریہ سنتے ہی اندال خال بلاتو تف لیس طرف بهنا ادر جار جيني مسلسل جنگ و پريكاركا سلسله حارى ربارة خرتمام راج مغلوب وكست خردہ واسیر ہوئے اور سب سے عاجزانہ مفوقق رکی التجاکر سے ایندہ سے سے وانبروای وخراج گذاری کا وعده کیا -اقبال خال سب سے خراج وندرانداورا زار اطاعت کے کر والبس مواستندائي بن القبال فا سن وللى من دوست فال ادرا خدار فال اسع جازاد بھا پروں کو قائم مقام مجھوٹو کراول سا مانہ برحلہ کہا۔ وہاں سے حاکم کو گرفتا رکر کے ملتان کی جانب روانہ ہوا۔ راست میں بمقام تلوندی راسے واود اور رائے ہولپران رائے رتی كوبمراه لبينا بدا آمك برصا خضه فال حاكم لمتان جدا پند آپ كوتبوركى حانب سے لمتان و

بنیاب کا حاکم محمدا تخفا پنیاب و ملتان کی عظیم الثان 'دوجین جمع کرے پہلے ہی سے اتعال خال کے مقابلے کی تماری کرچکا تھان کے گھرات سے طفرخال ابن وجیہ الملک نے اپنے بیٹے نفتح مناں کواکب زبروست نوئ کے ساتھ نضر مناں کی مدو کے ان کھیج دیا نفرخان کا بنیا تا تارخان جو اقبال خار سے شکست کھاکراور وکیل ہوکر گھرات کی طرف عباك أيا تما اس ك كحرات ن جب تيورك وابس على جائد اوراتبال فال محمر وہلی پرقابض ہوئے کا حال مستا توظفرخال اپنے باپ کو تیدکرکے خودسلطنت سنبھالی اورا قبال طا ںہے ہدلہ مینے کے لیے نوجیں فراہم کرے دہلی کی عبانب جیلا نلفر فال من جموس ومقيد بهوچكاتها الارفال لوزمردلواكر المك كرايا او. بعر برسرمكرمت برااس كومرت وم تك اس بات كالفسوس رباكم اسف بينية تاتا رخال كوفود بلاكرا بالااب ا قبال فال کی فوٹ کشی کا حال س کراس سے خصر خال کو بدو دینا تا تارخال کے وثمن اور ا بینے فا مذان کے مجالے مخالف اقبال فال کو الماک کراناصروری مجعا اور اسی سے اپنے ووسرے بیٹے نتے خاب براور تا ار خان کو خضرفاں کی مدو ہے کیے بھیجا خضرفاں نے فتح فا کی بڑی خاطر مدارات کی دیبی وہ نفخ خال کجراتی ہے۔ جو اپنے باب طفرخال کی وفات ئے بعد ایشے مجینے احد فاں ابن تاتا رفال کی تخت کشینی اورسلطنت گجرات سے ا بنی محرومی پر بدول مركز خطرطا س كے باس دہلی چلاكا يا تعاجكم نظرفا ل دلمي كا باوشا ه بن چکا تھا، نوف خطرخال کے باس بہت بڑی نوج اور نہایت زیر وست لئیکرواہم ہوجیکا تخفا۔اتبال خاب اورخصرخاں کی عداویت ومخالفت ممبی پرانی اور قدیمی تنھی کے يتمور لوومى خاندان كاوشمن اور خصرخال تبموركا وست كرفت كقا تبرور ساخضرخال كى عزت افزاتى اسى كة كى تمتى كه وه سارنگ خال لودهى كاستا يا به اتفا إقبال خال اسیت بھائی سارنگ خا سکاانتقام اب فضرفاں ہی سے سکتا تھا جولیت آپ كوعلا نيدا ورفخرمية نيموركا فادم ظاهركر الالفار

۱۹ رجا دی الاول سننگرہ کو دولاں نو بول کا مقا بلہ ہوا بین محرکة برنگ میل تمبال کا کھوڑا زخی ہو کر بہکا رہوا اس سے ببیل ہونے ہی لشکر و بلی کی دجس کی تعداد بھی بہت محقوری تقی مجمعت بہت ہوگئ اور لوگ میدان مجمور کر بھا گئے گئے اِقبال اُلل سات محقور کی مارگوارا دی اور اخر دم تک مصروف شمشیر زنی رہا۔ بہت سے دشتنوں کوفا

دخون بیں ملاکر این بن ایس ہم انوم ملک شاہ لودسی ابن بہرام غال لودسی کے الن عد مبدان والسيس مارا الياء فرفال كي فوج بس بهت معلوهميموجود كا ا اردهبول کی آبس کی نا اندا تی اور برا و رکشی بطور صرب المثل مشهور اور معلوم عوام ہے اسی برا و روشنی کا نینخه تفاکه سر اسو سال ک بعد شتافیه میں وولت خان لودهی صوبدار بنجاب سن بابركو حملة سندكى و نوت و سفك لودىيون كى عظيم الشان سلطَنت كوبراواور سنطان المرابيم لودهي كونتل كرابي تفار ملك شاه لودهي كواتمبال خان يقتل كرسائ كصلوس خضرفاں سے اللام نا اس کا خطاب ویا اور اس سے بعدوہ اسلام فال بی سے نام سے شہور رہا۔ اقبال خاں کی توا بلیت ملک گیری بین سی شبک وسشد کی گنبایش بنیں اِس نے یکے بعد ريكيك ايك ايك فيض كومناوب ومحكوم بناكرد بلى كى سلطنت كافتدار فتركووابس لاك كى جو قابل مركوشش كى وه صرور قابل تحسين به سلطان صرادين مودا كركسى قابل سونا قواقبال خاں بسیے بااقبال و ما دفا سردار کے ہوتے سہنے کم از کم شالی ہندی سلطنت جسی کہ فیروزشاہ تغلق کے زائدہ ان تعلق کی تودہ تغلق کے زائد بیس کی نااتفاتی کی تودہ سورت تقی جوادر پر ندکورسوئی نبیان بی خاندان کے ساتھ وفا داری کا بیعالم تھا کہ دولت اوراختبارخال بن جب اقبال خال کے ماسے ماسے کا حال مستاتونورًا سلطان اصرالدین محمود كے إس فوق ميں بينيام جميا كانبال فال حسسة آب كرانے سے اراكيا اجم في تشريف لابید اور تخنت سلطنت کوسیفها لئے نا صرالدین محموداس ببنیام کے پہنتے ہی تعنوج سےدملی كى جانب ردانه موكليا ابراميم شاه شرقى كي يئن كركة منوج خالى موكيا بد بلا توقف حلم کرکے تنوج کوسے لیا ۔وہلی آگرناصرالدین محبودیے دولت خاں کو قوج وسے کرسایا نہ کی طرف بھیجا جہاں بہرام خاں نامی ترکی غلام افبال خاں سے مارے جانے کی خبرس کرخود مختار ہو بھیا گھا اور خود تنوج کو اہرا ہیم شاہ سے جبھے سے چھرالے ہے کے لئے چلا تینوج بیں شاہ ِ شرقی سے مقابل جسي مجے من موسكا تود ملى كو واليس آيا۔ وولت فان لووسى بہرام فال كوكر فنا ركر كے وہلى الله منادية يس خفرفا ب علم كرك حصاراك كم ملات برقيمة كرابيا - ابرابيم شاه شرتى وريائے منا سے كنارے كك بنچ كرا كرورًا واليس جلاكيا وظلى طاقت اور فوجول كى افرى عمو ً ابيلها ون ہی کے قبیضے یں تقی جن میں لو دھی اور نیازی ٹیمان فاص طور پر بین میں تھے سلطات جونپورکی نومے بیں کئی لود معی افسر موجود مختمے خصر خاں حاکم ملتان کی طاقت کا آنحصار کھی ٹمچا تو

#### دولت خال لودسي

ناسرالدین محمود کی وفات کے بعد کام امراو نشرفا سے شفتی ہوکردولت خال کوجس کی شجات و شہامت سب کے دلول میں افر کر حکی تحق سلطنت پر بجھایا ۔ کھھر کے ہندو زبینداروں سے بخد ننی اطاعت قبول کی اور سلطنت دم ی سکے زیر مگین علاقہ میں امن وا بان قاسم ہوا ۔ نسکین وولت خال کو ایک سال اور خید جینے سے زیادہ بادشاہست کا موقعہ نہ ملا خضر خال اور ابرا ہیم شاہ دولؤل وولت خال کی تخت نشینی کا حال سے نکر بہلے سے زبایہ مشتعل اور وولت خال کے خلاف خصر سی سیار ایل میں مصروف ہوگئے فضر خال سے لودھیوں مشتعل اور وولت خال کے خلاف خصر سی سیار ایل میں مصروف ہوگئے خضر خال سے لودھیوں کی مشہور برا ورکشی سے فائدہ الحمار اپنی رایشہ دوانیوں کے دراید اضیار خال براور دولت خال کی مشہور برا ورکشی سے فائدہ الحمار اپنی رایشہ دوانیوں کے دراید اضیار خال براور دولت خال کا ایک بھائی قادر خال کو اپنی ابراہی ایک بھائی قادر خال سائے ہوئے ہوئے بھام کا لیک بھائی قادر خال ایراہ شاہ کی تمام زبر دسکت فوج سے بوئے ہوئے بھام کا لیک ایراہ نیا ایراہ شاہ

شرقی سے مصوف جنگ کتا اور دوسرا کھائی اصتیار خال نصرخال کے پاس بہج چکا کھا اور اپنے پاس کئی دوسرے سرواروں مثلاً قوام خال لودھی کو بھی نے گیا کتا اختر خال کے ساتھ سرار سواروں کے جرار لشکرسے وہلی پر صلہ کرکے دولت خال کو محصور کر دیا ۔ محاص کی شدت اور غلہ کی نا یا بی سے تنگ آکر دولت خال سے اپنے آپ کو خفرخال کے والے کر دیا فرخور ہیں بھیج کر توام خال اور علی خور ہیں بھیج کر توام خال لودھی کے بادر بیج الاول کا شاہد قال کرایا اور اختیار خال نیز دو سرے لودھی سرداروں نے باطمینان بینماشا دیکھا۔ فاعتبر وایا اولی الالھا د۔

دولت خال کی سلطنت اگرچرایک سال اور چند ماه بران کی حاتی ب مگرضیقت یه کرافرال خال کے مارے جائے بعد سے دہلی میں اسی کی حکومت فائم کھی ناصرالدین محدد برائ نام دبلى كاسلطان عقار تغلقيه فاندان كاضيقتًا حماء تيم ست فالمتم وحيكا تحسار حلم بہورکے ینتج یں جس طرح دوسرے صولوں میں صُدا عبدا فو و مختار حکومتیں قائم ہوگئی تھیں اسىطرح دىلى ين عبى لود حيول كى حكومت قائم بوگئى تقى ـ ان لودسى سروارول سائمچرات ر جونرور کے فرماں رواؤں کی طرح اپنے تدیمی آلتا کے ساتھ بے مروتی کا برتا و منہیں کیا اور ماوجود اس کے کہ تمام باشندگان دہلی متام امرا ورتمام اہل کا ران سلطنت سلطان اصرالدین محمود سے سخت ناراض اعظے لود صيول سے اس كو تحقيت سلطنت بي قائم ركھا - ببروال بندره سولم سال کے بعداس دولت لودمہ کا خاتر ہوکر دہلی ہیں خصرخاں کی سلطنیت منزوع ہوتی جس کومام طور سرسلطنت سادات بجبی کہا ما تا ہے تنہور کا مطالب ہندوستان میں لود صبول سی فیل جوظا ندان تغلق کے وفا دار منے لہذا وہ خاندان تعلق کے وفا دامط اور نیمورلوں کے مخالف اوروشمن سمج سمج سلي الدصيول يس سه كسي شخص ف تيموري اطاعت انديارنسي كياس ك حا منے معدلودمعیوں ہی ساد ملی میں بھرسلطنت کا نقشہ جایا۔ آخرسولرسال ک کشکش کے بعد خضرفان ج تیرورکی غلامی کا دم تھرتاتھا وہلی پر فائس ہوسے میں کا میاب ہوا سازنگ خان، اقبال خان عادل، دولت خان عاطاتف الملوكي اور براسني ك زطيد يس فاندان تغلقيه كى حكومت قائم ركي اور فيروز شاسى غلامول كعبرياكة بوي نسول كوفرو ممریے اور خاندان شاہی کو سہا مادینے کی بے صدکوشش کی آخراپنا فرض اواکرے سے بعد اك ابك كرك تلوارك كلماث أن كئة -

آئىنېرختىيەن ئا

# خضرطال ابن ملک سلیمان

"اليل اول آنكه كمك ليمان وقع كه در خدمت كمك مردان دولت مى او د لا بنة سيدانسادات محدوم سيد حلال بخارى رحمه بنزل كمك مردان دولت قدم رخبر فرمود و چول طعام آوردند كمك سليمان كرقبل ازين برگز و وي بيات من كرو لطراق خدرت كاران ديگر طشت و آفل بجهت وسرت سستن آور د آن سيد فرمود كه اين سيدرا بدين خدمت واشتن گتافى است و حول اين سخن برزبان ابل صلاح گذشت بين خدمت واشتن گتافى است و حول اين منن برزبان ابل صلاح گذشت بين محدمت واشتن و صلاح و تقولى و صد ق واطوار خطر خان شخاص منام و الموار خطر خان شخاص این منام داشت و ادوما ف حضرت رسالت پناه صلى النزمليد و آله وليم شباب ن درم باخلاق و او ما ف حضرت رسالت پناه صلى النزمليد و آله وليم شبابن

ہے ایک طیمان نے تو دا بنے آپ کو سیدنہیں بتایا لک مردان دولت حس سے ملکسہ سلیمان کر پر درش ایا عقدا أت، صی به معلوم نر کفا که سلیمان کس قرم سے تعلق رکھتا ہے. سيره الرابخاري رحمه كاس جمله سے كواس سيت خدمت كارون كاكام نہيں لينا جائيے سليمان يرربيد مويد كاليتين كراسيا مها مت مفحكه الكيزيداس مية كد حضرت مخدوم طلال فإرى يمد عد يلمان كى قرم كاحال در بافت نهي كياكياً عقا ألك أن كويه يبل سي معلوم تماكه لكس مردان رولت سي سليمان كوبيني كى طرح بإلاست الحفول سين سليمان كوطشت وأفتابه لات ، من ديكه مكر جوالفاظ فرائ ان كامطلب بير كفاكرسليمان جد كمه ملك مردان دولت ك نا ندان والون اور بیشون بین شمار موتا به لعنها و ه سروارون اور ملک زادون بین شامل بونا فیا اس سنه خدمت کا رول کا کام لبینا سنا سب تنہیں حضرت مخدوم حلال بخا ری رحمہ جوعرصة دان کس کم منظمه اور مدینه منوره مین مجهی نعیام ندر ره چکے تھے ان کی زبان سے سد کالفظ " فاطمی" کے معنی یں نکل نا بعید از قیاس اور محاج ولیل سے سیمبنی فاطمی صف مندیان كا محاوره ب - ووسرے تمام اسلاى مالك بين اور ہندوستان بين تجى زى علم طبقيين ہمینتہ سبید کا تفظ سردار کے معنی میں استعمال مونار ہا ہے اور اس زمانے کی نصانیف میں قرایشی منعل ترک بیمان سب کے لئے جوسرداری کا مرتبہ رکھتے محقے ستیکا لفظ استعال مواہدے ۔ اس سدیملال بناری رحمه کی زبان مبارک کے لفظ سیکو دلیل عظم اکرسلیمان کو صحیح النسب سيدييني فاطمي يقين كرناكسي طرح صيح نهين اسى سليله بين يهجمي بتا ديناصنوري ہے کر تیمورشیعیت کی طرف ہے صد مائل ا ورسا دات کے ساتھ صرسے زیا وہ رعایت کرتا اننهااس کا تذکرہ اس مے خود مجی اپنی توزک یس کیا ہے تیموری خاندان کا مشہور موتث معد اشم المناطب سرفاني فال ابني تاريخ نتخب اللباب بن تيموركي سبت لكمتناب كم أحن عقيدت وكمال اخلاص كه صاحب قرآن را ننبت سرابل بيت بوده اشهرواطهرزا زال است كدبشرح وبيان ممتاً ج باست د جائج گويند كه اين بيت اكثرور وزبال اولودسه

> فردا كه برسك يشفيع ز نندد سست ما ايم دوست ودامن آل عبا بدست

تیرور کے مفصل حالات تا ریخوں یں بڑے سے معلوم ہوتا ہے کاس کی ساوات اوازی

آينهُ ضيفت نو

ادر پرپرستی کی خہرت ہے بڑے بڑے ہوئے تغیرات النیا تی مالک ہیں پیدا گئے، ہیں اگرچ تیمدر

ادر پرپرستی کی خہرت سے فیر فاطمی لوگوں سے اپنے آپ کواولا دعلی اوراولاد فاطمی ظاہر کرکے پلنے

منب کو تنبیل کیا اور بہت سے ونیوی فائد ہے اسطانے لیکن تیمد کے زائے ہیں البی ہت

کثیر المتعدا ولوگوں کی ہوئی محضر ظاں کا اپنے باپ کے مذکورہ واقعہ کو دلیل محشہ اکرتیمور

کی خدمت میں اپنے آپ کوسید ظاہر کرنا اور اس طرح تیموں کی سا وات پرستی سے ہی

مدواصل کرکے ملتان و پنجا ب کی حکومت حاصل کرلینا و اہبی تعجب وجرت کی بات

ہورت کی بات

ہواضیار رئین سے جس کا مور ف اعلی سلیمان مذکور سے حالات سے بہت شا بہت رکھتا اپنے آپ کوسید بنالیا اور اس کے وابستگان واس نے امتا و صدفنا کہا خضر خال المنظم کو اپنے آپ کوسید بنالیا اور اس کے وابستگان واس نے امتا و صدفنا کہا خضر خال کہا تا ہوں اور اس کے مشار البیہ رئیس سے مورز نے کو اپنے آپ کوسید کہلا نا جس طرح ہما رہے زیاج مشارک شا ہی کے مصنف کو جمیور ہونا پڑا ۔ لیکن خصن خال کے سید ہوئے کی وولاں دلیلیں جو وضع کی گئی ، ہیں بہرت ہی کمزور اور واضع کے ضعف کے سید ہوئے کی وولاں دلیلیں جو وضع کی گئی ، ہیں بہرت ہی کمزور اور واضع کے ضعف میں میں میں والی ہیں۔

خضرفال کا عہد حکومت گیا میکن اس نے اپنے کو پادشاہ ہمیں کہا بادشاہ ہیں کہا اور شاہ ہیں کہا اور شاہ ہیں کہا اور شاہ ہیں کہا اور شاہ ہوں کا ساکوئی لقب اپنے گئے پیز کیا لمکہ صرف سروایات عالی "یا" مندعالی "کا خطاب پند کرکے اپنے آپ کو بہور کے بیٹے مزاشاہ درخ فراں روا تے ایران کا نائب وفرا ہروا رفا ہرواری کے بٹوت میں مرزاشاہ درخ سے بروار نظا ہرخ کے نام کا ہم مور اشاہ درخ کے نام کا سے ماروا شاہرخ کے نام کا سحد و میں بیٹے مورا شاہرخ کے نام کا سحد و میں بیٹے معامیا تا تھا۔ خطب کے ساکہ مرزاشا ہرخ کے نام کا سحد و می بی سلطنت سات سال مینی سکہ مفروا کی سلطنت سات سال مینی تضرفاں کی موادان کے مور نائل کو دی جائی تھی ۔ اس طرح و بی کی سلطنت سات سال مینی خضرفاں کی موادان کا صوبہ بنی رہی فضرفاں کے سروادان کا مور بنی رہی فضرفاں کے سروادان سلطنت بی عوم کا لادو سے اور و ولوگ شامل سے بول کوئی سلطنت بی میں بید کوئی بیہ ساکہ دی بیا دو میوں کی جا عت بھی ایکھی طاقتور اور بااتر تمھی بیہ ساور در بااتر تمھی بیہ

آئينه خيفت نما

لودسی بھی دوصتوں میں مقسم کھے۔ ایک حصتہ اُن لود صیوں کا کھا جومردان دولت کے زیانے میں منتان آکر لؤکر ہوئے نے ان میں لمک بہرام لودسی کے بیٹے لمک سلطان شماہ الناظب براسلام خال ملک کا لا۔ لمک فیروز المک محد المک نواج خاص طور پر منایاں کھے۔ دور احصته ان لود حیول کا جو خفرخال کی ترفیب سے دولت خال کو دودکہ دے کر خصر خال سنہ جائے ان میں دولت خال کا بھائی اختیار خال اور قوام فال لاد امی خاص طور پر قابل ندکرہ کھے۔

خضرطال ني لك نحفه كوتاح الهلك كاخطاب دم كرابينا وزيرو مدارالمهام بنايا ا مرير منتان اس کی جاگیریں عطاکیا ما نعتیا رخال کو سرا درکنتی سے صلہ میں وہ علا خرویا جائے کل علمترکم اورمبرئ کے صلعوں برشتل ہے۔سیسالم نائ ایک سیکودہ علاقہ ملاح آئ کل سہار نبوسکا صلع کہلا اسے۔بدایوں میں مہا بت خال پہلے سے حاکم نظا اس سے اطاعت قبول کی الا بدا يون كى حكومت پر قائم ر ما - رام كنكا كم شرق كى جانب كا علا قد جرآ يكل رياست رام ہور ا در ضلع بر لمی میں نتا مل ہے رائے ہر سنگہ کے تبضے میں بھنا اُس سے ان و خراج سے اوا کرنے میں انکا ریابیت ولعل کیا تو تاج الملک سے جاکراس کی گوشالی کی اور وہ افلہار محزاور افرار فرا نرواری کے بعد خراج اداکرسے اپنے علاقہ پر کہتور قائم رہا چند وارط ہ ، الا وہ اور ملبیرے راجوت راجاؤں سے ساتھ کھی یہی معاملہ پیش آلا۔ بالآفرسب مطیع و منقا دہوگئے ۔ سربیندکی حکومت پرخضرخاں سے راتے سا دھو کو لمک ساومورکا خطاب دے کرمیجا وہاں ہیرم ظال نامی ایک ترک بیجے نے ملم بغادت بلند کرے ملک ساومو کوفی کروہا ۔ یہ شن کرخضر ظال سے ملک داؤد اورزیرک خالی ک سواروں کو بیرم خان کی گوشالی کے لئے دہلی سے رواند کیا۔ بیرم خان اوراس کے ہماہی سربند سے بھاگ کرنگرکوٹ سے بہا ور س ما چھے مواث میں من خصرفال نے گوالبارے راج کی سکڑی کا حال من کرغود فوج کشی کی اِس نے ندران پیش کیا اور فران مراد رہنے کا اقرار کرکے اپنی حان اورا پنی ریاست کو، کھایا سلائے ہیں رائے ہرسنگھ سے پھر بغا دیت کی آورتا ج الملک اس کی سرکوبی کے سلتے روانہ ہوا - وہ کھاگ کر کھا ہوں سے پہاڑو یں جا جھیا اس النامی النامی الاوہ کے راجورائے سیرے علم بغاوت بلند کیا۔ تان اللک سے اس طرف علم کر بعد جنگ اسے گرفتار کیا گرا واراطا وت کے مجرالا دہ

اً تَمِيْدُ خُدِيْنِ سَدِيمًا

كى حكر وسع برام ركر آيار ماه ويقيصر والمصير مصرفاب ي خود بود فوج الرياوي كا فصدكيا - بدابول كے عاكم ما بن ذال سے كوئى علامت مكثى كى ندا برنہيں ہوتى تفى ائس کی خطاصرند. بیاتھی کروہ دولت خان او دھی کا امور کردہ تنا اور اسی زیائے ست مدابوں کا حاكم حيلاً تا كفيا رفطر فال كم اس طرح أسن بيه وه مد اليول كي علعه ين محصور مور " بينما جهد مینی کی خضرخان نے کوٹ ش کی مگر مها بت خان کو زیر نیکر سکا او به با بو س کا تالع کسی طرح فتح مد موا خضرخان كومجبورًا بدايون سے دملى كى حانب والبس مونا براراس ناكا مى ت اس کو بیرٹ بیگذراک دولت فال سے حدا ہوکر جرسردار محص سے آ کے منے ان کی وفاداری مشتبہ سے اور اٹھوں سے مہابت خان کے مقابلے یں بوری کوششنہ کی جنا تنی گنگا کے کنارے کہنے کراس سے ایک ضیافت کے بہانے سے انھتیارظاں لود صی اقوام خال لودهی اور اسی قسم کے دو سرے شام سرداروں کو بتاریخ مر جادی الاول سلتان و ایک محلس میں بلا کرفتل کرادیا سلتان میں خصر خال سے براتوں کی سرکشی کا حال سُن کرمیموات پر جیڑھا ئی کی ۔ اسی عرصے بیس تاج الملک وزیر نوت ہوا۔اس کے بڑے بیٹے لک الشرق سکندرکو وزارت عطامو کی ۔اسی عصصیں رائے سمیرے مربے کی خبر پنجی بیش کر خضرخاں خود اٹا وہ گیا اور رائے مہرسنگھ کے بیٹے کو باب کی مگراما وہ کا راجہ ساکروالیں ہما رائے میں ،ارجادی الا ولاسم کو بیا رہوکرفوت ہوا۔

## مبارك شاه ابن خضرخا ل

خفرفال نے مرف سے بین روز پہلے اپنے بیٹے مبارک خال کو اپنا ولی عہد بنا یا تھا ، اپ کے نو ت ہو سے بر مبارک خال ہے تخت نین ہوکر مبارک شاہ کے لقب سے اپنے نام کا سکہ وخطبہ جاری اور مرزا شا ہرخ ابن تیمورکانا م سکتہ وخطبہ سے خاری کرکے تیموریوں سے قطع تعلق کیا ۔ ہندو اور مسلمان اُمراکو اُن کے عہدوں اور جاگروں پر قایم رکھا ۔ اس کی تخت نشینی کے وقت پنجا ب بیں حسرت گکھڑ سے فقت پنجا ب بین حسرت گکھڑ ہے نفتہ ہر پاکیا ۔ او پر دوکر ہو چکا ہے کہ جسرت گکھڑ سم قند سے بھاگ کر پنجا بسی چلا آیا تھا جسرت سے دامن کوہ کے علاقے پر قبضہ و تصرف کرکے اپنی حکومت قائم کرئی

تھی اور حضر فا اس کے استیصال کی طرف متوج نہیں ہوسکا تھا خضرفان کی وفات سے بال بھر بہلے شاعد معرب حبرت محفظ فرمعولی طور بیطا تقر ہوگیا تھا جس کی فصیل بہ ے كركشبرك بإدشاه سلطان سكندر بت شكن ك اليف بيا ميرفان الملقب باي شاه کی شادی جموں کے احبسی رائے ہیم کی بیٹی سے کی تھی سوائی بی سلطان سکندر کی وفات ك بعداس كابليا ميرفال الملقب برساطان على شاه كتمير ك تخت بربيطها ساعدا یں سلطان علی شاہ اپنے عمائی شاہی خان کو کشمیریں ابنا قائم مقام بنا کراور دوسرے بھاتی محدفاں کواس کی اعانت کے نئے چھوار کرخود پنجاب کی فقع کے لئے روانہ ہوا اور اول ا پنے ضرراح رہم کی الانات کے لئے جول آیا ۔ راح رجم عن اس کو توج ولائی کہ ن اس فان حس کوئم کشر کی حکومت سپرو کرآئے ہواب نم کوکشمیریں والیس واخل ند ہے دیے گا۔اس کو قائم مقام اناسے میں تم سے غلطی کی ہے علی شاہ بیشن کریٹیان اور راح بهم كو معدفوع مهمرا وسلة كرشمبركي طرف واليس موا- شابي خال متوجم موكرا ورتأب مفابله دلاكر دوررے رائے معبرت ككورك باس بنجا ب حلاآ يا على شاه اور ما مه تجيبم ين مل كرج سرت اور نشابى خال برحمله كيا يجبرت اور نشا بى خال كھات ميں مبتي کے نناری فان کی فوج جو ملیغار کے ہونے آرہی تھی پہاڑے دروں میں جسرت اورشاہی خاں کے اجابک مطلے سے پر بیٹان ہوگئی علی فناہ گرفتا ر مواجرت اورشاہی خا كشيرين داخل سوية. شابى خال إن بي بهائى على شاه كى عكرسلطان زين العاسمين ك نام سي خت نشين موا - وبرت مكم وكوسلطا ن زين العابدين في بهت ال ودولت اورلشکردے کر پنجاب کی فتح پر مامور کیا اورجست سے اضلاع پنجاب پر قبضہ کرے زیرک فال حاکم جالند صرکو تبدکرایا واس کے بعد ہرجادی الا فرسست شرح کوسر سندر حلى كريسة اسلام غان لودهى حاكم سرمند كومحصور كبيا سلطان مبارك شاه كوجب ريريك فال ك كرفتار اوراسلام فال كے محصور بوسة كاحال معلوم بمواتودہ باوجود برسات بھاہ رجب سیمات ہے دہلی سے روانہ ہو کر سرمبند بہنیا مبارک شاہ کے قریب پہنچنے کی خبر ئن کرجسرت قلعہ سرمہند سے محاصرہ انٹھا کر کھا گا، ادھ زیرک خاں کوبھی جسرت کی قرید سے الل كر كھاگ آ كے كامو تع مل كيا رمبارك شاه كے جدرت كا تعاقب كيا اوركسي كل اسے دم پینے کامو تعدنہ دیا۔ یہاں تک کرجسرت اپنا تمام مال داَساب اشکرد ہی کے اِتھوں

الواكر نها بت ضنه وخراب حالت من بهارو ل ك اندرجا جيسيا جون كا راج بعيم سلطان مبارک شاه کی خدمت بین حاضر مهد کر مورد والطاف موا اوراسی کی رسمبری بین بهار و ن ك اندر دور تك جبرت كا تعاقب كيا كيا مروه إنه نه آيا- آخر عاه محرم ها شه مارك شاہ لا ہور آیا۔ لا ہورکے علعہ کو جسرت خراب کر حیکا تھا ۔سلطان سے ملک محمود حس کو لابور کی حکومت سپروکر کے قلعہ کی مرمت ود رستی کا حکم دیا اور لا بورسے دہلی کی جانب معاودت کی سلطان مبارک شاہ کی والی پرجمت سے ابنی عالت پھرورست کرے لا ہور پر جبط صاتی کی پینیتیں روز تک لا ہور کا محاصرہ کئے بٹرار ہا۔ جب تحبید نہ ہوسکا تولا ہو رہے اوٹ کرراج بعیم حاکم جول پر بغرض انتقام حلد آور ہوا۔ یہاں بھی کوئی کا میابی نر موئی جرس کے دار اور سرمندست اسلام فال لودهي ملك محدود حن كى ا مداد اورجسرت كے مقابطے كوروانه مو چكے تھے ملك سكندر تحفظ ہور ہوتا ہوا جول پہنیا ۔ راج بھیم سے جا صربو کرجسرت کے نفا قب بن شاہی اشکر كى ر ميرى كى گروه پهاوول يى داخل موكرفائب موچكائفا، لائف ندايامبارك شاه سے دہلی سے تکم بھیجا کہ ملک سکندر تحفہ لا ہور میں رہ کرو ہاں کا انتظام کرے اور ملک محمود حسن دہلی آجائے الاسائے مع میں مبارک شاہ سے وزارت عظمیٰ بحائے کما سکندر تحف کے سروارالملک نومسلم کوعطاکی اور خود معہ وزیر گنگا کوعبور کرے والایت کھویں و ال ے ہندوس کوشوں کی تا دیب کے لئے گیا ۔الا وہ کا راج جررا محورراجیوت تھا ۔سلطان كى فدمت بين كنكا كے گھا ف پرسلام كے اللے حاصر ہو كيا كفا اورك رشا ہى كے ہمراہ تنها مسلطان كشرسه الله وه كى طرف كبيا توالله وكاراح بلااطلاع سلطاني فشكرسه تبدا ہو کر اٹا وہ کے واحد میں پہنیا اور منفا بلہ برآ مادہ موار سلطان سنے قلعہ اٹاوہ کا محاصرہ کرکے راح کو عاجز کیاا ورائس نے اپنا بٹیا بطور برخال اور پہست سانڈرا نہ بھیج کرسلطان کو سنا مندكيا يسلطان سن الماوه سے دہلی والیس اكر سنا كرجسرت سے جمول پرحلم كرك سلتے جمیم کوفتل کردیا اوراس کے اموال والماک برتا بف ہوکر اور ابینے آب کو گکھروں کی فوج سي وبدطا فتور بناكر پنجاب برحله كا تصدكر است ووسري خريد بيني كرسيخ على مغل جومزا شاہرخ کی طرف سے امیر کا بل ہے حسرت گھکڑ کی ترغیب د مخربی سے المتان پر حملہ آور بوسن والا مصدتيسري خبريه بنجي كم بوشنگ شاه والى ما لوه ي گواليارك تلديكا محامره

كرايات اور كوا ليار كاراج سخت مصيب يس كر فتار ب مبايك شاه ي المعمود صن کو ملتان کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ ملتان کا قلعہ حس کوتیمور مسمار کرگیا تھا فورًا درست کرسے امہ کابل شیخ علی مغل سے مقابل پرمستعدر ہو نےودگوا لیار کی جانب روانہ ہوا كوالبارك قربب معولى معركم بوكرودلال بإدشا مول بين صلح بوگئي ، موشنك شاه ماله ه حلا گیا ۔ مبارک شاہ دریا مے میل کے گنارے چندروز تیام کرے اوروہاں کےزمینال اورتبيول سے خراج وسول موجاسے كے بعد بما ہ رجب معتمة وملى دالس أيا مسمعين سلطان تنظفر کی جانب اس الے گیا کہ تین سال سے راجہ برنگر سے خراج نہیں بھیجا تھا۔ جب سلطانی لشکرکنگا کے کن رے پہنچا توراج سر شکه سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور فراح ادانه كرك عجرم يس جندروز نظر بندره كرسها له فراج ادا كرك يعدر بااور إين علاقے بریحال ہوا۔ دہلی والیں آگر مرارک شاہ کومعلوم ہوا کہ میواتیوں کے لوط ماراور مکتی پر کم اِ ندص لی ہے سلطان خود میوات کی طرف گیا میوا تی لوگ علا قد کو خالی چیوا کر میہاڑی اور حبالكول مين جا چيد - چونكه اشكريس غله كل كراني تقى - لهذا ميوات مين بادشاه زياده تنبين تصهرا دہلی والیس میلا آبار مستشرحیں تھیر میوات گیا و ہاں بہادر نا ہر کے پوتوں سے قلعہ الوريس لتنكرجت كرشے مفايله كى نيارى كى آخرمغلوب موكراسيراور چند روزك بعدر ہاہوكر بهراینی عاکیر بر بحال موسر سائد مین مبارک شاه میوات بدتا اوربیان وسیری کا انتظام كن الهوا كواليار ببخلي . ولم سك راج سع بيني كش وصول كرك وبلي واليس آيا \_اسى سال بیانه ومیوات بس بچر بدامنی پیدا موتی سلطان کو وال جانا بطاراسی ز ماینیس جدنپور کے بادشاہ سلطان ابراسیم شرنی سے بدایوں پرقبصہ کرنا چا بارسبارک شاہ مقابلہ كے سنة الب برا برا سے برا سردارول كو مراه كررواند بوار لمك محمودس رو لتان سے واليس أكيا تفا، فان اعظم فتح فال ابن طفر فال كجراني رزيرك فال اسلام فال لوهي لمك حين و كمك كالوشحندين و لمك احدمقبل ومروار الملك وزير سياف وات سيسالم وغیرہ سب اس لشکریں موجود کنے ۔ آخرہ مرجادی الآخر سیٹھے کودو پہرسے شام تک محرکز کا ندارگرم را اورضح وشکست کا کوئی فیصله نه بوا- لسطے روز سلطان ابراہیم مثرتی جون ايدركو اورسلطان مبارك شاه گوالياركو روان بوا-گوالياد سه بريانه آكر ملك لمحمودي کو بیاند کا حاکم بنا کرخود کمی کی طرف آیا ۔ ملک تعدویوانی نبیرہ بہاورنا ہرسے بحوں کہ

سلطان شرقی ہے بہام سلام کرے اس کو حلہ کی ترغیب دی تھی اور اب بھی وہ اسی كوسشش اور سازش بيل منعروف تضالهذاماه ننوال لتششيه بين گرفتار بهو كرقتل مبواراور بهاورنا سريك دوسرية بوتول حلال خال ـ احدخال اور فحزالدين سن قلعهُ الوريس بيناه نی بهاه و نقعد صرات نیم بنیمی که جسرت گکوست اس فرصت بین انچهی طرح تنیاری كرك مكندر تحفد حاكم لا موركو كلا وركى مبدان يس مقا بكرك شكست فاش وى لمك سكندر تحفه شكست كما كرلا موروالبن آيا اورجسرت ككفرين جالن بعرك علاقے بين لوٹ مارکر کے لوگوں کے ولوں بی اپنی ہیبت بھا دی اسلطان سے اسلام فال لودھی ما كم مربندكو لمك سكندر تخف كى مدو كے لئے حكم بحيجا اسلام خان نے پہنچ كا جسرت كو بنها رون ين مجيكا ويا - بما ومحرم طلت لك محمود حن بيانه في انتظام في فارث ہوكر دہلى آيا اور اس كوعاد الملك كا خطاب ملاءاس كے بعدسلطان مبارك شاه ميوان، یس گیا۔ و إن حلال خاب مبواتی اورا س کے تجابیّوں نے سلطان کی خدمت بیس عاصر بوكرمعا فی بیا بی او آ تنده بهیشه منكوم و فرال بردارر بنه كا ا قرار كريسك مبوات كی حكومت پر مامور رہے ، دہلی وابس ہوکر ملک محمود حسن عاد الملک کو سلطان سے ملتا ان کی حکومت پر مامور کرے رخصت کیا سنت عصی میں گوالیاراورافدات گوالیار کے زمیندار، اسانہم ا فتذبر باكيا يسلطان سے باتو قف بينج كراس فقفكو فروكيا - وال سن كوه بايد زمردداد و دہرہ دون) کے مکتنوں کو تھی بک کرشے دہلی آیا ۔اس دا سے بس سیدانسا وات سیدسالم ے فوت ہوئے پراس سے بیٹوں کواس کی جاگیرو اموال پر فالفن رکھا سید سالم سے پاس دولت بہت تفی لندا سیدسالم سے بیٹوں سے مغرور ہوکر حیال فاسد کودل میں ا دی سید سالم ایک غلام فولاد خان ترک بچے مرسند پہنچا ۔ سیدسا لم کے بیوں کی تخویز بیتھی کہ اوشاہ نولاد فال کی سرکوبی کے سے جب سربند کی طرف جائے گا توہم ا پنے معا ونین کی مدسے إدشاہ بن جائیں کے اسلام خان حاکم سرمند بادشاہ کی تحد ين دلمي آيا بواتها ، فولا دخا ف أساني سرسند بر قالبن ومتصرف بهوكبا اور برقهم كاسا مان العددارى فراسم كرك مضبوط موبتيا مبارك كواس منصوب كاحال معلوم موكيا تضايات سے فولادخاں کی طرف متوجہ ہوسے سے پہلے سیدسالم کے بیٹوں کو گرفتا رکرے تمام مال اسباب اک سے عیمین لیا اور سرسند کی طرف فوج روا شرکی - گراس فوج کوفولا دفا ل کے

آينة ضيتت نما

مقاباء میں کوئی کا میابی عاصل ند ہونی آخرمبارک شاہ خود فوج مے کر گیا اور تھے جینے ک محارره کیے بال الم تعیکن فلصر سرمند فتع نه اوا - آخراسلام خال تودهی وغیره جندامیرول کو سرمند کے محاصرے برحجور کردہای کی جانب آیا۔ فولاد فان سے یہ چال چلی کرسر مرند سے ا یک د رخواست اسبر کا بل شیخ علی مغل کی ضدمت میں جیمی کراب بهندوستان برحمله اور ہوئے عادہ اس کے اراب کی ونتے بقینی - سے میں بہت بڑی رقم حا ضرضد مت کروں گا۔ البیرشینی ملی بس کو جسرن گکھڑ مجھی کئی مرتبہ حملہ کی ترفییب دے چیکا تھا کابل سے روا نم مہوا بغاب میں داخل مورتے ہی گھروں کی بہت بڑی جمعیت اس سے نشکریں شامل ہو گئی لا ہور سے حاکم ملک سكندر تعفدے لا موركا تمام خزان ندركرك ابنى عان بحاتى يشخ على جب سرسندے فریب بین اوجواس سربند کا محاصرو کے بڑے سے اپنے الدرمقا لم کی طاقت نرد کیم کرمحارہ ا تفاسے پر مجبور موئے اور اسلام خاں لودھی ملک محمود من الحاب برعاد الملک کے پاس ملتان حیلاگیا ، فولاد خاں نے تلعہ سے نکل کر شیخے علی سے ملاقا کی اور حسب وعدہ بہت سی دولت بطور نذرانہ پیش کی شیخ علی نے سرمند کے علاقے کو خوب لوٹا اورائس کی فوج سے سباہی مالا مال ہو گئے - بیماں سے امیر شیخ علی فولا دھا كوسرىنىدىس قالبن ومنصرف جهواركر بلتان كى حانب رواند سوا ـ سلطان مبارك شاه اس کے سربند آئے اورلوٹ ارمیا نے کی خبرسن کرمفا بلہ کے لئے خو سین دلہاں گیا اب ملتان كي طرف ائس سے جائے كا حال اُن كرىجى اُس كونودجانے كى سمت نہيں ہوئى بلكہ فتح خال بن نلغرهٔ ان گیراتی ، زیرک هٔ ان ، مک بوسف هٔ ان ، ملک کما ل هٔ ان ، راسته مجدودا کوعاد الملک کی مدد کے لئے ملتان کی جانب رواند کیا امیر تینے علی معل لوٹ مار کرتا ہوا ملتا ن سے دس کوس کے فاصلہ پر پہنچاتو عما والملک ملک محمود حسن سے اسلام خاں لودھی کو اس کے معلی بلے سے سے روان کیا۔ اسلام خال نے سخت مغالم کی آخراسلام خال کی فوج پارہ پارہ ہوکر منتشر ہوگئ اوراس کو خیر او کے قلعہ میں بنا ہلینی بڑی ۔ بین کرعادالملک بھی ملتا ن سے فرج مے کر تکلا اور اس إس کی کوشش کی کمشیخ علی کی فوج فیرا وادیں اسلام خاب کو محصور فرکسے۔ اسی افزایس ۲۶ شوال عملات موکو ندکورہ امراج وہلی سے روانہ ہوئے منے ملتا ن ك تربب بنج محردان امراكم بنغي برعا دا لملك ك ميدان بس جم كمنت على مغل كامقا لم كياراس لا اتى بين نعَج خال ابن ظغرطا ل تجراني الأكَّيا كَرْشَيْ على مغل كو

شكست فاش عاصل مونى اورجو كحيوأس ينجاب وسرينهد وفيره مصاصل كيابنها سب چھنواکر بحال تباہ کا بل کو والیس ہوا۔ جوا سرا دہلی سے کئے کئے دہلی کووایس آئے فتح خال جو مذکورہ جنگ ملتا ن میں مارا گیا وہی فتح طآں براور تا تا رخاں ابن ملفرخاں ہے جو گجرات کے تخت سے ما یوس ہو کرخضر خاں کے پاس حلاآ یا تھا ۔ یہی نصح خاں ہے حبس نے کمپیل وٹیریا کی وموجوده صلح فرخ آ إد وايشر) ك راجر ائير تاب كوملت شرط بين اسيرودست كبركرك ائس کی ہوی پر تصرف کیا تھا اوراس مع غال کا بٹیا تمید خان کھا جو آئندہ سلطان گھدشاہ اور سلطان علارا لدین کا وزیر ہوا جس کا ذکراً کے آئے گا۔ نولا د فا ں بیٹورسر ہندیر تابض تھا اسک ابھی تک کوئی تدارک نہیں ہوا تھا۔ مبارک شاہ عادا لملک کی اس کا مبیا بی ہے جواس کو ا میرشینے علی کے مقابل میں حاسل ہوئی تھی متوہم ہوا اور اُس نے عماد الملک، کورہیے الاقال هستنه مین ملتان سے دہلی طلب کرایا اور ملتان میں کوئی دو سراا میربیجے ویا جہرت گکھڑ سيمو تعديا كركيريا تق إق تاك عاور حالنده ولا موركو فتح كرك مك سكندر تحفه حاكم لامة كوگرفتا ركرنيااوراميرشنخ على مغل كو مكھاكەاب ملتان پرچياصانى كريے كاببهت الحيا موقع ہے کہ عماوالملک وہاں سے حیا ہوگیا ہے مامیرکابل سے یہ سنتے ہی ملتان پر حلمہ كيا ادراس علاقے كونوب لوما ينولا دخال پنجاب اور ملتان بس اينے صليفوں كوچيروست دیکھ کر سرزہدسے تکل اور اے نیروز پر حلہ آ ور ہوکرا سے ختل کر دیا۔ یہ حالات شن کر مہارک شاہ دہلی سے فوج مے کر تکلا اور لمک سردار الملک کو بطور مقدمت البحيش آكے روا نہ کیا ۔ساما مرتک پہنچا تھا کہ با دشاہ کی آ مد کا حال سُن کرجسرت گکھڑ پنجاب کے مبيدالوں کو تنهوڙ کرپهاروں میں جا چیسیا اور امیر شیخ علی بھی ملتان سے کابل کوحیل دیا ۔ نولاد خا تعی سربندیس آکراد رفعه بند بوکر مضبوط بو بیجا ریشن کرمبارک شاه سے سروا را الملک اسلام خان اورزیرک خال کوسر بهند سے محاصرے پر مامور کیا اور لا ہورکی حکومت نفرت فال اندازکوسپردکرے دہلی کی جانب آیا۔ بماہ ذالحبہ هت معین جسرت نے پھر لا بوريرهمله كرك لفرت خال گرگ اندازكولا بورست بحڪا ويا رسلطان سنے الدواد خا ل لودھی کو لاہور کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا۔ الدواد خان لودھی سے جسرت کو بھا کرلاہور برقبض کیا است میں امیر شیخ علی سے نولاد فال کو محا مرہ سے آزاد کرانے کے سے کا ال سے مند استان كى طرف كويي كيا جرست كبى معه فوج اس سے آ ملار لا بور يس اله داء خال لودسى

اس متحدہ لشکرے ، متفایل کی تا ب نالا سکا شیخ ملی سے لا مور پر قابض ہوسے کے بعد دیالپورکو فتح کیا ، مهارک شاه سے دلمی سے کوئ کرے المزندی میں پہنے کراسلام فال اودی اور ما دانماک کو سربندیت اینے باس بالیا باتی امیروں کوج سرمندے تحاصرے میں صوف عظے اسی ارے مد وف رہند کا عکم دیا۔ مادالملک اور اسلام ظال کے شاہی کشکریں يني اور ثما ہى الشكيدك آ مربط سف المح حال من كرستنے على كا بل كوچل ديا اسى عرصه يس لك سكند تعفد جوسرين ككمركي تعيديس فاكسى طرح تميدس كل كرسلطان كياس بھاگ آیا سدطان اس نے آئے سے نوش ہوااورشس الملک کا خطاب دے کرلا ہور وعالنگر ودبرا پورلی عکو من براس کو ما مورکیا اورخود ماتا ك جاكرو ال سے نینج علی مغل كماتتو کو خارج کر نے دہلی کو واپس ہوا۔اس والیبی بیں ننہس الملک سکندر منمفدکو تنبدیل کرسے۔ اس کی مگر عادا 1) کے لاہور وجا لندرسرو دربیالبورکی حکومت پر ما مورکیا -اورو ہی آکر ملک سردارالملک کی وزارند. بین ملک کمال الدین کو بھی شرکی کردیا -اس سے بہلے سوارالملک ن سلم من اربياسنام من اوراس كى ما تمتى من سدياداً ابن من مكو كفترى محكمة مال ونظات كا افسراور إب وزير بوك كى حبتيت سے اعلى درج كے لموك وامرايس شمار يوتا تفا. لمک کمال الدین کمال الملک سے وزارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی محکمتہ مال ونظار کی بے عنوا غوں کور فع کیا اوراس محکمہ کے سندواہل کاروں کی دست درازاوں کورک كرىدىمان مغيره كوب وست ما بنا دياركمال الملك كى قا بليت سے شا سى كارخالال یس رونق واستظام پدیا کر کے سروارالملک کی خبولیت کو بھی نقصان پہنیا یا سلطان سبارک نشاہ سے سروارا لملک کی نا قا بلیت کا اندازہ کریائے بعد بھی کما ل کو اس کا

مبارک شاہ نے دہلی آگر رہی الاول طائع میں دریائے جنا کے کنار سے ایک شہر کی بنیا در کھی جس کا نام مبارک آباد بخویز مہدا۔ اسی عصہ میں جبر پنجی کہ نولاد خال فلام ترک بچ جو عصہ سے سر میند پر متصرف تھا ادر کسی طرح قابو میں نہیں آتا تھا۔ مارا گیا۔ سلطان اس خبراور فولاد خال کے سکھ ہوتے سرکے آلئے ہے، بہت نوش ہوا۔ فورا سلطان اس خبراور فولاد خال کے سکھ ہوتے سرکے آلئے ہے، بہت نوش ہوا۔ فورا سرمند جاکر دیاں کے زمینداروں کی دل جوتی ادراسلام خال کوسر ہندگی حکومت بر میرام میں مصروف موا۔ مجورا مورکرکے دہلی والی آیا اور مبارک آبادگی تعمیر کے اہتمام میں مصروف موا۔

اس طویل اور بے مزہ دا ستان کے منا دینے کے بعد یہ بنا دینا صروری مے کہ خفرظاں اور مبارک شاہ کی سلطنت میں کوئی خصوصی اسلای رنگ باقی ندر با عقا بهند و اسلان، غلام اور اصیل ین کوئی اسیان وفرق ند تفاد کھرکے بندوانا وہ اور گوا بہار کی طرف کے را کھور راجویت امیوات کے میواتی ۔۔ پنجاب کے ملکھڑا فولا دخاں نلام وہ لوگ تھے جغری نے بدامنی کے پھیلانے اور باد نناه كو ميشد پدليتان ومصرون ركي سكنيس كوئى دقيقه فرد كذا شت نهيس كيا-بروني عمله آوروں میں ابرا سیم شاہ شرقی اور امبر کابل نینج علی منل خاص طور پر قابل نزگرہ ہیں۔ نبکن ان دو نوں حمله آوروں کی حمله اوری کا سبب یہی میوانی اور کھور ہی تھے گذشتہ صفحات میں اس بات کا نا قابل تروید ہوت موجود ہے کہ سلما لذل کی طرف سے ہندو سلم تندین کاکسی کو محدل کر مجی خیا آن نهیں آبا۔ سکشی اور بناوت بار بار بہندوں کی طرف سے ہوتی اورمسلمان باوشاہ نے باربا مناوب کرنے بعد بھراکن کی حاکیروں پر انخبس فائم ركما اور سرخطاك بعدجب أنسول لے معانی جا ہى فورا معا فى دى كتى - -صرف يبي دلمين كرسلطان ولمي أي ندمي اعتبار سے بي تعصب واتع موانحا - بلكه اس کے مسلمان سرواروں بیں سے جن براس کی ساری توت وشوکت کا انحصار تھا، کسی ایک بے بھی تھی سلطان کواس طرف توجہ نہیں ولائی اور شکایت نہیں کی کہ سندویی بار باربناوت و بدامنی بهیلانے اور فرا ساسها را پاکرفورا سکتی برآمادہ ہوجاتے ہیں ان سب کو ریاستوں اور جاگیروں سے معزول و محروم کر کے اُن کی جگہ مسلماً لان کوکیوں منصوب ومتعین نہیں کر دیا جاتا۔ میموات سے میمواتی محض اسی وجہ سے طا مور ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ با ربار رعایت ودرگذرکا معا لمہ کیا گیا ۔ ہی مال تقراورالا دہ وگوا لمیار کے راجہ توں کا تھا۔ پنا ب کے گکروں کو کمٹیری سلطنت اسلامیہ سے دو ملی رہی محقی ۔اوروہ کشمیری کے پہا طول ش سرمتب بناہ گزیں آت عضے جموں کا راج سلطان وہلی کاطرف داروحا می مخا وہ جسرت کے ہا تقسے مارا گیا رہروال اس اِت کے تسلیم کے بغیروارہ نہیں کرجب کے سکمالاں کی شہنشا ہی خوب طاقتوری اس وقت یمی مسلما لال سے بند کول کو مندو موسے کی وج سے اپنا وشن اور شتنی و گرون زدنی نهین مها ورجب ان کی شهنشا می طالف الملوکی مین تبدیل

ہوگئی تب بھی انسوں سے سندوں کو ہندہ ہو اے کے سبب غیراور قابل نفریت قرار ن شد ویا - سر، پذروسندا پنه کرها تعور بناسهٔ ادرا پنی قالمیت برصاسه کی کوشش كى اس سيم الشرين الله الله وجونا مركز بارت وما نفي اورها تل نهيل مها يكسى مندوكا أولى عن اس الله مركز الله بين بينا كياكر من مندوسة وعن اسباب كى بنايركسي سلمان سينكسي مبدوكي منا لفت، كي النمين اباب كي بنا برأس سن ايك مسلمان کی بھی مخا نفست کی - بند وستان پر) لو آئی توم آج کل کی اصطلاح کے موافق کالی توم" نهبب سمجى حانى تقى مسلمالول كى يىي وطن لبندى وسيرشى او مسلما لال سے اخلاق کی کہا خوجی خوب سے ہندوں کواسلام قبول کرنے پرمجبور کیا۔ بہا درنا سرمیواتی کا اصل بن وان نام سمير فال ماسانر إلى عقا جوفالبًا بدات عاكم كوكا يوباك ك متوسلین بین سند نقاحی ز مان بین شهر مصار فیروزه کی تعمیر کا کام مشروع موا ایک روزسلطان الدوزة اه تغلق مبكل من شيرك شكار كوكيا جولوك اس شكاريس سلطان ك مراه منفان من سائر إلى بهى شامل كما سلطان من شركو تركانشا عربنا إاتفاقًا زخم کاری ذر تکا- شیرسلطان کی طرف عجیٹا اسی حالت میں سانبر مال سے شریر کے بیرا رااور وه سلطان كبيني ست بيد زين بركر بارسلطان كاس ماكب وسى ادرقادرا ندازى سے وش موکرسا بنر ال کو بہا در نام رکا خطاب وے کریوات میں ایک جا گیرطا کی جو موجد وہ ضلع گوارگالو ه گنشیل لوت مین تقمی ربها در نا هری اس *جاگیرین بها ما*ی چونی برایک قلعه بنا یاج كولله بهادر البرك فام سي مشهومهوا -اس فلعدك نشاناً ت اب ك مومنع كومله مي موجد ایں میہا درنا ہرسے یہ جاگراورخطاب پائے کے کچه دلال بعدخودی اسلام قبول کیا اور فیروز تنلق کی و فات ک بعدسلطنت دیلی کے منعف سے فائدہ الحفا کرمبوات کے اکثر حصد پر قالبین دستسرف بهوگیا بها ورنا مراوراس کی اولادمسلمان بهوگئی تنی لیکن اس کی قوم برستور مهند و ادر بها درنا سرکی مدومعا ون تنی ربها در نامرکی نوم بینی میوانی لوگ لید زطد یس جب که وه خرب طاقتورا در اکسیس طائف الملوکی بر یا موسا کے مبرب سلطان و بلی کی طرف سے یے حوف تحقی شینے حولی رحمد النّد علیہ کی بند ونلقین سے صفرفان اور مبارک شاہ کے عہدِ حکومت بی سلمان ہو گئے۔ان کومسلمان ہوئے کے بعد کسی دنیوی فامرے کی ترقع نہتھی بلکہ سلمان ہوئے کے بعدان پر إر بارسلطان دہلی کی طرف سے چڑ معا تیاں ہوتیں -

شیخ موسی جمد کا مزارمقام پلتحصیل اوج سلع گرد کا او ه یس موجود سے خصرخال اورمها کا ا کے ممر عکوست کی ایک خصوصیت بی کبی قا بل او جہے کہندوں کو بجائے رائد یارا س کے لک کے خطاب سے بھی مناطب کو اما سے لگا تھا۔ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کا طراف كمك بين صطف مسلما لذب كى ما نند مند وصاحب فديم وشم اوربر سرعكومت عقد اسى طرح خاص دارادسلطنت اوروربارسلطنت يركفي مندول كالنتا رسي زوه وترتى كركبا عقاء شہر دہلی میں سدھارن کھتری نائب وزیر کے ملادہ کنجا کھری کاخاندان سب سے زیادہ معزز اور صاحب اقتدار مجوعا جاما تحفا كمنجا كفترى ملتان مصخضرخان كيمراه أباعضاس كالإنائسة إل خاندان شا می کا قدیمی برورده و متوسل موسے کی حیثیت سے سلماً ن ملوک وامرا بر فوقیت رکھتا اورجلوت مفلوت میں ہر حبکہ الا روک ٹوک بادشاہ کے پاس بہج سکتا تھا۔ اسی طرح ملک کرم چند بھی و ہلی میں رہتا اوراول درجہ کے ملوک وامرایس شمار ہوتا تھا۔ سلطان مبارك شا هى شهاوت افراد خال ك مارك ما يديم بديمارت سلطان مبارك شا هى شهاوت افراه كى پريشا يون كا بك سرخانته بوجيكا تفاءعا والملك محمودحن كولا بهوروها لندهر وفيره كى حكومت ير الموركرك جسرت كفر کی طرف سے بھبی اطبینان حاصل ہوگیا تھا مبارک شاہ سے سربند سے دلمی والیس آکہ منا که سلطان بو ثنگ شاه ما لوی اور سلطان ابرا بهیم شاه شرقی کالیی بین ایک دورس کے خلاف نبرداڑ ما میں بیرسٹن کرج نبیورکی طرف حلم آ در کی ہے تصدیب فوجوں کی فراہی كا حكم دے كرزيرتنميرشهرسبارك إدى ميدان يس چندردزكے ساتے فيمته شا ى نصب کرایا کا بیبال تمام فرحیں اکر جمع بروجاتیں ایجی اطراف ملک سے نوصیں را اَ چکی تنبین کوسلطان مبارک شاه کا پیمان دعمر لبریز موگیا حی گیفعیل به به کرسد صیال کھری سدور دن كمعرى ادررالال سنكمه وفيره مهندول ساخ سروار اللك نومسلم كوجرا بني سرو بأزارى وبالتويي ے کہیدہ خاطر نفا بٹر کیے منتورہ کرکے باد شاہ کے قتل کی تیا رہی کی ۔ 9ر ما و رجب سنت عام مروزمجه حب كرمهارك شاه ما زمه على سك جاسك سكا توسد بارن وسديمهال وغيرو سردار جو پہلے سے مستعد ہوکر موقع کی اک میں ستھ ہندوں کی ایک جمعیت سے کر إدشاه پراؤٹ پرای کے بہلے سدمدیال کھتری سے جواس خاندان کا مذیبی نمک پرورڈ تفا پاوشا ہے سرپر الوار ماری اس کے بعد ووسرے ہندوں سے پیم الوارے وار 7 بَينه ضيقت نا

# محدشاه بن فربيفان بن خفزفال

مبارک شاہ کو قتل کر سے ہندوں کی بیج من سروارالملک نومسلم وزیر سے پاس فوس فری مے کر پہنی سروارالک نے پہلے ہی سے مبارک شاہ کے بھتے معدفال أبن نريدفاں ابن خصرفان كو بع سبارك شاء سے اپنا بنيا ادر ملى مهد بنا يا تھا ا پنے قبون، یں مے رکھا تھا۔ یا دشاہ و ہلی سے باہرزرتعیر شہرمبارک آبادیں شہریوا۔ ون کمال آ بمی تفایسددارالملک دلمی بین سرقهم کا سا ان سخت بدیج تخفا اس سے بلاتا مل محدخان کو بادشاہ کے نقب سے تخت تشین کر سے خدخان جہاں کا خطاب اور وزارت عظم کا عہدہ يا باسد معارن ادرسد صبال وعيره مندول اور ودسرے اضروں مثلاً سيرسالم كم بيول نے کھی بیت کرے خطابات اور جاگیریں ماصل کیں کمال الملک نے بھی المصلحت سبحہ کرنتے باوشاہ کی بیست کی سدمسال، سدھارن ادران کے دشتہ وار ول کو بیا ند، امروس، تاراول، سا مان، اورمیان دواب کے اوربہت سے پرگنات حالگین عطا ہوتے۔ جن سرواروں سے سلطان مبارک شاہ کے قالوں سے قصاص لینے کا مطالبه کیا وہ سب گرفتار ہو ہو کرفتل اور تعین قبید کے گئے ۔ پرگنات بیں جابجا ہندو فوجس کھیل گیس اورجس طرح ضروفال نمک حرام کے زمائے ہیں کی لخت ہندول کا فیبنہ وتسلط ہوگیا تھا۔اسی طرح محدشا ہ کی تخت انتینی کے بعدسروارالملک کی دوار میں سلطنت دہلی کا رئیگ موسیک تعبیل موگیا وان حالات سے واتف ہو کر ملک الدوا و ودمی ماکمسنیمل نیزبرن اور مدایوں کے عالموں سے علم بنا وت بلند کیا سروارالملک ي كمال الملك كوجواب اس كا ما تحت ومحكوم عقار و لمى سي المرتصيخ كى بير تركيب كالى كه اسپنے بينچ يہ سف خان اور سدمعارن كھترى ادركمال الملك كوان باغيوں كى سمكوبى کے سے معا ندکیا۔ کمال الملاب سے اس مہم پرا نیے جانے کوبہت ہی فینست مجھا۔ یہ الشكرجب برن مے قریب مہنی توكمال الملك سے اراده كياكه سدها ين كھترى ادريوسف

خان ابن سردارالملک دوئؤ ل کومل کرک ا پنے دلی تغمت مبارک شاہ کے خون کا انتقاً ا ہے ۔ان دونؤں کو قبل اڑ وقت اس اراد ہے کا حال معلوم ہوگیا اور وہ اپنی جان کیا کہ د بلی کی جانب بھاگ آئے ۔ الدواد خال لووسی اور یالیوں وہرن کے عاملوں کو جب کمال الملک کاراوی کاحال معلوم بها توه و بالا تکلف ابنی اینی فوج مے کرکمال الملک كے ياس عطے آئے اور ياننحده لشكرد للى كى طرف متوج ہوا۔ سردارا الملك، رسد صارن، سدصال وفيره محصور موكر مدا فست براً ما ده موت ريمفاك ست يم من مذكوره امراك دېلى كا محاصره كيا يكى مينية تك محاصره اوراندرونى د بيرونى نوجول كا مقا بله جارى رما . . سلطان محدشا ہ کھتروں اور سروارالملک ک انتھیں نیا ، شطریخ کی طرح مجبور عفا گردل سے کمال الملک وغیرہ امراکی کا میلائی کا نواہاں تھا ۔سردارالملک جوفود یادشا ، بنا جاہتا تھا یا دشا ہ کی نیت برلی ہوئی دیکھکراس کو قبل کرنے کے ارادے سے چندا دمیوں کے ساتھ سرا پردہ شاہی میں واضل ہوا۔او صرمحد شاہ پہلے ہی اس کے اس فاسدارا وے سے ضروار ہوکرا بنی حفاظت سے سنے عدام فاص کی آیک جمعیت کو کمیس کا ، بس بعماچکا تقانیتی بہرواکہ مرمحرم سلیم کو سردار الملک سرا برد و شاری میں مدم مرابدوں کے مل سوااورمعد شا و النور البيا ويول ك وربيد شهرينا ه كاليك فاص ورواره كمعلواكركمال الملك كى فوج كوشهر كاندر واخل بوس كا موقعه ديا سيصيال اور سدمها رن سے اپنی اپنی مویلیوں کو بطور تلعہ استعمال کرکے مقابلہ جاری رکھا آخہہ سد مال تواط ائی میں مارا گیا اور سد صارن گرفتا رہوکر مقتول ہوا اس کے بعد محد شاہ سن دو بأره مراسم تخت نشینی ا دا کئے ۔ کمال الملک کوکمال خاں کا خطا ب دے کروزر پر خطم بنایا - دو سرے امراکو بھی خلعت وخطا بات مے لیکن الہ واد خال لود می سے خوکسی خطا ا کے لینے سے ا نکارکرکے اپنے بھائی کو دریا خال کا خطاب دلوایا ۔ وفاد ارامرایس ملک جین کو غازی ملک اور ملک کھون راج عا مل حصارکوا قبال غاں کا خطاب مادد کمیھو اب مجمی ہندوں سے ان کے ہندو ہوسے کے سبب سلما لاں کو کوئی نفرت بہیں ہے سندول کواسلای خطاب مل رہے ہیں اور وہ فخریہ قبول کررہے ہیں اسے بعد ا سلام خال لود مي مجيى سرميندست وبلي اكر مورو الطانب شابانه مواحسام خال كوشهر د بلی کا کرتوال بنا باگیا عاد الملک کو ملتان کی حکومت پر بین کراسلام لودسی کومنزد کی حکومت کے سابقہ ویپالپورولا ہور کی المومت بھی عطا کی گئی اس سے چند روز بعد اسلام خاں لووسی کا سنت شرح ہیں انتقال ہوا۔ اسلام خاں مرتے وقت اپنے بیت بہلول ناں کو جواس کا دا اربھی تھا اپنا قائم مقام تجویزے کیا۔

بهبلول غال بود سى كاع ورق الك بهاول ابن ملك كالا ابن ببرام نسان المدين المام خال كي فوي كما أي بيهان سردار؛ ل کی نا سیدو عایت ت چنا کا قائم مقام اور سرت کا عالم بن گیا ۔ اسلام خال کا بیٹا نطب نال اور دوسرے ریشت وا، مجبور و مایوس موکرسلطان محدث و سے پاس دہلی آتے اور اس بات کی شکایت کی کہ بہلول خاں با دشاہ کی منظوری کے بنجر سلام خال ك. مال دوولت اور سرمندكئ حكومت بير فالبض بوگيا سد و عالاكم يه حق بمارا ہے۔ اس وقت کمال المائے کمال خان فریراعظم میں فوت ہو دیکا تھا اوراس کی مگر با وشاہ سے مام خار، کو قال کو وزیراعظم بنائیا مقاراسلام خال اووسی کے بیوں اوررست مواروں کی شکاریت سن کر یا و شاہ سے اسے وزر رصام فال کو معب قط ب خال فرج عظیم وے كرببلول خال كى سركونى كے ليے روا نركيا اس ك يليم کے مقابلہ کی تاب نالا کر بہلول فال سرمندے دامن کوہ کی طرف فرار ہوا اور شاہی ك كر وبكاون ميدالان اور بها رون مين اس ك متعاقب سركروان كيورار با مخداه ت ایک یہ حاقت ہوئی کائس سے جسرت محصرے پاس جوئرانا باغی اور خاندان ث ای کا قدیمی وشمن تھا پنیام سیجا کہتم بہا روں کی طرف سے بہلول کا تعاقب کے ص طرح مكن مواسع كرفتا ركرادو - حسرت اس بيغام سے بهت نوش موا اور ككھروں کی جمعیت بے کرشا ہی لشکر کی ا مداد کو آپہنیا کئی مگہ سخت سخت لڑا ئیاں ہوئیں را غُر بہلول طال مجبور ہوكر معدودے جندا و يبول كے ساتھ بہاؤول كے ناقابل كذرورو یں جامیمیا یاتی تمام مرابی ماسے گئے ۔بظاہر بہلول فال کی طاقت کا فاتر کرے صام فاں اور قطب فال وہلی واپس اے اوراس کارگذاری کے صلمیں جسرت کی حکومت کو پنجا ب سے ایک براے صفتے میں در بار دہلی سے باتا عدہ طور پرتسلیم کرامیا سربند كى حكومت ملك سكندر تحف كو بويها جسرت كى قيديس ره چكا تحما عطا بوكى .. قطب خاں ابن اسلام خاں ہودیکھکر بہت بدول ہواکہ ا پنے خا ندان کے بہت سے

آدمی مجی مارسندگت اور سرمندکی حکومت بھی ایک غیر شخص کو مل گئی ہمیں تو کھیا بھی د ملا - سما عم ذان و زر کونیه بیدن بالخصوص اسدلام خان کے خاندان نے کوئی میدی رمتم اوروشی سلطنت محسبیاه وسیدیا الک انتها، تطرب خان اور اس ک ہمرای اس نامرادی اور ایوی کے عالم میں دہای کے اندر براے تھے کہ اُل کے باس برخر بنعی که بهدل فان سے بہا وں سے عل کراہے گرد بھالاں کی ایک معقول جبیت فراہم کرنی ہے اور عابی جوا ہے مارا اور اورف مارکرتا ہوا پھرر اسے بہلول اووسی سے الین اس ڈاکرزنی میں شروع سے باطراقدا نعتار کیا کہ جو کچھ انف لکتا سب حصته سادی مرابیون کوتفتیم کردنیا خود ابنی صرورت سے زیادہ کید بدلیتا ۔اس کانیتی به مواكه بهرت علديه مختصر كروه ايك نوج عظيم كي شكل يس تبديل مو كميا اوربرطرف سے مفلوک الحال لوگ آآ کر شرکیب ہو سے سلک قطب فال وغیرہ وہلی میں یہ خیریں مسن کر دہلی سے چل دیتے اور مہلول خال سے پاس پہنے کرانی خطاول کی معانی جا ہی اوراس كر بخوشى ابنا سروار تسليم كرك عال فتانى براً ماديكي ظ بركى غرض كيدرياده دن نہیں گذرے کربہاول فال شاہی اہل کاروں کو بھگاکر سربند پر فالبن ومتعرف ہو گی اس کے بعد دیا لیور اور لا مورکا علا قہ بھی اپنی حکومت میں شامل کردیا بہلول لودھی کی اس ترتی پذیرادررو ژافزوں طاقت کو دیکھکر دربار دہلی میں کھلبلی کچ گئی یہاں سے صام فان وزیرالما لک ایک زیر رست نشکر فراہم کرے بہلول فال کے استیصال كورواً مربوا المعرس بهلول فال بعى مقالم برآيال بيت ك ورب سخت الااتى بعنى صام خاں شکست فاش کھا کر فرار ہوا اور دہلی آکر دم دیا۔ بہلول خاں سے پانی پت كسنا ممام علاقه معدلي في بيت ابني عكومت من شائل كرك سلطان محد شاه كولكهاكم یں آب کی فرال رواری واطاعت سے با سرانیں مول محد کو صرف حیام فال سے شکات ہے اگرآپ صام فال كوفى كر كے حميد فال ابن فتح فال ناتب وزير كو وزير اعظسم بنادیں تو یس دست بوسی کے لئے دیلی ما صر ہوسکتا ہوں محد شا مسے بلا تو تف مسام خال کو قتل کراکر همید خان ناتب وزیر کووزیراعظم اورایک دوسیرے تخص کو حسام خساب كاخطاب دے كرنائى وزىر بنايا ـ بادشاه كى اس مركت سے لوگوں كوباد شاه كى بزدلى اورلیست بہی کا یقین موارسلول فا س یائی بت سے دہلی آکر باوشاہ کی ضرمت یں

حاصر مهوا. باونناه نے پانی بہت الامور سرمند دیبا پورکی سند حکومت ، ساندل خال، کو عطاکی بسندهکومت ہے کرا درمسرین والیس ہو کرمیلول ناں خود نختارا مذھکہ سے، کرساند ملکا یہ راگے۔ دیکی سر مقدوررن دی انہوں واوٹا وہ وگوانیار دھیرہ کے ساکبول سنے باج و نعرات کی ادا تُكِي بين "ا مل كيا اورسبه ،ا پني اپني نو و مختاري ومطلق العنا ني كي كرسنسٽ و ته يا ري یں مصروف ہو گئے سلطنت وہلی ہے اس صعف واختلال کی شہرت سے سک کرستے شاہیں الده كے إدشاه سلطان ممود خلجى نے وہلى پر تنهف كركے كارادے سے فرئ كشى كادر وہلی کے قریب پنج کرخمہ زن ہوا۔ سلطان محدشا ہ سے پر بیثان موکر سہلول لووسی کے إساليبي بميج اوربط ف اصرار واصطار كے ساتھ اسے مدد كے لئے كلا إلى ببلول لود سى بلاتوقف بیں ہرار جرار سوار ہے کر دہلی پہنچا۔ بہلول لود می کے دہلی بہنچ پر سلطان اور إ شندگان دہلی کی جان میں جان آئی۔ بہلول لودسی فوج سے کرمحدوقلجی سے مقاطبہ پر گیا اور صبح سے شام کک ایسے ایسے رستمانہ حلے کئے کہ محبو دنیمی کا عصلہ لہت ہوگیا رشام ہونے پر افائی ملتوی رہی ۔ رات ہی میں محمود تبلی الوے کی جانب والیں سوین کا تعبد کردیکا تھا کہ محد شاہ نے بیاحاقت کی کہ مہلول اور سی اور در سرے امراسے مشورہ سے بنیرا پنے ایلی محمود جلی سے پاس بھیج کرصلح کی درخوا ست کی اُس سے اسٹ ورخاسست كوتا تدينيي سجمنكر فورًا منظور كرليا اوراقى وقت ابني نشكركووا بهى كاحكم ويارض کو جب بہلول لودسی نے سلطان محدشاہ کے پیغام صلح کا حال سُنا توبہت پیجے و اٰ ابکھایا اررا پنی نوج مے کو محمود خلبی کے تعاقب میں روا نہ موالشکرالوہ کی ایک بڑی تعداد کونتل و اسپر کرے اور بہت سامال واساب چین کرواپس ہوا۔سلطان محدثناہ بہلول لودھی سے بهت خوش مواکدائس سے اسطرے تعاقب کر کے اشکردہلی کی لاج رکھ لی چنانخیسلط ن محد شاه بن بهلول بودی کوا بنابلیا بنایا اورخان خانان کا خطاب عطا کیا سلطان محدشاه کی اس نامعقول حرکت سے کماس نے سلطان محدود مالدی کے پاس در نواست صلح بھیجی امراکے ول سے اس کی میببت قطعًا جاتی رہی بہلول اور سے دیلی کی اس م سے فار فع ہوکر " فرزند سلطان اورخان خانال بن كر" لا بوركي طرف كويع كبيا - لامهوراً كروه جسّرت كي بينج كنى بدآ ماده موا حبرت ميرانا كرگ إرال ديده اور تجربه كار نخص تقا وه مجمد كميا كه بهلول طاں سےدوسوں کی طرح بیجیا تھوانا اور صدہ برآ موناآسان نہیں ہے۔اس سے

فراً منت سا جے اور نوشا مد در آ مد کاطر بھر اختیار کر کے صلے وصفاتی اور دوستی کے ساتے اختیار کر اس کے منظم رصا کر بہلول خال کو بہلول کا کہ ہوت کے کو مشہ کی ساطنت او دھیوں کی بالمذت عاصل کر سے کی کو مشہ کی کی ساطنت او دھیوں کی بیشتی میراث ہے آپ و ہائی کی ساطنت و دھیوں کی بیشتی میں اپنا سمد ساون تصور فرائے، بنا بہرحال جسرت یہ بہلول بنال سے مسلم کری ربہلول بنال اس کی و رائے ہیں میں اور کہی سال تک اپنا تھ و سالے کہ میں میں رف اور اپنا تھ و سالے میں میں رف اور اپنا تھ و سالے میں میں رف اور اپنا تھ میں میں میں رف اور اپنا تھ بہرت میں میں کر بہت سے بہلول خال اور منال اور مہند و بنار باراس می و روان کی و مردی سپاہی بینی فردی شہرت میں کر بہت سے بھول ان اور منال اور مہند و سیال کی دوسری سپاہی بینی فردی سپاہی بینی فردی سپاہی اور منال اور مہند و سیال کر با آ بین سلطنت کی شکل میں تو بیل کر بیا ۔ وقع میت میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی محد میت میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی میکو مست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی میکو مست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو مست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو مست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو مست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو توست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو توست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو توست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو توست میں شامل کر بیا ۔ اسی سال سلطان محدوث کی کو توسید میں سال سلطان سال کر بیا ۔ اسی سال سلطان کو توسید میں سال سلطان سال کر بیا ۔ اس کر بیا کو توسید کی سال سلطان کو توسید کی سلطان سال سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کی سال سلطان کو توسید کر ان کا کو توسید کی سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کو توسید کر ان کا کو توسید کی سلطان کو توسید کو توسید کی سلطان کو توسید کی سلطان کو توسید کو توسید کو توسید کو توسید کی سلطان کو توسید کو تو

#### سلطان عسلاءالدين

سلطان علاء الدین کی تخت نی پر تمام اُمراسے وہلی حاضربوکر بعیت اطاعت کی فرست کی روایت کے موافق بہلول خال لود سی بیت کے لئے وہلی نہیں آیا ۔لبکن ما عبدالقادر بدالونی کی روایت کے موافق بہلول لودسی سے دوسرے اُمراسے بھی وہلی آکرسلطان علاء الدین کوسک سے بعیت کی اور بہلول لودسی کی کوسٹش سے دوسرے اُمراسے بھی علاء الدین کوسک ما تسلیم کیا۔ علاء الدین کوسٹ شرف سے دوسرے اُمراسے بھی علاء الدین کوسٹ میں فوج سے کے ربیا نہ کی مسئول کو منراوسے اور اس علاتے کو بھرسلطنت وہلی میں شامل کرے لیکن را شے ہی میں تھا کہ کسی سے بی جھوٹی خرار اوری کہ جون پورکا یا در شاہ دہلی پر حملہ آور ہو سے سے آر ہا ہے اس خرکوش کر علاء الدین وہیں سے وہلی کووالیں ہول دہلی پر حملہ آور ہو سے سے دہلی کووالیں ہولہ دہلی پر حملہ آور ہو سے سے آر ہا ہے اس خرکوش کر علاء الدین وہیں سے دہلی کووالیں ہولہ دہلی پر حملہ آور ہو سے شنے عزیرت کرنا

آ بَين حقيقت نما

مناسب بنیس ہے لیکن سلطان علاء الدین ہے کسی کی بات نا انی اور دہلی اگروم لیا۔
راف نہ یں سلطان برایوں گیا اور وہاں چندرور فیام کرنے کے بعد وہلی آیا توا مراسے
کہا کہ مجدکو تو بدایوں کی آب وہوابہت لیند ہے دہلی میں رہنے کومیرا جی نہیں جا ہتا
جب آمرائی ایسی اتوں کے نہ بان پر لاسے کو نا منا سب بتا یا تو سلطان اُن سے
نا نوش ہوا یے خرط شعرہ میں حسام خان نا تب وریرکو دہلی میں اپنا تا تم مقام اور
نائب السلطنت بنا کر اپنی ہوی اور اس کے دولوں بھا یتوں کو بھی دہلی ہی میں چھوٹر
کر حمید خاں دریرکو ہمراہ سے کرسلطان سے بدایوں کی طرف کو می کیا۔ بدایوں پہنچ کمر

كميل وليبالى كاحاكم رائ برتاب مميدخال كياب نع خال ابن ظفرخال ابن وجيها الملك وسهارن، كالستايا بواتفاص كانوكر اويرا چكامه ورائيرا ب بے سلطان علاء الدین کی حاقت سے فائدہ اُمھاسے اور حمید خال این مح خان سے انتقام ينك كامناسب موقع إيا اورسلطان كى خدمت يس بدايون حاصر بوكرا وروو اور مسلمان سرواروں کو بھی جو حمید خال سے انوش سفتے اپنا موید بنا کروض کیا کاپ کے وزمر حمیدنال سے عام طور سرسب ناخش میں اور ہم کو بھی اُسی سے اپنی جان کا خطرہ سے اگرآپ حمید خال کو قتل کردیں توہم اس بات کا وتمہ یلتے ہیں کہ چالیس پر گئے تمام امراق جاگروارول سے محصد رسدی ہے کر سلطانی مقبوضا ت بین شامل کردیں گئے۔ سلطان کی ما قت و کیفے کوأس سے رائے پر تاب کے حسب منشا حکم دے دیا کہ حمید خاں کو گرفتار کرکے قتل کردیا جائے جمید خاں جو بے فکر مطمئن بدایوں میں موجد و تھا گرفتار موکر محمد ممال نامی کوتوال بدا بورگی قدید ادر نگرانی میں سپرو موار انجھی وہتل موسے نبرایا تھا کہ اُس کے د پستوں اور مہدا نواہوں سنے کوشش کر کے حس طرح مکن مہدااس کو تدبیسے نکال لیا جسی نط تميد سے تعلق ہى ا بينے موا خواہوں كى ايك مختصرها عت كے ساتھ دہلى كى حانب على ديا -مرحال كوتوال كومبدخال ك فرار بوساكا عال معلوم مواتوده اس كتعاقب يس ولي ك گیا اور دیلی میں میدفاں کے مکان یک پہنے کر تیرہ اُراگیا میدفال سے وہلی پہنے کرسلطان ملاء الدین کے بوی بچوں کو محل شاہی سے است کیٹر کیو کرسے سروسا 1 فی کے عالم یس باہر نکال دیا اور تمام شایمی کارخانوں اور خزانوں کو تیفے میں لاکرخود مختا رانہ حکومت کرسے لگا

آ تميد تصيف نا

سلطان ملارالدین کوا پنے اہل و میال کی بے حرمتی اور دہلی کے تعبصر سے ممل حاسیبکا حال معلوم برالیکن وہ عمد فال کی سرکون کے دینمدایوں سے مذکلا اورامروز فرد اکرتے ہوتے سال بھرسے زیا دہ عرمہ گذارویا ان تمام حالا شے سے واقف ہوکر بہلول کھال اودمی سے سرمند سے سلطان ملا رالدین کے ایس برایوں پنیا م بھیا کہ بیں ممبد فال ت الستاخي كا المتام يف اوراس كوديلى سد فارت كرين كرية وبلى كا تصدكرر لم بول ، سلطان علارالدبن ببسن كربهت وش بواا مربهلول خال لودهى سف فوت مفكر د بلى كى جا نب كوي كيا رحميدال ابني كمزوري اورمبلول لودهي كي طاقت وشوكت من واقف تفااس ي ببلول فال بودسي كولكهاكه أبشوق سدولي تشريف لايك اور تخت سلطنت پرهاوس فرايت مين آپ كى فد مات وزارت انجام دو ل كا - به بلول لودسى سي حميد فال يراس پيام كو فينسن سمحها مأور بهائة حمله أور حرايف كروستا خاور مهانا د. دېلى بيس داخل بهوا يحسيد خال پرلهبلول لا د هي يا ايك احسان تجي كيا تضاعب كا ا وبر وكرآ چكا بد كراسى كى حرايش سے سلطان مدشاه سار حميد فا ل كوورىيدا عظم بنايا كفا حبيد فان في بهلول فان لودهي سے كهاكم أب تخت ملطنت يرعلوس فرايت بكيول ك سلطان علام الدين تو إوشامي كي كوتى فالبيت بي تنسي ركستا عفا ندأس كيفانالا یں کو تی دوسر استخدس اس قابل موجود ہے ۔ بہلول نا س سے کہا کہیں سیا ہی آدی ہوں إدشا بهت آب بى كو مبارك بو مجه تو صرف سيدسا لارى كانى سه وحميدف ا ا پنی کروری سے واقف اوربہلول خال لودھی کی طاقت سے خالف تھا لہذا تخت نشینی کے ماسم اواکرسے میں متامل رہا - بہلول خان لودھی سے چیندروز کک اسس من اللے کوالتوالیں طواسے رکھا اور ایک روز موقع باکر بینرکسی کشت وفون سے حميد فا الكوكر فتاركرك معزز قيديول كي طرح تظربندكيا اوراس كو اطبينا ك ولاياكم تصاری مان کوکوئی زیان د پہنا! جائے گا۔اس کے بعدسلطان علارالدین کے نام ا سکہ وخطب بیستور جاری کرمے اپنے بیٹے نظام خاں کوسلطان علار الدین کے مقرر کردہ لاتب السلطنت صام خال كى مدو كے سلت والى بيں چموٹ كر فود مصف مير مير سرمهندكم طرف وابس گیااورسلطان کے پاس بدایوں میں عربیند بھیجا کہ میں آپ کا فراہروارو وفادا ہوں میں سے حمیدفاں کو تمید کرکے وہلی میں بیستور سابق آپ کی حکومت قائم کردی ہے